www.paksociety.com







بيلشر وبرور انثر: عندارسول ومقام اشاعت: C-63فيز [ ايكس ثينشن ثيفنس كمرشل ايريا مين كورنگي رو الكراح . 75500



عزيزان من ...السلام يكم!

اندن کی آسفورڈ اسٹریٹ پر چا گر نظاف ہا گئی تھی گیا۔ پولیس اور احدادی رضا کاروں کی نقل وحرکت نظر آئی مجرٹر نظاک رواں ہو گیا۔ پہا چا کہ
ایک پیاسا کبوتر نئر حال ہو کرسڑک پر آ گرا تھا۔ اس کے احدادی مرکز رواندہو نے تک سب سوار سکون اور خاموش سے کھڑے دے ہے۔ بدیا کہ مہذب ملک
کے مہذب جم پول اور افلی کاروں کاروتیتھا. . . و معنان المبارک کے مقدس مہینے کے آغاز جس بہاں کرا تی جس بار و مورے زاکدان ان موجی تی کی بنا پر
موت کی آغوش جس چلے گئے۔ اندرون سدھ بھی موسم کی ہلا کت تیزی نے رنگ دکھایا لیکن کی کے کان پر جوں ندرینگی۔ محرّ م وزیر اپلی چا دون گزر
جانے کے بعد اسپتال پہنچے ۔ بیای صلتوں جس الزام تراشیاں اور پوائٹ اسکورنگ ہورہی ہے۔ شہر اور شہر پول کو بول لاوارٹ چھوڑ و یا گیا ہے جسے یہ
برطانو کی کویز ہے بھی کے کر رہے ہوں۔ گری کی حدت اور شدت تو بہر حال امرائی ہے۔ اس کی ہلاکت نیزی جس اضافہ ہونے کے کہر اسباب ایسے
ہیں جو انسانی کنٹرول میں ہیں۔ بھی کا خدمونا کی خدم موری ہے۔ شہر اور شہر بول کو بول کارٹ رہ العزب المباب ایسے
ہیں جو انسانی کنٹرول میں ہیں۔ بھی کا خدمونا کی خدم کی ہوری ہے۔ سال کی ہلاکت نیزی میں اضافہ ہونے کے کہر اسباب ایسے
ہے۔ کی جس طاقت نیس کر سندر کی طرف سطے والی ہواؤں کارٹ پھیر سے کر گھر دوں سے اسپتالوں تک میں بھی کی مسلسل قراہی ، تواہوں کا پھر کے کر گھر دوں سے اسپتالوں تک میں بھی کی مسلسل قراہی ، ایسونٹس سروں ، اسپتالوں میں اندر بھی خوالی ہواؤں کارٹ ہوں کے لیے ''منا سب واموں'' پر دوگر تطعد زمین کی فراہی ۔ سب ب انسانی اختیار و کی میں اور اختیالی ایس بھی میں گئی ہوئی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ جی جی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہی کہا تھو نے ہیں اور دیکھتے ہیں کریا تھو نے کہل رہ کہ بھی بھی تھی کہا گھر تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ بھی کہا تھو نے کھل کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کریا تھو نے کھل رہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کریا تھو نے کہل رہ کی بھی تھی کر ان ہوں۔

ایک مورکون سے مرجماں ہے ہیں۔

جاسوسردائحست - 7 - ١١٥ ١٥١٥.

بيد الناركوں سے جوان ركھا ہے۔ان سے مرف ائن درخواست بے كدوه النا برق سے مزيد كام ليتے ہو يمرور تى كى كمانيت كے تا و كوبدليس تاكرسرورق يرككسي جانے والى كهانياں مجى شامكار ثابت مول معركى تاريخ وتهذيب كى پراسراريت اور ابرام كى تشش، دوسرى جلسوهم اور اقوام اسلام كے خلاف منودو يبود كى ساز شيس و خاص طور پر اسرائل كى نفرت ، ظلم اور مكاريان اور نيتے مظلوم اسطينى مسلمانوں كى اپنى بتاكى كوششيں ۔اورسب ے بڑھ کراہے میارے وطن پاکستان سے سرے گفن باعد حروض محارت ایجنسیوں کی ناپاک اور قدموم سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے افواج کے جوان، پیاں و موضوعات جن پروقا فوقا جاسوی کے منحات پرول کوچیوتی ہوئی تحریروں کی اشد ضرورت ہے، اگرچہ پرموضوعات بہلے بھی شامل ہوتے رے ال مربیرے انتہائی پندیده موضوعات ہونے کے ساتھ ساتھ آج کے وقت اور حالات کی ضرورت مجی ال تو آپ اس طرف خصوصی توجددیں بکہ میری آپ سے شدیدخواہش کا ظہار ہے کہ معری تہذیب پرایک طویل کہانی جلد ازجلد جاسوی کے ابتدائی صفحات میں ضرور شامل کریں تو دل سے دعا الكے كا بے كے ۔ طاہر جاويد مثل نے جس طرح محبت كے جذبے كوا بن تحريروں بس شامل كيا ہے اس نے حساس دلوں كي كرائيوں كوچيوليا ہے۔اللہ و كرے زور الم اور زيادہ محود احمد مودي صاحب بركش، كے بعد مزيد كوئى مركثى نددكھا تكے اب تك منتقر بيل بمر باقى تمام لكھنے والے اپنى اپنى كاوشوں كوجارى ركے ہوئے إلى -ان سبكى درازى عمراوردرازى قلم كے ليے دعائي -آپ نے كھے وسے بہلے نے لكھنے والوں كے ليے فرما يا تھا ك وہ اپنی کہانیاں جاسوی ڈامجسٹ کے بے پرروانہ کریں۔مناسب اصلاح کر کے شائع کردیا جائے گا، کیا میں بیر آئ کرسکتی ہوں؟" (خوش آمدید)

كرائى سے حسن افضال كى دكايت "طويل عرصے سے جاسوى والجسٹ كا قارى موں۔ چند ماہ پیشتر مجى ايك خط ارسال كيا تعاجس مي "انگارے" كے مصنف/خالق كانام طاہر جاويد مغل ميں نے بھى بوجما تعاليكن جون كے شارے ميں ميرانام موجود تيس ہے۔ (معذرت... برى تعداد ميں آئے ہوئے خطوط کی چمائی میں ہوا علظی ہوئی ہوگی) بہرحال جاسوی ایک معیاری رسالہ ہاوراس کامطالعہ میں بڑی دیجی اورانہاک ہے کرتا ہوں۔ آوارہ کردیہت اچھی جارہی ہے۔ میری طرف سے ڈاکٹرعبدالرب بھٹی کومبارک باد پہنچادیں۔ دوسری کہانیاں بھی معیاری اور دلچے ہیں۔ تاشل ہر ماہ کی طرح اس مرجه بعي ويده زيب ب-ميرى تجويز بكرايك طويل اور سينس بمربوركهاني كاسلسله شروع كياجائة تاكدسرى اوب ك شاتقين مجى اس ے للف اعد ذہو عیس میری دعا ہے کہ آپ ای طرح جاسوی ڈانجسٹ میں انمول کہانیاں پیش کرتے رہیں اور قار تین ان سے لطف اعدوز ہوتے رہیں۔

غلام يسين نو نارى، چوك سرور شبيد ي كلي بي 'جون كاشاره 3 تاريخ كوطا -سرورق من دور ماضى كالمكاساعس نظر آيا -مندصدارت بر اعجاز احمد اخل جلوه افروز تتے تیمره پڑھ کران کی قابلیت کے معتر ف ہوئے بغیر ندرہ سکے۔الفاظ کا چناؤ، جملوں کا استعمال اور ان میں ترتیب کسی معجمے ہوئے تیمرہ تکاری خاصیت ظاہر کرری تھی۔ چشمہ بیراج سے ساگر تکو کر کا دھیما اعداز کہری کاٹ لیے ہوئے تھا۔ مظہر سلیم ہاتھی کی دوبارہ آیدخوش آئند ر ہی۔ طاہرہ گلزار، زویا اعجاز اور بلقیس خان نے عمدہ تبر ہے ہے۔ اپنے دوست محمدز بیرحسین کو پہلاتبعرہ شاکع ہونے پرمبارک با دبیش کرتا ہوں۔ اب کھ بات ہوجائے کہانوں پر سونا جاندی ،احمد اقبال کی پڑھ کرع سے بعد چیرے پر سکراہٹ آئی۔کہانی میں صائمہ کا کردار بہت پسند آیا۔ سیحا کا آخرى حديبت برازافشال كرميا-اس قسط في سابقه ووقسطول كى تلافى كردى -كهانى كايند فيرالاديا-آواره كردي كتيق شاه اورزهر بانوكاماضى اختام کو پنجا درشیزی قل ایکشن می نظر آیا۔اول خیر کو بیکم میا حبہ کی طرف ہے کڑی سزاطی اور شاید اب شیز ادبھی بیکم ولاے دورر ہے۔ آخر میں لگتا ہے شوی کو کولی لگی ہے۔ سیج صورت حال اسکلے ماہ معلوم ہوگی۔رنگوں میں انوار مدیقی چھا گئے۔کاشف زبیر بھی لازوال تحریر لائے۔مختر کہانیوں میں چہرہ شاس مريم كے خان مشكار مليم انوراورخون ناحق ، بابرتيم بے حديث دا تھے مہينے كے شارے كاشدت سے انتظار رے كا۔"

سامیوال سے صن علی طاب کی حاضری'' جاسوی سامیوال میں 10 جون کو لما۔ تبعرہ حاضر خدمت۔ تانقل شارے کے صاب و کتاب سے موزوں تھا کیونکہ جب شارہ پر حاتو ٹائٹل معقول لگا۔ پہلے شربت نولا دے جان بنائی۔ پھرجلدی سے تکتہ چینی پرآپنجے۔سابیوال سے اعجاز احمد کی دستک پڑھ کرواقعی کیلی کیلی محسوس ہوئی۔ طاہرہ جی نے بال کی کھال اتاری سب کواچھی اچھی سنائی۔ جانِ جاناں جی ویکم۔ انعام حاصل کرنے والوں کو مباركان مسيحاتى الدين نواب نے كہانى كا ايند ايساكياكهم رنجيده موسكے۔ آواره كرداكر شارے كي محوركردينے والى تحرير ته كيس تو ناانصافي موكى بے فلے اس کہانی کوانعام ملنا چاہیے۔اس نے عوام کی آتھموں پر بندھی پٹی اتار نے کی اپنی کی کوشش کی ۔لبورتک کی پھے بچھ نبیس آئی کہانی کہیں جارہی بالعا كحداور ب-خواب مراب فربادكاكروار يندآيا-ال في اينز يرمر يرائز ويا-

میانوالی ہے احسان سحر کی سر انگیزی ' ٹائل کا جائزہ لیا۔ پھول کی پتوں سازم ونازک خوشبودار وجود کیے منف نازک نے ساری ستی بل عى دوركردى \_ بماكما كمور ااوركانوں كى ياديمس اعباء كرتے نظر آئے كرآ كے آنا خطر ناك ب، اپنى صدود عى رہو يہم جيے بے جارے لوگ دورى ے نظارہ کر کے دل کواطمینان دلاتے رہے کہ آئے گا ایک دن اچھا وقت مجی ..... تھبراناں اے دل نا دان فطوط کی محفل میں دل کا تھویا ہوا قرار بحال كرنة اليني - عار عاتميول كرماته ماته كحدد كمن والم بي موجود تع - فيرتبوزي - طابره كازاركي آمركو با بهاركي آمد كم معداق اليمي اللى بلقيس خان آپ كے بھائيوں كاس كرجود كھ مسل مواس كا اظميار الغاظ مس بيان نيس كرسكا۔ بردم دعا ہے كداللہ ياك مرحومين كے درجات بلند فرمائے اور آپ اور آپ کی فیلی ممرز کوؤ ائی سکون عطافر مائے ، آئین ۔ زویا اعاز کا بھی اجماتبرہ رہا۔ میں جاسوی کے توسط سے رضوال تولی کوجاسوی عی خوش آمدید کیوں گا۔ کہانیوں پرتبرہ ہوجائے توب سے پہلے احدا قبال کی بزول بیریز سے اسٹارٹ لیا۔ ابتدا سے قبقہوں کی برسات نے ذہن و ول کوچکڑ کرساری کوفت بل میں دور کردی۔ خوشی کی جتن مجراسرا داعا او سے کشدگی ہوئی اتن عی آسانی سے بازیانی میں ہوگی۔کوئی پاپڑئیس بیلنے پڑے۔ ملے ملک اور سراتے اعداز کی ایسی کاوٹ رہی ہم تو توشیوس خود کو بھونے کے عادی ہیں اور خوشیو آج کے دور ش مشکل سے متی ہے۔ خوشیو (عبت) جو

W.PAKSOCIETY.COM

معراج محبوب عباسی کی خریں ہری پور ہزارہ ہے''بات کرتے ہیں چھ جاسوی ماہ جون کے سرورق کی تو وہ کھو پڑی در کھو پڑی بنا ہوانظر آیا۔ الزكى نهايت معصوم تمى جبكه صنف خالف ك و ماغ من شيطاني حال جس كى غمازى كارز من موجود كموژ اكر رباتها \_اس ليے ذاكر انكل نے درميان ميں كانے وار باڑ لگانا ضروری سمجھا۔ اب پیش خدمت ہے۔۔ نکتہ جین فیشن ا آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے جاسوی ڈانجسٹ نے ،فیشن میں آپ کوجرویں مے کہ اس مرتبہ جاسوی میں فہرست کو نے اور منفر دا تداز میں چیش کیا گیا۔ سامیوال سے اعجاز احمد راجل ماضی میں کھوئے نظر آئے۔ راجل صاحب! میری اور تکتہ چینی کی بوری میم کی طرف سے مبارک بادر اس کے علاوہ ہماری بلیٹن میم، کراچی سے ابن شمشاد، خانوال سے صفدر معاویہ، راولینڈی سے عرفان راجه جمتک سے مرتضی احتشام، پشاور سے طاہر ، گزار ،عبد البجار روی انصاری لا ہور کی بھی بے حد محکور ہے کہ انہوں نے خبر نامہ پیند کر سے نکتہ جبنی نیوز کی رینتک میں زبردست جسم کا اضافہ کیا۔ پیٹاورے طاہر ، گزارصاحب اسرکاری چینل کی بھی مجھ مجوریاں ہوتی ہیں۔ مرتضیٰ احتشام صاحب جوائن میں کیا اللہ نے وے دیا ہے وہ بھی چھیر بھاڑ آفر میرامطلب ہے چھیر بھاڑ کے خبروں کوبلیٹن کا حصہ بناتے رہیں مے یہاں پیش ہے تکت چین خوش خرجس کے لیے تعاون کیا ہے طاہر جاوید مغل نے جبکہ شریک اسپانسر ہیں تی الدین نواب -جاسوی کے اولین صفحات پرطنز ومزاح کے طوفان بادویاراں کے ساتھ رومانس ى بلى پيللى ۋاله بارى بھى ويمينے كولى \_ دوسرى جانب مسيحا كے صفحات پر بوريت كى كرم لوچلتى ربى \_اس كے علاوہ آواره كرد كے ايكشن چمن ميں ہرسوبهار , تکھنے کو لی اورسنسیٰ خیزی کی موسلا دھار بارش ہوتی رہی۔اس کے علاوہ ای موسم نے ہی بابرتعیم کونیا آئیڈیا دیا اورانہوں نے خون ناحق نامی شاہ کا اختصار بیجاسوی قارئین کے لیے پیش کیااوراس میں بھی الفریڈ کی گرفتاری کاموجب یمی ہایان موسم بنا۔اگر بارش نہوتی توالفریڈ کامنزل سے فاصلہ ووگام بھی جیس تھا مگر آ وٹی کہاں اس بے چارے کی کمند سلیم انور کی شکار میں شکارکون تھا اور شکار کی ون اور شکارکس نے کیا اور کس کو کرنا تھا اس وک اور وسن میں دماغ اس بری طرح الجما کہ ہمارے نیوز ڈیک کو بھی اس جری بھے نیس آئی۔ بال اس میں جوبات ہے وہ یہ کہانی شروع ہوتے ہی ایک اور ما فت ہوئی اور کہانی کے آخر میں لاش دریافت کرنے والے کو بھی لاش میں بدل دیا گیا۔ تاکدا کراس کہانی کاسکوکل یعنی شکارٹو ہے تو اسٹارٹ میں الاش موجود ہو۔ سرورتی کے دونوں رنگ اس مرتبہ معروف قلم کاروں کے قلم ہے تحریر کردہ تھے تکریک عمروفیات کے باعث ہمارا نیوز ڈیسک ان کے ال متعلق مستدخرتا رئيس كرد باس ليمصنفين سدول معذرت فجرول كاوتت فتم مواجا بتاب الكل نيوز بين تك اجازت

اسلام آیادے سید تکلیل حسین کاظمی کی سرخوشی موراسال توجه بگن اورائیا عدی ہے گئی محنت کا صله طاہے کہ کی جولائی کویس اشا کیس سال کا

جولائي 2015ء

وسرڈائجسٹ

# W/W/PAKSOCIETY.COM

قرار دے دیا گیا ہوں۔ حالانکہ پیچلے سال ہی میں ستائیس کا تغا۔ (واقعی میں بیتو کمال ہے ) تمام ترمعروفیات کے باوجود جاسوی ڈامجسٹ اس دفعہ جون ک سات تاریخ کوئریدنے کاشرف حاصل کر بچکے تھے۔ سرورق پرتبسرہ عموماً تیں کرتا تکراس دفعہ فزاں رسیدہ سردی سوچ کا تکوڑا دوڑ تا ہوا دیکے کر ذاکر ماحب کے فن کامعترف ہونا پڑا۔ یہے موجود کانے یتنینا دوشیز ہ سرور تی کی زباں ہے جبڑے ہوں مے، ماشاء اللہ کیا حقیقت کے قریب سرور تی جایا میا ہے اس وفعہ۔ اس کے بعد بلاتو قف مین کت مین کارخ کیا۔ اِسے سامیوال دے بھائی وال جناب اعجاز احمد راحیل کا ابتدائی تبعرہ دیکے کرخوشی ہے۔ آنسویس آتھموں آتے (مرورت میں عدارد)۔ بہت جائع اور کمل تجرہ تھا۔خانیوال سے برادر محرصندر کے تبرے میں ادارے نے بہت امھی وضاحت کردی کے مصنف کی ہرکہانی شاہکارٹیں ہوتی اور ہم اس امرکوشلیم کرتے ہیں تحراب مجی اس حقیقت کودیکیس کے مصنف کی ہرکہانی'' دیوتا'' مجی شیں ہونی چاہے۔ محب وطن پاکستانی کاتبعرہ بہت خوب اور حب الوطنی سے لبریز تھا۔ طاہرہ گلزارصاحبہ آپ نے میرے متعلق عجیب بات کی ہے ور نہ اوك توجيعة بين من في لوكون كي د بنون يرتبنه جمايا مواب الله بخشة فرياد على تيمور كي طرح - ذير امراد جمالي سي زبير حسين شيخ اور ضلع دير سي اعظم خان کی پہلی دفعہ شرکت پرخوش آمدید ۔ واہ کینٹ سے بلقیس خان صاحبہ کا سوگوار تبعر ہا حقد کیا۔ آپ کے گزشتہ تبعرے میں آپ کی ذاتی زندگی کے حالات و وا قعات نے اندرے ملاکرر کھویا۔الفاظ اورتسلیاں حق اوانیس کرسکتیں نہ کوئی تعزیت جو قیامت آپ پرگزری ہے۔ تکرمبر ورضای انسان کا اختیار ہے اور تاخیر کے لیے انتہائی معذرت ۔ اس کے علاوہ عبدالجبار رومی ،عرفان راجہاور زویا اعجاز کے تبسرے پندائے ۔کہانیوں کی بات کی جائے تو پہلی دفعہ قسط وارنا ول چپوژ کر کاشف زبیر صاحب کے دوسرے رنگ کا مطالعہ کیا۔ کہائی انچپی تھی اور کاشف زبیر صاحب کاروایتی انداز ... لیکن اتنی انچپی نہیں تھی جيسى بم توقع كررب منص-ابندائي منحات پراحمدا قبال كيسونا جايمان بهت جايم اركهاني ربي -انجام كوكه بهت بي فيرمتعلقه سامحسوس بوا كونكه سونا جايماي اچا تک فیک پڑے ہے کہانی میں تحرساری کہانی میں ظرافت بدرجہاتم موجودتھی۔سکندرعلیم کی مختر کہانی خود کردہ مزہ دے کئی۔سراغ ری کی چوٹی ی واستان - کہائی کانام اور پر ایلس کا کیرول سے اتنا آسانی سے تعاون اور تمام جزئیات کا تفعیل سے بیان کرنا ہی اسے ملکوک کر کیا تھا کہ پیخودسا محت و کیتی ہے اور ایلس بی اس میں ملوث ہے۔ عمدہ کاوش تھی۔ سب سے آخر میں عبد الرب بعثی صاحب کی آوارہ کردکا مطالعہ کیا۔ مدهکر کہ کہانی در کہانی ہے بات كل كرامل كهاني تك پنجى -امپيكنرم اور پاوركى رسائشي ميں بلوتلسى بھى شامل حال ہوئنى -اب بيد جنگ كانى او پركى تلح پرلزى جانے والى ہے ديكميس كيا موتاب-اميدب يعنى صاحب اس كا ثيمواورمعيار برقر ارركيس معيد ميحاك آخرى قسط في محوب للف ديا- جي ميس في كهاني يزعة كالبيس كها مرف" آخری قط" لکھا پڑھ کے بی للف آگیا کیونکہ اب اس کی جگہ اس کے ماہ طاہر جاوید مخل صاحب کی اٹکارے جاسوی کی زینت بن رہی ہے۔"

چارسدہ سے مسٹر جان جاتا ل کا اظہار "اس چلچلاتی وحوب میں جاسوی کا ملنا کسی فرم چھاؤں اور فسنڈے شربت سے کم نہیں۔سوہم بھی جاسوی كو باحديث لينے كے بعد إيسے ترسكون موسي جيے كه ..... باتى كى تغييهات آپ خود دُموندُ ليل سرورِ ق پرايك البيلى حينيا ہے كابى مونو ل مستوال ناك اور تشكى المحمول سے كى جانب محوتما شائقى جبكداس كے كروخاروار تاركى موجودكى بدظامر كررى تقى كديد جريمنوعد بيكن ول ناوال بعلاكب ان ر تجروں ے مجرانے والا بے کہ میں آ دم زاوہوں مجھ کو بہک جانے کی عادت ہے۔ سوان دیدہ وٹادیدہ زنجیروں کی پروانہ کرتے ہوئے ہم نے اپتاچرہ، أخركوره خاتون كي عين كان كرورميان ممسير ويا-بهر حال محدين كن لينه بس كامياب نه هو سكر وماغ كي موزي كوسر بث دور ان كي باوجود محترمه کی سنجیدگی کی کوئی وجہ بھونیں آسکی سوآسان کام کرتے ہوئے مفات پلند دیے۔ چین کت چین میں اعجاز احمد کی کیلی کیل تحریر مزہ دے گئے۔ تبعرہ واقعی جا عدار تھا۔ ابن شمشاد! ہارے لیڈروں کو ہارے خون کا چیکا لگ چکا ہے۔ ساگر کوکر! ہیں آپ سے اتفاق ہے، یہ منطق ہاری مجی مجھ میں آج تک نہیں آئی عرفان راجہ می بیلی اورمہنگائی کاروناروتے رہے۔مظہر سیم ہاقمی کودوبارہ خوش آمدید! محب وطن یا کتانی کی رائے ہمارے بھی دل کی آواز ہے اگر انگریزی کہانیوں کے بجائے دلی کہانیاں شامل کی جانجی تو بہت ہی اچھا ہوگا ، الی کہانیاں پڑھتے ہوئے اپنائیت کا حساس ہوتا ہے۔البتہ ابتدائی صغات بركسي مشبورمسنف كي ترجيشده كهاني موتوحره ووبالا موجائ كاليكن ساتهداى مسنف كانام اوركهاني كااصل نام بحي مونا جايي يتبعرون مي اينا تبرہ دیکے کر حصلہ بڑھ کیا۔ کہانیوں میں سب سے پہلے احمد اقبال کی سونا جائدی پڑھی ، اقبال صاحب کی کہانیوں کوتبروں کی ضرورت نہیں ہوتی مرف ا تنا كهنا ہے كہانى زبروست تھى۔لگتا ہے اب عنقريب بزول صاحب! مريد بزول ہونے والے ہيں يعنى كەشادى كے بندهن عمل بندھنے والے ہيں۔ سونا جائدی کے بعد بھٹی صاحب کی آوارہ کرو پڑھی ، انتہائی شائدار کہائی تھی ہے بھٹی صاحب نے۔شہزاد احمد خان کے جو ہرروز بروز محلتے جارہے ہیں لیکن ساتھ ہی دشمنوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ کاشف زبیر صاحب کی خواب سراب بھی زبردست تھی۔ رال اپنی بے وتو فی کی بدولت جان ے باتھ دھوبیٹی جبکہ کل اپن تست سے موت کے مندیش جانے سے فیکٹی۔ باتی کہانیاں پکھ خاص بیس میں۔ پورے شارے میں بس دوتین کہانیاں ہی الچی تھی اور آخری ایک گزارش براو کرم اقلیم علیم سے کوئی کبانی تعوا میں .

اسلام آباد سے انور بوسف زکی کی وضاحت''رسالہ تو 4 تاریخ بی کول کیا تھا۔ خطوط کی مخفل میں اپنانام وکھ کرخوش کوار تیرت ہوئی ورنہ میرے 3 خطوط شائع نہ ہونے پر میں بدول ہو کر بیٹھ کیا تھا کہ شاید تو اب صاحب کی بے سرو پا کہانی سیجا پر میر کی شدید تقید آپ کے ادارے کو ہری گئی اور میرے خطوط کا بائیکاٹ کردیا گیا۔ میں آپ کے رسائل کا کئی دہائیوں سے قاری ہوں اور برسوں مما لک فیر میں بھی طویل مسافت مطے کر کے انتہائی مسئطے داموں فرید میں اپ کی وضاحت سے مطمئن ہوگیا ہوں کہ قصور ڈاک فانے والوں کا تھا۔ اس ماہ میر سے ہم شہری شاہ جی اور بھائی ہما ہوں مسید بھی فائب جھا داموں فرید سے اور میں شہری شاہ جی اور بھائی ہما ہوں سعید بھی فائب جھا درمیرے ہی شہری آباد ہیں ہوئی ہوئے ہیں۔ ماہا ایمان تو ایک قصہ پارین بین جگیں۔ البتہ بی بی طاہرہ گھڑار، دویا اعجاز ربھی خان ،صفدر معاویہ ، اعجاز راحل ،ساگر کھوکر ایمی تک ڈیٹے ہوئے ہیں۔ اس ماہ کی بہترین کہائی سونا جا عرب دی رہی

رِدُانجست ﴿ 10 ﴿ جُولائي 2015ء

کے کا فی عرصے بعد برد دل اور صائمہ کی ٹر لطف کہانی پڑھنے کوئی۔ سرور ت کی دونوں کہانیاں فلمی اعداز لیے ہوئے تھیں۔ بدلیمی اوب بیس مریم خان کی چیرہ شاس رہی۔ نواب صاحب کی مسیحا کے اختیام پر سکھ کا سانس لیا کہ اب تو ہر قاری ہی اس کی مخالفت کر رہا تھا۔ طاہر مخل صاحب کی انگارے کا بے مبری سے انتظار ہے۔ بھٹی صاحب کی آوارہ کر داہمی پڑھنیں سکا۔''

پٹاورے طاہرہ گلزار کی آمد'' آج میج میج یعنی 5 جون کو بجٹ کے دن پینوش خبری ایک جاسوی پڑھنے والے دوست غلام یسین نے کہا کیہ کے 2010ء جاسوی کے 10 انعام پانے والوں میں آپ شامل ہو۔ جھے بہت خوشی ہوئی۔ انعام چاہے 10روپے کا ہو یا 1000روپے کا ہوخوشی صرف ملنے کی ہوئی مرقب کیند ہے قیت کائیں۔میری دلی دعاہے کہ جاسوی کا وی معیار بتارہے جو 20سال پہلے تھا۔ جاسوی کاسرور ق ایک زبر دست سبق دینے والا ہے۔اگر کوئی کے ایک سید سے کا کر میں ہے۔ تمرانی سے سوپے کہ کوئی کتے عقل کے تھوڑے دوڑائے تمرمرداور عورت ایک دوسرے کے لیے لازم وطزوم ہیں لیکن صرف ایک آدم اور ایک حواکی میں میں م صورت میں۔ بیدوودویا تین، چارشادیاں صرف مردوں کی عیاشی اور کمزوری ہے۔ اس لیے تو مجھے مردوں سے نفرت ہے۔ ہاں ان مردوں کی عزت کرتی ہوں جومرف اور صرف اپنی ایک بیوی کے ساتھ خوش وخرم اور عزت واحر ام کے ساتھ رہتے ہوں۔ آخر منیں کرکر کے انکل کوجھی اعجاز احمد راحیل پر رخم کتاب میں بیٹ کے ساتھ آئی کیااوراس کو پہلے نبر پر لے بی آئے ،مبار کاں۔ آخر کیا کریں رسم دنیا ہے۔ کراچی کے بھائی ادریس احمد خان کا تبعیرہ بھی اچھار ہا۔ محمد پوسف سانول کے پہلے برید ہے۔ انہوں کے ایک آئے ،مبار کاں۔ آخر کیا کریں رسم دنیا ہے۔ کراچی کے بھائی ادریس احمد خان کا تبعیرہ کی مہلی کاوش اور اتنی زبردست، ارے بھائی نواب انکل کوتو ہم بھی سمجھا سمجھا کے تھک سمجے کے فرشتے انسان نہیں بن سکتے مگر کیا کریں بڑے ہیں تا۔ بھائی صندر معاویہ بھی تنقیدی نے نظرا ہے۔ راولپنڈی ہے بھائی عرفان راجہوام کی تکلیفوں میں کوڈے کوڈے فرق نظرا ہے ، نا درسیال جی ٹائٹل کرل نے بھی آپ کو کھاس تبیں ڈالی باباہا۔ تبعرہ گزرے حال تھا، لگتا ہے کہ امتحان کی وجہ سے عتل کھاس چرنے چلی می تھی۔ تمام پرانے تبعرہ نگاروں سے ورخواست ہے کہ پلیز واپس آئی اور وہی رونقِ جاسوی بڑھائیں۔ بابرعباس، تغییرعباس بابر، آغا فرید احمد خان آف سکھر، جاوید بلوچ آف علی پور، قدرت الله نیازی، قیصرا قبال، ما با ایمان، جایون سعید، سعدیه بخاری، شیرعلی خان، قمری ، این ایس آر مدثر ایند میراسویث سا دوست رضوان تنولی ..... اب کہانیوں میں تعور اساہم بھی کھوجاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کیا گدر کا اس کہانیوں میں تعور اساہم بھی کھوجاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کیا گھرا کے لایا ہے۔ شروع کے صفحات سے بی احمدا قبال میساحب کی تحریر سونا جائدی پڑھ کے بنس کے پید میں در دہو گیا۔ دل خوش کر دیا احداقبال صاحب دیلٹرن ۔ بابرتعیم کی مختر تحریر خون ناحق واقعی مجرم بھی بھی قانون اور قانون قدرت سے بھی نیس نے سکتا۔ چلو می آخرسیوا بھی اپنے انجام کو پہنی سلیم انور کی مختر مغربی تحریر شکار اچھی رہی۔ آوارہ کر دہمٹی صاحب کی ز بردست تحرير - آخر كارميدم كى دردماك داستان فتم موكى - اورشبزى كاايكشن شروع ، آخريس شوكت ظالم وبنى روشن خاين كظلم كانشاند بنا-زورقكم اور تیز ہوبھٹی صاحب۔سرورق کی دوسری کبانی خوابسراب میرے نیورٹ رائٹر کاشف زبیر کی تحریر، کیا جادوہے ان کے قلم میں، صغیداور فرہاد کی بے جا نفرت نے رال کی جان لی اور گل مرتے مرتے بکی مغیر کوعتل تب آئی جب خود اللہ کے عذاب کینسر میں جتلا ہوئی۔ویلڈ ب کاشی بھائی زور قلم اور تیز ہو۔ انوارصد یقی کی تحریرلبورنگ بہت زبروست موضوع والی کہانی لیکن مصنف نے بہت جلدی میں دی اینڈ کر کے پچھا چھا تا ژنبیں چھوڑا۔"

ناظم آباد کرا پی سے محمد اور لیس خان کی شمولیت' مورند 6 جون کو ماہ جاسوی کا دیدار ہوا۔ جون کی گری شرفر حت کا احساس ہوا۔ سرور ق ہمی خوب سے خوب تر قعا۔ ٹازئین وبال پہنے ہوئے مرد اور ایک گھوڑے کو دکھایا گیا اور خار دار تار نظر آر ہا تھا۔ رنگ بھی دیدہ ذیب سے ادار یہ بھی حسب حال تھا اور خطوط کی مخطل میں اعجاز احمد راحل سرفہرست نظر آرہ ہے تھے، مبار کہا وقبول کریں۔ بہت شکر یہ کہتم و پیند آبا۔ برادر عمد البجار روی کا بھی تبھر و پیند کرنے کا شکر ہیہ کے لوگ بہار کے بائند آتے ہیں اور اپنا جلوہ دکھا کر چلے جاتے ہیں اور یا دول کے دیے دوش کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدائی کہانی پر تبھر و احمد اقبال کی سونا چاہدی دلچ ہیں تحریر کی جاتے ہیں اور کیا دخون تا بھی شرخوری کو ایس کے اور مری کا مور ہا کہا تھی تحریر کی سے انگارے بہترین ثابت ہوگی ۔ بھی تر مرف پکی قسط ہی پڑھی تھے۔ اس کے بعد جرافوں شن روشی ندرہی ۔ بعد شکر کہاس کا اختام ہور ہا جہوئی می ہا تھی کہانی تھی کہ ایس کی کہا تھی کہا تھی کہانی تھی کہانی تا ہوں ہیں ہور کہا ہوں گئی کہانی تھی کہانی تھی کہانی تھی ہوئی ہی ہیں ہور کہا ہوں گئی کہانی تھی کہانی تھی ہوئی گئی ۔ اور ایک اور ایک ہور کہا کہانی ہور کہا کہانی ہور کہا ہور کی ہور کہا کہانی خواس کی اس کہ برد کہا ہور کہا ہور کہا ہور کہا کہ نواز کردہ بھی ہوئی ہو اور کہانی خواس کو اس کے جرم کی سرا اور تیا ہور کی کہانی لہور تک میں برنا ڈیٹ کی چالا کی اور قریب کے باوجود اس کو اس کے جرم کی سرا اس کی کہانی لہور تک کہانی لہور تک میں برنا ڈیٹ کی چالا کی اور قریب سے باوجود اس کو اس کو جرم کی سرا دورت کی کہانی لہور تک میں برنا ڈیٹ کی چالا کی اور قریب سے بور تو دیا ۔ ''

### سانخةارتحال

6رمضان المبارک کوادارے کے دیریندکارکن محمد اختر بیگ کے چھوٹے بھائی محمد حیات بیگ علالت کے بعد خالی حقیق ہے جالے۔ادارہ مرحوم کے پیما ندگان سے غم میں برابر کاشریک ہے۔ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی مرحوم کواہے جوارِ دحت میں جگہ عطافر مائے ، آمین۔

جاسوسرڈانجسٹ ﴿11 ◄ جولائی2015ء

# W/W/PAKSOCIETY.COM

موسم خوشگوار حسن جنت سوگوار فہرست میں انوار صدیقی کو دیمیر کر دیریے تمناپوری ہوئی اس کے بعد بزم بحبتاں پرچشم چاہ ڈائی تو سرفہرست ، ساہیوال کے ہوائی انجاز کو پیٹے پایا موسوف کے خطوں میں پھوا دہونہ ہوالبتہ آہ آہ آہ ضرور ہوتی ہے۔ رمشاعرفان کیجے گی الدین نواب کا سیجاتما م ہوا۔ اب تو آپ کی گڑھیں ہوئی ۔ میڈم ماہرین ناز آپ کی زبان ہمیشہ کی طرح نا مبارک شہری اور ایک بار پھر ہم سرسے ہو کے آگئے۔ جو پر پیما آوارہ کر و بہت کہائی ہے خواتو اہ کس کی محنت پر واثر پھیر کر ول حمان خیالات کا اظہار میں کرتے۔ طاہرہ گلزار تو معلوم کریں نا ، بسبہ کلیل کا تھی کو از ور محل کی ہے۔ واڈ ایڈ ویاٹون شہرتا و ذکر واثر کئی ہوئی ہے۔ واڈ ایڈ ویاٹون شہرتا و ذکر واثر کئی ہوئی ہے۔ کتنائی نا قائل پھین وانو کھا کیوں نہ ہوآپ دلال کے چا بک پی آور میں الدین اور میاٹون کا بی کو ایک میر جو ہرشاس معراج رسول کی دریافت پر فرج ہوئی تا ویکھا کیوں نہ ہوآپ دلال کے چا بک آخری قبط پڑھ کو ذہن میں تمام انگزائیاں بھرتے سوالوں کا مدل آپ میرف ہوئی کی بھی تھی ہوئی گئی ہوئی کہائی کہائی کو ایک کو ایک کا خری قبط پڑھ کو ذہن میں تمام انگزائیاں بھرتے سوالوں کا مدل جون شارے کی ذول جی بنا ڈیل کی بنا تو ایکھا میائیوں کا شکر گڑا اربونا چاہے آگر ما کہائیاں جون شارے کی ذول میں باڈولے جیں عشل آقال کے کیا بی کہنے میں اور غاص کہائیاں گئی عام ہوکر دوج تھی سے دونوں رنگ اپنا اپنارنگ چانے میں کا میائیوں کا شکر گڑا رہونا چاہے آگر عام کہائیاں ایس کو خرج میں اور غاص کہائیوں کا شکر گڑا رہونا چاہیے آگر عام کہائیاں گئی عام ہوکر دوج تھی سرور تی کے دونوں رنگ اپنا اپنارنگ چانے میں کامیاب رہے۔"

محد مرتضی احتشام جنگ ٹی ہے لکھتے ہیں"3 جون 2015ء کی شام بک شاپ سے جاسوی ڈانجسٹ فریدااور کھرلے آئے۔ ٹائٹل پرنظر ووڑ ائی۔ آ دی کے د ماغ والی مجلہ پر محوڑ ہے کو دوڑتے ہوئے موجو دیا یا اور حسینہ اپنی پکوں پدرت مجلوں کے نشان لیے باڑ کے اس پارٹسی کو دیکھنے کے لے ترس رہی تھی۔اداریہ پر حازمبابوے کرکٹ ٹی کا تدول سے شکریہ کہ انہوں نے ہارے بے رونتی اور ویران میدانوں کورونق بخشی۔اعاز احمد راحل فرام سامیوال کاتبرہ شا ندارتھا۔ ابن شمشادفرام کراچی جس دن ہارے لیڈر اس بات کو بچھ سے حالات بہتری کی طرف آ جا میں مے ۔ مجم اوسف سانول بمائی مین کیتہ چنی من آپ کوخوش آمدید محمصندر معاویہ بمائی آپ کی بات سوفیصد درست ہے مرتنقید کرنا ہماراحق ہے۔ زبیر حسین سی پیلا خط شاکع ہونے پرمبارک ہو۔رمشاعر فان آپ بھی عقل مند ہیں۔عرفان راجہلوڈ شیڈ تک کے تو ہم بھی ستائے ہوئے ہیں۔ا پنا خط دیکھا تو حمرانی موئی کہ اتن زیادہ چی چلائی کی (چلائی پرتی ہے ورند آپ لوگوں کے خطوط کی طوالت اتن زیادہ ہوتی ہے کہ صرف تین چارخط چھا بے جاسکیس) مظہر سلیمآپ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ جمیں امید ہے کہ آپ کی کہانیاں ادارے کے معیار پر پوری اڑیں گی۔ طاہرہ گزار جی آپ کا تبعرہ برا شوخ محرجاندار ہوتا ہے۔نا درسالِ بھائی اللہ تعالی آپ کوجلد ہے جلدر ہائی دے، آمن ۔مرحا کل بھی خطاشائع نہ ہوتونو پر اہلم آپ یا قاعد کی سے خطالکھا کریں۔اعظم خان فرام دیرآپ کی سوئی بالکل شیک جگه پرانگی ہے۔ بلقیس خان آپ امیدر تھیں انشاء اللہ ماہا ایمان آپ کے وکھ بانٹے ضرورآ تھیں گی۔عبد البیار روی انساری حارے اعرتو دوی اور محبت کی پوری تو ی قزح بھری پڑی ہے۔ آپ کو صرف گائی رنگ نظر آیا۔ اس کے بعد کہانیوں کی جانب برصے سونا جاعدی احد اقبال ابتدائی صفحات پر بہت اچھی کہانی لے کرآئے اور اینڈ پرتوسونا جیسے ڈاکوکا کردار ورویداوراس کی بیوی جاعدی کاحسن سلوک دل کو بھا کیا۔خونی تصویر میں تنویرر یاض صاحب نے بڑی عمر کی ہے آرلین کی ادا کاری اور فنکاری کو پیش کیا۔ا تھی کہانی تھی۔خون ناحق بابر تعیم صاحب کی مختر تمرعبرت اثر واستان تھی۔ آخر کارمسے اپنے اختام کو گئے گئی۔ لیکن جھے امیدے کی الدین معاشر تی روتیوں اور برائیوں پر مبنی کوئی كات واركباني ضرور لے كے اسى مے معدرعليم كى خودكروہ كباني ميں يہ سجمانے كى كوشش كى كى كداا كى كا انجام بہت برا ہوتا ہے۔مريم كے خان ماحبه کی چیره شاس پڑھ کے کسی کی چیره شامی یا دا گئی۔بہر حال آخر کار جان جیسا سفاک اور بے رحم بحرم اپنے انجام کو پڑنے کیا۔شکار کہانی بے مقصدی ا تكى \_اس كے بعد آوار و كردكى جانب اسے قدم بر حائے \_كئيل شاه كى موت كابہت د كھ ہوا \_ بدكهانى آہت آہت بين الاقواى رخ اختيار كرتى جار ہى ا بـ اللي قسط كاشدت سے انظار رے كا - يونى كمانى عن ايس انوار نے 20 سال پرانے آل كابرى كاميابى سے سراغ نكاليا سرورق كا پيلارتك لبو ر كم شروعات توبهت المحي تعين ليكن ايند منا الرح في بالكن ما كامرا -"

واہ کینٹ سے بلقیس خان کی دل سوزی ' 5 جون کی گر بہارشام جب مار گلہ سے آئی بھی ہواؤں نے جون کی گری کو ماری اورا پر س کے موسم میں بدل ڈالا پھر بوندا با ندی شروع ہوئی تو ایسے سبانے دموسم میں اپنا پیارا جاسوی ملائے منطوط پڑھتی ہی ٹیس کی اوراب شوق پیدا ہواتو پر کو تصوص تماراب تک ان کے تمن عدد خط سسینس والے کو ملا کر پڑھ بھی ہوں۔ دراصل پہلے خطوط پڑھتی ہی ٹیس کی اوراب شوق پیدا ہواتو پر کو تصوص تبدر سے ہی پڑھتی تھی۔ بچھ پتائی نہ چلا کہ اعجاز احمد تو حساس اور و فاشعاروں کے اس قبطے سے تعلق رکھتا ہے جو آب نا یاب ہوتا جار ہا ہے بہت خوب ۔ بھر جاندار تحر برے آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی الجھ نیس دورکر ہے۔ تا درسیال ، آپ کی آٹھوں کا کمکین پائی سید ھا دل پر گرا ہے اور دول خوب ۔ بھر تا کہ اللہ ہونے کے لیے اتنائی دارش ایک اور ان محمد کا کا ماک بھونے کے لیے اتنائی دارش ایک اور ان محمد کی کا ماک کہ ہونے کے لیے اتنائی دارش ایک اور ان محمد کی کا ماک کہ ہونے کے لیے اتنائی دارش ایک ہونے کے لیے اتنائی دارش کی گا دورک کی با کہ بور نے کہ کے اتنائی دارش کی تعدو بہند میں بھی تا تو میں آپ کے لیے کو کر سکتی ما ہور گا را اور اسید تو پہلے ہوئی تو بہند تا ہوں تا در سے گا ہے جو کر سکتی ما ہو گا را آپ کا ذکر تھر ہونے کی جو نے کی میں ہونا تو میں آپ ہونے کی بھی ہونے کی جو نے کہ کو کر سے بھی کو کی رہتے ہوں کی تو بہند تو کر دہتی ہوں ۔ باتی رہوں کر ہونے مور کی بھی ہونے کی بھی ہونے کی بھی کو کی میانوں اور طاہرہ کے تو بھی ہونے کی سانوں اور طاہرہ کے بھی حور ہوں ہونی نہ میں میں دورس کی ہونے کی سے ہما کی تو دار ہو تی میارک ہوں حسید معمول آلوارہ گر دس سے پہلے پڑھی ، گئی شاہ کی دار دو داستاں کے بعد چراخوں میں دوئی نہ دار ہو تی میانوں اور موسے پہلے پڑھی ، گئی شاہ کی داد دو داستاں کے بعد چراخوں میں دوئی نہ دار ہو تی میارک ہوں حسید معمول آلوارہ گر دس سے پہلے پڑھی ، گئی شاہ کی داد دو داستاں کے بعد چراخوں میں دوئی نہ دار ہو تی میانوں دار ہو تی میانوں اور موسوں کی اور دو داستاں کے بعد چراخوں میں دوئی نے بھی تو تو ان دار ہو تی میانوں دار ہو تی میانوں اور موسوں کی اور دو داستاں کے بعد چراخوں میں دوئی نے در ہوتی میانوں اور موسوں کی دوئر دار دارتاں کے بھی جراخوں میں دوئی نے در ہوتی میانوں اور موسوں کی دوئر دور دار سال کے دور خوب میں دوئر کی دوئر دوئر دار دوئر کی دوئر سے می

جاسوسے ڈائجسٹ م 12 ◄ حولائی 2015ء

ری،اس دفعہ قبط بے جان تھی۔ تمی الدین نواب کی سیحالاعلاج مریض ثابت ہوئی۔ ہلالہ اور بنت قاطمہ کے ساتھ بہت براکیا گیا۔ آخری رنگ پہلے نمبر پر رہا۔ کاشف زبیر کی خواب سراب فکرانگیز تحریر ہے ان لڑکیوں کے لیے جوشوبز کی چکاچوندے متاثر ہوکراپٹی اورخاندان کی عزت خاک میں ملادیتی ہیں۔ عادل شریف آدمی تھا تکر بیوی کو اتنی ڈھیل وینا مجھ میں نہیں آتا۔ ان مردوں سے باز پرس کی جائے گی جواپتی مورتوں کو بے لگام چھوڑتے ہیں۔ انوار صدیقی کی لپورنگ نے آخر تک الجھائے رکھا۔ احتشام رشتوں کو پا مال کرنے والا بدکار محص تھا، برجیس برابر کی ذہتے دارائی عورت جوایک محناہ کو چھپانے کے لیے مسلسل محناہ کرتی ہے اور پھر دونوں ہی حرام موت مرتے ہیں۔''

سرگودھا ہے اسدعماس کی درخواست'' ظافی تو تع جاسوی اس بار 4 تاریخ کوئی لل کیا۔ ٹاکش دالے صاحب حید کوتر تھی نظرے گھورتے ہوئے نظر آر ہے تھے۔ سب سے پہلے خطوط کی مختل پرنظر ڈالی۔ ساہیوال سے انجاز اجمد صاحب اس باراول تبرے کے ساتھ صاخر تھے۔ لیم علی بعد پرانے تبرہ و نگار مظیم سلیم ہائی بھی مختل میں نظر آئے۔ ویکم جناب! زیادہ ترجم وس میں نواب صاحب کی سیحا کو تقدیما نشا نہ بنایا گیا ہے۔ شایل بعد پرانے تبرہ کی ہے اس مصاحب ہیں جنہوں نے دیوتا جیسا شاہکار تاول کھا تھا۔ میرے خیال میں دیوتا میں سیحا ہے زیادہ ما درائی چیزیں شال تھے میں کہ یہ وی نواب صاحب کی سیحا ہے زیادہ ما درائی چیزیں شال تھے میں کہ یہ وی نواب صاحب ہیں جنہوں نے دیوتا جیسا شاہکار تاول کھا تھا۔ میرے خیال میں دیوتا میں سیحا ہے زیادہ ما درائی چیزیں شال تھی کی اس اسٹوری پر تقید کرتا ہے تھیں۔ بہر حال اگر پچوٹوگوں کوسیحائی نشائل بہر خال ان کہر کوئوگوں کوسیحائی نہر کہ انہا فرض بھے تیں۔ بہر حال اگر پچوٹوگوں کوسیحائی نہر کہ انہا فرض بھے تیں ہے۔ اب آتے ہیں۔ کہائی کا انجام تو فی کو میں تھا۔ تو نورہ انسان کی میں کہ کوئوگوں کوسیحائی نہر کہ کوئوگوں کو میں تھا۔ خوئی تھویر میں ڈیوڈ صاحب نے کہائی میں بر دل اور توپ صاحب کے مکالے بہت کھوٹو ظاکرتے ہیں۔ کہائی کا آئی کی انسان کوئی کے بعد میں بیار تھی تھی ہے تھیں کہ بر بات زیادہ زورد بنا پڑا۔ خود کردہ، میں ایک کوئی ہوئے تھی بیا تھی تھی ہی ہے تو تو کہ کہائی کوئی ہوئی تھیں۔ بہلے تھی کہائی کی ان کوئی ہوئی ہی بیار کی تھی کہائی کا تا بھی بہت کہائی کا موضوع پر جوہ کیڈوں کہائیاں کہ بھی ہیں جناب کھے تیں جناب کھے تبد کی اس کا شف نہ بیرائی بارائی تھی کیا جادونہ چلا سے کہائی کا تا بھی بہت پر انا تھا۔ اس موضوع پر وہ میکڑوں کہائیاں کہ بھی ہیں جناب کھی تبد کی اس موضوع پر وہ میکڑوں کہائیاں کہ بھی ہیں جناب کھی تبد کیا بارائی تھی کا جادونہ چلا سے کہائیں کا توب کہائیں کا موضوع پر وہ میکڑوں کہائیاں کہ بھی ہیں جناب کھی تبد کیا کہ تبد کی جائی کا تا بھی بہت کوئی موضوع پر وہ میکڑوں کہائیاں کہر بھی تو بناب کھی تبد کیا ہوئی ہوئی ہیں جناب کھی تبد کیا۔ کوئی ہوئی ہوئی ہیں جناب کھی تبد کیا۔ کوئی ہوئی ہیں جناب کھی تبد کوئی ہوئی ہوئی ہیں جناب کھی تبد کوئی ہیں۔ کوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی ہیں جناب کھی تبد کھی ہوئی ہوئی ہوئی کے دوئی ہوئی کے دوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہ

مرحاکل کی حاضری درائن کلان ہے' اس بارسرور تی قیامت نیز تھا۔ شیل آتھوں والی حید کوالیا کرنے لگا کہ گرون ووحسوں میں بٹ کررہ گئی اور اس میں کلتا ہوائی نظر وں اور اس میں کلتا ہوائی نظر وں اطزیہ سکراہ ہے اور اس میں کلتا ہوائی نظر وں اطزیہ سکراہ ہے اور اس میں کلتا ہوائی نظر وں اطزیہ سکراہ ہے اے کردہ کیا اور حید کی بالی فاتھا نہ بڑائم کے ساتھ کھڑی رہی ۔ جلد ہی محفل میں کئی کروم لیا۔ ذراو کھری ٹائپ کے بیٹے آخر ہے اپنا نام و کھنا شروع کیا تھا محفوط میں کہ اپنا نام قر کھنا شروع کیا تھا محفوط میں کہ اپنا نام قر کھنا شروع کیا تھا محفوط میں کہ اپنا نام قر کھنا شروع کیا تھا اور حید کی اور اور کی کردہ اپنا نام قر کھنا ہوا تھا۔ کہ میں نہ تا جگ گار ہا تھا۔ تھی نہ آ ہو گیا ہوا تھا گئی ہوائی گئی ہوائی ہی محفوظ میں کہ دو ہو کہ تاہم کیا ہوا ہوائی گئی ہوائی ہوائی گئی ہوائی ہوائی ہوائی گئی ہوائی ہوائی کہ تاہم کہ اور کھن کو ہوائی ہوائی بالک نظرا نماز کردیا۔ جبرہ شاہ کہ ہوائی ہوائی

لیہ سے سیدگی الدین اشفاق کی توصیف'' دو ماہ کی غیر حاضری کے بعد حاضر ہوں۔ نائٹل گرل کی آتھوں میں کرب نظر آیا گرساتھ کو دے اعجاز احمد راحیل نے اس کی کوئی مد دنہ کی ۔ مبارک با د جناب۔ یار آپ کی یادوں والی بات سے میں شفق ہوں۔ ادار بے میں انگارے کی خوشی اسی کلی جیسے حکومت نے سرکاری ملاز مین کی تخواہ میں سوفیصد اضافہ کر دیا ہو۔ طاہرہ گزار بھی اب بہت اجھے تبرہ نگاروں کی فہرست میں شامل ہوگئی ہیں۔ سجاد خان اور نا درسیال خدا آپ کوجلد از جلدر ہائی دلوائے ، آمین۔ زویا اعجاز وہ سرخی مائل دانت والی خوفناک حید آپ ہی تو تھیں۔ جان جان او یکم ، بلقیس خان کا تبعرہ جاندار تھا۔ میں احمد اقبال نے یادگار خان کا تبعرہ جاندار تھا۔ میں احمد اقبال نے بادگار کی لگ گئی ہے۔ (اللہ نہ کرے) سونا چاندی میں احمد اقبال نے یادگار کرداروں سے یادگار ملا قات کروادی۔ اس کو پہلا فہر دیتا ہوں۔ آوارہ گرد میں ڈاکٹر بھٹی کا قلم جوہن پر ہے۔ نہرہ بانو کی داستان ختم ہوئی اور آوارہ کرد میں ڈاکٹر بھٹی کا قلم جوہن پر ہے۔ نہرہ بانو کی داستان ختم ہوئی اور آوارہ کرد میں آوارہ کردی دوبارہ شروع ہوگئی ہے۔ بیگم صاحبہ نے اول خیر کوگروپ سے تکال و یا ہے محرشیزی کی بات مان کراس کی برتری کبیل دادا کو دکھار کی آوارہ کردی تی ہیں ایس کا مقابلہ دیمنے کو بے چین ہوں۔ ایور تگ کی تحریف تو دور کی بات اس پر تبسرہ کرتے کو بھی دل نہیں چاہا۔ انگل بچ میں ایس کا مقابلہ دیکھنے میں ایس کی بھی تھا ہے دے۔ "

ان قار ئین کے اسائے گرامی جن کے محبت ناہے شامل اشاعت نہ ہوسکے۔ محرصغدر معاویہ، خاتیوال عبدالبیار رومی انصاری ، لا ہور۔ابن شمشاد ، کراچی ۔سعدعباس ہنسلع اٹک \_رضوان سلطان تنولی کریڑوی ، کراچی ۔

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





دردمنددل رکھتا ہوتو اس کے لیے قدم قدم پر ہولناک آسیب منہ پھاڑے انتظار

کررہے ہوتے ہیں۔بستیوں کے سرخیل اور جاگیرداری کے بے رحم سرغنہ لہو

کے پیاسے ہو جاتے ہیں... اپنوں کی نگاہوں سے نفرت کے انگارے برسنے لگتے

ہیں۔۔۔امتحان درامتحان کے ایسے کڑے مراحل پیش آتے ہیں که عزم کمزور ہو

تومقابله كرنے والا خودہى اندرسے ريزه ريزه ہوكربكهرتا چلا جاتا ہے ليكن

حوصله جوان ہوتو پھر ہرسازش کی کوکھ سے دلیری اور ذہانت کی نئی

کہانی ابھرتی ہے۔ وطن کی مٹی سے پیار کرنے والے ایک بے خوف نوجوان

کی داستان جسے ہر طرف سے وحشت وبربریت کے خون اشام سایوں نے

گھیرلیا تھا مگروہ ان پیاسی دلدلوں میں رکے بغیر دوڑتا ہی چلا گیا...

اثرورسوخ اوردرندگی کی زنجیریں بھی اس کے بڑھتے ہوئے قدم نہیں

روک سکیں۔ وقت کی میزان کو اس کے خونخوار حریفوں نے اپنے

قدموں میں جھکا لیا تھا مگروہ ہار مان کرپسپا ہونے والوں میں سے نہیں تھا... سط رسط رنگ بدلتی ... ایک لهورنگ ول گدازدانستان...



طویل عرصہ بورپ میں یہنے کے باوجودمیری اردو بہت اچھی تھی اور اس کی وجہ بیتھی کیمیرے تھر میں ہمیشہ اردو ہی بولی اور پرھی مئی۔ میں نے میسی والے سے اپنی مزل کا کرایہ طے کیا اور سوار ہو گیا۔ میسی لا ہور کی مخلف سو کوں سے گزرتی ہوئی ملتان روڈ پر آگئ اور پھر میرے آبائی گاؤں مراد بور کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں تیرہ برس بعد یا کتان آیا تھا۔اس میں صرف ایک استناموجود ہے۔قریباً ساڑھے تین سال پہلے بھی میں والدہ کے ساتھ صرف تین دن کے لیے پاکستان آیا تھا اور ایک شادی میں شرکت کی تھی کیکن وہ سب مجھے تو ایک دھند لے خیال کی طرح جیے جاگی آتھوں ہے کوئی خواب دیکھا ہومگراب جو پچھ تھا وہ ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ پیردیک شام کی دلی خوشبو ہوا کے ساتھ میرے سینے میں داخل ہور ہی تھی اور در و عیں مروعیں میں سرایت کرر ہی تھی۔ میں ہر چیز کو بے پناہ ویجی سے دیکھر ہاتھا۔ گاہے بگاہے میں سیسی ڈرائیور سے مختلف سوالات بھی کررہا تھا۔جن کے دلچسپ جوابات بھے ل رہے تھے۔اس نے اپنانام فار بتایا تھا۔ کچھ چیزیں مجھے حیران بھی کررہی تھیں، مثلاً شریفک کی برهمی، دهوال، انگروچ مینث، شور بهرحال به سب مجھ میرے وطن کا حصہ تھا اور پیر جیسا بھی تھا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔اب ہم لا ہور سے باہرتکل کر ہائی و سے برجوسفر تھے۔ یہ ملتان روڈ سے ہٹ کر ایک چھوٹی سی سڑک تھی۔ دونوں طرف کھیت تھے اور امردو، مالٹے وغیرہ کے باغات تھے۔ کہیں کہیں دکانوں اور کھروں کی روشنیاں بھی نظر آرہی تھیں۔ نیکسی کی رفناراب بڑھ کئی تھی۔ مناظر تیزی سے پیچھے كى طرف بھاگ رے ہے۔ مجھےمعلوم بيس تھا كدان ہى مناظر میں ایک ایسا منظر بھی میرے سامنے آنے والا ہے جو مجمے سرتایا دہلاوے گا اور یا کتان میں میری بینهایت خوشگوارآ مدایک تکلیف دہ کیفیت میں ڈھل جائے گی۔ اجاتک ہی مجھے لگا کہ لیسی کی رفتار قدرے ست ہوئی ہے۔ میں نے کھڑی سے سرنکالی کرد یکھا۔ بیایک موڑ تھا اور یہاں سوک بھی کچھ خراب تھی۔ آگے جانے والی گاڑیاں ست روی ہے گزررہی تھیں مگریات صرف اتن ہی نہیں تھی۔ یہاں کوئی حادثہ بھی ہوا تھا۔ میں نے ایک کار کی میڈ لائش میں ویکھا کہ سڑک پر چھ شیشے بھرے بڑے تھے۔تب میری نگاہ سڑک کے نشیب میں واقع کھیتوں اور کے رائے کی طرف کئی۔ میں شک کیا۔ یہاں ایک موثر

کی شام ... میرے بھڑ ہے دیس کی شام-اس شام میں میری جنم بھوی کے سارے کھیتوں کھلیانوں اور سیلوار یوں کی خوشبویی ہوئی تھی۔ کلی کونے، بستیاں، دریا، بہاڑ، میدان اورسبزه زارسب کی مبک ای شام میں شامل می ار بورث سے باہر نکلتے ہی میں نے اپنے دونوں بازو فضا میں تھیلائے۔ ایک بھرپور انگرائی کی اور اس انگرائی کے بعد و عرساری تازہ ہوا اپنے سینے میں بھرلی۔ میں ابھی ابھی ڈنمارک سے لا ہورآنے والی فلائٹ سے اتر ا تھااور مختلف مراحل سے گزر کر ائر پورٹ سے باہر آیا تھا۔ میں غالبادی بارہ سال کا تھاجب آخری بارامی ابو کے ساتھ یا کستان آیا۔اب میری عمر 23 سال تھی لیعنی اپنے وطن کی زمین پرمیرے قدم کم وہیش تیرہ سال بعد پڑے تھے۔ میں چیا کے کھر جارہا تھا۔ بیکھر دراصل جارا آبائی کھرجی تھا۔ وہاں قدم قدم پرمیرے بچپن کی یادیں بھری ہوئی تھیں۔ یہ کھرلا ہور سے بندرہ بیں میل دورایک قصبے نما کاؤں میں واقع تھا۔ چیا کی بیٹی کی شاوی تھی۔ پروگرام کے مطابق مجعے 14 نومبر كولا مور يہنجنا تقاليكن ميں 12 نومبركو ى آكيا تھا۔ ميں چيا اور ان كي فيملى كوسر يرائز وينا جاہتا تھا۔ آج میری چھازاد فائزہ کی مثلی کی رسم تھی اور میں اس موقعے پر چھا کے کھر کی خوشیوں کودوبالا کرنا جا ہتا تھا۔ ائر بورث سے تکل کر میں سامان والی شرالی دھکیا ہوا نیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھا۔ اردگرد موجود کئی خواتین و حضرات نے مجھے توجہ سے دیکھا۔ اس توجہ میں یقینا پندیدگی کی جھلک بھی موجود تھی۔ جھے اپنے بارے میں کوئی خوش ہی ہیں۔ تا ہم حقیقت یہی ہے کہ میں چھفٹ قد کا ایک جاذب نظرنو جوان تفا\_ا كثر لوگ بالخصوص نوجوان خواتين میری شخصیت سے متاثر ہوتی تھیں۔ میں ایک چیمیئن ہوں۔ آپ جھے پور پی چیمیئن بھی کہ سکتے ہیں۔آپ سوچ رہے ہوں مے کہ س چیز کا چیمیئن؟ نی الحال بیرجان کیجے کہ میری فیلڈ کا تعلق مارشل آرٹ یعنی لڑائی مارکٹائی ہے ہے۔این خالی ہاتھوں سے میں جاریا کے اثر اکوافراد کا بھرتا بہآسانی بناسكا مول\_ يرصف وافي سوجيس كے كم اكر ميس واقعى یور لی چیمیئن تفاتو پھر بہت ہے لوگ مجھ شکل وصورت سے جانية مول مے كونكه كھيل كى بھى قسم كامو مرجكه ديكھا جاتا

ب لیکن ایک مشہور ومعروف محص ہونے کے باجود مجھے

صورت سے بہت کم لوگ بھان یار ہے تھے۔ایا کیوں تھا

اس کی وضاحت بھی میں جلد ہی کر دوں گا۔

ميرنومبركي ايك نهايت خوشكوارشام تقى ميرے وطن

سائیکل سوارخون میں لت بت پڑا تھا۔ یقینا وہ بے ہوش تھا

FOR PAKISTAN

انگارے

جاچکا ہوتا۔ بھے اس کے رویے پر بے صدیعی ہوا۔ میں ئے بیتوس رکھا تھا کہ پاکستان میں قانون کی مل داری کا معیاروہ ہیں جو بور بی ممالک میں ہاوراس حوالے سے لوگوں کے رویتے بھی قدرے مختلف ہیں کیلن جو کچھ میں يهال جائے حادثے پر ديكھ رہاتھا وہ مششدر كردينے والا

میں نے ڈرائیورکوآواز دی تو وہ لڑ کھٹراتا ہوانیج اتر آیا۔ہم نے کوشش کر کے زخمی کو اٹھایا اور او پر سڑک تک لے آئے۔اس دوران میں دو تین را بگیرارد کردنظر آئے۔ انہوں نے زخمی کوئیلسی میں ڈالنے میں ماری مدد کی۔ سے ویہائی ہی تھے۔ درمیائی عمر کے ایک تومند محص سے میں نے پوچھا کہ قریب ترین اسپتال کہاں ہے۔اس نے ایک قریبی جگہ کا نام بتایا جو ہاری مجھ میں ہیں آیا۔ میں نے کہا۔ " بھائی صاحب! آپ ہارے ساتھ ہی بیٹھ جا عیں۔بڑی

وہ پہلے تو ہچکھایا پھر حوصلہ کر کے ہمارے ساتھ لیسی میں بیٹھ کیا۔ میں نے چھلی نشست پر بیٹھ کرزخی کاسرایتی کود میں لےرکھا تھا۔اس کے زخم سے بہنے والاخون میری پینٹ کور بتر کرر ہاتھا۔وہ بہت گہرے سائس لےرہاتھا۔عمریکی سیس چوہیں سال رہی ہوگی۔ وہ قبول صورت تھا۔ وہ سی مال کا بیٹا تھا، کسی بہن کا بھائی تھا اور ہوسکتا ہے کسی بیوی کا شوہر ہو۔اس کے پیارے اس پرٹوشے والی آفت سے بے خراہے اپنے حال میں ملن تھے۔

" جلدی چلو یار۔ "میں نے ڈرائیورکومخاطب کرتے ہوتے کہا۔

اس نے رفار کھاور تیز کردی۔اس کے تاثرات سے پتا چلتا تھا کہ وہ مجھ سے خفا ہے کیلن وہ اس حفلی کا اظہار تہیں کرسکتا تھا۔موقع ہی ایسا تھا۔مرتا کیا نہ کرتا کےمصداق وہ گاڑی بھگائے چلا جار ہاتھا۔ قریباً چار کلومیٹر کا فاصلہ طے كركے ہم اپن منزل پر بھنے گئے۔ بدینم دیمی علاقے كا ایک چھوٹا سااسپتال تھا۔ طبی سہولتیں بس کزارے لائق ہی ھیں۔بہرحال عملے نے زخمی کوفوراً ایمرجنسی والے کمرے میں پہنچا یا اور طبی امداد دینا شروع کردی۔ میں اور ڈرائیور برآمے میں کھڑے تھے۔ ہارے ساتھ آنے والا مدو گار دیہاتی بھی یاس ہی موجود تھا۔ ڈرائیور نے مجھ سے ہولے ہے کیا۔

"ياؤجى! ميرا خيال ہے كہ اب ميں نكل جانا

مرصاف پتا چکا تھا کہ بیرجاد شاہمی دو چارمنٹ پہلے ہی ہوا ے کری مول موڑ ہا تک کی میٹر لائٹ ابھی تک روش تھی اور پچھلا پہیے بھی محوم رہا تھا۔سرک پر چلنے والی گاڑیاں عاموارسوك براجعلى كودتى كزرتى جلى جارى عيس \_كوئى ركا نبیں، کی نے زخی کوسنجالنے کی کوشش میں گی-اس کے رعس سب ایک ہرای آمیز جلدی میں نظرآتے تھے۔ ماری سیسی مجی جائے حادثہ کے پاس سے گزری میں نے ڈرائيوركاكندھاجھنجوڑتے ہوئے يو چھا۔

"بيكيا مور باع؟ اسے كوئى اٹھا تا كيول مبيس؟" ڈرائیورنے جلدی جلدی کیئر بدلتے ہوئے کہا۔ 'جو الفائے گامصيب ميں يرجائے گا۔ الجي كوئي يوليس موبائل ياايميولينس آجائے كى ،خود بى اٹھالے كى \_''

"ياركيسي بات كررب مو، يا ميس موبائل يا ایمویس کب آئے گی؟ اس بے چارے کوتو فوری مدد کی

ضرورت ہے۔'' ''کوئی کردے گا نامدد یا ؤجی۔'' ڈرائیورنے کہا۔وہ جلدے جلد یہاں سے تکلنے کی فکر میں تھا۔

میں نے کہا۔ "کوئی اور کیوں؟ ہم کیوں تبیں، تم گاڑی روکو۔ہم اے دیکھتے ہیں۔

ڈرائیور پریشان کہے میں بولا۔" باؤجی ... لگتا ہے آب بھی بار پاکستان آئے ہیں۔ یہ بہاں کا رواج مہیں ہے۔جوزحی کواٹھا کراسیتال پہنچا تا ہے عام طور پروہی پھنتا

" یار! کیابول رہے ہوہتم گاڑی روکو۔ میں کہتا ہوں گاڑی روکو۔" میرے تحکمانہ کھے نے درمیانی عمر کے ڈرائیورکوئیلسی رو کئے پر مجبور کردیا۔اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے چھلی نشست کا درواز ہ کھولا اورس<sup>و</sup>ک سے اتر کرنشیب کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ زخمی نو جوان تھا۔اس نے شلوارقیص اور جیکٹ پہن رکھی تھی۔ جھے اس کا ہیلمٹ كبيل نظرتبيس آيا۔اس كےمرے حول بہدر ہا تھا۔ايك ٹانگ ابھی تک موٹر بائیک کے یعے بھٹنی ہوئی تھی۔ موثر بائیک کا پچیلا حصہ تو ٹا ہوا تھا۔صاف پتا چلٹا تھا کہ سی گاڑی نے عمر ماری ہے۔ میں نے بائیک کا انجن بند کرکے بانیک کو اٹھایا اور دوہری طرف پھیکا۔مصروب کی سفید شلوارلہورنگ ہورہی تھی۔ وہ یکسر بے ہوش تھا۔ میں نے تیکسی کی طرف دیکھا وہ مٹرک پرتھی۔ ڈرائیور باہر کھٹرا تھا۔ اس کی محل و کیو کر بی لگتا تھا کہ وہ مجورا کھڑا ہے۔اگراس نے مجھے پندرہ سورو ہے کرایہ وصول نہ کرنا ہوتا تو کب کا

جاسوسےڈائجسٹ م 17 ◄ جولائی 2015ء

كرنے لگا۔ ميں نے كھڑى ديكھى اب آ ٹھ بيجنے والے تھے۔ چاکے مرنو بجے کے قریب رسم متلی تھی۔ میں نے اے ایس آئی ہے کہا۔ 'محرم! محصر ما المحصر اللہ علای پنجنا ہے۔ ا کرآپ نے مجھ سے مزید کچھ پوچھنا ہوتو میں فون تمبردے دينامول-آپاس پرمجھ سےرابطہ كر يجي كا-"

وه ایک دم سی کیج میں بولا۔ "آپ ذرا بریک پر یاؤں رکھو۔ ابھی بڑے تھانیدار صاحب آرہے ہیں۔ وہی فیصلہ کریں گے کہتم دونوں کوجاتا ہے یار کناہے۔'

جھے تاو آگیا میں نے کہا۔"بہ آپ کس کچے میں بات کردہے ہیں۔ہم مجرم ہیں ہیں۔ہم نے ایک شہری کی مدد کی ہے اور ایسے وقت میں کی ہے جب کوئی دوسرا مبیں کررہا تھا۔ہم نے اے اسپتال پہنچایا ہے۔ آپ نے جو کھے ہم سے پوچھنا تھا، پوچھلیا ہے۔اب براومبربانی ہمیں جائے دیں۔

اے ایس آئی نے ڈائری بند کر کے میز پر دھی اور مُحَمَّ عُورت مو يَ بولا-" يَعْ عُدَّ الْمُ مُونا-" میں نے کہا۔ " ہاں نیانیا آیا ہوں لیکن جانتا ہوں کہ

قانون کیاہے۔ "اور ہم تو یہاں آلوچھو لے بچے رہے ہیں۔ کیا خیال ے؟ "اس نے زہر خد کیج میں کہا۔ "ية بكس طرح بات كرد بي ؟" ميس نے ذرا

'اچھااب بات کرنامھی مجھے آپ جناب سے سیکھنا

ير ے گا؟ "وہ يعظارا۔ مارے درمیان دوتین تلخ جملوں کا تبادلہ مزید موا۔ ای دوران میں حوالداراور کانشیبل تیسی کا معائنہ کرتے اندر آ کئے۔ حوالدار نے چونکتے ہوئے کہا۔"مر! تیسرا بندہ

تيرے بندے سے اس كى مراد مارے ساتھ آنے والا دیمانی تھا۔ وہ واقعی نظر جیس آر ہا تھا۔ پولیس والوں نے اسے احاطے میں مادھرادھر دیکھالیکن وہ کہیں د کھائی نہیں دیا۔وہ موقع دیکھ کرنگل حمیا تھا۔اے ایس آئی کا یارا کھاور بھی چڑھا ہوانظر آنے لگا۔حوالدارے مخاطب ہوکر بولا۔" اوئے رمضان علی کہیں ہے دونوں بھی رفو چکر نہ ہوجائیں۔ویے بھی بڑی چھیتی ہان باؤ صاحب کو۔ان كو ذرا اندر والے كرے ميں لے جاؤ اور آرام سے

حوالدارتوند موكاتا ہوا ميرى طرف برها۔اس كے

انجى اس كافقر وممل موايي تفاكه شلوارقيص والاايك کیم تیم ڈاکٹر مارے پاس آن کھڑا ہوا۔اس نے جھے ۔ كها-"اس بند كوآپ كرآئے بيل يهال؟" "جياب-"يس فيجواب ديا-"آپ کی گاڑی سے زحی ہوا ہے ہے؟" اس نے

" نہیں ڈاکٹر، ہم گزرر ہے تھے۔ یہ پہلے سے سڑک پرپڑاتھا۔"

ڈاکٹر نے مجھے سرتایا گھورا پھر فیکسی ڈرائیور سے خاطب موكر بولا-"بيتمهاري تيكسي،

تیکسی ڈرائیور نے اثبات میں جواب دیا۔ ڈاکٹر تومندد يهاني سے خاطب موكر بولا۔" آپ كون بيں؟" معیں بھی ان کے ساتھ آیا ہوں جی۔' ویہائی نے

ڈاکٹر بولا۔'' آپ تینوں ابھی پہیں رہیں۔ زخی کی حالت تھیک ہیں۔ ہم نے پولیس کو بلایا ہے۔ وہ آپ سے دو چارسوال کرے کی پھرآپ جاسلیں گے۔''

میں نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب! اگر مارا پولیس سے ملنا ضروری ہے تو پھر آپ انہیں ذرا جلدی بلالیں۔ مجھے اير مسى ميں لہيں پہنچاہے۔"

اس کامعی خیز فقرہ میرے کانوں میں کو بجنے لگا "ايرجنسان بي كام خراب كرتي بين-" كبين اس كايفقره ڈرائيوراورميري طرف تواشارو ميس كرر باتھا\_

چندمنٹ بعد پولیس پارٹی بھی پہنچ گئے۔ان میں ایک فربداندام اے ایس آئی تھا۔ ساتھ میں ایک حوالدار ٹائی فص اور دو ہیڈ کاکسیبل تھے۔ بظاہر وہ میرے اور ڈرائیور فارك ساتھ عزت سے بیش آئے لیان اس عزت کے بیچے مشکوک کے سائے بھی موجود تھے۔اے ایس آئی نے مجھ ے تیکھے لیج میں سوالات کے۔ میں کہاں سے آیا تھا؟ کہاں جارہا تھا؟ ہم نے زخی کو کہاں دیکھا؟ اس کی موثر بائلک کہاں ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔اس نے مارے ساتھ آنے والے .... را بگیرے بھی دو چارسوال پوچھے۔

جس دوران میں اے ایس آئی ہم سے بیسوالات كرر باتفا محوالداراورايك كالشيبل احاطے ميں كھڑى كيكسى كاآ كے يہے سے معائد كررے تھے۔انہوں نے ڈرائيور فارے كاغذات طلب كيتواس نے كانيتے باتھوں سے ان کے والے کردیے۔

اے ایس آئی ایک ڈائری پر چھا تدراجات وغیرہ

جاسوسردائجست - 18 م جولائي 2015ء

انگارے بولى-"م في جان بوج كركيا ب- تم في جان بوجه كرمارا ہےاہے۔ تم کمینے... تم ای کے آدی ہو ... وہ میں برباد کردینا چاہتا ہے۔ جمیں ماردینا چاہتا ہے کیلن میں ایسالہیں ہوتے دول کی ... اور ہواتو جان دے دول کی ایک ۔ "وہ ميجاني انداز ميس بولتي جاربي هي-

اے ایس آئی نے اے بمتکل پیچے مثایا۔ لڑ کی نے لال بعبوے چرے کے ساتھ میری اور ڈرائیور .... کی جانب تھوک دیا۔

یا نہیں کیساالاؤ بھڑک رہا تھا اس کے اندر۔ وہ شکل صورت سے تو الی نہیں لگتی تھی۔ وہ مسلسل جنوئی انداز میں بولتی چلی جار ہی تھی۔ دو نرسیں اے سنجال کر دوسرے كربيس لے سي \_وہاں سے اس كى روتى كراہتى ہوتى آواز آئی۔ ''وہ کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز مجھےاس کی شکل دکھاویں۔

ایک زس بولی-"فی بی، اس کی حالت کھیک تبیس ے۔ ڈاکٹر صاحب اے لاہور ججوارے ہیں۔ اجی ايموينس آجاتى ہے پھراہے ويكھ ليا۔"

ڈرائیور کے ہونٹ بالکل خشک ہور ہے تھے۔وہ بار بارهکوه کنال نظروں سے میری طرف ویکھر ہاتھا۔اب میرا ول بھی کوائی دینے لگا تھا کہ ہم راہ چلتے ایک سلین چکر میں مچنس کے ہیں۔اگر واقعی مصروب کو پچھ ہوجا تا تو ہم شدید مشكل ميں پڑسكتے ہے۔ جہاں تك مجھے علم تفاا يكسيرنث كى صورت میں تو فوراً منانت وغیرہ ہوجاتی ہے کیکن اگریہ بات نکل آئے کہ جان ہو جھ کر عمر ماری کئی ہے تو پھر یہ نہایت علین کیس بناہے۔

میں نے اے ایس آئی کی طرف ویکھا۔ اس کا سانولا چرہ جیسے اندرونی جوش ہے تمتمانے لگا۔حوالدارے مخاطب ہوکر بولا۔''بیتواور ہی چکرنگل آیا ہے بھی۔'

حوالدار نے بھی مو مجھوں کوتاؤ وے کر اثباتی انداز مي سر بلايا- مي نے اے ايس آئی ہے كہا-"ميں ايك .- فون كرناجا متا مول-

اس نے کہا ۔۔ یکی فون بھی کروالیتے ہیں۔ ذرا چھری كے يعج سائس تو لو لاك صاحب " اس كے تيور اب ضرورت سے زیادہ خطرناک نظرآنے لگے تھے۔

" يا الله يه كيا مور با ب- "مين ول بى ول مين يكارا-ڈرائیور بھی مگا بگا تظرآ رہا تھا۔وہ زخمی کوجائے حادثے سے ا شانے سے ڈرتور ہاتھالیکن بہتو تع یقینا اسے بھی نہیں تھی کہ صورت حال ایساسلین رخ اختیار کر لے گی۔

ہتھے لیے رو تلے کالشیل چلے آرہے تھے۔ ڈرائیور کا رتگ بالكل ورويوكيا والدارن بحصبازو سقاما اور بولا-''باؤ بی! چھیتی کا کام شیطان کا ہوندا ہے۔ آپ ذرااندر

پل کرتشریف رکیس " www.paksociety.com " پر کیوں؟" اے ایس آئی محتکارا۔" زخمی کا کوئی بتاتبیں کہ کب

الله يلى موجائے۔وڈے تھانيدارصاحب كوتم دونوں سے يوچه کھرتی ہے۔"

میں نے حوالدار کا ہاتھ اسے بازوے مثاتے ہوئے كها-" ميس في تم لوكول كوبتايا بك مجصا يك ضروري كام سے جاتا ہے۔ میں اپنافون تمبر، ایڈریس، شاحی کارؤسب مجھ آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں لیکن میں یہاں رک مبیں

والدارة بدميزى كاندازيس كها-"ركيس كتو اب آپ کے بڑے جی۔چلوا تدر۔"

مين نے عصے اس كا ہاتھ اسے بازو سے مثایا۔ الدون ع ي - "مير عدم سے ب ساخة جُملائي موني

وه بولا-"اس الكريزي كا دراواسي اوركودينا باؤ\_ سدهی طرح اندر چلو نبیس تو بعزتی موجائے گی۔" "كياكرو حيم ؟" من في مرسرات ليج من كبا-اے ایس آئی نے آ کے بڑھ کر بھے زورے دھا ديا۔ '' زبان مت چلاؤ، جو كهدر ہے ہيں وه كرو۔''

اس نے دوسراد حکادیا تو میں دیوارے جالگا۔ و ماع من چاریان بهرسی سال می این می جانیا تعابیمیری سیکری کے لوگ تبیں ہیں۔ میں کی کوایک ہاتھ بھی ماردیتا تواس کے کے اشنا محال ہو جاتا۔ میں نے خود پر ضبط کیا اور اتھی ا شاتے ہوئے کہا۔ 'میتم اچھالبیں کررہے ہوسب السکٹر، مہیں اس کے لیے جواب دینا پڑے گا۔

اے ایس آئی کی آعموں سے جیسے خون شکنے لگالیکن اس سے پہلے کہ وہ کھے بوانا، ایک لڑی تیزی سے اندر آئی۔ وہ شلوار قبیل میں تھی۔ ایک شال نے اس کے جسم کوڈ ھانپ ر کھا تھا مگر بیشال اس کے جسم اور دلکشی کو چھیانے میں تقریباً نا كام تقى \_ لڑكى كے تھے بالوں كى كچھ كيس شال سے نكل كر اس کے حسین چرے پرجھول رہی تھیں۔وہ بے حدیریشان د کهانی دی تی سی \_ مجھے اور ڈرائیورکود کھے کروہ سیدها ماری طرف آئی۔ جو کھاس نے کہا جھے اس کی برگز تو قع تبیں تھی۔اس نے جمیٹ کرمیرا کریبان پکڑلیا اور جھے جھنجوڑ کر



جاسوسردًانجست ﴿ 19 ﴾ جولائي 2015ء

اس سے پہلے کہ اے ایس آئی ہمیں دوبارہ اندرونی كمرے ميں بينج كا حكم جارى كرتا ؟ اس كے سيل فون كى كھنٹ ن المى -اس نے فون كان سے لكا يا ـ دوسرى طرف اس كا كوكى افسر تقا- " بيلوسر! قادر يول ربا مو ... بى جى سر ... روڈ ایکیڈنٹ ہوا ہے۔ جی فٹک ہور ہا ہے کہ میں لوگ بندے کوئلر مارکر یہاں لائے ہیں۔سیسی کے بمیر پر ڈینٹ مجى نظرآ رہاہے... جىسر... جىسر... ايك لاكى جى يہاں آئی ہے جی ... وہ بھی کھھ واو یلا کررہی ہے۔آپ یہاں آئي تو پھر بات کھلے گی ... او کے سر۔" بات حم کرنے کے بعداے ایس آئی نے ایک بار پھر آئشیں نظروں سے مجھے کھورا اور بولا۔ ' معاملہ کافی لسالگ رہا ہے باؤ جی اور اس كرى كاكيا چر إسى كمجى الحمى كي محميس آنى ؟"

حوالدارنے موجھوں کوتاؤ دے کرعام سے انداز میں کہا۔'' دھمنی وغیرہ کا چکر ہے جی۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جو م مجھ ہوا ہے اس میں باؤ صیب اور ڈرائیور کی ساجھے داری ہو۔'اس نے ساجھ داری پرزوردیا۔

''بالكل شيك ہے۔'' ميں نے اوپر ينجي سر بلايا۔ ' میں ابھی ابھی ڈنمارک ہے آیا ہوں۔ آتے ساتھ ہی میں نے سیسی پکڑی اور ڈرائیور سے ساجھے داری کرکے اس بندے کونکر ماردی ہے اور پھرخود ہی اے اٹھا کر یہاں بھی لے آیا ہول ... زبردست۔"

اے ایس آئی بولا۔" بندے کو یہاں لے آنامہیں بے گناہ ثابت ہیں کرتا ہے۔ موقعے پراورلوگ بھی توموجود تھے اور ان میں سے بید دو تین بندے تمہارے ساتھ بھی

"كون سے دوتين بندے؟" "جواب غائب ہو گئے ہیں۔"اے ایس آئی نے ا پئی تفوظ ی تھجا کر کہا۔

'' دو تین بندے ہیں تھے، وہ صرف ایک بندہ تھااور اے ہم خودا ہے ساتھ لے کرآئے تھے۔ ہمیں اسپتال کے رائے کا پتائیں تھا۔"میں نے روح کر کہا۔

البيتوم كهدب موناء في كياب يميس باب اورجو تہیں پتاوہ بھی چل جائے گا۔'' پھروہ حوالدار سے مخاطب ہوکر بولا۔''چلوبھئ،ان دونو ں کو بٹھاؤ گاڑی میں۔'

ڈرائیور نے مھیا کرکہا۔ "میں بالکل بے تصور ہوں سرجی۔میرااس بندے سے کوئی تعلق واسطہ بیں۔ میں تو

"اوئے جل باہر، گاڑی میں بیھے۔ تھانے جا کر تیرا

سارا اگا پھیا ہا کر لیتے ہیں۔" حوالدارنے خطرناک کیج

میں کہااوراس کےساتھ بی ڈرائیورکودھاویا۔ اس بے چارے کی ٹاتلوں میں جیسے جان ہی مہیں تھی۔وہ لو کھٹرا کر دروازے کی دہلیز سے تکرایا اور اوندھے منہ کرا۔ اس کی ناک پر چوٹ لگی اور تیزی سے خون رسنا شروع ہوگیا۔حوالدارنے اے اوپر تلے کئ تھیٹر مارے۔ وہ دہشت زوہ انداز میں چلانے لگا۔ مجھ سے رہائمیں کیا۔ میں نے آ مے بڑھ كرحوالداركا ہاتھ بكرليا-اس پرعملم ہوکر مجھ پریل پڑا۔ مجھے ان سے ایس لاقانونیت کی برگز توقع ہیں تھی۔شاید میں نے جس طرح اے ایس آئی کی آ تھوں میں آ تھویں ڈال کر باتیں کی تھیں وہ اس کے لیے رج کا باعث بن تھیں۔میری کردن پر دو زوردار جمانیر یرے چراہے ایس آئی نے میرے پیٹ پرلات رسید کی۔ یکا بیک مجھ پر مکوں اور تھوکروں کی بارش ہوگئی۔غالباً وہ لوگ منتجے ہوں گے کہ میں ابھی ڈرائیور کی طرح فرش پر کر کررونا چلانا شروع کردوں گا۔ان بے جاروں کوخر مبیں تھی کہ بہ سب کھ میرے لیے کوئی معنی تبیں رکھتا۔ میں ایک پروفیسٹل فائٹر تھا۔میراجم اس سے لہیں زیادہ تکلیف جیل سکتا تھا۔ دوسری طرف اگر میں ان پر جوانی وار کرتا تو شاید ہے لوگ چند سینڈ میں چوٹیں کھا کرتم بتر ہوجاتے۔ بہرحال میں ایسا بحد كرنانبين چاہتا تھا بلكه شايد كربى نبيس سكتا تھا۔ ميں اينے ساتھ جو وعدے لے کریہاں آیا تھاوہ مجھے یابند کرتے تھے که میں ان پرجوالی حملہ نہ کروں۔

میری جیکٹ کھٹ گئا۔ نیلے ہونٹ سے بھی خون رے لگا۔ انہوں نے اپ طور پر جھے اچھی طرح تھیک کرلیا تواہے ایس آئی نے میرا پھٹا ہوا کریبان پکڑا اور باہر کی طرف دھكا ديتے ہوئے بولا۔ ' چل بيٹے گاڑى ميں بہيں تو یہیں پرنٹا کردوں گا۔کوئی معافی ہیں پولیس پر ہاتھ اٹھانے

والے کے لیے۔"

میں نے اپنی اندرونی کیفیت پرضبط کرتے ہوئے اے ایس آئی کی ہدایت پر مل کیا۔ ڈرائیور مجھے پہلے ہی باہرنگل کر پولیس موبائل کی طرف جا چکا تھا۔وہ لوگ اسے مارتے ہوئے وہاں تک لے گئے تھے۔ مجھے بھی و ملک دیے ہوئے پولیس موبائل کے اندر پہنیاد یا گیا۔ اروگرد كے مناظر ميرى آئلھوں كے سامنے چكرا رہے تھے۔ جھے ہر گز اندازہ ہیں تھا کہ صورت حال اتن تیزی ہے خراب موجائے گی۔ میں فی الحال اینے اور اینے بچا کی میلی کے ليكوني مصيب كورى كرنائيس جابتا تفا-اس ليي ميس نے

جاسوسردانجست م 20 ◄ جولائي 2015ء

انگادے تاریخی مرمراطلان ہو گیا تھا۔ طلان کی پر جی

''ہاں جی پرمیرا چالا ن ہوگیا تھا۔ چالان کی پر پی میں نے چھوٹے تھانیدارکودے دی ہے۔'' ''ادِرلائسنس؟''

"لائسنس بھی دے دیاہے جی۔"

" پھركوئى فكرنبيس، سب شيك موجائے گا۔"

ای دوران میں جمیں حوالات کی سلاخوں کے ایدر سے احاطے میں روشن و کھیائی وی۔ بدؤ رائیور نابر کی نیکسی تھی جواب ایدروافل موربی تھی۔اے ایک میڈ کاسیبل چلا کر لایا تھا۔ لیسی برآ مدے کے قریب رک کئی۔ بلب کی روشنی میں، میں نے ویکھا اور دنگ رہ کیا۔ ٹیکسی کا اگلا بمیر ایک طرف سے ٹوٹا ہوا تھا اور سامنے والی جالی بھی مڑی ہوئی نظراتی تھی۔ بیسب کھے پہلے تونہیں تھا۔ غصے سے میرے جم میں چاریاں کی بھر کئیں۔خبیث اے ایس آئی نے ا پناکہا ج ثابت کرنے کے لیے اور جمیں مزید پھنانے کے کے لیسی کوخود نقصان پہنچایا تھا۔ شکر ہے کہ ڈرائیور نے بیہ سین نہیں دیکھا ورنہوہ مزید دہشت زوہ ہوجا تا۔اے ویکھ كرتو يہلے عى ايما لكتا تھا كم اے ول كا دوره يزنے والا ہے۔اب جھے اپنے سامان کی فکر ہونے لگی۔ یہ کافی قیمتی سامان تھااور تیکسی کی ڈکی میں پڑا تھا۔ میں نے پیجی س رکھا تھا کہ ماری پولیس این قبض میں آنے والی اشیا کے ساتھ براسلوك كرتى ہے۔ ان ميں يقينا جاندار اشيا بھي شامل تھیں۔ جے وہ جمینس،جس کے تھن سے بے و صلے طریقے ے سی کھی کرزبردی اس کا دودھ تکالنے کی کوشش کی جاری می سمجھ میں جیس آر ہاتھا کہ کیا کیا جائے۔

ڈرائیور نے کا نیخے کیجے میں کہا۔'' آپ اپنے کسی رشتے داریا واقف کارکوفون کریں جی۔نہیں تو یہاں ہمارا حال بہت براہوجانا ہے۔''

'' فون کیے ہوگا،تمہارافون تولے لیا ہے انہوں نے اور میرے پاس ہے بی نہیں۔''میں نے کہا۔

"مرکام روپے دے کر ہوجاتا ہے جی۔آپ اس سنتری ہے بات کرو۔ابھی کوئی انتظام کردےگا۔"

" بھی مجھے تو یہاں کے طور طریقے پتائیں۔ نیانیا آیا ہوں ہم ہی کوشش کر کے دیکھو۔"

ڈرائیورنے اپنے خشک لبوں پرزبان پھیری اور پھر بڑی عاجزی سے سنتری کوآ وازیں دیں۔''سنتری جی... ذراایک منٹ بات سنوجی۔''

سنتری نے بالکل کان نہیں دھرے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ایسی دادفریادالی جگہوں پر ہرونت کامعمول ابنی خاموثی اور بے عملی کو برقر ارد کھا۔ ''اوئے ، ایسے ڈیلے بھاڑ بھاڑ کر کیا دیکھتا ہے ، نیجی کر آنکسیں ، نیچی کر۔' حوالدار نے میرے بال پکڑ کر میرے سرکو جھٹکا دیا۔

میں نے ہونٹ سے خون پو مجھتے ہوئے کہا۔'' یہ جو کھ ہور ہا ہے اچھانہیں ہور ہا۔ اس کے لیےتم لوگوں کو جواب دینا پڑےگا۔''

''اوئے دے لیں مے جواب بھی تجھ وڈے لاٹ صاب کو۔'' حوالدار نے زہر خند کہے میں کہا اور مجھے ایک اور جھانپرڈ رسید کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن ایک ہیڈ کانشیل نے اس کا ہاتھ روک لیا۔

"جانے دو جی، کافی ہوگئ ہے۔" اس نے اپنے حوالدارے کہا۔

م المحدي دير بعد جم پوليس الميش ميں تھے۔ يہ جگه ا بني مثال آپ تھی۔ يوں لگتا تھا كەبم ايك سركارى دفتريس مبیں کی چودھری کے ڈیرے پرآگتے ہیں۔احاطے میں يوہر کے ایک بڑے درخت کے نیے ایک بہت برای چار یائی چھی ہوئی تھی۔ایک جانب تین چار کھوڑے بندھے نظر آرے سے۔ احاطے میں دی ملکے کے قریب ایک بعوری بھینس بندهی موئی تھی اور ایک اہلکار غلط وقت پر بھونڈے طریقے سے اس کا دودھ دو سے کی کوشش کررہا تھا۔ یقینا یہ جینس کی مقدے میں ملوث ہوکر یہاں آئی تھی اوراب تھانے کے اہلکار مالک کے خریج پراس کا دودھ وغیرہ نوش کررہے تھے۔ کافی بڑا تھانہ تھا۔ چھسات کمرے ہوں گے۔ایک بڑے کرے میں بھی کا ہیر جل رہاتھا اور میز پر کاغذات وغیرہ بھرے ہوئے تھے یقینا یمی ایس انج اوصاحب کا کمرا تھالیکن وہ تھانے میں موجود ہیں تھے۔ جھے اور ڈرائیورکوایک غلیظ سے لاک اپ میں بند کردیا گیا۔ يهال پہلے سے تين حوالاني موجود تھے۔ ايك بے جارہ پرالی (چاول کی چھال) پر الٹالیٹا تھا یقینا اسے خوب مار لكاني كئ تحى اوروه سيدها لينت كية الرئبيس تقار

ڈرائیور کی حالت بری تھی۔ میں نے اس کا کندھا تھپک کراہے تیلی دی۔ میں نے کہا۔'' مجھے بتا ہے جو پچھ ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے لیکن تم اب تیلی رکھو۔ میں تہیں پچھ نیس ہونے دول گا۔''

وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔"میں غریب بندہ ہوں جی جھوٹے چھوٹے بچ ہیں۔" "رجسٹریشن ہے ناتمہارے یاس؟"

جاسوسےڈانجسٹ ﴿21 ﴾ جولائی 2015ء

ہوتی ہے۔ اس لیے تھائے کا عملہ اس پرزیادہ تو جہیں دیتا۔ ڈرائیور ... قریب دی منٹ تک وقفے وقفے ہے سنتری کو بلا تار ہالیکن اس نے تھورنے اور برڈبڑانے کے سوا اور پچھ نہیں کہا۔ اس دوران میں کسی کمرے سے گا ہے اگاہے کی ملزم کے رونے چلانے کی آوازیں بھی آتی رہیں۔ بالآخر سنتری نے ڈرائیور پر تھوڑا ساترس کھا یا اور بیزار سے

انداز میں ہماری طرف آیا۔ ''میرکیا چاؤں چاؤں لگارکھی ہے؟''وہ اکھڑے لہج میں بولا۔

میں یہاں بالکل نو وارد تھا۔ چپا کے سواکس کوفون کرسکتا تھا مگر چپا کے گھراس وقت منتنی کی رہم چل رہی تھی۔ مجھے بالکل مناسب نہیں لگا کہ میں اس وقت اس مصیبت کی اطلاع انہیں دوں پھر میری نظر برآ مدے کے وال کلاک پر پڑی۔ اب رات کے گیارہ بجنے والے تھے۔ دیہات اور قصبات میں یہ وقت سونے کا ہوتا ہے۔ بین ممکن تھا چپا کے تھر بھی تقریب ختم ہو چکی ہو۔ میں نے پچپا کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف چار پانچ دفعہ بیل ہوئی پھر چپا کی بھاری آ واز ابھری۔ ''کون''

" بچپایش شاه زیب بول رہا ہوں۔" "ہاں شاه زیب پتر، کیا حال ہے؟ کب پہنچ رہے ہو

پاسان؛ میں نے کہا۔" چیا! میں پاکستان پہنے کیا ہوں اور یہاں پہنچتے ہی ایک ... چھوٹی م مشکل ہوگئ ہے میرے ساتھ۔"

"کسد. کیا کہ رہے ہو. میں سمجھ نہیں؟"
میں نے مختر الفاظ میں بچپا کو بتایا کہ میرے ساتھ
یہاں کیا اور کس طرح ہوا ہے۔ بچپا ہگا بگا سے سن رہے ہتے
جب اچا تک سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے دوبارہ کال ملانے
کی کوشش کی۔ نیٹ ورک میں خرابی آربی تھی۔ کال نہیں بل
ربی تھی۔ نار نے میرے ہاتھ سے فون سیٹ لیا اور خود نمبر

ملانے کی کوشش کی۔اس مرتبہ کوشش کامیاب رہی لیکن آواز اب بھی صاف مہیں آئی۔ بی صل صل کی باتھا جہ ساجا تک ایک مرج وارآ واز

ن رہلوہلوکررہا تھاجب اچا تک ایک کرج دار آواد نے ہمارے کانوں کے پردے پھاڑ دیے۔ ''او تے \* \* \* کیا کررہا ہے تو؟''

نارسرتا پالز کیا۔ اس نے سہم کر آہنی سلاخوں کی طرف دیکھا بلکہ ہم دونوں کی نظر ایک ساتھ ہی سلاخوں پر پردی۔ وہاں ہمیں ایک ہٹا کٹا پولیس افسر نظر آیا۔ اس کے جڑ سے غیر معمولی طور پر چوڑ ہے تھے۔ شخت گیر چہرہ تمتما یا ہوا تھا۔ میں نے فور آ اندازہ لگالیا کہ بھی اس تھانے کا ایس اس کی اور ہے اس سے اس کی تارسی اللہ میں اے ایس آئی قادر نے اس سے بات کی تھی۔ یہ میں نہ جانے کب خاموشی سے یہاں آکر بات کی تھی۔ یہاں آکر میرا ہوگیا تھا۔ اس نے نارکونوں پر ہیلوہیلوکرتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے نارکونوں پر ہیلوہیلوکرتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے نارکونوں پر ہیلوہیلوکرتے دیکھ لیا تھا۔ اور اب بخت طیش میں نظر آتا تھا۔

بہر حال چند سکنڈ بعد جب وہ دوبارہ بولاتو اس کے لیج میں طیش کے بجائے خمل نظر آیا۔ اس نے ڈرائیور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔''ادھرلا ؤیڈون۔''

نارآ مے بڑھا اور لرزتے ہاتھ کے ساتھ فون سیٹ ایس ایچ اوکی طرف بڑھادیا۔ اب حوالدار رمضان اور اسٹنٹ سب انسکٹر قادر بھی ایس ایچ او کے بیچھے آکر مؤدب کھڑے ہوگئے تھے۔

ایس ایچ اونے سب انسکٹر سے پوچھا۔'' جناب کی تلاشی نہیں کی گئی تھی؟''

''لی تھی جناب، کہیں نیفے شیفے میں چھپار کھا ہوگا۔'' ڈرائیور نے کائپ کر کہا۔''نہیں سر جی۔۔ میں نے۔۔میں نے۔۔''

نے ... میں نے ... ''

''کیا میں، میں کررہا ہے؟''سب السکیٹر کر جا۔
''وہ جی ... میں نے ... وراسنتری صاحب کی منت

گی تھی۔ ضروری بات کرنی تھی۔'' نثار نے ایک طرف
کھڑے سنتری کی طرف ایٹارہ کیا۔

دبلا پتلاسنتری فورا گرگیا گداس نے کوئی موبائل دیا ہے۔ الثادہ فصد دکھانے لگا کہ اس پرالزام لگا یاجارہا ہے۔ الله دوران میں لمبا تر نگا ایس ایکی او حوالات کا دروازہ کھلوا کراندرا میا تھا۔ اس نے ڈرائیورے نرم لیجے میں کہا۔ ''اگر آپ کوکوئی ضروری بات کرنی ہی تھی تو سب السیکٹر سے کہتے، وہ آپ کو لینڈ لائن پر کال کروادیتا۔ میرے تھانے میں اس طرح کا تھیلا ہو، میں بھی برداشت نہیں کرتا۔ آئندہ آپ کواحتیا طرح کا تھیلا ہو، میں بھی برداشت نہیں کرتا۔ آئندہ آپ کواحتیا طرح کا تھیلا ہو، میں بھی برداشت نہیں کرتا۔ آئندہ آپ کواحتیا طرح کا تھیلا ہو، میں بھی برداشت

جاسوسرڈانجسٹ ﴿22 ﴾ جولائی2015ء

٠,---رع

تھانے دار کے ہاتھ میں اس کاسرکاری پستول نظر آرہا ہے۔ اس نے پستول کا دستہ بورے زورے خار کے سر پر مارا۔ دوسرا وار وہ غالباً مجھ پر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اے دھکا دیا۔ بیرکافی شدید دھکا تھا اور شاید تھانے دار کو اس کی توقع مجھی نہیں تھی۔ وہ اڑتا ہوا سا دیوارے نکرایا اور کھانے کے

برتوں پرجاگرا۔ صورتِ حال علین تر ہوئی۔اے ایس آئی نے بھی پتول نکال لیا لیکن اس سے پہلے کہ کوئی نہایت ناخوشگوار واقعہ پیش آجا تا ایک گرج دارآ داز سنائی دی۔" بید کیا ہور ہا ہے،رک جاؤ۔"

اس آواز نے جادو کا ساکام کیا۔ نہ صرف اے ایس آئی شک گیا بلکہ مجھے اندھا دھند مار نے والے بھی بدک کے اور ہاتھ روک لیے۔ میں نے نثار کو بدستور اپنے ہازوؤں کے طلقے میں لےرکھا تھا۔ وہ بے چارہ سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے نیم بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کا پورا چرہ خون سے رکھین نظر آنے لگا تھا۔

حوالات سے باہر چھریر ہے جسم والا یک دراز قد پولیس افسر کھٹرا تھا۔ میں ویکھتے ہی جان کیا وہ ایس پی تھا۔ وہ درمیانی عمر کا نوجوان تھا اور اس نے پی کیپ بہن رکھی

"بيكيا تماشا بي تيمر چودهرى؟"اس نے نار كے سي ہوئے مركود كيمر بارعب ليج ميں پوچھا۔

"تماشا آپ کے سامنے ہی ہے جی۔" تھانے دار نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ میرا دھکا کھا کروہ کھانے کے سامنے کہا۔ میرا دھکا کھا کروہ کھانے کے بیٹ کا کھانے کے بیٹ کا کھانے کے بیٹ کا کارہ اس کی تھوڑی پرلگا تھا۔ یہاں کٹ آنے کی وجہ سے خون رہے لگا تھا۔

اب عملے کے دوچار مزید افراد لاک اپ کے اندر آسے علالیا اور آسے خصر انہوں نے جھے بازوؤں سے جگڑلیا اور محسیت کرآ ہی سلاخوں کے ساتھ لگادیا۔ ایک بنے کئے پولیس والے نے میرے ہاتھ میں ہتھاڑی لگائی اور ہتھاڑی کا دوسراسرا آ ہی سلاخوں سے مسلک کردیا۔ میرا پہلے سے زخی ہونے مزید زخی ہو چکا تھا اور چرے پر مزید چوٹیس بھی آئی تھیں۔

تھانے دار نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے
ایس فی کو مخاطب کیا۔ 'مرایہ خطرناک مخص ہے۔اس نے
حوالات سے بھا گئے کی کوشش کی ہے۔ مجھ پر حملہ کیا ہے۔
پہنول چھیننا چاہ رہاتھا مجھ ہے۔''

" بی سر ... بی سر - " نثار مکلایا - وه ایس انتی او کے شائے او اب آب آب ذرا ... مرغا بن جائے - " ایس انتی او کے او نظر و کمل کرتے ہوئے کہا ۔ ڈرائیور نثار کا رنگ فن ہوگیا ۔ میں بھی مگا بگارہ کیا ۔

ایس ایچ او دوبارہ بولا۔'' جناب نے سانہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ مرغابن جائے ۔''

ڈرائیور نارایک دم ایس انج او کے یاؤں پر گرپڑا۔
'' بجھے معاف کرد ہیجے جی۔ مجھ سے غلطی ہوگئی۔ اپنے بچول
کے صدیۃ مجھے ۔ . ، 'اس کا فقرہ ادھورارہ گیا۔ ایس انج او
نے وہ کیا جس کی توقع ہمیں ہرگز نہیں تھی۔ کم از کم مجھے اور
نارکوتو بالکل بھی نہیں تھی۔ اس نے نارکی شلوار کے نیفے پر
ہاتھ ڈاللا ادرایک جھنگے سے اس کی شلوار نیچ گرادی۔ اہلکار
نار پر ٹوٹ پڑے اور مار نے لگے۔ وہ گر گیا۔ لمی قیص کی
وجہ سے دہ ممل ہر ہینے ہونے سے نیج گیا تھالیکن اس کی ممل

"خداكے ليے معاف كردو، خدا كے ليے۔"

یں اپنی جگہ پھر کی طرح ساکت کھڑا رہا۔ اپنی نگاہوں پر بھروسائیس ہور ہاتھا۔انسانیت کی یہ ذلیل میری برداشت سے باہر تھی۔ مزید تکلیف کی بات یہ تھی کہ اس مذلیل کی کوئی بڑی وجہ بھی نظر نہیں آرہی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ جھیلنا چاہالیکن جھیل نہیں سکا۔ میں جھیٹ پڑا۔ میں نے نثار کواہلکاروں کی بےرجم ضریوں سے بچانے کی کوشش کی۔ میں اس پر کر پڑا۔ میں نے اسے ڈھانپ لیا۔اس کے جسم پر آنے والی تمام چوٹیس میں نے اسے ڈھانپ لیا۔اس کے جسم پر آنے والی تمام چوٹیس میں نے اپنے جسم پر لیں۔ چوٹیس ہر طرف سے لگ رہی تھیں۔

'' پیچھے ہٹ جاؤ . . . پیچھے ہٹ جاؤ'۔''میں دہاڑالیکن کسی نے میری نہیں تی۔

میں ان لوگوں پر ہاتھ اٹھا تا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے ہتا تھا کہ اگر میں نے ہاتھ اٹھا یا تو ان کو کاری ضربیں آئیں گی اور ہوسکتا ہے کہ ان میں سے ایک آ دھ کا کام ہی تمام ہوجائے۔ انہیں کچھ پتانہیں تھا کہ وہ کس مصیبت کو دعوت و سے رہے ہیں۔ وہ اپنے حریف کی طاقت سے ناوا قف شھے۔

دھینگامشق کے دوران میں ناراٹھ کھڑا ہوا تھا۔اس کی شلوار پاؤں سے نکل چکی تھی۔تا ہم لمبی قیص نے اسے محشوں تک ڈھانپ رکھا تھا۔ میں اسے اپنے جسم کی آڑ فراہم کرتا ہوا حوالات کے دروازے کی طرف آگیا۔ مجھے

جاسوسرڈانجسٹ - 23 م جولائی 2015ء

"بي غلط بي جناب! ايها كي نبيس موايهال-" ميس گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر اور گزری اور پھر نے کہا۔''میں اور پیٹیسی ڈرائیور بے قصور ہیں۔ ہمارا کناہ صرف اتناہے کہ ہم ایک بے ہوش زخی کو اٹھا کر اسپتال لائے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو شاید وہ وہیں پڑاپڑا

'' بيبكواس كرر ہا ہے سر۔'' تھانے دارنے ہانيتے ليجے '' بيبكواس كرر ہاہے سر۔'' تھانے دارنے ہانيتے ليجے میں کہا۔'' ایمی تھوڑی ویر پہلے حاجی نذیر صاحب کی بین اسپتال پینی تھی۔اس نے چلا چلا کرکہا ہے کہان لوگوں نے الر کے کوجان یو جھ کر تکر ماری ہے۔اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔''

ایس نی نے کہا۔''چلو، اس بات کا فیصلہ تو عدالت میں ہوجائے گالیکن پہال لاک اپ میں جو پچھے ہوا ہے، یہ ملک میں ہے۔

تھانے دار نے ایک کیڑے سے اپنی خون آلود تفور ی یو مجھتے ہوئے کہا۔"اس کے ذیتے دار بھی یہی لوگ ہیں۔اگر پیعل میرے ہاتھ سے نکل جاتا تو یہاں یا قاعدہ یولیس مقابلہ ہوجاتا تھا۔''اس کے ساتھ ہی وہ ایک ہار پھر مجھ ير جميث پڑا۔ اس نے مجھے دو زور دار تھیڑ مارے اور ميرا کریبان پھاڑ دیا۔اس موقع پرایس کی تیزی ہے آ گے آیا اوراس نے تھانے دارکومزید کارروانی سےروک دیا۔ "اسٹاپ اِث، کنٹرول بورسیف۔" اس نے ذرا سخت کیج میں کہا۔

تھانے دار ہانیتا ہوا پیھے ہٹ کیا۔ تفوری سے بہنے والے خون نے اس کی وردی کوداغ وارکرد یا تھا۔ائی خون جیسی سرخی اس کی آ جھول میں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ایس نی اے لے کرحوالات سے باہر نکل کیا۔ میں سلاخوں کے ساتھ لگا کھڑار ہا۔ میراایک ہاتھ چھکڑی میں تھا۔ ٹاریم بهوی کی حالت میں شند بے فرش بر ایٹا تھا۔حوالدار کی ہدایت پر دوحوالاتی است موٹ میں لانے کے لیے اس کی ہتھیلیوں کی ماکش کرنے لگے۔ دیگر عملہ خونخوار نگاہوں سے مجھے محورتا رہا۔ ایک حوالاتی نے کوشش کرے شار کی شلوار اس کی برہنہ ٹا تکوں پر چڑھادی۔ یہاں جو کھے ہورہا تھا مرے کے بے حدیجر خز تھا۔ جھے صرف دو باتول ہے تعورى ي سلى مورى مى - بهلى بدكه ايس يى يره حالكها محض تھا اور قدرے مختلف لگ رہا تھا۔ دوسری مید کہ چیا حفیظ کو میری مصیبت کی خرموچی تھی اور یہ بھی اندازہ ہوچکا تھا کہ میں س تفاتے میں ہوں۔

مجھے جوالات کی سلاخوں کی دوسری جانب جھا حفظ کی صورت د کھائی دی۔ان کے ساتھ ایک اور تیم میم منعص بھی تھا۔ مجھے بعديس معلوم ہوابيد وسرافخص ہماراايك دوركار ميے داراور بانی کورث کا وکیل تھا ..... میری حالت و کھے کر چھا کا رنگ کھاور بھی زرد ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو چک کئے۔ "بيكيا موكياشاه زيب پتر؟" انهوں نے لرزاں کیجے میں کہا اور سلاخوں کے اندر سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ

میرے خون آلود کپڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ بیرای زحمی کا خون تفاجيم نے اسپتال پہنچانے کا گناہ کیا تھا۔ ولیل کا نام عبداللہ تھا اس نے بچیا کی موجود کی میں ہی مجھے سارا ماجرا سا۔اس کے چرے پر پریشانی نظرآنے للى-اس نے كہا-" اكر معاملہ صرف ككر والا ہوتا تو ميں كل ہر صورت تمہاری صانت کروالیتا کیکن اب لڑ کی سے بیان اور السكٹر كے زخمي ہونے كى وجہ سے معاملہ چھے ٹيٹر ھا ہو كيا

ے پھر جی میں اپن پوری کوشش کروں گا۔'' میں نے کہا۔ "بیار کی کون ہے؟ میرے تو فر ہے جی اے ہیں جانے اور یہ جولا کا ایکیڈنٹ میں زحی ہوا ہے، یہ

وكيل نے كبرى سائس كيتے ہوئے كہا۔ " مجھے تھوڑا بہت اس بارے میں پتا ہے۔جوائری وہاں اسپتال میں آئی تھی اس کا نام عاشرہ نذیر ہے۔وہ ایک مقامی زمیندار جاجی نذیر کی بی ہے۔ جہال تک میرااندازہ ہے ایکیڈنٹ میں زجی ہونے والالڑ کا عارف اس کا ماموں زاد ہے اور شاید

"لا کی نے اسپتال آتے ساتھ ہی ہے کیوں کہددیا کہ ہم نے لڑ کے کوجان ہو جھ کر مکڑ ماری ہے؟ "میں نے یو چھا۔ وكيل كى طرح مين بحى بهت تذهم آواز ميں بول رہا تھا۔ ''اس کا ٹھیک جواب تو وہی وے سکتی ہے کیکن ایس سے بیخیال فرہن میں ضرور آتا ہے کہ ہوسکتا ہے بیدوافعی ا يكيدنث كاليس نه مو-كى نے دھنى تكالنے كے ليے جان بوچھ کر عارف کو عمر ماری ہو۔ سنا ہے کہ لڑکی جوان اور خوبصورت ہے۔ بدکوئی رشتے کا تنازعہ می موسکتا ہے۔" جيا حفيظ كى أتكھول ميں كروث ليتے ہوئے خوف میں اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ انہوں نے متوحش نظروں سے ميرے چرے كى چوٹوں كو ديكھا اور بولے۔" شاہ زيب يترا مجمي كيا ضرورت يدى تى يهال آت ساتھ بى يرائ

قریاایک تھنے کے بعد تھانے کے اطاطے میں کسی

يعذب من الكاران كى؟"

میں نے کہا۔" بچا! وہ بندہ سڑک کے کنارے مرر ہا تھا۔ گاڑیاں گزرتی جارہی تھیں کوئی اے اٹھائییں رہا تھا۔ وه چندمنٹ اور وہاں پڑار ہتا تو پھر اسپتال بھی نہ پہنچ یا تا۔ میں نے کوئی غلط کا مہیں کیاجس پر جھے شرمند کی ہو۔

"دلیکن شاہ زیب پتر! یہ پولیس والوں کے ساتھ ہاتھا یائی تو غلط ہوئی ہے تا۔ یہ باکستانی پولیس ہےرانی کا بہاڑ بنانی ہے اور یہاں تو السيشرز حي بھي ہوا ہے۔ يہ براؤنگا بندہ ہے یہ میں سخت مصیبت میں ڈال دے گا۔

میں نے فرش پر کراہتے ہوئے ڈرائیور کی طرف اشاره كيااوركبا-"من في في برباته تبين الحايا جيا-بس اس بے گناہ کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ لوگ اسے وحشیوں کی طرح ماررہے تھے۔ میں اس کے او پر کر حمیا۔ بیہ چوئیں جو بھے لی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔"

بيا يريشان لج من بولے۔"بيتوتم كهدرے مو نال، وہ تو کہ رہے ہیں کہتم نے اسلحہ چھنے اور حوالات سے بھا گئے کی کوشش کی ہے۔ تھانے دار کی وردی پرخون بھی لگا

یہ چوٹ میں نے اسے تیں لگائی ہے جیا۔ میں نے اے بس چھے دھکیلا تھا۔ وہ برتنوں پر کرا اور کی برتن کا كتاره اس كى تفورى برلكا اورجواسلى چينے والى بات بوه مجى سفيد جموث ہے۔ ميں بڑى سے بڑى قسم كھانے كوتيار

"ایسے معاملوں میں صرف قسموں سے کام جیس جاتا۔ شہادتوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔" ایڈووکیٹ عبداللہ نے ذرا بچھے کہے میں کہا چرکسی دیے والے انداز میں بولا۔ ''بہرحال کل میں پوری کوشش کروں گا کہ ضانت

میں نے چیا سے معذرت کی کہ میری وجہ سے البیں ایک مصیبت سے دو چار ہونا پڑا ہے اور وہ بھی خوتی کے

چا بہت فکر مندنظراتے تھے۔ بیانبیں انہوں نے میری معذرت سی بھی یا جیں۔ میں نے وکیل کواہے اس سامان کے بارے میں بتایا جو یکسی کا ڈی میں پڑا تھا۔اس نے اس سامان کی تفصیل مجھ سے یوچی اور ایک کاغذ پرلکھ لی محر بولا۔" تھانے والوں نے بھی سامان کی لسف بنائی ہوگی۔ میں اے اس لسف سے ملا لیتا ہوں۔ اللہ كرے زياده فرق نههو"

بحصے کھے ضروری بدایات دے کر بچا اور وکل تیزی

ے باہر چلے گئے۔ کھے ہی دیر بعد میں ان کی گاڑی اسٹاریٹ ہونے کی آوازس رہاتھا۔لگ رہاتھا وہ کی سے منے کے ہیں۔ ابرات کے بارہ کاعمل ہوچکا تھا۔ سردی برستی جارہی تھی اور اس سردی نے حوالات کی دیواروں اور برمنه فرش كو يكه اور تا قابل برداشت بناديا تفات تميول حوالا فی تعیفرے سے لاک آپ کی دیواروں سے لیے بیٹے تے۔ نارکروٹ کے بل فرش پر پڑا تھا۔ اس کے زخی سر پر ایک میلی بی بانده دی می تھی۔وہ آئیس بند کیے ہولے ہولے کراہ رہا تھا۔ میں نے دل میں تہید کرلیا تھا کہ چھمی ہوجائے میں ڈرائیورکواس چکرے تکالنے کی پوری کوشش كروں گا۔ اگر كوئى جھوٹا الزام اے سرليبا پڑا تو وہ بھی لے لوںگا۔ میں پیچھے مٹنے والا بندہ نہیں تھا۔ اگر کسی کے لیے کھٹرا ہوجا تا تھا تو پھر آخری حد تک جا تا تھا۔

رات کے قریباً و حالی بجے کا عمل ہوگا جب ایک گاڑی تیزی سے تھانے کے احاطے میں داخل ہوئی۔آواز ے بھے اندازہ ہوگیا کہ بیروہی گاڑی ہے جس پر چیا حفیظ اورایڈووکیٹ بولیس اسٹیشن آئے تھے۔ پچھ بی دیر بعدوہ دونوں ایک چودھری نما بارعب محض کے ساتھ لاک اپ کی طرف آئے۔ چودھری کے ساتھ دوسرے بندے کو ویکھ کر میں بری طرح چونک کمیا۔ بیروہی بندہ تھا جوہمیں جائے حاوتے پرملاتھا اورجس کوہم نے اسپتال کاراستہ جانے کے ليے اے ساتھ ليسي ميں بھاليا تھا۔ اسپتال ميں يوليس كو و یکھنے نے بعد پیچف وہاں ہے کھسک کمیا تھا۔

چلے حفیظ کی پریشانی میں اب تھوڑی سی کمی دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے اس محص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔''شاہ زیب میہ وہی ہے تاں جس نے حمهين اسپتال كارسته بتاياتها؟"

میں نے اثبات میں سربلایا۔ پچا حفیظ نے کہا۔" ہے محبرا كراسپتال سے نكل كيا تھا پراب پھر آسميا ہے۔ بيہ عدالت میں گواہی دے سکتا ہے کہ وہاں موڑ پر اصل معاملہ

ال محف نے تا تدی انداز میں سر ہلا یا۔ میں نے چیا ے پوچھا۔" آپاے لے کرکہاں ہے آئے ہیں؟" جا کے بجائے ایڈووکیٹ نے جواب دیا۔" ہم موقع پر کئے ہوئے تھے جہال بدروڈ ایکسٹرنٹ ہوا ہے۔ وہاں یاس بی دو تین دکانیں اور ایک چھوٹی بستی ہے۔تم اے چوٹے سائز کا گاؤں بھی کہ سکتے ہو۔ بیاس گاؤں كے چودهرى بيل-"اس نے سرخ سفيدر تكت والے بارعب جاسوسردانجست - 26 م جولائي 2015ء

## انگاری

"باق بات كيا؟" ميس في يوجها-چودهری نے محکمار کر گلا صاف کیا اور سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ' تھانے دار اور چھوٹے تھانے دار کو کھے دینا ولانا بھی پڑے گا۔ ان لوگوں کے باتھ میں قلم ہے۔ دو چار سخت لفظ بھی انہوں نے رپورٹ میں لکھ دیے تو بات مهینوں اور سالوں تک جلی جائے گی۔ میرے دماغ میں چنگاریاں ی بھرکئیں۔" توآپ

اوگر شوت کی بات کرد ہے ہیں؟" چاحفظ نے اپنائیت بھرے غصے کہا۔" تم ان باتوں میں دخل نہ دوجن کاحمہیں پتاہنیں۔ جب یہاں کچھ دن رہ لو کے پھرا پنی مرضی کرلینا۔ ابھی جو کہتے ہیں وہ کرتے جاؤ مج سات بج بیش کے لیےروائی ہے۔اس سے پہلے يبليمعامله فيك موجانا چاہے-

"میں نے ساف کہ دیا ہے، میں کی سے معافی جیس ما تلوں گا اور میں نے کسی کورشوت بھی جیس دیتی۔ آپ میری بات ایس پی صاحب سے کروائی وہ سب چھ جانتے ہیں۔ بھے یعین ہے کہ وہ میری بات میں مے۔ وہ یہاں ے ہوكر كتے ہیں۔ انہوں نے سب چھائى آتھوں سے و يکھا ہے۔ "میں نے کہا۔

ایدووکیت نے وصی آواز میں کہا۔ "مم ایس لی تبریز کی بات کررے ہوتمہاراا ندازہ تھیک ہے۔وہ بہت اتھے افسر ہیں لیان بہاں بات اچھے برے کی جیس۔ بیدد مجھنا ہے کہ کس کا اختیار زیادہ ہے اور کوئی بڑا افسر ہوتے ہوئے مجمی بے اختیار ہے۔'' ''میں سمجھالہیں؟''

" قيمر پؤدهري و يسے تو صرف السيكثر بے ليكن اس كى اصل اتفار تی شایدایس بی سے بھی زیادہ ہے،اس کا پیچھابرا مضبوط ہے۔ وہ ایک بہت بااثر محص کا خاص آ دی ہے۔ و من کون محص؟ "میں نے بوچھا۔

ایڈووکیٹ بس مجی سائس لے کررہ کیا۔ میں نے صاف دیکھا کہ چیاحفیظ کے چرے پرجی رنگ سا آکرگزر کیا ہے اور صرف جھا حفیظ ہی جہیں ان کے ساتھ آنے والے چودھری کی کیفیت بھی چھوالی ہی تھی۔

"شاه زیب! میرامشوره ہے کہتم فی الحال سوال جواب میں زیادہ وقت ضائع نہ کرو۔ انجی تمہارے لیے اتنا جان لیما بی کافی ہے کہ السکٹر کی بیک بڑی مکڑی ہے۔ اگر ہم نے اس کی ناراضلی دور نہ کی تو بڑی سخت مصیبت میں ير جائي محے تبهارے چاجو كهدرے بيں وہ بات سونى

محض کی طرف اشارہ کیا پھرویہاتی کی طرف و کیھتے ہوئے يولا- "يركم واد ب، اى گاؤں كاربے والا ب-اے و عوند نے میں چودھری صاحب نے ہماری مدد کی ہے۔ چاحفيظ نے كہا۔"اك اچھى كل اور بھى ہے۔ پاچلا ہے کہ لا ہور کے اسپتال میں زخی الو کا ہوش میں آگیا ہے۔ اللدسوية سے اميد ہے كہوہ في جائے گا۔عبراللد كهدر با ہے کہ اگر تھانے دار قیصرے معاملہ ہوجائے توکل کچبری سے تمہاری صانت ہوسکتی ہے۔"

'' تقائے دارے معاملہ . . . میں سمجھانہیں؟'' 'پتر،اس کے پاس وردی ہے،اختیار ہے، وہ سب و کھ کرسکتا ہے۔اس معاملے کوسیدھا کرنے کے لیے ضروری ب كداس راضى كرلياجائے"

و مس طرح راضی کرلیا جائے؟"میں نے اکھڑے کھیں یو چھا۔

وحم ... اس كے سامنے معافى كے دو يول، يول وینا۔ یا فی کل بات چودھری صاحب خود ہی کرلیں ہے۔ چانے جمجلتے ہوئے کہا۔

مس نے بڑ کر کہا۔ "میری مجھ میں کھنیں آرہا چا۔ میں کس بات کی معافی ماتکوں؟ معافی تو ان پولیس والوں کو مانتی چاہیے۔ انہوں نے دوشریف شہریوں کو پریشان کیا ہے، بے دروی سے مارا پیٹا ہے اور بیسب اس کیے کہ ہم نے ایک شدیدز حی شمری کی جان بچانے کی کوشش کی ہے۔ مھیک ہے جمیں شایاش ندوہ جاری حوصلہ افزائی ندکرولیکن اس طرح معافیال توند منگواؤ ہم ہے۔

جياحفيظ في مجھ مجھانے والے انداز ميں كہا۔ "بتر! تم جہاں ہے آئے ہو وہاں برواج ہوں مے، یہال جیں ہیں، خدا کا شکر کرو کہ بندے کی حالت اسپتال میں چنگی ہوگئی ہے اور بیے چودھری بشارت بھی مارا ساتھ دے رہے بين يبين توكام بهت بكرجانا تقا-"

میں اندر سے بری طرح سے رہا تھا۔ میں نے کہا۔ وولیکن میں انسپٹر سے معانی جیس ماتلوں گا۔ جب میر اقصور ہی کو کی نہیں تو معافی کس بات کی؟ بیتواپنے آپ سے جھوٹ بولناب اور من ايسائيس كرسكا-"

چاحفظ کے چرے پرنا گواری کے آثارنظر آئے۔ انہوں نے کہا۔"شاہ زیب! تم نے پہلے بھی جلدبازی كر كے معاملہ يكا أا ب، اب اور من مانى ندكرو- ميں جيسا كبدر بابول ويساحمهي كرنايز عكاتم صرف معافى ماتك اویاتی بات ہم کرلیں گے۔ " پچاروانی میں کہ گئے۔

-27 م جولائي 2015ء جاسوسي ذائجست M/W/N.PAKSOCIETY.COM

ایک دوفقروں نے میرے سینے میں سلگتے انگاروں کو پچھاور بھی تکلیف دہ بنادیا تھا۔ بچابڑے التجائیہ کہج میں کہدرہے سے

" بچے جناب، نیانیا آیا ہے۔ ناسمجھ ہے، ہاتھ جوڑ کرمعانی مانگ لیتا ہے آپ ہے۔"

رمعای ما نک لیما ہے ہے۔ قوانے دار کی دھیمی مگر نہایت کاٹ دار آواز سنائی دی۔''میں نے اس کی معافی کا اچارڈ النا ہے۔معافی مانگنی ہے تو عدالت میں جا کر مانگے۔ میں تو قانون کا نوکر ہوں جو قانون کہتا ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ اب کچھ نہیں

''ایانہ کہیں قیمر صاحب۔ سب پھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بچوں سے ملطی ہوجاتی ہے۔ بڑے معاف کرتے ہیں۔'' چچانے بھر الی ہو کی آ واز میں کہا۔ چودھری بثارت مدد کرتے ہوئے بولا۔' ویکھو تی قیمر صاحب! ہم تو جانے ہیں ناں آپ کو۔ بھی چوں چراں کی ہمتے نہیں کرتے آپ کے سامنے۔ اب یہ منڈ اانجانے میں غلطی کر بیٹا ہے، آپ وڈا پن دکھا کیں، معاف

روں است است سے ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ تا ہم یہ بات واضح تھی کہ چپا وغیرہ تھانے دار کی منت ساجت میں مصروف ہیں۔ مصروف ہیں۔

ر بعد چیا حفیظ اور وکیل میرے پاس آئے۔ چیا کی آنکھوں میں نی تھی۔ میرے سامنے پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے۔'' دیکھ تھانے دار کے سامنے کوئی غلط سلط ہات منہ سے نہ نکالنا۔ میرے کہنے کی لاح رکھ لیتا۔ اس سے معافی کے دوبول ، بول لیتا ، ہاتی ہم سنجال لیس گے۔' چیا کی بے چارگی اورڈرائیورکی ہے ہی مجھ سے دیکھی

صد درست ہے۔ تہیں قیصر صاحب سے معافی مانگ کینی چاہیے۔ باقی ہم سنجال کیں گے۔'' پھر وکیل مزید دھیمی آواز میں بولا۔''وہ کہتے ہیں ناکہ وقت پڑنے پرلوگ گدھے کو بھی باپ بنالیتے ہیں۔''

میری مجھ میں کچھ میں آرہاتھا۔ میں سیدھا سیدھا چلنے والاشخص تھا۔ میری عمر کا زیادہ حصہ ڈنمارک جیسے ملک میں گزرا تھا۔ کئی ایک معاشرتی خامیوں اور اخلاقی برائیوں کے باوجود وہاں عدل وانصاف کا بول بالا تھا۔ شہریوں کو مثالی حقوق حاصل تھے۔ ان لوگوں نے اسلام کے ہی پچھ سنہری اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو آسان اور خوبصورت بنار کھا ہے۔ عدل وانصاف کا روتیہ بھی ان سنہری اصولوں میں سے ایک ہے۔ میں نے اب تک بہی پچھ دیکھا تھا۔ جھے ایک اب جو پچھ میں دیکھ رہا تھا وہ میری سمجھ سے بالاتر افسان کا کہا جارہا تھا جے معافی ما تھے۔ عمل کی جھے کے الاتر معلی معافی ما تھے۔ اپنی توکری کا خطرہ مجھ سے معافی ما تھے۔ اپنی توکری کا خطرہ مجھ سے معافی ما تھے۔ اپنی توکری کا خطرہ مجھ سے معافی ما تھی جو بیاتھا جے معافی ما تھی جو بیاتھا جے معافی ما تھی جو بیاتھا جے معافی ما تھی جو بیاتھا ہے۔ اپنی توکری کا خطرہ مجھ سے معافی ما تھی جو بیاتھا ہے۔ معافی ما تھی جو بیاتھا ہے۔ اپنی توکری کا خطرہ اسے تھا۔ جو بیاتھا ہے۔ تھی بلکہ جے اپنی توکری کا خطرہ اسے تھی۔ اپنی توکری کا خطرہ اسے تھی۔ جھے اپنی توکری کا خطرہ اس تھی ہوجاتا جا ہے تھی۔

اگلا آدھ گھٹٹا ای بحث و تحرار میں گزر گیا۔ آخر بچا
حفظ کی آتھوں میں آنسوآ گئے۔ انہوں نے میرے دونوں
ہاتھ تھا متے ہوئے کہا۔ ''دیچے پترشاہ آگرتو جھے اپنا چاچا بختا
ہوجائے کہا۔ ''دیچے پترشاہ آگرتو جھے اپنا چاچا بختا
تو میری بات مان لے۔ معافی مانگنے سے تو چھوٹا نہیں
ہوجائے گالیکن ہم سب ایک بڑی مصیبت سے نیج جا میں
گے۔ ید کچے ... میں تیر سے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں۔''
چیا کے بند ھے ہوئے ہاتھ دیچے کرمیں تڑپ گیا۔ میں
نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے پھرمیری نظر ٹھنڈ سے فرش
پرکرا ہے ہوئے زخی نار پر پڑی۔ میرے دل نے گواہی

پر کراہتے ہوئے زخی ٹار پر پڑی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اگر یہ معاملہ مزید بگڑ کیا تو اس بے چارے کو بھی سخت رگڑ ہے گئیں مے۔ میں نے دل پر جر کرتے ہوئے چچا کے سامنے نیم رضامندی ظاہر کردی۔

چیا اور عبداللہ دوسرے کرے میں تھانے دارکی طرف چلے گئے۔ چودھری کا کے ساتھ کیا۔ چودھری کا بورانام بشارت کوندل تھا۔

میری ٹائلیں سلسل کھڑے رہنے سے اور سردی کے سبب اکر کئی تھیں کیونکہ جھاڑی کی وجہ سے میں بیٹے ہیں سکتا سبب اکر کئی تھیں کیونکہ جھاڑی کی وجہ سے میں بیٹے ہیں سکتا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک بے دم ہو چکا ہوتا لیکن میرے لیے بیاسب جھیلنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ کسی قربی میرے لیے بیارا فراد کے بولنے کی تدھم آوازیں آر ہی تعمیں۔ کوئی کوئی فقرہ میری جھیں آبھی رہا تھا۔ ایسے میں تعمیں۔ کوئی کوئی فقرہ میری جھیں آبھی رہا تھا۔ ایسے میں تعمیں۔ کوئی کوئی فقرہ میری جھیں آبھی رہا تھا۔ ایسے میں

جاسوسردانجست ع 28 مولائي 2015ء

انگارے

معانی مایک لوقیمر صاحب سے۔ بید جابی تو ابھی بولیس مقابلے کا کیس بن سکتا ہے تم پر۔وقع 333 وغیرہ لگ کئ تو ون میں تار بے نظر آجا عیں مے ہم سے کو۔"

چا حفظ نے مجھے شہو کا ویا۔ میں کی اور ٹائپ کا بندہ تھا۔ تھانے دارقیصر چودھری جیے لوگ میرا کھے بگاڑ کے تح اورنه مجمع مرعوب كرسكته تصليلن يهال صورت حال کھے اور ہوئی تھی۔میری وجہ سے کھے اور لوگ سخت پریشانی میں کرفنار ہورہے تھے جن میں بچاحفیظ اور ڈرائیور نثار سرفہرست تھے۔ میں نے دل پر جر کیا اور خود کوحی الا مکان تارس رکتے ہوئے کہا۔ "جو کھے مواغلط موا ... آئی ایم سوری

اس کا چرہ کھ اور تمتما کیا۔اپے محصوص طنزیہ کہے میں بولا۔''واہ... زبردست... بید کیسالفظ ایجاد کیا ہے انگریزوں نے سوری . . . کمال کالفظ ہے۔ بندے کی اکر بھی نہ تو نے اور معافی تلافی بھی ہوجائے۔واہ ... سوری "اس نے ہاتھ تھا کر کہا۔

بچانے ایک بار پھر جھے شہو کا دیا اور غصے بھری سر کوتی میں بولے۔"سیدھی طرح کہونا...معاف کردیں

میرے و ماغ میں چنگاریاں ی بھر کنیں لیکن میں نے صبط کا دامن ہاتھ سے جیس چھوڑا۔ میں نے اسپیٹر کی آ تھوں میں ویکھتے ہوئے کہا۔" جو چھ ہوا میں اس کے لیے معافی ما تکیا ہوں۔

« کس ہے؟ "انسکٹر قیصر نے ڈھٹائی سے پوچھا۔وہ ذيل كرنے يرتكا مواتھا۔

مراجی چاہا کہ سارے اندیشے بالاے طاق رکھ کر اسس پریل پروں۔ای پر کھونے برساتا جاؤں اور کہتا جاؤل مم سے میں۔

لیکن میں جانتا تھا کہ میں ایسانہیں کرسکتا۔میرے سامنے وعدول کی ایک زیجر کھی۔ میں نے حق الامکان برداشت سے کام کیتے ہوئے کہا۔" آپ سے معافی مانکا -100

وہ ایک دم بھڑک کرمیری طرف آیا۔اس نے اسے شاكسة ليج كوخير بأدكها اورميرا كريبان بكركر بهنكارا-"اي طرح بک بک کرناجی طرح کرد ہاتھا۔ بلانا اینے کی لاٹ صاحب کوجس کے سامنے بھے اپنے کرتوتوں کا جواب دینا ہ... بلانا اب-"اس نے مرے سے ہوئے کر یبان کو بعنجور كرمزيد مارديا-

چودھری بٹارت جلدی سے مارے ورمیان آیا۔

لكائے ہوئے بولا۔

" چلوکوئی بات نبیں جناب عالی۔ آپ کے کو تھے کی الوك بيتو مار سرآ عمول ير- مجمع بنا موتا توكل بي جيور دیتے اسے لیکن اب بھی کوئی بات ہیں میج تک محرّمہ آجائيں كى واپس آپ كے تخرفانے پر ... جيس ميس آپ بے فکررہیں۔ جیس جی جیس ... آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں۔ چھوٹی موئی شرارت سے کیا بر مواتا ہے ایس ہونہار کڑیوں کا اور آپ کی بیہ بادشاہ زادی تو ویکھنے میں ہی برى ميوى ۋيونى للتى ہے..."

تھانے وارکی ہاتوں سے انداز ہ ہور ہاتھا کہ کسی قریبی چوکی میں کسی طوا نف زادی اور دو تماش بینوں کو پکڑ کر بند کیا كيا ہے اور يه واقعه برسول رات پيش آيا ہے۔ شايد طوائف زادی کے ساتھ کسی بہتے ہوئے اہلکار نے وست ورازی کی ہے یا پھراس سے بھی آ مے کیا ہے۔اب ایس ا یکے اوطوا نف زادی کے وارث کو تھے دارکومطمئن کرنے کی كوشش كرربا تفااور ساتھ ہى اسے يې بياور كروار باتھا ك لڑ کی کی رہائی کے لیے اسے نفذ کی صورت میں بھی کچھ نہ کچھ خراج دینایزے کا

بات لمی ہوتی جارہی تھی بلکہ یوں لگ رہاتھا کہ وہ جان بوجھ کر بات ہی کررہا ہے۔ شاید ہمیں اس طرح اپنے سامنے کھڑا کر کے اور انتظار کروا کے اے مزہ آرہا تھا۔ یہ كوش واريا ولال اس كايرانا واقف كارلكتا تفالركي والي بات چیت کے بعد اس نے کسی متنازعہ پلاٹ کے بارے میں مفتلوشروع کردی۔اے ماری موجودی کی جیے کوئی پروا ہی جبیں تھی۔خدا خدا کرکے اس کی پینون کال ختم ہوئی اوراس نے سوالیہ نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔ جیاحفیظ نے جوالفاظ پچھلے بندرہ بیں منٹ سے اپنے ذہن میں جوڑ ر کھے تھے وہ تھانے دار کے سامنے ادا کردیے۔

چیانے کہا۔"جناب! یہ اپنی علطی کو مان رہا ہے۔ آپ معانی مانکناچا بتا ہے۔

تھانے وار نے طنزیہ انداز میں کہا۔" کیا بات كرر بي موبزركو! بن ايك دو كلي كا تقافي داراور بيسر جي آئے بیں ڈنمارک ہے۔ پائیس کتا پڑھے ہوئے ہیں اور كن كن ير مع لكمول سے را بطے بيں جناب كے - ميرى موت آئی ہے کہ میں ان سے معافی متكواؤں؟"

'' چلو جی عصر تھوک دوصاحب۔اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی شرمندہ ہور ہے ہیں۔" چودھری بشارت نے کہا پھر مجھ سے خاطب ہوکر بولا۔"اب کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو

جاسوسردًائجست - 29 م جولاً في 2015ء

اس نے ایک بار پھر السکٹر کی منت ساجت کی۔ وہ اسپے كيروں سے باہر مور ہاتھا۔ كرد باڑا۔" تو جانا تبيں ہے مجھ کو۔ تیرے جیے میرے پیٹاب کی وهار میں بہہ جاتے یں ... "فقرے کے آخر میں اس نے بلا در لیع مجھے ایک كالى ئوازديا-

ميرا بيانهمرلبريز مونے لگا-سرے ياؤں تك جيے ایک برق کوند کئے۔ میں نے کھے کہنے کی غرض سے منہ کھولا تھا لیکن چیاشاید میرے منہ کھولنے سے پہلے ہی میرا ارادہ بھانی کے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرا منہ و حانب لیا اور مجھے زورے پیھے دھلتے ہوئے بولے۔ " چپ ... چپ ایک لفظ تبیں کہنا... چل نکل اب یہاں ے ... فکل ۔ " انہوں نے مجھے اپنی اوٹ میں لے لیا۔ شکر كا مقام تھا كمين اس وقت تھانے دار كےفون كى كھنى ج اتقى اوروه ذرا محتك كرفون كى طرف متوجه موكيا \_اس كا چېره لال تجبوكا مور ہا تھا۔ جيا اور عبدالله وغيره مجھے پھر لاك اپ كى طرف لے آئے۔ميرابياندازہ غلط ثابت ہوا كہ شايد معافی ما تکنے کے بعد میں گھر جاسکوں گا۔ مجھے پھر لاک اپ میں بند کرویا کیا۔ کچھ ویر بعد تھانے دار کے کمرے کی طرف ہے ایک بار پھر گفت وشنید کی آوازیں آنے لکیں۔ اب غالباً لین وین والا معامله طے مور ہا تھا۔ میں اندر سے بے طرح ایل رہا تھا۔ پتائمیں کہ تھوڑی پر لکنے والی ایک چوٹ کے عوض اس رائی تھانے دار نے چیا سے لئنی رقم وصولناتھی۔

رات کے قریبا ساؤھے تین ہو بھے تھے۔ بدمرد رات کچھزیا دہ ہی طویل محسوس ہور ہی تھی۔ دس پندرہ منٹ بعیرتھانے دارکوئسی واردات کی اطلاع ملی اوروہ جیپ پر بیٹھ كركبيل جلاكيا-تاجم جياحفيظ اورعبدالمدبدستورتفاني ميس ى موجودر ب\_شايدوه بيس چاہتے تھے كہ تھانے دار كے والی آنے پر چرمیرا اور اس کا سامنا ہوجائے اور وہ میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے۔

خدا خدا کرے اجالے کی جھلک نظر آئی۔ چھا نے مير ساور شارك لي حلوه بورى اور چن كا ناشالاك اپ من بجوایا۔ بیناشا جول کا تول پڑار ہابعد میں میرے اصرار يرتينون حوالاتون فيهناشاكيا-

پروگرام کےمطابق سات ہے کے قریب ہمیں ضلع مجرى لے جانے والى كا زى تھانے چھے كئے۔اس ميس كى دوسرے تھانے کے چارحوالاتی اور بھی تھے۔ایک حوالاتی کی تاک ہے مسلل خون رس رہا تھا۔ آ دھ یون مھنے کے سفر

کے بعد ہاری گاڑی لا ہوریس داعل ہوتی اور پھر پجبری پہنچ حتی۔ اب ایڈووکیٹ کا کام تھا۔ اس نے اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ لڑکی یا اس کے وارث کچری میں موجود ہوں معےجس نے اسپتال میں ہم دونوں پر دانستہ تکر مارنے کا الزام لگایا تھا تکرید خدشہ غلط ثابت ہوا۔ ڈرائیور نار کا لاسٹس جج کو پیش کیا گیا اور مختصر کارروانی کے بعدہم دونوں کی صانت ہوگئی۔

چیا کے علاوہ میرا جیا زاد بھائی ولید اور دو تین دیگر عزیز بھی کچبری میں موجود تھے۔ سب نے مجھے فردأ فردا کے لگا یا اور پھر پرائیوٹ گاڑی میں بٹھا دیا۔ ٹارکوابھی تك كيلسى والس جيس ملى تھى \_ ميرا سامان بھى تھانے ميں ہى تھا۔ میں نے شار کو ہرطرح تسلی دی اور ولیل سے کہا کہوہ جلد از جلد سپرداری کروا کے نار کی تیکسی اس کے حوالے كردے\_ آئندہ پيشى يرجى ميں نے اے اسے يورے تعاون کا یقین دلا یا۔ کرائے کے علاوہ میں نے مرہم پٹی اور تیکسی کی مرمت کے لیے چار ہزار روپے اسے نفتر دیہے۔وہ دعاعی دیارخصت ہوا۔ ہم لا ہورے والی جیا کے امر کی طرف روانه ہو گئے۔

بچاکے گھر میں رونق تھی۔ چچی آ منہ بھی تھانے کچھری كاس كر بے مد پريشان ميں۔ انہوں نے ہميشہ مجھ سے شفقت کی تھی۔ وہ دیر تک مجھے گلے سے لگائے کھڑی رہیں۔ چیا کے صرف دو ہی نیچے تھے۔ ایک فائزہ جس کی شادی موری تھی اور دوسراولید جوقریا میراہی ہم عمرتھا۔

ا پنوں میں آ کر میں جیسے کل رات والے دکھ بھول سا حمياليكن سينے كيے اندرسلكنے والى آگ سلسل ابنى موجود كى كا احساس ولاربی می - جیسے بادلوں کے اندر گاہے بگا ہے جل چک جاتی ہے ای طرح دومناظر بار بارآ تھوں کے سامنے آتے تھے اور دل میں مخجر ساتھونپ دہیتے تھے۔ ایک ثار كے نيم بر منه ہونے كا منظر اور دوسرا وہ منظر جب ميں نے بھرے ہوئے تھانے دارے معانی مانکی اور اس نے مجھے گالی دی\_

ا مكل يا في حيدون رشة دارول اور واقف كايرول ے ملے ملانے میں گزر کئے۔ کھر میں بھی خوب مہما کہی ربی-اس محرے میرے بھین کی بے شار یادیں وابستہ تھیں۔ان دنوں میں بھی اینے والدین کے ساتھ پہیں رہتا تھا۔ ہم بے اس وسیع تھر میں آتھ چو کی کھیلتے تھے۔ احاطے میں دوڑتے بما کے تھے، باغیج کے درخوں پر چرمے

جاسوسرڈانجسٹ -30 مجولائی2015ء

تے اور پرعوں کی طرح کے بچے چل کھاتے تھے۔ میری دونوں بہنیں بھی اس کھیل کودیس میرے ساتھ شریک ہوتی تھیں۔ اس محریس آکر وہ ساری سنبری یادیں تازہ ہولئیں۔ چانے اس ممر کوحال ہی میں رتک وروعن کروایا تما۔ باغیجے کی تر اش خراش درست کی تھی۔ انداز ہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اس آبائی عمارت کو بڑی اچھی طرح سنجال رکھا

محر کے پچھواڑے ایک کارخانہ نما جگہ تھی۔ مارے دادا کے زمانے میں یہاں سردیوں کے موسم میں برے برے کر اہوں میں کر تیار ہوتا تھا اور تہواروں یا تقريبات پرميدے اور بوندي كے لاو بنتے تھے كيكن اب یہاں باقاعدہ بیکری کا سامان تیارہوتا تھا۔ بیاعلیٰ کوالٹی کا سامان ندصرف لا مورشمر ميس سيلاني كياجاتا تھا بلكدلا مور كے ایک اجھے علاقے میں بیری کے سامان کی ایک شاندار وكان بحي تحي جس كي ويجه بعال وليدكرتا تعاب

جھا کے محر کزرنے والے یا مج چھ دنوں میں، میں نے صاف محسوس کیا کہ جھا کچھ پریشان ہیں۔ پہلے تو میں یہ معجما كيشايدمقاى تفانے دارے جوأن بن موفى هى اس كا ار بات بر محسوس موا كه كونى اور بات ب-شايدكونى كام كاج كاستله ب- مس في اس بارے مي وليد سے بھی ٹوہ لی۔اس نے بھی میہ بات سلیم تو کی کہ ابودو تین مہینوں ہے پریشان ہیں لیکن کیوں؟ اس بارے میں وہ بھی الجھن میں تھا۔ میں نے سوچا کہ عین ممکن ہے یہ بھی کوئی اوالی جھڑ ہے کا معاملہ ہو۔ ولید طبیعت کا بہت تیز تھا۔میراا عدازہ تھا کہ بچا گر بروالی ہا تیں اس سے چھپا کیتے ہیں۔

تھانے سے والیس کے تیسرے دن مجھے میرا وہ سامان بھی واپس مل حمیا جو سیسی کی ڈک میں رکھا حمیا تھا۔ حسب اندیشاس میں سے دو تین قیمی چیزیں غائب میں۔ غائب ہونے والی چروں میں ایک لیڈیز کھڑی بھی تھی جو میں نے ... فائزہ کو دیکر تحالف کے ساتھ دی تھی۔ برحال ولیل کے بقول اس سلسلے میں صبر وظر کرنے کے

علاوه کوئی جاره بیس تھا۔

ایک دن سردی معمول سے چھےزیادہ تھی۔شام سے يہلے بى بلكى ى دهند چھانا شروع موكئ تھى۔ ميں اور وليد كھر كى وسيع وعريض بيفك مين بيف كب شي كرد ب تھے۔ مارے سامنے کوکلوں کی اٹلیٹی دیک رہی تھی۔استے میں محركا كام كرتے والى ماى اندر آئى اس نے وليد ب خاطب ہو کر کہا۔" ولید پتر! گاڑی میں کوئی طف آیا ہے تم

ابھی چندسکنڈ پہلے ہم نے کلی میں کسی گاڑی کے الجن کی ترهم می آواز مجمی می هی - ولیدا پی گرم چادر درست کرتا موا بابر کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ والی آیا اور انکشاف انگیز لیج میں بولا۔ ' حاجی نذیر صاحب کی گاڑی ہے۔اس میں و بی او کی ہے جس نے اس دن اسپتال میں مہیں برا محلا کہا

> "مہارامطلب ہے حاجی صاحب کی بین؟" " ال، وه ملناجاه ربي ہم ہے۔

میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چھلے چھسات دنو ل میں، میں نے کئی باراس لڑکی اور اس کے رویتے کے بارے میں سوچا تھا۔ اگروہ یہاں نہ آئی تو شاید ایک دو دن میں ، میں خود اس سے ملنے کی کوشش کرتا۔ میں ولید کے ساتھ یا ہر آ کیا۔ ایک ٹو یوٹا کار میں چھلی نشست پر وہی خو برولز کی موجود تھی جواس رات اسپتال میں مجھ پر بے طرح بری تھی۔ ساہ گرم جاور میں سے اس کے چرے کی ایک سائڈ دکھائی وے رہی تھی۔ تاک میں شاید جاندی کا چھوٹا ساکو کا جھگار ہا تھا۔ گاڑی کا ڈرائیومایک طرف مودی کھڑا تھا۔

میں قریب پہنچا تو لوگی نے کھٹری کا شیشہ نیچے ا تاردیا۔اس نے میری طرف دیکھا تواس کے حسین آتھھوں میں حزن و ملال کی کیفیت نظر آئی ، وہ بولی۔''میرا نام عاشرہ ہے۔ میں حاتی تذرر صاحب کی بی ہوں۔ میں آپ سے بات كرنا چامتى مول-اكرآپ مناسب مجيس تو دو منك کے لیے گاڑی میں بیٹھ جا عیں۔"

مين ذراسا الحيايا عراكلا دروازه كحول كربير كيا-دروازہ میں نے کھلا بی رہے دیا تھا۔میرے یا وُں زمین پر تھے یوں میں اللی نشست پر بیٹے ہونے کے باوجود لڑ کی کی طرف ديم محي سكتا تعا\_

" جى فروائے - " ميں نے ساب ليج ميں يو جھا۔ اس کی آمکھوں میں ایک دم می آگئے۔ بھرائی ہوئی آواز میں یولی۔"اس روز میری طرف سے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ میں آپ سے معانی مائلی ہوں۔ جھے سب بتا جل حميا ب- الرمارنے والے آپ بيس تھے۔ آپ نے توعارف کو بچانے میں مددی تھی۔ اگر آب اے استال نه پنجائے تو ... الله جانے كيا موجاتا۔ "ميں نے ديكھا وو آنسواس ك شفاف رخساروں يراز جك محكے

من نے کہا۔" چلو، آپ کوعلطی کا احساس ہو کیا۔ جلدبازی میں جورول دکھایا جاتا ہے وہ اکثر غلط ہی ہوتا

جاسوسے ڈائجسٹ - 31 - جولائی 2015ء

"میں جانتی ہوں،آپ کو اس خدا تری کی بھاری قیت ادا کرنا پڑی ہے۔آپ کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ،آپ كو حوالات ميس رات كزارنا يؤى- اب مجى ايك دو پیشیوں کے بعد آپ کی خلاصی ہوگی۔" اس کے کہے میں مدردى آميزد كه تقا-

"ایک انسانی جان نے گئی، اس کے وض پیسب، کھھ معنی جیس رکھتا۔ "میں بولا۔ ہارے درمیان چند جملوں کا تبادلهمريد موا پھريس نے كہا۔" عاشره صاحب! آپ سے ايك ذاتى سوال يوچيول، آكرآپ برانه مانيس؟"

" يوچھے \_" وہ ذراتوقف سے بولی \_ "اس رات آپ کے شدید غصے کی وجہ بیٹھی کہ آپ كوكسى پرفتك تھا۔آپ كاخيال معصكہ عارف كى بايتيك كوكسى نے جان ہو جھ کرنگر ماری ہے، آپ کا...ایسا کون دھمن ہے جوال صدتك جاسكا ب؟"

عاشرہ کے چرے پررنگ سا آکر گزرگیا۔اس نے ا پنانچلا ہونث ہو لے سے دانتوں میں دیایا پھر نفی میں سر ہلا كر بولى-" سورى شاه زيب صاحب! مي آب كواس بارے میں کھیلیں بتاسکی۔''اس کے چرے پر کرب کے آثارصاف وكهائي دية تنے۔

میں نے کہا۔"اچھا... یمی بتادیجے کیا اب آپ کا فل رفع ہوچکا ہے ... میرا مطلب ہے، جان بوجھ کر الرمارة كحوالے ي؟"

"ج... جي ٻال... وه بس ايك غلط بني تقي-"اس نے محضر جواب دیا۔اس کا لہجہ صاف بتار ہاتھا کہ وہ بہت مچھ چھیارہی ہے۔

عین اس وفت میری نگاه اتفا قاس کی کلائی پر پڑی۔ دودهیا جلد پرایک دونیل تصاور کٹ کا نشان تھا۔ یوں لگا كدو وجارروز يبليكا عج كى چوژيول نے توب كراس كى كلائى زمی کی ہے۔ شایداس سے مینجا تائی ہوئی تھی۔ بیمنظریس ایک سینڈ کے لیے دکھائی دیا پھراس کی گرم شال نے کلائی کو

عاشرہ نامی لڑکی تو معافی خلافی کرے چلی می لیکن میرے ذہن میں کئی سوال چھوڑ گئی۔

اس کے جانے کے بعد میں اور ولید پھر بیٹھک میں مرم اللیشی کے یاس آ بیٹے اور اس لڑکی کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ولیداس کے بارے میں بس اتناہی جاتا تھا کہ وہ اس علاقے کے ایک بڑے زمیندار جاجی

نذير كى بنى ہے۔اے شوق كى وجه سے لا موريس كى جاب کے لیے جاتی ہے اور اس کا ماموں زاد عارف غالباً اس کا

ایرولید! میراول چاہ رہا ہے کہ اس اڑ کے عارف ے ایک بارطاجائے۔ "میں نے کہا۔

"بس برسی المجھن سی ہورہی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں ... بحس پیدا ہور ہاہے۔"

''وہ جزل اسپتال میں ہے۔کل میرے ساتھ شہر چلنا مل لیس کے اس ہے۔ "ولید بولا۔

ای دوران میں کی قریبی کمرے سے چیا حفیظ کے کھانے کی مسل آواز آنے لگی۔ بھی آمنہ پکار کر پولیں۔ ''وليدِ! اپنے اہا جی کی دوائی دیکھنا کہاں ہے۔''ہم دوثوں چاکود میصنان کے کرے کی طرف چلے گئے۔

ا مکلے روز میں ولید کے ساتھ جزل اسپتال پہنچا۔ عارف ہے ملاقات ہوئی۔ حاوثے کی رات بھی اسے ویکھا تھالیکن وہ افراتفری کا عالم تھا۔ آج دھیان سے دیکھا۔ وہ چوہیں پہیں سال کا ایک خوش رونو جوان تھا۔ شلوار قیص پہنے بستر پر نیم دراز تھا۔مضافاتی علاقے کا رہائتی ہونے کے باوجود پڑھا لکھا نظرآتا تھا۔طبی امداد کے دوران میں اس کاسرمونڈ دیا حمیا تھا اور کٹیٹی کے قریب دس پندرہ ٹا تھے نظرآر ہے تھے۔ایک ہاتھ پر بھی آٹھ دس دن پرانازخم تھا۔ جب اسے بیمعلوم ہوا کہ اسے جائے حادثہ سے اٹھا كراسيتال پہنچائے والاميں ہوں تو اس كى آتھوں ميں تمي

چک کی۔"بہت شکریے۔"اس نے بس اتنابی کہا۔ میں نے کہا۔ 'پار! آپ پڑھے لکھ نظرآتے ہو۔ آپ کوہلمٹ ضرور پہننا چاہیے۔اگر ایسا ہوتا تو شاید ہے حادثه اتناسلين ثابت نههوتا

'' ہوہی جاتا تواچھاتھا۔''اس کے منہ سے بے ساختہ

"كك ... كه نيل " وه ايك دم پر مرده دكهاني وے رہا تھا۔ یوں لگا کہ ایک جان نے جانے کی اے کوئی خوتی بی ہیں۔ای کے چرے برعم واندوہ کی کیفیت جسے تقش ہوکررہ کی تھی۔ میں اور ولیداس کے لیے پھل وغیرہ كركتے تھے۔اس نے مارے ليے جائے متلوائی۔ باتیں کرتے کرتے وہ اچا تک سبک پڑا۔ کراہ کر

جاسوسردائجست - 32 مجولائي 2015ء

انگارے مرح بس كابره صانا ايك قطرى عمل تقاميس كافي حد تک عارف کواینے اعتماد میں لے چکا تھا۔ میں نے اسے یقین ولایا کہ میرے اور اس کے درمیان جو بات چیت ہور بی ہے وہ ہم دونوں کے درمیان بی رہے گی۔شایدوہ بھی ایک الی کیفیت میں تھا جب بندہ دیوار سے بھی بات كرنے كوتيار موجاتا ہے تاكداس كاعم بلكا موسكے۔

میرے اصرار پراس نے ایک بھاری بھر کم سای مخصیت کے بیٹے کانام لیا۔اس سائ شخصیت کانام میں نے وْنمارك مين بھي اکثر اليکٹرانک اور پرنٹ ميڈيا پرسناتھا۔ عطاالله داراب صاحب خودتوعملي سياست مين جبين تحصيلن يس پشت ره كروه سب كه كرر بے تھے۔ آسان لفظوں ميں كباجائة تويوں ہوگا كەعطا داراب نامى بيربنده ان لوكوں میں سے تھا، جو کنگ ہیں ہوتے ... کنگ میکر ہوتے ہیں۔ عطا داراب صاحب ایک بڑے صنعت کار تھے اور

اب بڑے زمیندار بھی بنتے جارے تھے۔عام طور پرلوگ يهلے زميندار ہوتے ہيں پھرصنعت كار بنتے ہيں كيكن يہال معالمه دوسرى طرح كا چل رہاتھا۔ بينے كا نام بھى ميں نے كافي سينا بهوا تفاليكن اس وقت اس كي صورت ذبهن مين جيس آرہی تھی۔ یقینانہ بہت بڑے لوگ تھے۔ چھو پر کے کیے میں بھی کم صم رہ کیا۔ جھے اس بات پرسخت جیرانی بھی ہور ہی تھی کہ وہ لوگ جوقوم کے رہنما کہلاتے ہیں اورعوام کوعدل د انساف میا کرنے کے ذیتے دار ہوتے ہیں ،خودالی من مانیوں میں ملوث ہیں۔ آگر ہیں ڈنمارک میں اس طرح کی صورت حال ہونی توایک طوفان بریا ہو گیا ہوتا۔

میرے کریدنے پرعارف نے صاف لفظوں میں کہہ دِیا کہاسے جان سے مارنے کی کوشش کرنے والے داراب میلی کے آ دمی تھے۔ وہ عرصے سے دھمکی آمیز رویۃ اختیار کے ہوئے تھے۔ آخر انہوں نے ان وسمکیوں کوعملی جامہ بہنایا ہے۔اس کارروائی کے بعد حاجی نذیر کے تھروالے اورخاص طورے ان کی بیٹی عاشرہ اتنے ہراساں ہوئے ہیں کہ ان کی ہریات مانے کو تیار ہو گئے ہیں۔

میں نے پوچھا۔" ہر بات مانے سے تمہاری کیا مراد

وه کچه و پر چکیا تا ر ما پر اشکبار کیج میں بولا۔ "وه خبیث علیل داراب، عاشرہ پر بہت عرصے سے نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ عاشرہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر ہم تھکنڈا آزمانے کے لیے تیار ہے اور ... میرا خیال ہے کہ وہ کامیاب ہوچکا ہے۔ پہلے علیل کا باپ اس شادی پرراضی - 33 م جولائي 2015ء

بولا۔"اس دنیا میں کمزور بندے کی کوئی زندگی تیں۔اے مرى جانا چاہيے۔ ميں جي مربى جاتا تو اچھاتھا۔" میں نے اے کریدنا چاہالیکن وہ کھے بھی بتانے پر آباده مبیں ہوا۔ میں نے کہا۔" عارف! تمہاری یا تیس س کر پائيس كيول لگر با ہے كدوہ فتك درست بى ہے۔

"كون سافتك؟" '' یمی که اس رات تمهاری با ئیک کوجان بوجه کر تکر پیر

وہ خاموش ہوگیا۔اس کی خاموثی کوائی دیے لگی کہ وہ میری بات کی تا تد کررہا ہے۔ ولید تو مجھ دیر بیٹھ کر اپنی شاپ کود میصنے چلا کمیالیکن میں وہیں عارف کے پاس بیضا اس سے یا تیں کرتا رہا۔اے اعتاد میں لیتا رہا۔ میں نے اے اس رات والا وا تعدیجی بتایا جب عاشرہ حاوثے کے بعداسیتال پیچی می اوراس نے بڑے جذباتی انداز میں بھے اور ڈرائیور کوآڑے ہاتھوں لیا تھا۔ عاشرہ کا نام سننے کے بعد عارف کے جرے برکرب کے آثار بڑھ گئے۔ کھے اندازه ہور ہاتھا کہ بیسارا معاملہ کی''رشتے'' کا ہے۔کوئی اور بھی تھا جو عاشرہ کو حاصل کرنا جاہ رہا تھا۔ میں نے اس حوالے سے عارف کومزید کریدا تواس باراس کے ضبط کا بند نوٹ کیا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔''وہ جیت کئے بين - يس باركيا مول-اب يحيبين موسكا ... يحيبين-" و کیاتم ان لوگول کی بات کررہے ہوجنہوں نے حمہیں مارنے کی کوشش کی ؟"

اس نے نم آ تھول کے ساتھ اپنا سر اثبات میں ہلایا۔"وہ بڑے زوروالے ہیں۔انہوں نے سب کھائے حق میں کرلیا ہے۔اب،،،اب وہ جی بجھے دھتکارتی ہے۔ اس نے بھی اپنا تقع نقصان ویکھ لیا ہے۔ اچھا تھا میں مربی جاتا... بحصنه المات آپ وہاں ہے۔

"كون ہے وہ، جواس طرح تم سے دسمى چكاربا ہے؟ "میں نے اپنائیت سے اپنا ہاتھ اس کے زخی ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔

عارف کے چرے پرسابیسالبراکیا۔وہ بولا۔"وہ بہت زور والا ہے۔ بڑے کے ہاتھ ہیں اس کے۔ پانہیں کوں اللہ نے اس کی رسی آئی جی کی ہوئی ہے۔" میری نگاہوں کے سامنے وہی منظر کھوم کیا جب میں نے ایس بی بات عبداللہ کے منہ سے تی تھی۔ اس کے

چرے پر بھی ایسائی سایہ لبرایا تھااور قریباً کی الفاظ اس نے

مبیں تھا۔اس کا خیال تھا کہ حاجی نذیراس کا ہم یکہ ہیں۔ بے ملک جاجی نذیر بھی ایک برا زمیندار ہے لیکن عطا داراب جیسے حص کے لیے تو وہ ایک معمولی خاندان کا حقیر سا بندہ ہی ہے۔ وہ صرف اس کیے راضی ہوا ہے کہ بیٹا اس

"" تمهارا مطلب ہے کہ عاشرہ اور تھکیل داراب ایک ہونے والے ہیں؟"

" ہونے والے ہیں، مجھو کہ ہو چکے ہیں۔ مجھے لگتا ہا ایک دو ہفتے کے اندر بی ان کا نکاح ہوجائے گا۔ جہاں سک میری اطلاع ہے بیشادی لا مور میں ہی بری سادی ہے ہوگی۔ کتے چنے افراد کو بلایا جائے گا۔' عارف کی آواز د كه من دوني موني ملى \_

"سادی سے کیوں؟ دھوم دھام سے کیوں تبیں؟" "ایے لوگ وهوم وهام سے تو پہلی شاوی بی کرتے

و کیا مطلب ... بیاس کی پہلی شاوی نہیں ہے؟" و و مبیل اس کی چیلی شاوی وس باره سال پہلے ہوتی

دولیلن ... جہاں تک میر اانداز ہے علیل داراب ك عمراتى زياده جيس \_ پيبيس ستائيس كا موگا-"اس کی چیلی شادی برسی چیوتی عمر میں ہوگئ تھی۔ سولہ سترہ سال کی عمر میں۔ پہلی بیوی سے بچہ کوئی جیس ۔ بیہ بہانہ مجی ال کیا ہے اس کو۔ ویسے کوئی بہانہ نہ بھی موتو بھی سے لوگ اپنا کام تو کر بی گزرتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ چھو سے بعدیہ تیسری شادی کرے اور بیشادی بغیر کسی بہانے کے ہی کریلے''عارف کی آواز طیش اور دکھ کی شدت سے ٹوٹ

میں کھے دیراس کی آتھوں میں دیکھتار ہا پھر میں نے كہا۔"عارف!تم الي حق كے ليالات كول بيس مو؟ "کس کے لیے اووں؟ کس کے بھروے پر

"عاشرہ کے لیے لاو ، اس کے بھروے براڑو۔ اس کے ہونوں پر ایک زخی مسکراہٹ کھیل میں۔ "آپ باہر کے ملک سے آئے ہونا۔آپ بیس جانے یہاں اہے جن کے لیے لڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور پھر عطا داراب ... عليل داراب جيالوكوں سے او تا تو مجھومكن اى مہیں اور جوتم عاشرہ کی بات کررہے ہووہ بھی اہمکن نہیں <u>\_</u> وہ مجھے بہت دور چی کی ہے۔ میرے اور اپنے خاندان

کی زندگی اورعزت کی خاطراس نے بچھ سے ہرنا تا توڑ لیا

"كياس طرح تات تو زلينے سے ثوث جاتے ہيں؟ كيا وه مهيس بهول يائے كى ؟ كياتم اس كوبمول ياؤ كے؟ تم اے کیوں ایک جھوٹی زندگی شروع کرنے دے رہے ہو؟ تم کسی پرانے دور کے جاہل قبلے کے فرد تبیں ہو۔ جو چھے بھی ہے، بدایک آزاد ملک ہے۔ یہاں عدالتیں ہیں، ادارے ہیں،آزاد پریس ہے،الیٹراک میڈیا ہے۔

"سب کھے ہے لیکن عام بندے کی شنوانی مہیں ہے۔' عارف نے وطی کہے میں کہا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔''تم نے ابھی خود بتایا ہے کہ حادثے والی رات تمہارے اور ڈرائیور کے ساتھ کیا ہوا؟ اور میرے خیال میں تم نے کم بی بتایا ہے۔اس سے زیادہ مواموگا۔ کیاتم اس کے لیے انصاف لے سکے ہو؟ اور بیرتو ایک چھوٹی عیامثال ہے جہاں شکیل داراب جیسے لوگوں سے سامنا ہوو ہاں کسی کا و الميل بوسكا

میں کھے دیر گری نظروں سے اس کی طرف دیجتارہا پر میں نے ایک طویل سائس کے کرکہا۔" اگر میں اس سلسلے ميس تمهاري كهدوكرنا جامول تو؟"

اس نے چونک کر جھے دیکھا چرمیرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ "جیس بھائی، اب جھےمعافی دے دو۔تم نے پہلے ہی میرے لیے اتنا دکھ اٹھایا ہے کہ میں اپنے سینے پر بہاڑ جیبا بوجھ محسوس کررہا ہوں۔ میں مہیں کسی اور مصیبت میں ہیں وی سکتا۔ تم یہاں نے سے اسے ہو۔ پہلے کچھون یہاں رہ کریہاں کی اون کے بچے تجھ لوے عطا داراب اور تھیل جیے نورانی چرے والوں کے اندر کی کالک دیکھ لو پھراس فتم کی ایس کرنا۔"

میں نے دل میں سوچا۔ " تب تک تو تمہارے کیے بهت دیر موچکی موکی عارف احمه-تمهاری عاشره ایک دو بچوں کی ماں بین چکی ہوگی۔'' پھرمیرے ذہن میں عاشرہ کی زمی کلائی آئی۔ لیے نے اس کی چوڑیا ب توڑی تھیں اور شاید اس پر سختی بھی کی تھی۔ وہ کون ہوسکتا تھا،کہیں وہ عارف ہی تو تہیں تھا۔ ممکن ہے کہ کسی غصے بھری جذباتی ملاقات میں اس نے عاشرہ کے ساتھ ایسا کیا ہو؟ لیکن وہ تو زخمی حالت میں یہاں اسپتال میں پڑاتھا۔ وہ یہ کیسے کرسکتا تھا۔ تو کہیں اس کا ذ تے دار وہی علیل داراب تو تبیس تھا؟ بہت سے سوالات ذ بن من الحدر بستق میں عارف کے یاس چھود پرمزید بیٹھا اور اس سے

" يالتو... كيا مطلب؟" " قیصر مھی ان کرائے کے لوگوں میں ہے ہے جو داراب میلی کے لوگوں کے اشاروں پردم ہلاتے ہیں۔ السيكشر قيصرى كرخت صورت ميرى نكابول ميس كهوم من اوروہ سب مجھ بھی یاد آھیا جواس نے ایسیڈنٹ والی رات ہم سے کیا تھا۔ سینے میں پھر چنگاریاں ی چوٹ

من نے ممبرے کیج میں کہا۔" توکیا قیصر جیے او کول کی وجہ ہےتم سب اپنی آئیمیں بند کر کیتے ہواور تمہارے ارد کردجو کھ مور ہا موتا ہے اسے مونے دیے مورولید! میں نے تو سنا تھا کہتم بڑے سے تھرے بندے ہو۔ زیادتی مہیں سہتے اور فوراز یادئی کرنے والے کا کریان بکڑتے

'' بیتومیں کرتا ہوں۔'' ولید دحیرے سے سکرایا۔ اس کی آتھوں میں چیتے جیسی چک ابھری، وہی چک جو بلا ججک خطرات کا سامنا کرنے والے لوگوں کی آتھوں میں نظر آنی ہے۔اس نے اپنی پی کیپ اٹھائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ " چلوآ ؤ-"اس نے کہا۔

"جال م كهدب بو-" بم چھور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے پھر دفتر سے باہرنکل آئے۔ باہر دسمبر کی سنہری دھوپ چھیلی ہوئی مى - ہم سوزوكى كاريس آبيتھے - وليد بولا- "ايك بات ميں حمہیں الجی بتادوں۔ ہاری کوشش سے ہونا ہوانا کچھ

اليتوكھيلنے سے پہلے بى ہار مانے والى بات ہے۔" "اكرتم اے ميل مجھ رے ہوتو يہ ہے بادا خطرناك ...ليكن ميس تمهار سے ساتھ ہوں، جوہوگا ويكھا جائےگا۔"

وتم كيا مجهة مو، حاجي نذير صاحب بجد نبيس سين

" بجھے لگتا ہے شاہ زیب وہ س بی جیس کتے ۔ان میں داراب فیملی نے اتن سکت ہی نہیں چھوڑی ہوگی۔" "تو پھر ہم ڈائریک عاشرہ سے بات کریں گے۔ اكروه اس معاملے ميں اسٹينر لينے كو تيار ہو كئ تو ہم آ مے تك جائیں مے۔ قانون کی مددلیں مے۔ بریس تک اور میڈیا تک یات پہنیا تیں تھے۔وہ عاقل بالغ لڑ کی ہے۔ا پتاا چھا

کی یا تیں کرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ذہن میں بلچل ی کچی ہوئی تھی۔ میں تاانصافی برداشت کرنے والا حص میں تھا۔ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی سے زیادہ سى دوسرے سے ہونے والى ناانسانى مجھے تكليف ديتي تھی۔ میں ماردهاڑی جس فیلڈ میں حمیا تھااور آج جس مقام پر تھا اس کی بنیادی وجیالی ہی ایک ناانصافی تھی جو کسی دوسرے کے ساتھ ہوئی تھی۔اس نے مجھے بدلا تھا اور کہیں ہے ہیں پہنچاد یا تھا۔اسپتال سے میں سیدھا ولید کی شاپ ير چينج حميا۔ يدكافى برى شاپ مى اور بورے علاقے ميں میری کے سامان کے لیے معبول تھی۔ ہم شاپ کے چھلے ھے میں واقع چھوٹے سے دفتر میں بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لکے۔ میں نے وہ سب کھ ولید کے کوش کزار کیا جو جھے عارف سے معلوم ہوا تھا۔

میں نے ولید سے کہا۔" یار! میں تے اس کی جان بچانے میں مدو کی ہے لیکن وہ اتنا دھی ہے کہ زندگی اے بوجھ لگ رہی ہے۔ میں اس کے لیے پچھ کرنا جاہ رہا ہوں

"كياكرناجاهربيهو؟" ' کیوں نا ہم حاجی تذیر صاحب ہے ملیں اور ان کو بتاعی که عاشره اور عارف ایک دوسرے سے پیار کرتے

وں ۔ اگر عاشرہ کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ہوگئی تو دونوں کی زند کیاں تباہ ہوجا سی کی۔"

ولید کے ہونوں پر چیکی ی سکراہٹ پھیل می بولا۔ 'تم کیا بچھتے ہوشاہ زیب بھائی <sub>ع</sub>طابی نذیر کوان باتوں کا پتا مبیں ہوگا۔ اسے سب پتا ہوگا کیلن عاشرہ کی طرح وہ بھی יבפר אפלוופאם"

" يار! وه كوئى غريب غربا توجيس جے كوئى چود هرى يا وڈیرادھمکا کراپئ مرضی پرچلالےگا۔وہ علاقے کا ایک برا

" زمیندارتو ہے لیکن عطا داراب اور تکلیل داراب وغیرہ کے سامنے کھے بھی نہیں۔ تکلیل داراب بہت بڑی مچھلی ہے اور جاجی نذیر اس کے مقابلے میں بہت چھوتی چھلی

" کھے بھی ہے یارلیکن میں ایک بار حاجی نذیر صاحب سے ضرور ملنا جا ہوں گا۔"

"خوائواہ بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہ ڈالو۔اس سے کھ حاصل نہیں ہونا بلکہ ایس ایج او قیصر جیسے یالتو مارے بیچے پرجا کی کے اور مارا جینا حرام کردیں

جاسوسردًائجست ح 35 ◄ جولائي 2015ء

"كيامطلب؟"

"ظاہر ہے کہ وہ رشتوں ، رواجوں اور مجبور یوں میں جکڑی ہوئی لڑکی ہے۔ اپنی اور اپنے خاندان کی بدنا می نہیں چاہے گی اور اپنے خاندان کی بدنا می نہیں چاہے گی اور پھر جب واسطہ عطا دار اب جیسی فیملی ہے پڑا ہو تو کیا تہیں ہو جگہ ان لوگوں کا ذور چلنا ہے۔ عطا دار اب کا بیٹا تھکیل ایسے معاملوں میں باپ ہے دوہا تھ آگے ہے۔ "

"اچھا یار! تم ڈرانے والی باتیں ہی کرو کے یا کوئی اچھارخ بھی دکھاؤ کے تصویر کا۔" میں نے کہا۔

''میں تو تمہارے پیچے چل پڑا ہوں۔ جہاں کہتے ہو چلے جاتے ہیں۔ پہلے تم عاشرہ سے بات کر کے ہی دیکھ لو۔ پتا چل جائے گا کہ وہ اس معالمے میں کسی طرح کا اسٹینڈ لیا چل جائے گا کہ وہ اس معالمے میں کسی طرح کا اسٹینڈ لیجی سکتی ہے یانہیں۔''

کے بھی سکتی ہے یانہیں۔'' ''اس سے کہاں ملاقات ہوسکتی ہے؟'' میں نے دوجوا

" نیخاب یونیورٹی کے نیو کیمیس میں۔ میری معلومات کے مطابق اس سال کرمیوں میں اسے وہاں میکورٹر کی جاب ملی ہے۔ اگر اس پر پہرے وغیرہ نہیں بھادیے گئے تووہ یقینا آج کل بھی یونیورٹی جارہی ہوگی۔'' بھادیے گئے تووہ یقینا آج کل بھی یونیورٹی جارہی ہوگی۔''

''ابھی چل جاتا ہے۔'' ولیدنے کہااورا پے سل فون سے کی کو کال کرنے لگا۔ بیدولید کی کوئی فرینڈ تھی اور پنجاب یو نیورٹی میں ایم ایس کی کررہی تھی۔ولیدنے اس سے بات کی تو پتا چلا کہ عاشرہ آج بھی یو نیورٹی آئی ہوئی ہے لیکن دوچاردن میں وہ بیجاب چھوڑرہی ہے۔

بات ختم کر کے ولید بولا۔'' چلو، یہ سنہری موقع ہے۔ ابھی اس سے ل کتے ہیں۔''

ہم بیکری کی کشادہ پار کنگ سے نکلے اور ولید کی سوزولی کار میں پندرہ میں من کے اندر نہر کنارے نیوکمیس میں بھی گئے۔ کیمیس اور اس کے کردونواح سے میری جی کچھ سین یا دیں وابستہ جیس۔جب میں چھکی دفعہ آیا تھا توصرف تین دن کے لیے پاکستان رکا تھالیکن 72 کھنے یعنی میں دنوں میں ہی ایک ایے سین چرے سے میری راہ ورسم بڑھی تھی جس کے خدو خال ، دل و د ماغ پر نقش ہوکررہ کئے تھے۔ میں نے چھلے ساڑھے تین برسول میں جب بھی اس چرے کو یا دکیا تھا ، دل میں ایک عجیب سی کسک جا کی هی میشی میشی ، نه بهت دهیمی نه بهت تیز . . . در د کی ایک اليي ولكدازلبرن بجصيفين ولاياتها كديدمعامله الجيممل طور پرخم مبیں ہوا۔ ابھی کھ یاتی ہے ... ابھی کھ نہ کھ باتی ہے ورنہ دنیا کی بھیر میں کم ہوجانے کے بعد حسین چروں اور مسرا موں کے جھرموں میں رہنے کے باوجود میں نے اس طرح اسے یا د نہ کیا ہوتا۔ میری ساعت اور میری نگایں اس کی ال میں بھٹی نہ ہوتیں۔ بتانہیں کیوں مجھے یقین ساتھا کہوہ پھر ملے کی اور پتانہیں کیوں ریجی یقین سا تھا كدوہ بھى مجھے يادكرتى ہوكى۔

نیو کیمپس اور نہر کے گردونواح کو دیکھ کرکئی بھولے
ہرے مناظر آ تکھوں کے سامنے آگئے۔ یہاں ہم دونوں
نے گاڑی روکی تھی۔ یہاں ہم گھاس پر بیٹے تھے۔ یہاں
سے ہم نے انر جی ڈرنگ ہیے تھے اور پھر یہاں سے موڈ مڑ
کرہم دونوں ایک دوسر سے جدا ہو گئے۔ اس بے مثال
چبر سے سے میرے را لیلے کا واحد ذریعہ بس ایک بیل فون
فہر تھا۔ تین ساڑھے تین برسوں میں ، میں نے شاید سیکڑوں
باراس نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر نا کام ہوا تھا۔
پھر میں نے ڈنمارک سے پاکستان کال کر کے ایک پاکستانی
دوست کی مددحاصل کی تھی اس نے جھے بتا کر کے بتایا تھا یہ
مہر سرکودھا کے کی اللہ رکھا کے نام پر رجسٹرڈ ہے یعنی ٹائی سی
ٹائی فش ہوگیا تھا۔
ٹائی فش ہوگیا تھا۔

میں اپنے خیالوں سے اس وقت چونکا جب ولیدنے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔"وہ دیکھو شاہ زیب! میرا خیال ہے کہ محترمہ کلاس روم سے نکل رہی ہیں۔"

میں نے چوتک کردیکھا۔ سردی کے دراز قد بودوں کی دوسری جانب ایک برآ مدے میں عاشرہ کا اجلا اجلا چرہ نظر آیا۔ تین چاراسٹوڈنٹس اس کے اردگرد تھے۔ وہ سینے سے ایک فائل لگائے ان سے باتیں کرتی ہوئی ایڈ منٹریشن

حاسوسردانجست

انگارے

" پہلے بتاؤ کس نے ملنا ہے؟"ولید کا یارا چوصنے

" چودهری صاحب نے ... وہ سامنے گاڑی میں مینے ہیں۔ "مزیدری سے جواب دیا گیا۔ولیداور میں نے یو نورٹی کے گیٹ سے باہر کھڑی ایک سفید کار کی طرف ويکھا۔ کار کے قریب ہی ایک دراز قد محص کھٹر انظر آیا۔ مجھے پیچانے میں دشواری تہیں ہوئی۔ یہ وہی دیوبیکل تھانیدار قیصر چودهری تفا۔ رکوں میں خون سنینا سا کیا۔ وہ گالی یا د آئی جواس کی گندی زبان سے نعلی تھی اور میرے کا تو ا تك ييكي هي

قیمراس وفت ساده لباس میں تھا۔ ایک اور پولیس والا بھی سادہ لباس میں اس کے یاس کھڑا تھا۔ ذہن میں پہلا خیال یمی ابھرا کہ کوئی کڑبڑ ہونے والی ہے۔شاید سے لوگ عاشرہ کی تکرانی کررہے تھے اور شایدیہی وجد تھی کہوہ مجھے اتی بے رقی کے ساتھ بولی حی۔

میں اورولید مو کھول والے سادہ یوش اہلکار کے ساتھ کیٹ کی طرف بڑھے اور پھر قیصر کے پاس بھے گئے۔ وہ حسب سابق بڑی ملائمت سے بولا۔" السلام علیم جناب! كياحال جال بين؟"

'' بألكل شيك \_'' مين في تخضر جواب ديا\_ " آپ سے ایک دویا تیں کرتی ہیں۔ کیا آپ گاڑی میں تشریف رکھیں گے؟" "كيا يهال كفرے موكر بات نہيں موسكتى؟" ميں

" اگر ہوسکتی تو میں آپ سے میر گزارش ہی کیوں كرتا- "اس نے كہا۔ اس كى تفوزى كے كث پر اجمى تك میڈیکل ٹیپ لکی ہوئی تھی۔ میں نے اردگردد کھا۔ تھوڑے بی فاصلے پرسٹرک کے کنارے ایک پولیس موبائل کھڑی عی۔اس میں عملے کے باوردی افرادموجود تھے۔ دوتین ملح بھی ہتھے۔ میں اب تک قیصر کی قطرت کو کافی حد تک جان گیا تھا۔ وہ کچھ بھی کرسکتا تھا۔ میں نے ولید کی طرف ويكهااورآ تكهول آمكهول مين اس عكما كمين كارى مين بیٹے جاتا جاہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ... کار کی بچھلی نشست يربيه كيا-

ولید نے قیصر سے مخاطب ہوکر کہا۔"میری گاڑی ادھرسٹوک پر کھٹری ہے۔"

دو کوئی بات جیس برادر۔ گاڑی کوئی بندہ لے آتا

بلاک کی طرف جارہی تھی۔ چرے پر وہی حزن وملال کی كيفيت تمي جو چيلى ملاقات ميس نظرآ في هي-میں اور ولید تیزی ہے آگے برھے۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ جھے دیکھ کربری طرح چونک کئے۔ایک سیکنڈ کے لیے یوں لگا جیے وہ مجھےنظرانداز کرکے آگے بڑھ جانا

> چاہتی ہولیکن میں نے پیموقع میں دیا۔ "السلام عليم ... ليسي بين آپ؟"

"وعليم السلام ... آپ يهال؟" وه ذرا پريشان

'بے وقت تکلیف کی میعافی چاہتا ہوں۔ دراصل مجھے ایک بہت ضروری بات کرناتھی آپ سے۔ اگر آپ چند من محصوب سليل

اس نے کسی وحشت زوہ ہرنی کی طرح ارد کردو یکھا جیے اے ڈر ہوکہ کچھ نادیدہ نگاہیں اے دیکھر بی ہیں پھر خشک لیوں پر زبان پھیر کر بولی۔" کہے... کیا کہنا ہے

وميس چند منث الكيلي مين بات كرنا چاهتا مول-" میں نے وضاحت کی۔ یہ بات کہتے ہوئے میری نظرا تفا تأ اس كى كرون كے كيلے تھے پر پڑى۔ وہاں بھى جھے ايك ملے ہے تل کے آثار نظر آئے۔میرے ذہن میں اس کی كلانى كيل تازه موكي

میری گزارش س کر اس کی خوبصورت پیشانی يرنا كوارى كى حكن ابعرى-"سورى، ميرے ليے يمكن میں۔ "اس نے کہا۔ وولکہ "

"ویری سوری شاہ زیب صاحب "اس نے بے رقی سے میری بات کائی۔ ''میں بات ہیں کرسکتی۔''وہ تیزی -12 100

مجھے ایسے روتے کی تو قع نہیں تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہاتھا کیا کروں کہ اچاتک کی کا ہاتھے میرے کندھے پرآیا۔ میں نے مرکر در پکھا میرے سامنے سنی مو چھوں والا ایک تیں پینیس سالہ محص کھڑا تھا۔اس نے شلوار قیص پہن رھی

"السلام عليم سر!" اس نے بھاری آواز میں کہا پھر اہے سابی مائل ہاتھ سے موچیس سہلا کر کہنے لگا۔"آپ ذرامیرے ساتھ آئیں ،کوئی آپ سے ملتا جا ہتا ہے۔ '' کون ملنا جاہتا ہے؟''ولیدنے ذرانتک کریو چھا۔ " يارآب أو توسنى " موجھوں والے نے ترشی

جاسوسرِدُانجست ح 37 ◄ جولائي 2015ء

طرف لے گئے۔ میں نے تو آپ کو کام کی بات ہی بتائی تھی كهآب كو ہير را نجما فكم كى ايك لوكيش وكھانے لے جار ہا ہوں۔جناب نے زیادہ عرصہ ملک سے باہر گزارا بے لیکن ہیررا نجما تو باہر کی ونیا میں بھی دیکھی سمی تھی۔اس میں ایک کردار سہی کا بھی تھا۔ میں اس وفت آپ کو ہیررا تجھا ہے زیادہ مہی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔آپ نے جی یقینافلم میں دیکھا ہوگا کہ ہتی کے پیٹ میں ہدردی کی مروز القی تعی اس نے فی سیل اللہ میراوررا تھے کوملانے کی کوشش كي تقى نتيجه كما لكلا، هير بهي بإرى كئ اور را تجهيم كالمجمي بولورام ہو کیا۔ سہتی بہر حال نے حمیٰ کیکن ہر د فعیتو ایسانہیں ہوسکتا۔ ہو

سكتا ہے كہ آئندہ جب ہيررائجھے پرفلم ہے تو اس ميں وہ

دونو ن توزندہ رہیں لیکن بے چاری مہتی ماری جائے۔ میرے رو تکتے کھڑے ہو گئے۔ یہ خطر ناک تھانیدار بري معنی خیز با تیں کرر ہاتھا۔غالباً وہ عارف اور عاشرہ کو ہیر را تحجے سے تضبیہ دے کر مجھے ہتی کی جگہ دے رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی جان سے ماروینے کی دھملی بھی میرے کا تو ل بِيك بِهُجَارِ ہا تھا۔ یہ عجیب سابندہ تھا۔قد کا ٹھ غیر معمولی تھا لیکن شکل وصورت سے بہت سخت گیرنہیں لگتا تھا۔ بات چيت كانداز بهي شائسة تفاإورا پي كفتگو مي تعليم يافته لوكول جيے الفاظ استعال كرتا تھالىكن ذرا ساغور كرنے پر پتا چل جاتا تھا کہ اس بظاہر بااخلاق تھانے دار کے کہے کے بیجے نیلی آگ کا دریا بہررہا ہے۔زمین کے پیچے دبی ہوتی ایک

الی بارودی سرنگ جو کی جی وقت پھٹ سکتی ہے۔ کاراب تیز رفاری سے چلی ہونی شہرسے باہر آ چی تھی۔ہم ملتان روڈ پرسفر کرتے ہوئے کافی آ مے نکل آئے تے۔ بیانک بالکل سنسان ذیلی سوک تھی۔ کہیں کہیں امرود اور كينو وغيره كے باغات نظرآ رہے ہے۔ ايك كے راستے پردونوں گاڑیاں آ کے پیچھے کھڑی ہولئیں۔قیصر نے کھڑکی کا شيشه يني اتارت ہوئے كہا۔ "بيرديكھيے جناب! يه وه تاریخی درخت ہیں جہاں ہیررانجھا کی شوٹنگ ہوئی تھی۔'' اس نے شوٹنگ کے لفظ پر خاص طور سے زور دیا اور مجھے ایک بار پر چونکنے پرمجبور کیا۔

چندسكند بعد يوليس موبائل ميس سے تين المكار فكلے اور چوكس كھڑے ہو گئے۔ وہ موبائل ميں سے كسى مخض كو تكنے كا كهدر بے تھے مكروہ تكل نبيس رہا تھا۔حوالدار رمضان ہاری طرف آیا اور انسپکٹر سے مخاطب ہوکر بولا۔" وہ باہر مبیں تکل رہاہے جناب۔

السيشربا برلكلا اور بم دونول كوجى اين ساتھ آنے كا

ہے۔ آپ مجھے چالی دے دیجے۔'' قیمرنے شائنۃ کہے میں کہا۔ تا ہم اس کیج کے نیچ چھی ہوئی زہر یلی محفظار کو بعلاكون محسوس تبيس كرسكتا تقا\_

بھے ایک کے کے لیے لگا کہ ولیڈ بھڑک اٹھے گا اور ساتھ چلنے ہے صاف انکار کردے گالیکن پھراس نے خود کو سنعالا اور چابی قیصر کے ایک ماتحت کے حوالے کر کے گاڑی کی چھلی نشست پر بیٹے کیا۔ ایک سادہ پوش اہلکارجس نے ا پی میں کے نیچے یقینا کوئی ہتھیارلگارکھا تھا ہمارے ساتھ ہی چھلی نشست پر براجمان ہو گیا۔ قیصر نے ڈرائیور کے ساتھ والی نشست سنجالی اور کارتیز رفناری سے ایک جانب روانہ ہوگئ۔ پولیس موبائل ہارے بیچھے بیچھے آر ہی تھی۔ مجھ خطرے کا احساس ہونے لگا۔ میں نے قیصرے یو چھا۔ "يآب لوگ كهال لے جارے بيل ميں؟"

وزياده دورتبيس حضوروالا بس ايك لوكيشن دكهاني

"كون ى لوكيشن؟"

''جہال فلم ہیررانجھا کی شوٹنگ ہوئی تھی۔فر دوس اور اعجاز وغیرہ پرسین بچراز کے گئے تھے۔"

" مجھے کھ مجھ مہیں آرہی، آپ کیا کہنا چاہ رہے

مستجھ تو اس خا کسار کو بھی کئی باتوں کی تبیں آ رہی۔ مثلاً بيكه آپ جناب كو جنرل استال جا كرمحترم عارف صاحب سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے پاس بیشے کر محمنوں تک کٹ مٹ کرنے کی کیا لوڑ پڑ کئی تھی اور پھر یو نیورٹی جاکر آپ نے حاجی صاحب کی بیٹی سے ملنے کی زحت کیوں فرمائی ہے؟ اگروہ آپ کوالی ہی اچھی لکی تھی تو ہمیں علم کیا ہوتا، ہم اس کو آپ کی خدمت میں پیش كردية ـ وي جھالگ رہائے آپ اپ ليے ميس كاور ك خاطراس بلناجاه رب تنفي؟"

''فضول کی ہاتیں نہ کرو انسکٹر۔ یہ ہارے ذاتی معاملات ہیں۔"میں نے ساٹ کیج میں کہا۔

"واه ذاتي معاملات ... پرسل لائف... يرائيولي ... كي كي لفظ كمر ع موئ بي إن يره لکھے لوگوں نے ۔ ذاتی معاملات کی جادراوڑ ھراندرجو بھی كند مارتے رہوكوئي آپ كو يو چھنے والا ہيں۔"

میں نے بھٹکل اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ "الكرابريم يككام كى باتكرو"

ورسمتاخي معاف جناب! آپخود بي بات كودوسرى

جاسوسے ڈائجسٹ - 38 - جولائي 2015ء

# كاآك بوب مفوى اعصاب كے فوائد سے واقف ہن؟

کھوئی ہوئی توانائی بحال کرنے۔اعصابی كمزورى دوركرنے۔ ندامت سے نجات، مردانه طاقت حاصل کرنے کیلئے۔ کمتوری ، عنبر، زعفران جیسے قیمتی اجزاء سے تیار ہونے والی بے پناہ اعصابی قوت دینے والی لبوب مقوى اعصاب \_ يعني ايك انتهائي خاص مركب خدارا۔۔۔ایک بار آزما کر تو دیکھیں۔اگر آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو فوری طور پر لبوب مقوّی اعصاب استعال کریں۔اوراگر آپ شادی شده بین تو این زندگی کا لطف دوبالأ كرنے ليعني ازدواجي تعلقات ميں کامیابی حاصل کرنے اور خاص کمحات کو خوشگوار بنانے کیلئے۔اعصابی قوت دینے والی لبوب مقوّى اعصاب \_آج ہی صرف ٹیلیفون کرکے بذریعہ ڈاک VP وی بی منگوالیں۔

# المسلم دارلحكمت (جري)

( دوری طبی بونانی دواخانه) ضلع وشهرحافظ آباد بإكستان –

0300-6526061 0301-6690383

فون 30 کے سے رات 8 کے تک کری

اشارہ کیا۔ ہم پولیس موبائل تک پنچے۔ وہاں ہم نے ایک عجیب منظرد یکھا۔ ہمیں موبائل کے فرش پرایک محص ہھکڑی میں جگر انظر آیا۔ بدو ہی حوالاتی تھاجے چندروز پہلے میں نے تھانے کے لاک اپ میں اوئدھا لیٹے ویکھا تھا۔ اس بے چارے کو اتن مار لگائی گئی تھی کہ وہ سیدھالیٹ ہی جیس سکتا تھا۔اب بھی وہ کھٹنوں اور کہنیوں کے بل پولیس موبائل کے سختِ فرش پر پڑا تھا۔اس کا چہرہ دہشت سے ہلدی ہور ہا تھا اورآ تکھوں میں دنیاجہاں کی منت ساجت سمٹی ہوئی تھی۔

وہ انسکٹر کو دیکھ کر مھگیایا اور اس نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔" آپ مائی باپ ہو صاحب۔ میں ساری زندگی آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ مجھے معاف كردين ... بحصے معاف كرديں۔ "اس نے اپنا اگلا دهر گاڑی کے پچھلے ھے سے باہر نکالا اور اپنا سر السکٹر کے مھنوں سے رکڑنے کی ناکام کوشش کی۔

السكثرنے شفقت ہے اس كے سرير باتھ چيرا اور بولا۔'' کلمہ پڑھ لومیرے نچے ،اس وقت میں تجھے اس سے بہتر مشورہ اور کوئی جیس دے سکتا۔"

وہ بے چارہ پوری جان سے تؤیب کیا۔" خدا کے لیے ہیں ۔ . . خدا اور رسول کے لیے بس ایک وفعہ میری جان بخش دیں پھرآپ جولہیں گے، میں کروں گا جوآپ کہیں مے من وہ با قاعدہ رونے لگا۔ وہ چوہیں چیس سالہ نوجوان تھا لیکن اس وقت کی بہرہی تھی۔وہ اپنی زندگی کے لیے تی بچے ہی کی طرح بلک رہا

انسكٹرنے سكريٹ سلكاتے ہوئے كہا۔" اگرتواب بات مبیں مان رہا تو کل کیے مانے گا۔ میں تجھ سے گزارش كرربابول كمكمه يرهاورتواس الكاركررباب وہ ایک بار پھر دلدوز انداز میں منت ساجت کرنے لگا۔ حوالدار نے تفحیک آمیز انداز میں کہا۔ ''سر مجھے تولگتا ہے کہ بیمسلمان ہی جیس۔ اگر اس کو کلمہ آتا ہوتا تو ضرور

السكثر نے تفورى كھياتے ہوئے كہا۔" ويے اب تھوڑ اتھوڑ اشک مجھے بھی ہور ہا ہے۔ اس کا نام راجو ہے نا ... اور ایے نام تو ایش مندوؤں کے ہوتے ہیں۔راج كمارى راجويا بحرراجيش براجو وغيره ويساكريه مندو ہے تو پھرتواس کے بارے میں چھنہ چھے وچنا پڑے گا۔" "آپ کا کیا مطلب ہے جناب؟" حوالدار نے ملكے تعلكے انداز ميں كما۔

"ائی باب! آپ جو گاری کہیں میں وے ویتا موں۔میرے مکان کی رجسٹری رکھ لیں۔مے ...میرے بوی نے سانت کے طور پررکھ لیں۔آپ جو لہیں ... 'وہ بربط اندازيس بولتا چلاكيا-

آخر قيمر نے گہرى سائس كيتے ہوئے كہا۔"وعده كرتے ہوكہ آئندہ وہ تبیں كرو مے جواب تك كرتے رہے

"سوجان سے وعدہ کرتا ہوں سرکار۔ بڑی سے بڑی تشم کھانے کو تیار ہوں۔''راجو کی چکی بندھ گئے۔

قيمر نے ايك مير كالميل كواشاره كيا۔ اس نے پتلون کی جیب ہے ایک کمبی سے ایک محکاری کھول دی۔وہ موبائل سے نیج آٹرا۔اس نے پہلے حوالدار کے اور پھر قیصر کے یاؤں پکڑ کیے۔اس کا بس ہیں چل رہا تھاور نہوہ شایدان کے تکو بے چاشا شروع کر دیتا۔

یا یک مجھے قیصر کی آتھوں میں درندگی کی جھلک تظرآنی۔اس نے اچا تک اپناسرکاری پیتول نکالا اور چند قدم سیھے ہٹ کر دو گولیاں راجو کے سینے میں اتار ویں۔ وھاکوں سے میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔اپی بی نگاہوں پر بھروسائیں ہور ہاتھا۔راجو پشت کے بل کرا۔ اس کی آ تکھیں خوف اور جرت کے سبب پھٹی ہوئی تھیں۔ خون تیزی ہے اس کے دھاری دارسوئٹر کورنگین کرتا جلا کیا۔ قیصر نے جیسے انسان کوہیں کسی کھی کو مارا تھا۔اس کے ہونٹوں پرایک بار پھروہی سفاک محراہث سے گئی۔وم توڑتے راجو سے خاطب ہو کر بولا۔''راجو، راجیش! جران

راجوسوال كرنے يا جواب دينے كے قابل كہاں تھا ورنه وه ال سے پوچھتا۔" راجو، راجیش کا نام توتم نے خود میرے منہ میں ڈالا۔ ورنہ میں تو جیسا بھی تھا، مسلمان ہی

ہونے کی ضرورت میں۔ میں نے آئندہ کے لیے نیک چلنی کا

وعدہ تم سے اس جنم کے لیے ہیں آئندہ جنم کے لیے لیا تھا۔

تمہارے مذہب میں تو دوسرے جنم کی منجائش موجود ہے

ایک بار پرمیراجی جابا کرسارے اندیشے بالائے طاق ركه كراس خون آشام پوليس افسر پر توث پرول ليكن اس سوچ کوملی جامہ پہنانا میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ کھے مجوریوں نے مجھے میررکھا تھا۔ میں ولید بی کی طرح ساکت و جاید کھڑار ہا۔ ہار ہے ارد گرد کم از کم تین باوروی - 40 × جولان 2015ء

" بھی ہندو برادری کے لوگوں کے لیے میرے دل میں بڑی زی ہے۔ تین چارسال پہلے جب میں سدھ کے اندرونی علاقے میں تھا ، دومہاشوں نے بڑے سخت وقت مين ميري يا د كار مددي كالى-"

حوالدار نے تقہی انداز میں سربلایا۔انسپٹرنے راجو کے بال مھی میں جکڑ کراس کا سراو پر اٹھایا اور بڑے بیار ے یو چھا۔'' جناب ذرا تھیک تھیک ارشا دفر ما تھیں کہ آپ مندوبين ياسلمان؟"

وہ زاروقطارروتے ہوئے بولا۔''مم ... میں پھے جی مبیں ہوں مائی باپ\_آپ جولہیں میں وہی ہوں\_بب... بس میری جان بخش دیں۔ میں اور میرے بیج آپ کوزند کی بھر دعا تیں دیتے رہیں گے۔''اس نے ایک بار پھرا پناسر قیمرے کھٹنوں سے رکڑنے کی کوشش کی اوراس بار کسی حد تک کامیاب رہا۔

قیمر دهیمی مسرابث کے ساتھ بولا۔ " بینی اگر میں آپ جناب کوراجیش کہہ کر بلاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض وغيره توليس موكا؟"

" والميل مانى باب! آب جوم صى كهدكر بلا كي - جي ا پناکتا کہدلیں۔آپ کا جو دل جائے کہدلیں۔ میں بڑی ے بڑی مسم کھانے کو تیار ہوں۔ زندگی بھر آپ کا غلام ر ہوں گا۔' اس کی چکی بندھ کی تھی۔خوف کی زیادی سے بھی اس کا چرہ ہلدی ہوجا تا تھا۔ بھی امید کے سبب آ تکھیں آنسوول سے بھر جاتی تھیں۔راجونا ی پیخص شکل وصورت ے کوئی شریف آ دی توجیس لگتا تھا لیکن کوئی بہت بڑا مدمعاش يا خطرناك محفل بهي وكهائي تبيس ديتا تقار بتاتبين ایے کس گناہ کے یا داش میں وہ اس وقت قیصر جیسے خطر ناک يوليس افسرك بتفح يرها مواتقا-

ا محلے ایک دومنٹ میں ولیداور میں نے راجو کی منت ساجت و کرنے وزاری کے اندوہناک مناظر و عجے۔ وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ آخر قیصر کا رویتے کچھ بدلا ہوا نظرآیا۔اس نے مھنے کی ہلی ی فوکر سے راجو کاسر پیچھے ہٹایا اور بولا۔ " فیک ہے، آپ ایک موقع کا کہرہے ہیں تو میں ایک موقع آپ کودے دیتا ہوں لیکن آئندہ کی کیا گارنی

راجو کی آئیسیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ۔ کئی سکینڈ تک وہ كوشش كے باوجود بول نبيں سكا۔ تب اس نے ہتھكڑى كلے ہاتھوں کے ساتھ اپنا اگلا دھڑگاڑی کے پچھلے جھے ہے آگے ك طرف كرايا اورالكر تيمرك يادن جومن كى كوشش جاسوس ذائجست

انكارح كو بھى ... ' حوالدار نے معنى نيز انداز ميس فقره ادھورا

چپوژ دیا۔ وونبیں نہیں، اتنی جلدی شبک نہیں۔ شکل وصورت کلتہ ہیں۔ انجی نے ے شاہ زیب صاحب سانے بندے لکتے ہیں۔ اہمی نے ع تشريف آور موئ إلى - البيل سوچ يحف كا مجم موقع دینا چاہے۔ امید ہے کہ چھاوگ ان کو تمجھانے بجھانے کی كوشش بھى كريں كے۔ ان ميں ان كے جاجا محترم حفيظ صاحب جی شامل ہوں ہے۔" پھر وہ جھ سے مخاطب ہو کر بولا۔'' جنابِ عالی! اللہ آپ کی عمر کبی کرے۔ ایسا سیجیے گا کہ بہاں جو چھ ہوا ہے سب سے پہلے اپنے چا حضور کے کوش کزار ہی فرمائے گا۔ وہ آپ کے کان مبارک میں ضرور کچھمفید یا تیں ڈالیں گے۔" راجو ٹھنڈا ہو چکا تھا اس پرایک بوسیده چادر وال دی کئ\_

میرے اندرایک لاوا سادیک رہا تھا۔ اگر میرے ضبط کا بند ٹوٹ جاتا تو کچھ بہت خطرناک ہوسکتا تھا۔ پچھا پیا جوبهاوگ زندگی بھریا در کھتے اور جس کی یا دبھی البیس تفر تھر كافيخ پر مجور كرديق-

ی ای دوران میں ماری سوزوکی کاربھی موقع پر پہنے چی سی۔ اے ایک اہلکارہی چلاکر یہاں لایا تھا۔ قیصر نے بڑی خندہ پیشانی سے میری جانب دیکھا اور بولا۔" لیجیے سرکار! آپ کی سواری تشریف لے آئی ہے۔اب بیٹھے اور مميں موقع دیجیے کہ ہم آپ کوخدا جا فظ کہہ سلیں۔'

میں نے بغوراس کی طرف دیکھا۔ میخص ابھی تک يورى طرح ميرى مجه من مين آيا تفا- بان اتنابيا جل كيا تفا کہ پیخطرناک ہے لیکن کتنا؟ پیہ طے ہوتا ابھی ہاتی تھا۔

میں نے اثبات میں سر ہلا یا اور ولید کے سیاتھ سوز و کی كاركى طرف برها \_قيمر نے كہا \_" ميردا مجما كى لوكھين آپ نے ملاحظیفر مالی ہے۔ ہیررانجھامیں ان دونوں کی ہمدر دسمثی زندہ رہی تھی کیلن ضروری ہیں کہوہ ہر بارزندہ ہی رہے۔

میں اور ولید گاڑی میں آ بیٹے اور گاڑی تیزی سے روانہ ہوئی۔ گاڑی سے دس گنا رفتار کے ساتھ میرا ذہن بھاک رہا تھا۔ اجمی تھوڑی دیر بہلے جو چھے ہم نے اپنی جیتی جا کتی آنکھوں ہے دیکھا، وہ کسی سنسی خیز ایکشن قلم کا حصہ ہی لكتا تقا-ايك زنده سلامت بنده بهار بسامنے خون اور منی میں ات بت ہو کرزندگی سے ہاتھ دھو بیٹا تھا۔

میں نے کہا۔" ولید یار! یقین تبیں آرہا کے سب کھے ائی آ تھوں سے دیکھا ہے۔ان لوگوں کے حوصلے تو بہت المكاروں كے باتھوں ميں آثو مينك راتفليس تھيں۔ان كارح هاري طرف تونبيس تفاليكن كسي تجمي وقت موسكتا تفا\_

حوالدار آمے بڑھا اور اس نے ایک پستول وم تو ڑتے راجو کی مھی میں تھادیا۔ (پستول ایک رومال میں لیٹا ہوا تھا) پھراس نے پستول کارخ پولیس موبائل کی طرف كركے دوبارٹر يكروبايا ، دھاكوں سے شعلے تكے۔ايك كولى گاڑی کی باڈی میں للی دوسری نے ایک کھٹر کی کا شیشہ چکنا چوركرد يا-حوالدارنے بيساراكام بالكل عام باندازيس كيا-جيسے بياس كے كيے كوئى خاص اہميت ندر كھتا ہو\_

قيصرنے عجب سفاك نظروب سے ميرى طرف ويكھا اور بولا۔ " چلو بھائی جان ،ابآپ کی باری ہے۔

میرے سرے لے کریاؤں تک چیونٹیاں ی ریک لیں۔ بھے لگا کہ ایک سینڈ کے لیے میرے چرے کا رتك بدلا ہے۔ يوس كيا كهدر باتھا-كيا يہ مارے بارے میں بھی کوئی خطرناک ارادہ رکھتا تھا؟ یہ کیے ہوسکتا تھا؟ اتنا برا اقدام جارے خلاف کیے کیا جاسکتا تھا؟لیکن بیددیوانہ ین بھی تو ہوسکتا تھااور دیوانے پن کے لیے کسی دلیل یا وجہ کی ضرورت كمال مولى --

دو تین سیکنڈ میں درجنوں سوالات ذہن میں اٹھے اور اوجل ہوئے۔شایدمیرے چرے پرلبرانے والےرنگ کو قيصر كى عقابى نكامول نے بھى نوٹ كرليا تھا۔مسكراكر بولا۔ " محبرا كي تبين جناب! من ماراماري كي تبين" بات چيت کی بات کررہا ہوں۔ ہم خاکساروں کی بیہ ہمت کہاں کہ آب کو انظی بھی لگا تیں۔ کولی شولی توبہت دور کی بات

میں نے کہا۔ ' بھے این نگاہوں پر بھروسا مبیں ہور ہا۔ تم لوگ قانون کے محافظ ہواور تم نے ہماری آتھوں ك سامن ايك جية جامحة بندے كو پوليس مقابلے ك

ڈراے میں مارا ہے۔'' ''تو یہ ہماری علطی ہے نا۔ اب آپ جناب اس قل کے چتم دید کواہ بن کئے ہیں۔ کل کلاں آپ کی کھو پڑی میں كيرُ اربيك كيا اورآب نے عدالت ميں جاكر كوابي دے دى تو جم بے چارے تو بے موت مارے كے نا-كيول بھى

مھیک کہدرے ہیں آپ۔ بیضرور چھنہ چھ کریں کے، ہوسکتا ہے کہ میڈیا والوں کے پاس جا چیچیں یا چر مجمری سے مارے خلاف پرسے کا آرڈ رشاڈ رکروالیں۔ بيہ کھ بھی كر سكتے ہيں جی ميراتو خيال ہے جی كدان دونوں

حاسوسددانحست م 11 م حدالي 2015ء

ہچل تھی۔ کانوں میں ابھی تک ان دو کولیوں سے دھا ہے۔ میں انہوں میں ابھی تک ان دو کولیوں سے دھا ہے۔ و کو کے رہے تھے جو جرت زوہ راجو کے سینے پر چلائی کئ ميں۔ چند ليج پہلے اس بے چارے ہے آئندہ نيك چلى كا وعده لیا حمیا تھالیکن بقول قیصر بیہ وعدہ اسکے جنم سے کیے تھا۔ قانون کے محافظوں کی طرف سے ایسی ویدہ ولیری میرے

مھیک دو تھنٹے بعد میں لا ہور ہائی کورٹ کے احاطے میں موجود تھا اور ایڈوو کیٹ عبداللہ کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ مارے سامنے چاہئے کی بیالیاں پڑی تھیں اور ایش شرے میں سریس کی را کھی۔عبداللہ نے لا مور کے تواح میں ہونے والے جعلی پولیس مقالمے کی روواد بڑی سلی ہے تی تھی۔ دھچکا تواہے ضرور پہنچا تھا تگریوں لگنا تھا کہ اس مسم کی جریں اب عام لوگوں کے علاوہ قانون دانوں کے لیے بھی کوئی خاص اہمیت جیس رکھتیں۔ مجھے چیرت ہوئی جب اپنی تفتلو میں عبداللہ نے بھی تقریباً وہی با تبیں کہیں جو رائے میں ولیدنے کی تھیں۔اس نے کہا۔" کھینیں ہویائے گا شاہ زیب۔ یہ قیمر جیسے لوگ تو کھے پتلیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کی ڈوریاں اور سے بلائی جاتی ہیں اور جو ڈوریاں ہلانے والے ہوتے ہیں وہ اپنی کھ پتلیوں کی بوری پوري حفاظت بھي كرتے ہيں۔تم توصرف زبائي كلاي كواه ہو، اگرتم نے اس سارے واقعے کی وڈیو بھی بنالی ہوئی اور اس وڈیویں دو جار کوامیاں بھی شامل کرلی ہوتیں تو اس سے مجى قيمراوراس كونولي كوركي فرق بيس يرناتها-" تمہارا مطلب ہے ہم اس سلسلے میں چھ مہیں

كريكتة؟" " كريكتے بيل ليكن نتيجہ كھنيس لكانا۔ الثابيہ موكا كم تتهبيں اور تمہارے تھروالوں کوکسی چکر میں پھنسا دیا جائے گائم راجو کو بھول جاؤ کے اور اپنی پڑجائے گی۔وہ کیا کہتے یں ... مجھے پرائی کیا پڑی اپن نیز اور و کیے ایک بات میں مہیں اور بتاؤں بھی بھی راجو جیسے لوگوں کو مھکانے لگاوینا منیک ہوتا ہے۔ان کا جرم بالکل ثابت ہور ہا ہوتا ہے لیکن عدالتی کارروائیوں اور قانون کی خامیوں کا سہارا لے کریہ لوگ نے جاتے ہیں اور پھر سے ای رنگ میں رکھے جاتے

ہیں۔' ''لیکن سوال تو بیہ ہاس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ جس مخص کو کولی سے آڑا یا جارہا ہے بیدواقعی مجرم ہے اور مجربیہ قانون پڑھانے والے ادارے میں سارا عدالتی نظام - 42 مجولاني 2015ء

میں نے مہیں غلط تو نہیں کہا تھا تا کہ یہ بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ بدلوگ حدے گزرے ہوئے ہیں۔ ان کا مقابلہ تب تک میں ہوسکتا جب تک خود مجی حدے نہ گزرا جائے۔ایباسین دیکھ کر جب میرے جيے لى بندے كامير كھومتاہے تا تو پھر كچ كا يوليس مقابلہ موجاتا ہے۔" اندرونی تیش سے ولید کا چرہ تمتمارہا تھا ہوجاتا ہے۔ اندروئی پی سے ولید کا چرہ حمتمارہا تھا وہم وگان میں بھی نہیں تھی۔ اور گلے کی رئیں پھولی ہوئی تھیں۔ www.paksociety.com ہے

گاڑی چلاتے چلاتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ کے ينيح باته والا اورايك بعل تكال ليا- يهنكارت لهج مين بولا - " قيصر جيسے لوگوں كوكوئى قانون نبيس پكرسكتا \_ان كابس یمی ایک سیدها ساده علاج ہوتا ہے۔ "میں نے دیکھا ولید کی آ عمول من شعلے سے لیک گئے۔

" منسيل يار! اس كويتي ركهو-" ميس نے بعل اس كے ہاتھ سے لے كردوبار وسيث كے يتي كھساديا۔" بم كوني ڈ اکوئیس میں ولید جو پولیس مقابلہ کریں گے۔ ہم شریف شمری اور بات صرف یہ ہے کہ مارے سامنے ایک بندے کوغیرقانونی طور پرجان سے مارا کیا ہے۔ ہوسکتا ہے كدوه بحرم بى موليكن جس طرح اس مارا كيا بي لى طور مجى شيك تبيس تقام كيا مجهة موكه يد شيك تقا؟"

'' توجوحادثے کی رات تمہارے ساتھ ہوا وہ ٹھیک تفا؟ الربيس تفاتو بم اس كے ليے كيا كر سكے بيں؟ معافى بى باتکتایری می تا۔"

''وہ میری ذات کا معاملہ تھا۔ بیکی اور معاملہ ہے۔ میں اس بارے میں خاموش جیس رہ سکتا۔ ایک شریف شہری کی حیثیت ہے، قانون کے دائر ہے میں رہ کر بھے اپنا فرض اداكرناچاہے۔"

"توكياكروكي بعالى؟" "من ويكمون كاكرقانون اس بارے مي كيا كہتا

اجاتک ولید کوزورے بریک لگانا پڑے۔سانے چوک کا اشارہ بند ہوگیا تھا۔ ہم تورک کے لیکن مارے يحي آنے والى دو تين كا زياب فرائے بمرتى موكى سكنل كراس كركتيس \_تعجب كى بات بيقى كدان ميں ايك اليي موثر سائكل بحى تحى جس يرتين يوليس المكار بيضے تھے۔

وليد نے زہر خد ليح من كما- "لود كھ لو، يہ ب مارے ہاں کا قانون ۔ اگر سکنل کی خلاف ورزی پررو کئے والا کو کی نہیں تو پر سکنل تو ڑنے کی آزادی ہے۔''

میں خاموش رہا۔ میرے ذہن میں مجھاورطرح کی جاسوسيةانجست

انگارے

مقالبے کی پٹی چلنا شروع ہوگئی تھی جوچینل کی معلومات کے مطابق کوئی دو مھنٹے پہلے لا ہور کے مضافات میں ہوا تھا۔ بتایا جار ہاتھا کہ پیٹی پرجاتے ہوئے راجونا ی غنڈ اپولیس کی حراست سے فرار ہوا۔ بعد میں پولیس مقابلہ ہوا۔ راجو کے مددگارتین افراد بھا گئے میں کامیاب ہوئے جبکہ راجوموقع

پر مارا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ عبداللہ نے بیزاری سے ریمورٹ اٹھایا اور نی وی بندكرديا\_وه اصل موضوع سے ہناميس عابتا تھا۔اس نے سریٹ کے دو گہرے کش لے کر دھواں ایک جانب چھوڑا اور تقبرے انداز میں بولا۔" تمہارے تھراور تمہاری آبائی زمین کا مسئلہ ہے، کچھلوگ اے خریدنا جاہتے ہیں بلکہ یول كبدلوكه زبردى خريدنا چاہتے ہيں۔"

''کون لوگ؟''میں چونک کیا۔ ''سمجھو کہ بیالوگ بھی واراب فیملی کے کارندے ہیں۔ یہ چکر پچھلے چھ مہینے سے چل رہا ہے۔ ابھی تو ہولوگ پیارو محبت سے کام لے رہ ہیں لیکن زیادہ دیر تک ایسا نبیں ہوگا۔ اگر محی سیدسی الکیوں سے نہ لکلاتو الکلیاں میڑھی كرلى جاليس كى-"

مهیں بیب کیے پتاہے؟"

" قريباً دو مينے پہلے اس بارے ميں چھا حفظ نے مجھے خود سب کھ بتایا ہے۔ مہیں بتا ہی ہے وہ ہمیشہ سے ایے بی ای - ہرمعیب، پریشانی سے این محروالوں کو دورر کھتے ہیں۔اب جی وہ بیسب کچھاہے او پر کیے ہوئے ہیں۔ولید کے کانوں میں بھنک بھی جیس پڑنے دی انہوں ن ... وه جانت بين، وه مرن مارن يراتر آئ كااور معاملہ بہت خراب کر لے گا۔ بچھے بھی انہوں نے راز داری ك خت شرط كے ساتھ بيا سنائي كا-"

میری نگاہوں میں اسے آبائی ممر کا مظر کھوم کیا۔ وہاں کےایک ایک بچ پر ہاری یادی سفن میں ۔ بیساری قريباً دوا يكر جكه محى - اندازاً ويره كنال من حاراوه برانا حویلی نمامکان تھا جہاں ہم نے تا یا اور چھاؤں کے ساتھا پنا بچین گزارا تھا۔ مکان کے عقب میں وہ جگہ تھی جہاں دادا کے زمانے میں سادہ اور باداموں والا کر تیار ہوتا تهااورديهاتي سوغاتيس بني تعين-اب وبال بيكري كاكام چل رہا تھا۔آ مے کی قریباؤیرہ ھا مکوز مین پرایک باغ اور دوتین کھیت تنے جواب جیانے ٹھیکے پردے دیے تھے۔ یہ ساری جگہ ہم سب کواور خاص طور سے چیا حفیظ کو بہت عزیز تھی کیونکہ باتی بھائیوں کے بھرجانے کے باوجودوہ میل

ك كام كا ؟ اورتم بحى كس كام كي؟" عبداللد کے چرے پر غصے کا رتک سالبرا کیا۔ایک منحے کے لیے لگا کہ وہ میری بات کا جواب بخت انداز میں دے گالیکن پھراس نے خود کوسنیجالا اور کمبی سانس لے کر یولا۔''میراخیال ہے شاہ زیب احمہیں پرائے پھڑوں میں ٹانگ اڑانے کے بجائے پہلے اپنے ارد کرد مجی و کھنا چاہیے۔مم ...میرا مطلب ہے...''وہ کہتے کہتے خاموش ہوگیا۔اس کے ساتھ ہی مجھے لگا کہ وہ شاید بے دھیائی میں ضرورت سے چھڑیا وہ کہدیا ہے۔

میں نے اسے گہری نظروں سے ویکھتے ہوئے کہا۔ "أردكرد على معلب ع؟"

وه پہلے تو کچھ تذبذب میں رہا پھر پہلوبدل کر بولا۔ شاہ زیب تم کئ دن سے یہاں ہو، کیاتم نے چاچا حفیظ كے سلسلے ميں كوئى خاص بات نوٹ كى ہے؟ ميرا مطلب ہے ان کی کوئی پریشانی وغیره؟"

دی پریسان دیرہ. میں نے چونک کر کہا۔'' ہاں ، پچھ مم تو ان کو دیکھا "د جرس بوسي ؟"

" دو تین بار پوچهانجی کیکن کوئی تسلی بخش جواب نہیں

عبدالله نے سریف سلکاتے ہوئے کہا۔"ایک دویارمیرے دل میں ہے بات آئی تھی کہاس بارے میں ولید ے بات کروں لیلن ہم سب جانے ہیں کہوہ بہت تیز مراح كا ہے۔اہے غصے كى وجه سے وہ كى دفعيا بنا إجما جملاكام بگاڑ بھی چکا ہے اور یہ بات الی ہے کہ میں کم از کم اس سے تو شير مين كرسكا-"

"كوكى لا اتى جفكر ، والامعامله ب؟" "الرائي جمكر عوالا موتاتو من اس كوخود بى نبانے ی کوشش کرتا مربات چھاور ہے... تم پڑھے لکھے اور بچھ دارمو-اكرتم وعده كروكه بات البيخ تك ركهو محقويل مهيل ال بارے ش کھ بتا تا ہوں۔

میں نے عبداللہ کو بوری بوری تلی دی کہ بے بات ہم دونوں کے درمیان رے کی اور اگریس نے اس سلسلے میں بياے بات كى بھى تواس طرح كروں كا بھے بھے ازخودكوكى جا تکاری حاصل ہوئی ہے۔اس کےعلاوہ میں نے اس سے یہ وعدہ مجی کیا کہ اس کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں

ای دوران می کوتے میں رکھے ٹی وی براس ہولیس

- 43 م جولائي 2015ء

ーモニノー ایک دم میراول بھرآیا۔میری مجھیں یہ بات آگئی ك چانے پورے كركورتك وروعن كيوں كروايا ہے۔ كوں وہ كھوئے كھوئے سے اس كے درود بواركود يكھتے اور راہداریوں میں کھومتے رہتے ہیں اور آج کل ان کی روز بروز کرتی صحت کااصل سبب کیاہے؟

میں نے کہا۔" یہ کیے ہوسکتا ہے؟ کیا یہ بالکل بی اند هر ترى اور چو بث راج ہے؟ كيا يہال سرے سے كوئى قانون ہے ہی جیس۔ وہ چیا کی جگہ ہے، اس جگہ کو ان کی مرضی کے بغیر کیے خریدا جاسکتا ہے؟"

"جولوگ خریدنے والے ہیں، ان میں اتی طاقت ہے کہ وہ خریدسلیں۔ کیا تمہارے سامنے انہوں نے حاجی نذير جي بندے كو كھنے فيكنے پر مجبور تبيں كيا۔اے تيار تبين كرليا كدوه ابن اكلونى بين كا باته كليل داراب ك باته مي وے دے۔ شاید مہیں ہا چل ہی کیا ہوگا۔ اس مہینے کی دی بارہ تاریخ کوعاشرہ اور شکیل داراب کا نکاح ہور ہاہے۔

میں مششدررہ کیا۔ مجھے تو قع نہیں تھی کہ یہ معاملہ اتنی جلدی طے یاجائے گا۔ میں تو وہاں اسپتال میں عارف کو بہت حصلہ اور سلی وے کرآیا تھا۔ بیس نے اے باور کرایا تھا کہاس کی آواز عاشرہ اور حاجی نذیر کی فیملی تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور اس زبردی کی شادی کورکوانے کے ليے جو بھی ہوسكا كروں گا۔

ووجهیں کیے با ہے کہ اسکے مہینے بیشادی ہورہی

ہے؟"میں نے پوچھا۔ " کفرم اطلاع ہے۔ ویے اب یہ شادی ہوہی جائے تو بے جاری عاشرہ کے لیے اچھا ہے اور اس کے لمروالوں کے لیے بھی۔ "عبداللہ کالہجمعیٰ خیز ہوگیا۔اس كى آئھوں ميں جيے ايك بھيدسا تھا۔

"م بہلیاں کوں مجھوارہے ہو، کھل کر بات کول میں کرتے؟ حاجی نذیر اور عاشرہ نے اتی جلدی ہتھیار كيے وال دي؟"

" يكي تو مل كهدر با مول كرسوچو، انبول في اتنى جلدی ہتھیار کیے ڈالے اور اگر وہ اتنی جلدی ہار مان سکتے الى تو مر جيا حفظ بے جارے كہاں تك مزاحمت كر كے

اس دوران می عبدالله کے فون کی منٹی نے اتھی۔اس نے کال ریسیو کی اور آ ٹھ وس منٹ تک بات کی ۔ ووسری طرف غالباً اس كاكوئي محافى دوست تقاريس في اندازه

لگایا کہ بات حاجی نذیر اور اس کی بین کے بارے میں ہور ہی ہے۔ یہ پتا بھی چلا کہ حاجی نذیر صاحب چندون پہلے لا ہور کے پنجاب کارڈ یالوجی میں ایڈمٹ ہوئے تھے اور ان کی اینو کرانی ہوئی ہے۔

بات حم كر ك عبدالله في مندى سائس لى اورميرى طرف دیکه کر بولا۔'' وہی ہوا ناجس کا اندیشہ تھا۔ داراب فیلی کے لوگ اینے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں۔بس کاریگری یہی ہے کہ قانون ان کو پکڑ مہیں سكتا اورعدالتيں جوت اور كوامول كے بغير بے بس موجاتي ہیں۔ پتاہے پچھلے دنوں کیا ہواہے؟"

میں سوالیہ نظروں سے عبداللہ کی طرف ویکھتارہا۔وہ اہے کالے کوٹ کا کالرورست کرتے ہوئے بولا۔" حاجی نذير صاحب كو درميانے درج كا افيك موا ب اور ال افیک کی وجہ پتا ہے کیا ہے؟ ایک فائل ... جو ایک سر کاری دفتر میں کہیں فائلوں کے نیچے دبی پڑی ہوگی وس پندرہ سال ے۔داراب میلی کے وکیلوں نے اس فائل کو باہر تکال لیا ے اور جھاڑ ہو نچھ کر کسی میز پر سجالیا ہے۔'' ''کیسی فائل؟''

"ایک پرانے مقدے کے ۔ حاجی نذیر کی ایک شوکر مل بھی ہے۔اس شوكرىل ميں ايك بوائلر بھٹ كيا تھا۔ بوائلر مجننے سے تین افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ان میں شوکرمل کی مزدور يونين كاجزل سيريثري بهي تقابعد ميں پيشور اٹھ كھٹرا ہوا تھا کہ بیا حادثہیں بلکہ سازش ہے۔ جزل سیریٹری کے ساتھ ایک طرح سے حاجی نذیر اور اس کے بیٹے کی وحمنی چل رہی تھی۔اس تحص کوای وحمیٰ میں قل کیا گیا ہے۔ ویرو دوسال کے بعد ناکافی شہادتوں اور کواہوں کی عدم موجود کی ے سبب سے لیس سروخانے میں چلا کیا لیکن اب اس باس کڑی کو پھر ... ابال دیا گیا ہے اور کیس کو بنا سنوار کراس میں نی جان ڈال دی گئی ہے۔ اس کیس کے ری اوین ہونے پر بی حاجی نذیرصاحب نے اینے دل پر ہاتھ رکھا اورخرامان خرامان دل کے اسپتال چیج کئے۔ان کے اسپتال بنجنے كا نتيجہ بتا بكيا لكلا؟"

"كيالكلا؟" من في وجها-

"ميرے محافی دوست كى اطلاع كے مطابق دو تاریخ کوسہ پہر چار ہے جاجی صاحب کی بیٹی عاشرہ ازخود علیل سے ملنے اس کے شیخو پورہ والے ریٹ ہاؤس میں پیچی ۔ وہ ایک عام ی نیلی مہران کارمیں گئی جس کی کھڑ کیوں پر بلائنڈر لکے ہوئے تھے۔ وہ قریباً دو مھنے یعنی شام سات =2015 dy= - 44 -

جاسوس والبحست

ہے تک اس ریٹ ہاؤس میں رہی ہے اور اس بارے میں اب ہے تک اس ریٹ ہاؤس میں رہی ہے اور اس بارے میں اب ہے۔ ''
اب بہت ی چرمیکوئیاں جس کر دش کر رہی ہیں۔''

عبداللہ نے سگریٹ کا ایک الویل کش لینے کے بعد
کہا۔ ''کسی کی بیٹی کا معاملہ ہے۔ اس پر بات کرتے ہوئے
بہت احتیاط ہے کام لیما جا ہے۔ بہر حال جومعلو مات کردش
کررہی ہیں ان کے مطابق عاشرہ نے شکیل ہے لی کر اس
ہے خود معاملات طے کیے ہیں اور اس سے نکاح پر رضامندگ
۔۔۔ ظاہر کی ہے۔ معاملہ طے ہوئے سے پہلے ان دونوں کے
درمیان جھڑ او غیرہ بھی ہوا تھا۔ ایک موقع پر عاشرہ بڑے
غصے میں تکلیل کے دفتر سے باہر نگل تھی اور اپنی مہر ان گاڑی
میں آ بیٹھی تھی لیکن کو دیر بعدوہ دوبارہ اندر چلی گئی۔ ایک
میں آ بیٹھی تھی لیکن کو دیر بعدوہ دوبارہ اندر چلی گئی۔ ایک
میں آ بیٹھی تھی لیکن کو دیر بعدوہ دوبارہ اندر چلی گئی۔ ایک
میں آ بیٹھی تھی لیکن کو دو بارہ دوبارہ اندر چلی گئی۔ ایک
میں آ بیٹھی تھی لیکن کو دوبارہ اندر چلی گئی۔ ایک
میں آ بیٹھی تھی لیکن کو دوبارہ اندر چلی گئی۔ ایک
میں آ بیٹھی تھی لیک گاڑی عاشرہ کے ساتھ بھی ہیجی تا کہ وہ
اسے مراد یور تک پہنچا تیں۔'

میں نے گہری نظروں سے عبداللہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "تم نے شروع میں یہ کیوں کہا کہ اب عاشرہ، تکلیل سے شادی کر بی لے تو اچھا ہے؟"

عبداللہ کے ہونؤں پر پھکی ی مسکراہ کھیل گئی،

بولا۔ "تم بات تا ڑ جاتے ہو . . . میرا خیال ہے بات وہی

ہوا ہے جوا بہتمہارے د ماغ میں بھی آ رہی ہے۔ وہاں عاشرہ کو

بڑی بے چارگی کے عالم میں پھالوا ور پچھ دو کی بنیاد پر معاملہ

طے کرتا پڑا ہے۔ اللہ کرے ہماراا ندازہ غلط ہولیکن لگتا ہی

کہ وہ شادی ہے جہلے ہی . . . شادی شدہ ہوگئ ہے۔ خکیل

جیسے کھا گ کاروباری لوگ نو نقذ نہ تیرہ ادھار پر یقین رکھتے

ہیں۔ "عبداللہ کے لہج میں تاسف کی جھلک تھی۔

میری آنکھوں کے سامنے وہ نشانات کھوم گئے جو عاشرہ کے دودھیا جسم پر موجود ہتے اور جن پر اتفاقا ہی میری نظر پڑی تھی۔خاص طور سے کردن کا نشان گواہی دیتا تھا کہ وہ کسی کی آتشیں دست درازی کا شکار ہوئی ہے۔

"اوہ گاڈ۔" میں نے دونوں ہاتھوں سے سرتھام لیا۔ نہ جانے ان کھوں میں کیوں مجھے لگا کہ میں دورِ حاضر کے کسی ملک جانے ان کھوں میں کیوں مجھے لگا کہ میں دورِ حاضر کے کسی ملک میں تعدیم زمانے کی کسی اندھی تہذیب میں رہنے والانحف ہوں۔ جہال عمیار عقل نے سوبھیں بدل رکھے ہیں اور نت نے مطریقوں سے جراور مجبوری کی تاریخ رقم کر رہی ہے۔

عبدالله كى آواز نے بچھے خيالوں سے چونكايا۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ "شاہ زيب اميرى بات كابران

جاسوس ذانجست

مانتا۔ میں اس کیے مہیں کہتا ہوں کہ پرائے کھٹروں میں ٹاگ اڑانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے خیال میں تو طابق نذیر کی بیٹی کے ساتھ جو کھی ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے۔ ابہتری اس میں ہے کہ ان کی شادی ہوجائے اور جلد سے جلد ہوجائے۔ "میں سناٹے میں تھا۔ یقین نہیں آرہا تھا کہ اس ڈراے کا ڈراپ میں ہوگا اور اتی جلدی ہوگا۔

عبداللہ نے نیاسگریٹ ساگاتے ہوئے کہا۔"اللہ نہ کرے۔۔۔اللہ نہ کرے۔۔ میرے منہ میں خاک۔ہم پر بھی اس طرح کی کوئی آفت آجائے۔ میرامشورہ تو چچا حفیظ کے لیے بہی تھا کہ ان لوگوں سے متعالگا نا اور غین شین پالنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔وہ لوگ مارکیٹ کے مطابق جگہ کی معقول رقم و بے رہے ہیں بلکہ شایدوہ تریادہ بھی ویے کوتیار ہوجا کی گے۔ ایسے میں بہتر ہے کہ بید کڑوا کھونٹ بھرلیا جائے اور جگہ بھی کر فورا ہی کہیں اور جگہ ترید کی جائے۔ولید کی بیکری شاپ بھی ابھی کرائے کی جگہ پر ہے۔ جائے۔ولید کی بیکری شاپ بھی ابھی کرائے کی جگہ پر ہے۔ خوالی تین کروڑ میں اسے شاپ کے لیے اتھی جگہ لی سکتی ہے۔ مکان بنا کر باقی رقم کسی بینک میں جمع کرواوی ہیں۔

'' بچاس جگہ پرایسے دھنے ہوئے ہیں جیسے بوڑھے بیپل کی جزیں زمین میں اندر تک چلی جاتی ہیں۔ جب وہ وہاں سے جانے کے بارے میں سوچتے ہیں توان کے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے اور بات صرف چچا ہی کی نہیں پچی کو بھی اس گھرسے بہت زیادہ لگاؤہے۔''

''وہ دونوں وہیں لیے بڑھے، وہیں جوان ہوئے،
وہیں پر انہیں محبت ہوئی اور ان کی شادی بھی ہوئی پھر باتی
بھائی تو ایک ایک کر کے دوسری جگہوں پر آباد ہو گئے لیکن چپا
حفیظ نے اپنے جھے کی جا نداد میں یہی جگہر کھی۔ان کی ساری
عمریبیں پر گزری ہے۔ میں جانتا ہوں یہاں کی ایک ایک
این ہے انہیں پیار ہے۔' میں نے دل گیر لیج میں کہا۔
این ہے انہیں پیار ہے۔' میں نے دل گیر لیج میں کہا۔
وقت آسمیا ہے۔ جو بڑے بڑے کر مجھاس جگہ کے پیچھے
وقت آسمیا ہے۔ جو بڑے بڑے کر مجھاس جگہ کے پیچھے
پڑکے ہیں، وہ اسے حاصل کے بغیر نہیں رہیں گے، بہت

مُشکل ہے۔'' میں نے کہا۔''ان گرمچوں کے کوئی نام بھی ہیں یا مرف گرمچھ ہی کہتے ہیں انہیں؟''

وہ بولا۔'' تمر مجھ نمبر ایک تو وہی لالہ نظام چودھری ہے۔ یہ تکلیل داراب کے خطر ناک تماشتوں میں سے ایک

46 جولائي 2015ء

انگارے

تھالیکن مسکلہ بیرتھا کہ وہ عشا کے بعد سے اپنے ایک ہم عمر دوست کے ساتھ بیٹے تھے اور بیاتس جانے کا نام ہیں لے ر ہاتھا۔اس محص نے شکوار کی پہن رہی تھی۔سر پر پکڑی اور بال قدرے کمے تھے۔وہ دونوں بیٹھک میں بیٹے حقہ کڑ کڑا كرسلسل باتيں كررہے ہتے۔ جھے الجھن ہونے للى۔ الجمي میں سوچ ہی رہا تھا کہ بیر پروگرام کل تک ملتوی کردوں کہ اچانک بچھے لگا کہ چیا کا دوست اٹھ کر جانے والا ہے۔میرا إندازه درست لكلا- چندسكنٹر بعد ميں نے جيااوران كے دراز کیسو دوست کو بیشک سے نکل کر احاطے کی طرف جاتے و یکھا۔جلد ہی جھے محسوس ہوا کہ دونوں ہی کہیں جارہے ہیں۔ رات کے اس پہراتی سردی میں وہ کہاں کا ارادہ رکھتے ہتھے؟ میں نے شلوار قبیص پر چادر کی بکل کیٹی اور چپل پہن کر اٹھ کھڑا ہوا۔وہ دونوں احاطے کی نیم تاریجی میں داخل ہوئے تو میں بھی خاموتی ہے ان کے عقب میں چل پڑا۔ پیرد کیھ کر مجھے جیرت ہوئی کہ وہ بیروٹی پھاٹک کی طرف جانے کے بجائے باغ کی طرف جارہے ہیں چر جھے ایک اور چیز نظر آئی۔ باغ کے اندر شاید کہیں تھوڑی ی آگ بھی جل رہی تھی۔ آگ تو نظر نہیں آئی لیکن سرخ روشیٰ کی جھلک دکھائی دی۔حویلی کے باقی جھے پر ممل سنانے کا رواج تھا۔ زنانہ ھے میں نقط ایک بلب کی تدھم روتنی موجودھی۔ پچیا اور ان کا دوست مفر مے ہوئے اوس زوہ باغ میں داخل ہوئے تو میں بھی احتیاط ہے درختوں کے اندر چلا گیا۔ یہاں کینواور امرود كے بہت سے كوتاه قد ورخت موجود تھے۔ ميس نے ان درختوں کے اندرے ایک عجیب منظردیکھا۔ آگ کے دوالاؤ روش تھے۔ایک چھوٹا اور ایک قدرے بڑا، بڑے الاؤکے یاس ایک لڑکی ، لڑکا ڈرے سم سے بیٹھے تھے۔ نہ جانے کیوں ان کے کہاس کو دیکھ کر مجھے انداز ہ ہوا کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔شایدایک آدھ دن پہلے ہی۔ دونوں لباس اورصورت سے غریب طبعے سے لکتے سے بلکہ کافی زیادہ غریب۔ کمبے بالوں والے حص نے ان دونوں کے یاس جا کر کچھ کہا اور دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چیا حفیظ کا ایک اعجازنا ي ملازم بهي يهال موجود بقا- اعجاز حجام كا كام بهي كرتا تھا۔ اعجاز اور کیے بالوں والے مخص نے الاؤ کے سامنے دو مین بری بری جادری اس طرح تان دیں کہ اوی لاکا نگاہوں سے اوجمل ہو گئے۔

چیا حفیظ اور لیے بالوں والاحض کچھ دور جا کرچھوٹے الاؤك ياس بيف كئے۔ جا حفيظ تو حقد كر كرانے لكے جبك لے بالوں والا ایک مالاتکال کر چھ روصے میں معروف

ہے۔ بے مد جال باز اور زہر یلاحص ہے۔ زمیندار اور كاشت كاراس كاصورت ويكه كرجل توجلال تويزهن لكت یں۔ یہان لوگوں میں ہے ہے جو داراب میلی کے ذاتی منعوبوں کے لیے مختلف جہیں اور رقبے حاصل کرتے یں۔ دھن دھاندلی ، دھونس سب چھ چلاتے ہیں بہلوگ۔ لاله نظام نامی په بنده خود مجی کروژپتی بن چکا ہے۔ لا مور میں دوتین پلازوں کا مالک ہے۔مزے کی بات یا پھر کہدلو کہ ہر يني كى بات يد ب كدلالدنظام چودهرى الي محرم ومعظم ایس ایج اوقیمر چودھری کاسسر ہے۔

" تم تو کہتے ہوکہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں، چربیاس دوا يكرْجِكُه كے يہيے ہاتھ دھوكر كيوں يرا سے ہوئے ہيں؟" عبدالله نے مرسوج انداز میں کہا۔" نمک معمولی می چیز ہے لیکن ہراروں لا کھوں رو بے سے پکا ہوا کھا تا بھی وس میں رویے کے تمک کی وجہ سے بے کار ہوجاتا ہے۔ کھ الی بی صورت حال تم لوگوں کی دو ایکڑ زمین کی ہے۔ داراب میلی کے لوگ یہاں ایک بڑی رہائتی اسلیم بنارہے ہیں۔ مین سے لے کر پیچھے تک وہ سیکڑوں ایکڑر تبہ حاصل کر چکے ہیں۔ بس فرنٹ پر دو تین لوگ ہیں جن کی دووو تین ا يكر زمين ہے۔ بياز مين اعليم ميں شامل نه ہوئي تو بياوگ اے اپنے پروجیکٹ میں ٹاٹ کا پیوند بھیں گے۔''

عبدالله كى باليس س كرنه جانے كيوں جھے لگا كه وه فخص جس کو تھیک تھیک کر میں نے اپنے اندرسلا رکھا تھا كسمساكر بيدار مور ہا ہے۔ مير سے اور اس كے درميان كافي دیر تبادلہ خیال ہوا۔ ذہن میں سیروں اندیشے اور وسو سے كريس عبداللدك ياس اله آيا- ميسب سي چیا سے بات کرنا چاہتا تھا۔عبداللہ کی بات بار بارمبرے کانوں میں کونچ رہی تھی۔

" برائے کھٹوں میں ٹانگ اڑانے کے بجائے اہے کھر کودیکھوشاہ زیب۔''

شايدوه مخيك بى كهدر باتفا\_اكر بيچاكى روز بروزكرتى صحت اور پریشانیوں کا سبب یہی زمین والا معاملہ تھا تو پھر اس مسئلے کو بچھنے اور اس کے لیے پچھ کرنے کی ضرورت تھی . \*\*

رات بڑی سردی تھی۔ تاریکی نے برشے کوڈ ھانپ رکھا تھا۔ قریبا کیارہ بجے کاعمل تھا۔ دیہاتی علاقوں میں نیہ وفت ممل خاموثی اور ویرانی کا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ایے استروں میں دبک چکے ہوتے ہیں۔ جھے بھی نیندا نے لگی تھی مرمس جاك رباتها من جياحفظ على كربات كرنا جابتا

- 47 م جولاني 2015ء حاسوسرذائجست

ہوگیا۔ یکا یک مجھ پر یہ حرت آگیز اکشاف ہوا کہ چادروں
کے پیچے اوجل الاکی الاکا یونمی نہیں بیٹے ہوئے بلکہ وہ لیٹے
ہوئے ہیں اور شاید نے نو یلے دولھا دلہن کی حیثیت سے
قربت کے لیجات گزاررہ ہیں۔ یہ سب پچھ بے حدانو کھا
اور تحیر خیز تھا۔ جھے یوں لگا جیسے یہ سب پچھ کی جادوثونے یا
سفلی عمل کا حصہ ہے۔ میں چچا حفیظ کوانچھی طرح جانتا تھا۔وہ
پختہ عقیدہ رکھتے تھے اور تو ہمات سے دور تھے پھر یہ سب
پختہ عقیدہ رکھتے تھے اور تو ہمات سے دور تھے پھر یہ سب
پختہ کے کیا ہور ہاتھا اور کیوں؟ لیے بالوں والا محض مسلسل اپن

مالا كوكروش ديني مسروف تھا۔

قريباً ايك محنا اى عالم ميس كزرا-سرد تاريكي ميس بجوں کے بل بیٹے بیٹے میراجم اکڑنے لگا تھا۔ بیڈر بھی تھا . كدلبين كوئى اس طرف آنه جائے - بالآخر بيامتحان حتم موا۔ میں نے دیکھا کہ غریب صورت الا کے نے سامنے والی جا در ہٹائی اور مجل مجل سالمے بالوں والے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لڑکی ابھی تک الاؤ کے پاس بیٹھی تھی۔اس نے اپنا چرہ ایک لمبي كھونكٹ ميں چھياليا تھا۔تب الاؤ كى تدهم روشيٰ ميں مجھے وہ فرشی بستر بھی دکھائی دیا جس پرلڑکا،لڑکی موجود رہے تے۔دراز بالوں والا آ کے بڑھا،اس نے گھاس پر بچھا ہوا بسترته کیا اور ایک طرف رکھ دیا۔اس نے دلہن نمالز کی کی چوڑیاں اتروائیں، اس کے کہنے اتروائے جو غالباً پیل وغیرہ کے تھے پھراس نے لڑکی کی کلائیوں سے پھولوں کے مجرے بھی اتروائے۔ پیسب چیزیں اس نے تہشدہ بستر کے اندر رکھیں۔ میری نگاہ الاؤ کی دوسری جانب ایک چھونے سے کڑھے پر پڑی۔ بیکڑ حاشا بددوتین کھنے پہلے ى كھودا كيا تھا۔اطراف ميں تازه مى نظرآتى تھى۔

درازگیسوفض نے بستر کودیگراشیا سمیت بڑی احتیاط کے گڑھے میں رکھوادیا۔ پھراس نے اعجاز کواشارہ کیا۔ وہ قیبی بڑھا، اس نے کردن کے پیچھے ہے لاکے کے پچھ بال قیبی کی مدد سے کاٹ لیے۔ پھریہی ممل اس نے لاک کے ساتھ دہرایا۔ تاہم لاک کے بال چاروں طرف سے کائے مساتھ دہرایا۔ تاہم لاک کوتقریباً مونڈ کررکھ دیا گیا۔ وہ شرم وحیا ہے سکڑی سمی بیٹھی رہی۔ بیسارے بال اورلاکے کے وحیا ہے سکڑی سمی بیٹھی رہی۔ بیسارے بال اورلاکے کے بال اکٹھے کیے گئے اور آئیس بستر کے ساتھ ہی گڑھے میں بال اکٹھے کے گئے اور آئیس بستر کے ساتھ ہی گڑھے میں رکھ دیا گیا۔ پھراعجاز نے بیلچے کی مدد سے گڑھے پرمٹی ڈالنا مروع کردی۔

پیانے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پیا کی تدھم آواز مواکے دوش پر تیر کرمیرے کانوں تک بھی پینی ۔وہ اس سے کہدہ ہے تھے۔'' مجھے معاف کرنا نبکی ، یہ ہماری مجوری

جاسوسرڈائجسٹ

تھی۔تم نے ہارا بہت ساتھ دیا ہے اور تم نے بھی۔ ' انہوں نے لڑے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

اس كے ساتھ بى انہوں نے اپنے واسك كى جيب كے ہونوٹ نكالے اورلڑ كے كے حوالے كيے۔اس كے بعد سب لوگ بھا تك كى طرف چلے گئے۔ بڑا الاؤ پانى كے چھينئے و ہے كر بجھا ديا گيا۔ بس چھوٹا الاؤ جلتا رہا اور ليے بالوں والا محص اس كے پاس بيٹھ كر كچھ پڑھتارہا۔

یہ بات میری سمجھ میں انچھی طرخ آئی مخی کہ یہ کوئی کہ یہ کوئی جھاڑ بھونک کاعمل ہوا ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کا تعلق جیا کی اس پریشانی ہے ہوجس نے انہیں گھیرا ہوا ہے۔ بچ کہتے ہیں کہ شدید پریشانیاں رائخ العقیدہ لوگوں کو بھی شدید

واہموں کے پردکردی ہیں۔

اگلے روز چیا حفیظ ہے میری ملاقات ہوئی۔ تاہم
میں نے رات والے واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا بلکہ اشارہ
تک نہیں دیا۔ میں نے بیکری کے کام کی اور پھر زمین کے
تک نہیں دیا۔ میں نے بیکری کے کام کی اور پھر زمین کے
تک کیات چھیڑدی۔ باتوں باتوں میں، میں نے وہ کہددیا
جس کے لیے میں موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے کہا۔ ' پچیا!
مجھے بتا چلا ہے کہ اس علاقے میں کوئی بڑی رہائش اسکیم بن
مجھے بتا چلا ہے کہ اس علاقے میں کوئی بڑی رہائش اسکیم بن
مجھے بتا چلا ہے کہ اس علاقے میں کوئی بڑی رہائش اسکیم بن
مہا۔ '' ہاں پچھا ایا سلم چل تو رہا ہے گئی جو بیچنا چا ہے گا
وی بیچگا۔ ہم تونیس بچیں گے۔'

اپ سے کی کے رابطہ ہیں گیا؟

"الله میں نے کہ ایک بندہ آیا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ یہ ہاری آبائی جگہ ہے۔ ہارے چند بزرگوں کی قبرین ہیں ہیں ہیاں۔ ہم نے اسے فروخت نہیں کرنا۔ " جیا نے کول مول ساجواب دیا۔

چپااس موضوع سے جان چھڑانا چاہتے تھے لیکن میں مسلسل ان کے کان کھاتا رہا۔ وہ واضح طور پر اپنی پریٹانیاں چھپارہ ہے۔ مجھے ان پر بے حد ترس آیا۔وہ سب کچھاپ او پر لیے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اکلوتے بیٹے ولید کو بھی بے خبررکھا ہوا تھا۔

اس نے چکر کاعلم ہونے کے بعد عاشرہ اور اس پر ہونے والے جرکا واقعہ تو وقتی طور پرمیرے زہن ہے نکل کیا۔اگلے چھسات روز میں، میں نے پھھ بھاگ دوڑی۔ میں نے عبداللہ کوانچ ساتھ ملایا اور بیرجانے کی کوشش کی کہ اگر ہم بیہ جگہ نہ بیچنا چاہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاسکا ہے۔انسی بات ہرگز نہیں تھی کہ اگر دو تین شہریوں کا بہ حاسک بات ہرگز نہیں تھی کہ اگر دو تین شہریوں کا بہ

انگارے میں نے اے سرتا یا دیکھا اور غصے سے کہا۔''ولید! تم نے نشہررکھاہے؟"

پہلے تو اس کے چبرے پر ایک رنگ سالبرایا بھروہ ایک دم بے پروانظرآنے لگا۔اس کے چرے پرندامت کے بجائے غصے کی سرخی چیلتی چلی گئی۔ اس کی آ تکھیں ا نگاروں کی طرح دیک رہی تھیں۔تب میری نگاہ ایک اور چزیر بڑی اور میری پریشانی میں اضافیہ ہو گیا۔ ولید نے شلوار قیص اور چڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔اس کی جیکٹ کی ایک جیب مجھے غیر معمولی طور پر پھولی نظر آئی۔ میں نے اس کی جیب مولی، اس نے ایک دم میرا ہاتھ بیچے مثادیا۔ میرا اندیشه درست نکلا تھا۔ اس کی جیب میں وہی پھل موجود تھاجو چندروز پہلے میں نے اس کی کارمیں نشست کے يتيح ويكها تقا\_

"ميسبكياب وليد؟" بيس في تلملاكر يو جها-اس کا چبرہ انگارے کی طرح دیک رہا تھا۔ پھنکار کر بولا۔ 'شاوزیب! بیماراجائے گا۔ میں مہیں لکھ کردیتا ہوں بيماراجائے گا ... يس ماردول كا اے۔"

" من كى بات كرر به و؟ كون ماراجا ي كا؟" ''مینی کمینه قیصر چودهری- اس کی موت میری کولی ہے ہوئی ہے۔سیدھی ماتھے پر ماروں گا،سیدی اس جگہ۔'' اس نے انقی سے اپنی پیشانی کوچھوکر بتایا۔

" ہواکیا ہے یار؟ کھ پاتو چلے؟" "وه رؤيل كمل كرسامة آخيا ب-اب ميس اس بتاؤں گا کہ جب شریف آ دی بدمعاشی پراتر تا ہے تو پھراس معے تھانے دار کا کیا حشر ہوتا ہے۔

ولید کا انداز خطرناک سے خطرناک ہوتا جارہا تھا۔ اس کے غیظ وغضب کو الکحل کی گری نے دو آتھ کردیا تھا۔ ميرا دل كوابي دينے لگا كه جو باتيں اب تك چيا حفيظ اور عبدالله تيزمزاج وليدس جيساري يتصوواس كعلم ميس آئى بيں۔ اگرسارى تبين تو كچھ ند كچھ ضرور آئى ہيں۔ میں نے اس کے د ماغ کو شنڈ اکرنے کی کوشش کی اور کی حد تک کامیاب رہا۔ میں نے اصرار کر کے یو چھا تو اس نے انکشاف انگیر کہے میں مجھے وہی کچھ بتایا جو بچھے کی

ون يمليمعلوم موچكا تھا۔اس نے كہا۔" لالدنظام ماى بنده زبردی ماری برآبائی جگه خریدنا چاه رہا ہے۔اس نے بیجی بتایا کہ یہ بدفطرت شخص رہتے میں ایس ایج اوقیصر چودھری کاسسرے اور دراصل قیصر ہی وہ تھی ہے جو بار باراس کے والد ( بچا حفيظ ) برابط كرد با ب اورز من بيخ كا تقاضا

يانج جدا يكزر قبداتيم من شائل نه موتا تو اسكيم كوكي طرح كا نقصان پنچا۔اتے بڑے پراجیٹ کے لیے اس مکڑے کی كوئى اہميت نبيس تھى۔بس اتنا تھا كەاسكىم كى باؤندرى وال میں ایک جگہ تھوڑا ساخم آجانا تھااور بڑے لوگ ایسے خم برداشت نبیل کرتے۔نہ باؤنڈری والزیس نہ ایک کرونوں مں۔وہ ضد بنالیت ہیں اور اے پورا کرنے کے لیے ہر صد تك جاتے ہيں۔ان چھسات دنوں ميں مجھے پہلى بارانداز ه ہوا کہ فی زمانہ ہمارے جیسے ملکوں میں انصاف کاحصول کتنا مشكل ہے۔آمے جانا تو دوركى بات ہے بيلا قدم اللهانا بى ديثوار مور بالقا-كهيل بدنيت بثواري بيفائقا، كهيل تنك مزاج تحصیل دار، کہیں کر پٹ ایم بی اے اور کہیں قیصر چودھری میا خودسر افسر۔ آجا کے صرف ایک محص ایسا تھا جس نے کھتوجہ سے ہماری بات سی کیکن عملی طور پر وہ بھی ہے بس نظرآ يا اور ميقاجوان سال ايس بي تبريز \_

میں ایک سینئر وکیل سے ال ممات کو تھر واپس آیا تو چا حفيظ دوا كھا كرسو كئے تھے۔ بچى نے مجھ سے كھانے كا بوچھا اور شکوہ کیا کہ میں نہ جانے کہاں بھاگا بھاگا پھررہا ہوں۔ بچا زاد بھن فائزہ نے بھی ای طرح کا گلہ شروع كرديا-ووسباس بات سے بے خرتے كماس كمريركيا مصيبت آئى ہوئى ہے-جس طرح كى صورت حال مى مين ممکن تھا کہ ایک ڈیڑھ ماہ کے اندران لوگوں کوسب کھے چھوڑ چھاڑ کریہاں ہے لکٹا پڑتا اور فائزہ بے چاری جو بابل کے اس پیارے آنگن سے شہنا یوں کی کونے میں رخصت ہونے کا سوچ رہی تھی۔ اس رحمتی سے پہلے بی زبروی يهال سے تكال دى جاتى۔

مس نے چی سے پوچھا۔"ولید کہاں ہے؟" وہ یولیں۔ " کہدر ہاتھا سرمیں درد ہے۔ایے کرے مس ليثا مواب-"

میں برآ مدے سے گزر کرولید کے کمرے تک چہجا۔ دو عن بار دروازے پر دستک دی آخراس کی بھرائی ہوئی آوازستائی دی۔ "كون ہے؟"

وہ جان چکا تھا کہ دروازے پر میں ہوں چر جم دروازہ کھولنے سے اچکیا رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ کافی تا خیرے اس نے دروازہ کھولا۔ اندرداخل ہوتے ہی ایک نا گوار ہو میرے نقنول سے مکرائی اور مجھ پریدانکشاف ہوا کہ ولید نے شراب بی رکھی ہے یا شاید ابھی تھوڑی ویر پہلے تك بھى لى رہا تھا يېر حال كرے ميں كى طرح كاكوئى ثوت و کھائی تہیں دیا۔

حاسوسے ڈائجسٹ م 49 م جولائی 2015ء

كرريا ہے۔ " يہ ياتي بتاتے ہوئے وليد كى آتھوں ميں دكھ آمیز طیش کی لالی تھی جےشراب کی لالی نے دو چند کردیا تھا۔ وہ پھر بولا۔'' بچھے اب پتا چلا ہے شاہ زیب بھائی کہ ابا جی کی صحت روز بروز خراب کیول مور ہی ہے۔ بیر خبیث تھانے دارجوتک کی طرح ان کوچٹا ہوا ہے۔اب م بی بتاؤ، ایا جی مس طرح کے بندے ہیں۔ کیا انہوں نے بھی جادوتونے اور جماڑ پھونک والی ہاتوں پر یقین کیا ہے۔کیاوہ ایک باعیں كرنے والول ہے جھڑ جيں پڑا كرتے تھے؟"

"بال ايبابي تفا-"من في جواب ديا-''اب دیکھو، و ہ اس قدر پریشان ہیں کہان جیسا بند ہ بھی الی چیزوں کا سہارا لینے پرمجبور ہو کیا ہے۔ جھے اتناد کھ ہوا ہے کہ میں بتالہیں سکتا۔ شاید مہیں بھی من کر جرانی ہو۔ مچھون پہلے وہ ایک عامل سے ملے ہیں۔وہ ہمارے کھر بھی

آیا تھا۔اس نے اباتی سے کائی رویے بٹورے ہیں اور جماڑ

محوتك كالمل بقي كياب-"

" كيامل؟" من نے جانے بوجھے يو چھا۔ وليد کھے ديرتو تذبذب من رہا پھراس نے مجھے سے مجھ بتادیا۔اس نے کہا کہ عامل نے ایا جی کو بتایا کہ اگر کوئی شریف یاک دامن لڑکی شادی کے بعد اپنی پہلی رات اس کھر میں گزارے اور پھراس کی سہاک رات کی نشانیاں يبيں يركس كر سے ميں وفن كرنے كے بعد خاص وظيفہ يرد ها جائے تو یہ جگہ محفوظ ہوسکتی ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق ایاجی نے بیسب کھ کیا۔ انہوں نے بڑی رازداری کے ساتھا عاز کوبیسب کھے بتایا اور اس نے قریبی پی بستی ہے ایک ایبا جوڑا ڈھونڈ نکالاجس کی آٹھ دس روز میں شادی ہونے والی تھی۔ ان کولسی نہ سی طرح راضی کرلیا گیا کہوہ تكاح كے بعد و لى مى دات كراري -

وليدن بحصوه سب كحمد بتاياجويس ايك رات خود ا بن آجھوں سے دیکھ کرچکا تھا اورجس نے مجھے جرت کے وریا میں عوطے دیے تھے۔ میں نے ولیدے یو چھا کہا ہے بیسب کھے کیے معلوم ہوا۔اس نے بتایا کہاس نے باغ میں و الرها خودد كيوليا تفا خلك مون يراس في و وكرها كمودا تواس میں ہے بستر اور دوسری چزیں تعلیں۔اس کے ساتھ ای کے ہوئے بال اور ایک میٹی بھی ملی جو شاید علطی سے کر مے میں چل کئ تھی۔ یہ بیٹی دیکھنے کے بعد ولید کواعباز پر فك موا-اس في حقى كساتها عاز سے يو چه كه كى تواس نے سب کھ بتادیا۔ بعد میں طیش سے بھرے ہوئے ولید تے پہلے والدہ اور پھر والدے بات کی، اے سب کھے

معلوم ہوگیا۔ اس کے بعد آج شام بھرا ہوا ولید تھانے پہنچا۔ وہاں تھانے دار قیصر سے تو اس کی ملاقات تبیس ہوئی یا ہم قیصر کے حوالدار ہے اس کا سامنا ہوا۔ دونوں میں سخت سنخ كلامي اوركالم كلوج بهي موار اب مملايا موا وليدآبله يا پھررہا تھا اور اپنے اندر کی آگ کوجام سے بچھانے کی ناکام كوشش كرر باتفا-

ابھی میری اور ولید کی گفتگو جاری تھی کہ مرے کا دروازہ دھاکے سے کھلا اور مجھے چیا حفیظ کی صورت نظر آئی۔ ان كا چره غصے سے لال بھبوكا ہور ہا تھا۔ انہوں نے غضب تاک نظروں سے ولید کو دیکھا اور کر ہے۔'' اپنا او چھا بن وکھا دیانا تونے ... اپنی مرضی کرلی نا؟ تو ہے ہی تعنتی ۔ تجھ ےالی بی امیدی -"

وليد بهي د باژا- "بال... ميں ہوں لعنتی اور ميں وہی چھ کروں گا جومیرے دل میں آئے گا۔ میں جان لے لول گااس كمينے كى-"

جا حفظ آ مے بڑھے اور انہوں نے ایک زنائے دار تھیڑ ولید کے گال پررسید کیا۔اس کے ساتھ ہی وہ پھنکارے۔ " تو المك ب، مارد سے اس كواوراس سے بہلے بم كومارد سے۔ مارى بدياب بوزهى موكى بين-اب بوليس كى مارسهنا ورجيليس كافتے كالق ليس بي مم - بيلے ميس كولى مار-

اس کے ساتھ ہی چیا حفیظ نے و کھے لیا کہ ولید کی جیکث کی سائد والی جیب میں پہنول ہے۔ انہوں نے جھیٹ کر پتول نکال لمیا اور اسے ولید کے ہاتھ میں تھاتے ہوئے بولے۔" چل مار کولی پہلے اے اس منحوس باب کو۔ مار ... مار... پھر جا کراپنی مال کو مارنا اور پھر بہن کو بھی حتم کرنا ، ہیں تو وہ دونوں ذکیل ہوجا تیں کی تھا نوں کے اندر

چا حفيظ كا بوراجم خزال رسيده في كاطرح لرزر با تقااورغيظ وغضب كے سبب كلے كى ركيس مجھولى ہوئى تھيں۔ مجھے ڈرمحسوس ہوا کہ لہیں البیس افیک ہی شہوجائے۔ میں نے پیتول ان کے ہاتھ سے لیا اور انہیں سنجا لنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہی وقت تھا جب تھرسے باہر پولیس مو ہائل کا تيز سائرن سناني ديا\_

جا حفظ کے چرے پرایک کھے کے لیے زرورنگ لہرایا کیا۔وہ ایک سینڈ خاموش رہے پھر کراہتی ہوئی آواز میں ولید سے مخاطب ہوکر ہولے۔" لے اب کرلے بدمعاتی \_ الالے بولیس والوں کے ساتھ ... تیرے ایک محیرے بدلے انہوں نے تیری ساری بڑیوں سے کوشت الكه فكرديانا تونام بدل ديناميرا-"

جاسوسے ڈائجسٹ م 50 ک حدلائی 2015ء

آپ اندرجا عیں۔ہم بات کردہے ہیں تال۔

تھانے دار طنزیہ انداز میں بولا۔" آہو تی، آپ ا تدرجاؤ۔آپ کے بیبرشر جوان پتر بات کرد ہے ہیں تا ہم ے۔ان کے ہوتے ہوئے آپ کومنت تر لے کرنے کی کیا ضرورت \_"اس كے ساتھ بى اس نے اسے اے ايس آئی کواشارہ کیا۔وہ دو تین ساہیوں کے ساتھ آگے بر ھا۔اس بار چیا حفیظ سامنے آگئے۔ انہوں نے قیصر کی تھوڑی کو ہاتھ

لگایا۔" ہماری بڑی بے عزتی ہوگی میتر۔تم ...تم بس ایک من کے لیے ایک طرف ہوکر میری بات س لو۔

بچامنت كركے تيمركوايك طرف لے سے اور بڑے التجا بھرے کہے میں اس سے سرکوشیاں کرنے لگے۔ وہ لوہے کا تھن بنا کھڑا تھا۔اس کاعملہ در ویدہ نگاموں سے چی کے علاوہ ڈری مہی فائزہ کی طرف بھی ویکھر ہاتھا۔ میں نے ان دونوں کوز بردی زنان خانے کی طرف بیجے دیا۔ بچیا حفیظ اور قیصر میں بات مجی ہوئی جارہی تھی۔ بات مجی ہونے سے سامید پیدا ہونے للی کہ شاید بھاؤ کی کوئی صورت نکل آئے پھر میں نے دیکھا بچا حفیظ تیزی سے زنان خانے کی طرف کئے۔ کھو پر بعدوہ پلٹے توان کے ہاتھوں میں ایک موبائل فون تھا۔ پیشاید فائزہ کا فون تھا۔ چچانے اس پر ایک تمبر پریس کیا۔ کی سے تھوڑی می بات کی پھر کا بیتے ہاتھوں سے بیفون تیمر کی طرف بر حادیا۔ تیمرفون پر بات کرنے لگا۔ آواز مجھ تک جیں بہتے رہی تھی لیکن قیصر کے انداز ہے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دوسری طرف سے بولنے والے تھی کو اہمیت دینے پرمجبور ہے۔اس نے ایک دوبارا ثبات میں بھی سر بلا یا اور تھوڑی می بات بھی کی پھراس نے بروی تا گواری ے بات حم کرنے کے بعد فون سیٹ چیا حفیظ کی طرف بر حادیا۔

وہ بڑے تھرے ہوئے کہے میں بولا۔" کھیک ہے بزرگو! آپ کا کہاسرآ تھوں پر۔ہم آپ کے خادم توبس تھیڑ میر کھانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔اپ پتر جی سے یو چھرلیں اگر کوئی کسررہ گئی ہے تو میں اپنا منہ بھی حاضر کردیتا ہوں اس کے تھیڑوں کے لیے۔"

اس كن بريل لج نے جاكوايك بار بحرارزاديا۔ انہوں نے قیصر کی مفوری کو ہاتھ لگایا۔" کیسی بات کررہا ہے يتر،آب توجاكم مو-"

والم آپ مو چاچا جی ۔ کس مجی وقت ماری چی اتروا سكتے مواور بينك بھى ... چليس شيك ہے چر ملاقات "\_ Sn

وليدسينة تان كرآم برهاية شايدوه بابركلنا جاه ربا تھا۔ میں نے اے اپن بانہوں کے گھیرے میں لے لیا اور و الما تھ والے كمرے ميں لے كيا۔اس سے يہلے ك وہ کھے مجھتا میں نے اس کرے کا دروازہ باہر سے بند كرديا- برآمدے كى طرف سے چى آمنہ كے رونے چلانے کی آوازیں آرہی تھیں یقینا البیں بھی اندر ہونے والے بنگامے کا پتا جل کیا تھا۔ میں نے چھا حفیظ کوساتھ لیا اور برآیدے میں آعمیا۔ بیکی کےعلاوہ فائزہ بھی ڈری مہی کھٹری تھی۔ بیرونی بھا تک دھڑا دھڑ بجایا جار ہاتھا۔ جیاحفیظ الوكوات موئے مرے ساتھ چل دیے۔ ہم نے بھا تك كا جيوثا سا دروازه كھولا \_لمباتز نكا قيصر چودھرى اوراس كاعمله تيزى سے اندرآ ميا۔ قيصر جميشه كى طرح پرسكون نظر آر با تھا مرآ تلمول میں قبر کی بجلیاں می کوندر بی تعیں۔ ساتھ میں حوالدار بھی تھا۔اس کے کریبان کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے اور چرہ ایک طرف سے سرخ تھا۔ صاف بتا چل رہا تھا کہ تھانے میں ولیداور حوالدار کے درمیان صرف سطح کامی ہی مبيس موئي مى باتعايائى بھى موئى ہاورشايدوليدنے بياقاش علطی بھی کی ہے کہ حوالدار پر ہاتھ اٹھایا ہے۔اس نے یقینا البي ليے برى مشكل بيداكر لي من سايد كماك حوالدارنے اسے جان بوجھ كرمستعل كيا تھا۔

"كرهر ب وه آپ كا بدمعاش پتر؟ اے تھانے لے جاتا ہے۔" قيصر جود هري نے سات ليج ميں كہا۔ بي حفيظ في لرز كركها- "وتبيل تقاف دار يتر،اس كي غلطی کی سزا ہم سب کو نہ دوں میں ... میں خود اسے چھتر ماروں گا۔ وہ...معانی مانے گاتم سب ہے، ہاتھ جوڑ کر معافي ما يح كا-"

"معانی تو اس نے مالکی بی بررگواور چھتر شر مارنے کا بھی برالسلی بخش انتظام ہے مارے پاس-آپ اے بس مارے ساتھ رخصت کردیجے۔"

میں نے ویکھا ایک طرف سے چی آمنہ تؤی کر آمے برحیں اور انہوں نے تھانے دار قیصر کے سامنے ہاتھ جور دیے۔ "ندمیرا پتر، وہ تو بچہے، بے عقل ہے۔اس کی طرف سے ہم تھے سے معانی مانکتے ہیں۔ اس کی بہن کی برات آنے والی ہے کھ دنوں میں ... اس کے ساتھ کوئی او یک چے ہو کئی تو ہم کی کو منہ دکھانے کے قابل میں رہیں مے۔اس کی غلطی کا جو ہرجانہ کہوہم دے دیتے ہیں۔" و اللك بارآ تھوں كے ساتھ تيمر كى منت ساجت كرنے لكيں - ميں نے سچى كوسنھالتے ہوئے كہا۔ " بچى!

حاسه سردًا نحست م 51 > جولائي 2015ء

میں نے چونک کر قیصر کی طرف دیکھا۔ اس کی آ عموں میں ایک برق ی می اور ایس بی برق اس کے کہے میں بھی کوند رہی تھی۔ میرے دل نے کوائی دی کہ اس خطرناک تفانے وار نے بیاسب کھی مسم مبیں کیا اور ہوسکتا

ے کہوہ اس کا کوئی بہت علین رومل ظاہر کرے۔

قيمر چودهري ايخ عملے سميت واپس چلاكيا۔ چيا حفظ برآ مے سے گزر کراندروئی حصی میں پہنچے۔انہوں نے بند كمرے كا درواز و كھولا اورايك بار پھروليد پر برس پڑے۔ انہوں نے اسے بے نقط سنائیں اور کہا کہ وہ اپنی بے وقو فی كى وجه سے بنائے كام كابير اغرق كرنے والاتھا۔انہوں نے کہا۔" الله ساعی ہم پر کرم کررہے ہیں۔ ہاری مسیبیں دور ہونے کی امید بن رہی ہے اور تم اپنی خرد ماغی کی وجہ سے نى مسيتى مارے كلے ميں ۋال رہے ہو۔"

ولیدباپ کے اوب کی وجہ سے خاموش تھا ور نہاس کا چہرہ بتار ہاتھا کہوہ اندر سے پینچ رہا ہے اور قیصر اور اس کے ماتحوں کے خلاف غصے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہنگامہ ذرا کم مواتو من اور جيا حفيظ بيفك من آبيضي جيا يرستور بول رے تھے۔" تم لوگ ابھی بچے ہو۔ ہم نے دنیادیلمی ہے۔ مہیں بالمیں قصر چودھری کا کلہ کتنامضوط ہے۔ یہ بڑے زہر کے لوگ ہیں۔ ہاراان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سوچوجب حاجي نذير جيسے لوگ ان كا ايك جھٹكائبيں سہد سكتے تو ہم كس

13 Doeb 10-"

اس ون جياحفيظ نے کھل كر مجھے زمين والے معالم ک ساری رُودادستانی اور بتایا کدان کی پریشانیول کی بنیاد كيا ہے۔ بيرب مجھ مجھے پہلے سے معلوم تھا تا ہم ميں نے ا سے بی سنا جیسے پہلی بارس رہا ہوں۔ جی حفیظ نے اسلام آباد کے ایک باار محص اخلاق پراچه کانام لیا اور بتایا که الله نے شایداس مص کوان کے لیے رحمت کا فرشتہ بتایا ہے۔وہ اس سلسلے میں دل وجان سے مدد کررہا ہے اور امید پیدا ہوگئ ے کہان کی زمین اعلیم میں آنے سے نی جائے گی۔

اخلاق پراچه کانام چیاحفیظ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجی لیا تھا جب انہوں نے بھرے ہوئے قیصر چودھری کو فون كروايا تقا-اب اندازه مواكه وه فون بهي اس اخلاق براچا ی حف کا تھا۔ بچانے مجھاس کے بارے میں زیادہ تفصیل مبیں بتائی۔ تاہم مجھے اپنے طور پر ہی اندازہ ہوا کہ

وہ کوئی نیک نام بیوروکریٹ ہے۔ چھا حفیظ نے کہا۔ "میں پرسوں اسلام آباد جارہا ہوں۔ اللہ سوئے سے بڑی امید ہے کہ بیا معاملہ شیک

جياكى باتول سے محسوس مور باتھا كدوہ اندروني طور پرخودکوکا فی مضبوط محسوس کررے ہیں۔

چیا کے کہنے پر میں نے ولید کے ساتھ ایک طویل نشست كي اورائ مجها بجها كر يحمد شنداكيا - پچانے برسول كاكها تفاليكن وه الكلے روز بي شام كواسلام آياد چلے كئے۔ وہ اپنے ساتھے بہت سا دلیم تھی اور با داموں وسمش والاکڑ بھی کے کر گئے تھے۔قیمر چودھری کے ساتھ ولیدنے جو جھڑا کیا تھا اس کی وجہ ہے بچی آمنہ کے ہونیہ ابھی تک سو کھے ہوئے تھے۔ فائزہ بھی پریشان نظر آئی تھی۔اس کی شِادی کے دن قریب آرہے متھ لیکن تھر میں خوشی کا ماحول کہیں وکھائی جیس وے رہاتھا۔

چیا کی واپسی کا انظار کرنے کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں عاشرہ والا معاملہ بھی بھی بھی بھی بکل کی طرح کوند جاتا تھا۔عبداللہ نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ وہ بے چاری بن بیابی بیوی بن چی ہے اور اب کلی طور پر شکیل اور اس کی زور آور فیملی کے رحم وکرم پر ہے۔ میرے ذہن میں بارباره يران آتكھوں اورغمز دہ چبرے والے عارف كالصور جى اجرتا تقاميس نے عادتے والى رات اس كى جان بچائی تھی کیکن وہ کہتا تھا کہ میں نے اسے مرنے ویا ہوتا تو اچھاتھا۔ میں اسپتال میں اس سے وعدہ کرکے آیا تھا کہ اس کے لیے جو چھ ہوسکا ضرور کروں گالیکن میرے چھسو چنے یا كرنے سے پہلے بى حالات كيا سے كيا ہو كئے تھے۔ جھے اب بھی یقین بیں آرہا تھا کہ ایک بااثر تھرانے کی تعلیم یا فتہ عاقل بالغ لا کی کواس طرح مجبورو بے بس کیا جاسکتا ہے۔ میں اس بارے میں عبداللہ سے بھی مزید معلومات حاصل كرناجا بتاتها\_

چیا حفیظ کی واپسی دوسرے روز شام کو ہوتی۔ان کا چرہ دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہوگیا کہ وہ مطمئن واپس آئے ہیں۔ان کے سنجیدہ چرے کے نیچے دبی دبی خوتی صاف محسوس کی جاسکتی تھی۔واپس آنے کے بعدوہ دیر تک زنان غانے میں رہے پھر بیٹھک میں آئے اور مجھے اور عبداللہ کو بتایا کہ ان کا سفر بڑا کامیاب رہا ہے۔ وہ کھل کرنہیں بتارے تھے لیکن ان کے لب و کہے سے پتا چل رہا تھا کہ آج شاید کئی ماہ کے بعد وہ پہلی بار قدر سے سکون محسوس

ا محكے روزشام كوفائز وكى مايوں كى رسم ہوناتھى - بچا نے اعلان کیا کہ بیرتم حویلی کی جیت پر شامیانوں کے جاسوسردانجست - 52 مجولائي 2015ء انگارے

بڑھنا جاہ رہا تھا لیلن میں نے اے کمرے تھام کر اپنی بانہوں میں جکر لیا۔ جھے ایک طرف جیا حفیظ نظر آئے۔ ائبیں تین چارافراد نے تھام رکھا تھا۔وہ خود کوچھٹرا کرآگ كى طرف جانا جاه رہے ہے۔وہ دلدوز انداز میں چی كانام

" آمنها ندر ب ... مجھے جھوڑ دو ... آمنها ندر ہے۔" الهيس تقامنے والے شايد جانتے تھے كہ اب اندر جانا بسود ہے اور بیوافع بے سود ہی لگتا تھا۔ درواز ول کے اندر آگ کے پھنکارتے ہوئے مہیب شعلوں کے سوا اب کھ وکھائی جیس دے رہا تھا۔ حویلی کے دو تین ملازم اور ارد کرد کے چندرہائی قری جو ہڑ ہے بالٹیاں بھر بھر کرآگ پر ڈال رے تھے لیکن یہ آگ ایسے بجھنے والی کہاں تھی۔ چھا حفیظ زمین پر بچھاڑیں کھانے کے بعدیم بے ہوت سے ہو گئے یتھے۔ کئی افراد نے الہیں کھیرر کھا تھا۔ ولید کی بھی بری حالت تھی۔ میں کوشش کر کے ڈیوڑھی کی طرف سے ایک ادھیڑ عمر مای کوشعلوں سے نکال لایا تھااوراب سکتے کی می کیفیت میں کھڑا تھا پھرمیری ٹاتگوں میں سے جان جیے حتم ہوگئ۔ میں پیخوں کے بل زمین پر بیٹے کیا اور اپتا سر دونوں ہاتھوں میں تقام لیا۔ میرے چاروں طرف جیسے کہرام میا ہوا تھا۔ لوگ بھاک دوڑ کررہے تھے۔ ہرطرف رونے چلانے کی آوازیں سانی وے رہی تھیں۔ میں نے آئیسیں بند کر لیں۔

"ميسبكيا موا ... بيسب كيي مواع؟" اورجب بيسوال ميرے ذہن ميں ابھراتب نہ جانے كيوں اس وفت ایک چرہ بھی تصور کے پردے پر ابھر آیا۔ یہ چرہ میر ب کے اجنی ہیں تھا۔ یہ قیصر چودھری کا چرہ تھا۔وہ بہت زہریلی نظروں سے بچا حفیظ کی طرف دیکیورہا تھا پھرمیری ساعت ے اس کے فقرے کی بازگشت کرائی۔ اس نے تیز ابی کہے میں کہاتھا۔" چلیں شیک ہے پھر ملاقات ہوگی۔"

ا جا نک ولید میری طرف آیا اور بچھے دوتوں کندھوں ے جھنجوڑ کر بولا۔' دیکھ لیا ناتم نے ... یمی ہونا تھا... یمی ہونا تھا... بیاسی اور نے تہیں گیا۔ بیاس علقے کمینے کا کام ہے۔اس نے برباد کردیا ہمیں۔اس نے میں جیتے جی ماردیا۔ میں ہمیں چھوڑوں گا ہے۔اس کا خون کی جاؤں گا۔ میں ان سب کے تکوے کردوں گا... ابھی، ای

وقت ... ''وہ جیسے غیظ وغضب سے دیوانہ ہور ہاتھا۔ ابھی ثبوت کوئی نہیں تھالیکن بتانہیں کیوں میرا دل بھی كبدر باتفاكدوه جو يجهد كبدرباء يج ب-اس حويل كوآك حادثاتی طور پرنیس لگی تھی۔اس کے بیچے کی کا ہاتھ تھا۔اس

اندر ہوگ۔ درامل وہ ایک پرانی نقریب کی یاد تازہ کرنا چاہتے تھے بلکہ یوں کہنا جاہیے کہ کچھ پرانی تقریبوں کی یاد تازہ کرنا جائے تھے۔ جب ہم بہت چھوٹے تھے تو حویلی میں ہونے والے کئ فنکشن کھر کی وسیع جیت پر ہوئے تھے۔ہم لوگ اے بہت الجوائے کرتے تھے۔دو پہرے ى تياريال شروع مولئي - قمع لكائ كي، شامياني تانے کئے، بہت تھوڑی تعداد میں مہمان بلائے کئے تھے کیکن سب قریبی تھے۔رات دس کیارہ بجے تک ہلا گلار ہا۔ فائزہ کے لیے مایوں کی چھوٹی موٹی رحمیں ادا کی گئیں۔کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اینے کھروں کو چلے منے۔ ہم دو تین کزن کھرد پر دبکی ہوئی اٹلیٹھی کے قریب بیٹے رہے اور اس کھر سے وابستہ بچپن کی یادوں کو تازہ

بارہ بے کے قریب سب سونے کے لیے بے کے اور قریبا ایک بج کے قریب وہ واقعہ ہو گیا جس نے سب مجهة وبالاكيا اور جارے اس حویلی نما مكان میں قیامت

میں اوپر تلے ہونے والے دویا تین دھاکوں کی وجہ سے بیدار ہوا تھا۔ ولید بھی میرے قریب بی پانگ پرسور ہا تھا۔ وہ بھی ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ہم دونوں نظے یاؤں ایک ساتھ کرے ہے باہر نکلے۔کیجامنہ کوآ حمیا۔ زنان خانے کا بیشتر حصه آگ کی لپیٹ میں تھا پھر ایک اور دھا کا ہوا۔ آگ سی طوفائی ریلے کی می تیزی سے مردانے حصے کو جی این لپیٹ میں کینے لگی۔

"ميرا خيال ہے كہ كيس كے سيندر بھٹ رہے بيل- "وليد جلّا كر بولا-

یقینا یہ کیس سیلنڈر ہی ہے۔ بیری کا کام زنان خانے کے بالک عقب میں ہوتا تھا۔وہاں یکائی کے کام کے لے لیس کے سیلنڈرر کھے گئے تھے۔اجا تک میری تگاہوں نے ایک دلدوز منظرد یکھا۔ شایدمیر بےلفطوں میں وہ سکت نہ ہو کہ میں اس منظر کی ہولنا کی کو بیان کرسکوں۔ میں نے فائز ہ کود یکھا۔اس کے بالوں اورسارے کیروں کوآگ لی موئی تھی۔ وہ دوسری منزل پر تھی۔ دیوانہ وار چلائی مولی بالكونى كاطرف آئى۔اس نے چھلاتك لگانے كى كوشش كى لیکن بالکونی کے جنگلے میں ہی کہیں اٹک کئے۔ای دوران میں بالکونی کا جلتا ہوا بہت بڑا چھچا ایک دھا کے سے بالکونی پر کرا اورسب کھآگ کے بے امال الاؤیس کم ہوگیا۔ وليد" فائزه . . . فائزه!" كارتا موا شعلول كى طرف

جاسوسے دائجسٹ - 53 > جولائی 2015ء

کے پس منظر میں کسی کی درندگی بھٹکاررہی تھی ... اور اس کے ڈانڈے کی کی ہوں سے اور سازش سے جڑے ہوئے تھے۔ یکا یک ولید دیوانه واربیرونی مچاتک کی طرف دوڑا۔

میں جانتا تھا کہاں کی جیب میں بھرا ہوا پستول موجود ہے۔ میرے ویکھتے ہی ویکھتے وہ پھاٹک پارکر کمیا۔ میں سب پھھ بھول بھال کراس کے پیچھے لیکا۔

"رك جاؤوليد ... درك جاؤ ـ "ميں پكارر ہاتھا۔

ہم دونوں آ مے بیچھے دوڑتے حویلی سے نکلے۔ وہ تصبے کی گلیوں میں اندھا دھند بھا گیا ہوا اس چوراہے کی طرف جار ہاتھا جہاں قصبے کا تھانہ واقع تھا۔میرے اور اس کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ بہت تیز دوڑنے کے باوجود میں اس کے قریب چہنچ جہیں یارہا تھا۔ لوگ کلیوں میں بھا سے ہوئے جائے وتو عد کی طرف جارے تھے۔ ہم مخالف سمت میں بھاگ رہے تھے۔دورلہیں فائر بریکیڈی گاڑیوں کے سائر ن بھی سنائی دے رہے تھے۔وہ نہ جانے اب یہاں کیا كرنے آرہى تھيں۔ وليد ديوانہ وار بھا كتا تھانے كے عين سامنے پہنچا تو ایک گاڑی گیٹ سے نکتی دکھائی دی۔ پیکھی جھت والی پولیس جیب تھی۔ میں نے دور سے دیکھ لیا اس میں اسپٹر قیصر چودھری موجود تھا مجروبی ہواجس کا بدترین اندیشمیرے ذہن میں موجودتھا۔ پولیس یارٹی کود میسے ہی وليد في البيس للكارا-اس كى آواز چكھاڑ سے مشابر تھى-ایں چکھاڑ میں اپنی ماں اور بہن کی اندو ہناک موت کاعم سى برق كى طرح كوندر ہاتھا۔اس نے جيب كرو پردو فائر کے۔جیسا کہ بعد میں معلوم ہواصرف ایک ہیڈ کا سیبل کے کندھے پر کولی کی تھی۔ لگتا تھا کہ دوسری طرف پولیس یارٹی بالکل تیار بیٹی تھی۔ انہوں نے فورا جوائی فائر کیے۔ وحاكون سے شعلے فكے۔ ميں نے ويكھا، كوليال وليد كے سينے ميں لكيں۔ اس كامتحرك جمم ايك جھكے سے يہيے ك طرف آیا پھرایک دیوارے مراکروہ پہلو کے بل میچریں كركيا\_ميرى ألميس جيے بتقراكرره كي تقيل ميں بعاكما ہوا ولید تک چہجا۔اس کا سینہ خون سے رنلین ہور ہا تھا۔وہ شايدة خرى الكيال لےرباتھا۔

''وليد . . . وليد . . . ' مين دلدوز آواز مين يكار الثا-مين نے اے جمنجوڑا۔

یمی وقت تھاجب تیمرچودھری کے ساتھی جیب سے کود کر جھے پر ٹوٹ پڑے۔ کی نے رافل کے وزنی دستے ے میرے سر کے عقب میں ایک طوفانی ضرب لگائی تھی۔ بدالي بعياتك ضرب محى كداسية اندرغير معمولى برداشت

ر کھنے کے باوجودمیری آتھوں کے سامنے تار سے سے تاج مے۔ دوسری ضرب میرے سر پر کنیٹی کی طرف کی۔ میں اوند ھے منہ کرا۔ کوئی نصف درجن المکار مجھ پر چٹ کئے۔ میں میں مجھے لگا میراسینداور چرہ سرد کچڑیں گھڑے گئے ہیں۔وہ لوگ چلارہے تھے اور میرے باز و پشت کی طرف موڑنے ی کوشش کررے تھے۔شاید جھکڑی پہنانا چاہتے تھے۔ ضبط کی ایک حد ہوتی ہے اور میرے اندر سے حدمتم ہور ہی ھی۔میرےاندرے کی نے پکار کرکہا۔

''شاه زیب!ایک بارتههیں تنفیزی لگ منی تو پھرشاید كبحى كل نه سكے كى \_ بيلوگ تههيں بھى كسى ہير را جھا يا سوہنى مہینوال والی لوکیشن پر لے جا کر پولیس مقالبے کا شکار

ول کے اندر سے بی دوسری آواز آئی۔ "دلیکن تمہار ہے وعدے شاہ زیب ،تمہارے اراوے ،تمہار اعبد نامہ کہتم بھی اینے ماضی کی طرف نہیں بلٹو سے۔ بھی اس خوزیری کی طرف ہیں جاؤ کے جس نے تمہارے شب روز كولهورنگ كيا تقا-"

پہلی آواز نے دوبارہ کہا۔'' لیکن وہ سب کچھ تو زندگی ہے مشروط تھا اور یہاں تو شاید زندگی ہی فتم ہونے

اور پھر یہی وقت تھاجب میری آتھوں کے سامنے فائزہ کی تصویر ابھری۔ اس نے مایوں کا زرد جوڑا پہنا تھا۔اس کے ہاتھوں پر محکنوں کی مہندی تھی۔وہ ایک معصوم المحمول مين حين سيف جائے چا ي حويلي مين سي خوش رنگ تلی کی طرح چگرار ہی تھی اور ابھی تھوڑی ویر پہلے اس تلی کے پر ہی جیس اس کا کول جم بھی جل کررا کھ ہوگیا تھا...طیش کی ایک فلک بوس لہرمیرے اندرے اتھی اور ضبط کے بندھن میں ان گنت دراڑیں پر کئیں۔میں نے سرد کیجر میں اوندھے پڑے پڑے کرانڈیل قیمر چودھری کی طرف دیکھا۔وہ خود پرٹوٹے والی آفت سے يے خرتھا۔اے معلوم ہيں تھا،آج كى رات،اس تاريك كلى ميں اس كاسامناكس مخف ہے ہونے والا ہے۔اہے بالكل معلوم بين تفايه

> خونریزیاوربربریتکےخلاف صف آرانوجوان کی کھلی جنگ باقى واقعات آينده پڑھيے

> > جولائي 2015ء جاسوسردانجست م 54 >

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



# تنويررياض

كبهى كبهى وه حركتيں وبال جان بن جاتى ہيں... جن كے كرنے سے كسى دوسرے کو خاص فرق نه پڑتا ہو...لیکن ایسا سوچنا ہر شخص کے بس كى بات نېيى... وه خوش حال تهى... كامياب سياست دان اور سوشىل وركرتهى...مگرايكمشكلتهي...جواسكىجانكىدشىمنتهي.

## مغرب کے ماحول اور مزاج میں بی نا قابل برداشت وبائی وغذائی قباحتیں...

ورس نامی بدریستورنٹ عام طور پر اتوار کے روز بند ہوتا تھالیکن دسمبر کی اس سے بستہ شام میں اس کا میز مائن فلورمبمانول سے تھیا تھے بھرا ہوا تھا اور عملے کے تمام افراد ایک پرتکلف ضافت کی تیاری میں مصروف سے جو لولاليمبرك كے اعزاز ميں دي جارہي تھي۔ وہ حال ہي ميں مٹی کمیشن کی نشست پر دوبارہ منتنب ہوئی تھی اور اس ضیافت کا اہتمام ریستوران کے سب سے زیادہ تجربہ کار اور ماہر شیف پارکرزیڈ کے سپر دتھا جوسر پر میڈفون لگائے ، مائیکرو



فون کے ذریعے پکن اساف کو ہدایات دے رہا تھا۔مسر ليمبرك كاشماران سياست دانوں ميں ہوتا تھا جو يكي محفلوں میں تنقید اور مذاق کا نشانہ بننے کے باوجود ہمیشہ بھاری اکثریت سے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیا کرتے بتقے۔ وہ جب بھی کسی عوامی اجماع میں شرکت کرتی تو اپنی تصبح وبليغ تقريروں كے ذريعے نا قدين كامنه بندكر ديتي اور ولیلوں سے ثابت کرتی کہ اس پر لگائے کے الزامات جھوتے اور بے وزن ہیں۔

کیکن مقامی لوگ جو با قاعدگی سے اخبار پڑھتے اور ساست سے دلچیں رکھتے تھے، البیں معلوم تھا کہ سزلیمرک کا انتخاب سیاسی فریب دہی کی ایک اور مثال ہے۔ ہر کوئی جانیا تھا کہ جس کروپ نے اس ضیافت کا اہتمام کیا ہے وہ موقع پرست تاجروں اور سرمایہ کاروں پر مستل ہے۔ انہوں نے بیقدم صرف اس کیے اٹھایا ہے تا کہ اس سخت گیر عورت کی حمایت حاصل کی جاسکے۔مہمانوں میں شمر کی سر کردہ شخصیات شامل تھیں جن میں ٹی منبجر، سٹی لمیشن کے یا یکی اراکین، بورڈ آف ایجولیشن کا چیز مین اور برنس گروپ کے تین اراکین خاص طور پر قابلِ ذکر <u>تھ</u>۔

سب سے زیادہ جیرت انگیز آمدی ڈی بومن کی تھی جے اس ضیافت میں مروکیا حمیا بلکہ اے سزلیمرک کے الكل برابر ميں بالحين جانب نشست دي گئي۔ و ه يو نيور شي میں ہولیکیکل سائنس کا بروفیسرتھا جے حالیہ انتخابات میں سز لیمرک نے فکست دی تھی۔اس کے بالقابل سزلیمرک کا تجتيجا ہنری بیٹھا ہوا تھا جو ٹی کمیشن میں ڈائر بیٹر فنانس تھااور مسزليمرك كى دائيس جانب برابر مين اس كى سيرينري ايسترة کینس بیتمی ہوئی تھی جس کے ساتھ وہ زرخر پدغلاموں جیسا سلوک کیا کرتی تھی اور جامتی تھی کہ اس کی سیریٹری ایے فرائض بدحن وخوبی انجام وینے کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت شعاری بھی کرتی رہے۔

مزلیمرک نے اسے کیریئر کا آغاز کاؤنی سوشل سروسر میں ایک ساجی رضا کار کے طور پر کیا اور اب بھی اس نے اپنا آدھا وقت اس کام کے لیے مخصوص کررکھا تھا۔ اے شروع سے بی اپنی چیزیں بعول جانے کی عادت تھی لبذابيجي ايشرؤ كفرائض مين شامل تفاكه وه صرف يرس ى بيس بلكدليك اب انظر كاچشمه، بالون كابرش، كريدك کارڈ اور کھانوں کی فہرست جن سے سزلیمرک کو الرجی ہ، بیشدا ہے ساتھ لے کر ہے۔ داکی باکی بیٹے مہانوں سے باتیں کرنے کے

ساتھ ساتھ ہنری این عقائی نگاہوں سے سزلیمرک کے سامنے رکھے ہوئے کھا نوں کا بھی جائزہ لےرہا تھا۔وہ سز ليمرك كے مرحوم بھائى كابيٹا تھا اور عرصه دراز سے شي ميشن میں میں کے ماہر کے طور پر کام کرر ہاتھا۔اس وفت تک سنر ليمرك نے سياست ميں حصه لينا شروع جبيں كيا تھا۔ اس مقام تک چینچنے میں اس کی اپنی محنت وصلاحیت کا دخل تھا اور اس ترقی میں اس کی چھوٹی نے کوئی مدوجیس کی تھی۔اس کیے منزلیمیرک اس کے ساتھ اپنی سیریٹری جیسا سلوک جہیں کرنی تھی اور شایداس کی ایک وجہ رہ بھی ہوسکتی ہے کہوہ اس كى تمام جائداداورا ثانوں كامتوقع واحدوارث تھا۔

کھانا شروع ہو چکا تھا اور کوشت کے یاریے چبانے کے دوران مسزلیمرک اسے مخصوص طنز بیا نداز میں ایسٹرڈ اور ہنری کی جانب جیلے چھینگتی رہی۔ اس کا نشانہ دراصل بالحین جانب بیٹا ہوا ۔ ای حریف تھا جس نے مسز کیمبرک کی ہاتوں پر کوئی تو جہتیں دی اور خاموثی کے ساتھ این بلیث سے کھیلتارہا۔ شیف یار کرزیڈ کو بھی آخری آرڈر دیے ہوئے کئی منٹ گزر چکے تھے۔ بیشترمہمان کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور بیروں نے ان کے سامنے سے خالی برتن الفاناشروع كرديے تھے۔

کھانے کے بعد تقریروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مبمانوں نے اپنی کرسیاں کھسکا کرآرام دہ پوزیش اختیار کر لی تا کہ سکون سے نقار پرس سلیں۔میز کے ایک کونے پر بیٹھے ہوئے ویڈیو کیمرا مین اور ربورٹر نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعدائے کیمرے اور توٹ بک سنجال کی اور كارروائى ريكارد كرنے كے ليے مستعد ہو كئے۔

برہنری بی تفاجی نے سب سے پہلے نوٹ کیا کہاس كى چونى كى تكليف ميں جتلا ہے۔اس كے چرے كے نفوش بكڑنے لكے اور اس نے دونوں باتھوں سے اپنا كلا پكڑ لیا۔اس کے حلق سے کسی جانورجیسی غراہت نکل رہی تھی۔وہ الی آوازیں نکال رہی تھی جس سے لگتا تھا کہ اسے سانس لینے میں تکلیف ہور ہی ہے۔ای اثنامیں دوسر سےلوگوں کی توجر بھی اس جانب مبذول ہوگئ۔ ہنری پہلے ہی اسے سل فون سے نو کیارہ کوفون کرچکا تھا۔

چند بی کمحوں میں ریستوران کامیز نامن فکور بدھمی اور افراتفری کا منظر پیش کرنے لگا۔ سجی مہمان بہ جانے کے ليے بے چين تھے كەسزلىمرك كے ساتھ كيا واقعہ پيش آيا بری مشکل ہے کھ لوگوں نے راستہ بنایا اور اسے فرش پر ابنا كراس كى سانس كى نالى سے غذا تكافتے كى كوشش كرنے

جاسوسردانجست - 56 - جولائي 2015ء

سراع

ہوئے کہا۔''بیڈاکٹر ہرس بولڈ یک کون ہے؟'' " محلفونث اسپتال كاپيتهالوجسك \_ " کیا ان ونوں وہ موت کا سبب دریافت کرنے والے ڈاکٹر کے طور پر کام کررہاہے؟" "جبیں ویے تو یہ کام میڈیکل آفیسر بی کا ہے لیکن حال ہی میں اس کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے۔اس کیے بیہ ذ تے داری ڈاکٹر ہرمن کوسونپ دی گئے۔اس کی ایک وجہ سے جمى ہے كەمرنے والى كوكى چيزوں سے الرجى هى-'''کیامونگ چھلی کےعلاوہ اور بھی الی اشیا ہیں؟'' "بال اوران اشیا کی فہرست مرنے والی کی سیکریٹری مس کینس نے اسپتال والوں کو دی ہے اور ضیافت سے ایک روز کل وہ بہ فہرست ریستوران کی افتظامیہ کو بھی دے

اسِ فائل میں بھی اس فہرست کی نقل موجود تھی۔ڈولٹگر نے ایسے دیکھنے کے بعد کہا۔''مسزلیمبرک کوسویا بین سے بھی

الرجي تفي جِبَدآج كلِ اس كااستعال عام إ-ومكن بيكن ريستوران واليابيخ اشتهاريس خاص طور پرواضح کرتے ہیں کہوہ اپنے کھانوں میں مونگ چکی یاسو یا بین کا تیل استعال مبیں کرتے۔'

" كيا ال ضيافت ميں شريك كوئي اور هخص بھي بيار ہوا؟" ڈولئرنے یو چھا۔

" بظاهر تواليي كوني بات سامي جيس آئي - اس فائل میں ان چوہیں مہمانوں کی فہرست موجود ہے جواس ضیافت میں شریک ہوئے تھے۔اس کے علاوہ مرنے والی نے جو مجهد الما يا بياء اس كالفصيل مهين اس فائل مين ال جائے گى۔ محکمیصحت نے سوموار کی سہ پہر سے کارروائی شروع کی۔ اس وقت تك ضيافت مي استعال مونے والے تمام برتن دهوئے جانچے تھے اور بچا ہوا کھانا بھی کوڑے میں پھینک دیا گیا۔ انہوں نے اس کے چھٹمونے حاصل کر لیے ہیں تا ہم مونگ چھلی یا سویا بین کا استعال ان کے قواعد کی خلاف ورزی مہیں ہے۔ ان

ڈولنگرنے اس مرتبہ غور سے پوسٹ مارٹم کی ربورٹ پڑھی اور بولا۔"اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ بیمونگ تھلی یا سویابین سے الرجی کے بجائے زہر دینے کا کیس

" مارے یاس اس بارے میں بہت کم معلومات بیں اور ڈاکٹر نے اس موت کا سبب الرجی قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہاس نے خون یا معدے میں موجود اجزاے

لكے تاكدا سے موش ميں لايا جاسكے۔ إى وقت سيريشرى البرد نے چلاتے ہوئے کہا کہ اس کی ماللن کو کھانے میں کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس سے اسے الرجی ہے۔ لی وی كيمرامين نے فورانى بيەمظرائ كيمرے ميں محفوظ كرليا جبكاس كے سامى نيوزر بورٹرنے درجنوں تصاوير بناليس-یا یکی منت سے بھی کم وقت میں فوری طبی الدادو سے والاعمله چھنج مليا۔ انہوں نے سزليمبرك كوآ كسيجن لگائي اور ایمولینس میں معل کردیا۔اس کے جانے کے بعد دوسرے مہمان او کی آواز میں اس واقع پر تبمرہ کرنے لگے۔ میزبان کروپ کےصدر کوافسوس تھا کہوہ اس اہم موقع پر تقرير كرنے سے محروم موكيا۔ اب اس كى نظرين شفاف بلا سنك باكس ميں ركھے ہوئے اس ايوارڈ پرجى ہوتى تھيں جوسز ليمرك كو پيش كيا جانا تقابه وه سوچ ريا تقا كه اگرييه عورت زنده نه بچی تو اس ایوار در پرکسی دومری شخصیت کا نام کنده کروانا پڑے گا۔ www.paksociety.com

كاؤنى چيف سراغ رسال تك اسلمي كمپيوٹر اسكرين پر نظریں جمائے بیٹھا تھا جب فرٹز ڈولنگر اس کے دفتر میں واعلی ہوا۔ اس نے وردی کے بجائے تی شرف اور جیز پہن ر کھی تھی۔ اسلیمی نے اسے غور سے دیکھا اور طنز پیدا نداز میں بولا۔ "میں جانتا ہوں کہتم اس کیے بھی سراغ رساں سارجن بنا چاہتے ہوتا کہ اس وردی سے نجات ال جائے کیکن وہ منزل ابھی دور ہے۔'

'' بیں جم جار ہاتھا جب جھے تمہارا فون ملا۔'' فرٹزنے صفائی پیش کی۔

"میں نے تہیں اس کیس کے سلسلے میں بلایا ہے اور میرے خیال میں بیمکنہ طور پرفل کا کیس ہے۔ " كيامس مرنے والے كانام جان سكتا ہوں؟" " سی کمشز سزلیمرک "

"ميراخيال ہے كماس كى موت كوئى الى چيز كھانے ہے ہوئی جس سےاسے الرجی تھی۔"

"پوسٹ مارتم رپورٹ يہى بتاتى ہے كيكن ريستوران کے لوگوں کا کہناہے کہ وہ اپنے کھا نوں میں مونگ چھلی یا اس ہے بن ہوئی کوئی چے استعال مبیں کرتے۔ان بیانات کی روشیٰ میں قیاس کیا جا سکتا ہے کہ سزلیمرک کی موت ایک

مين تمام ريور ثين موجود جن تم البين ايك نظرد يكه لو-" و وانكرنے بوست مارتم ريورث يرسرسري نكاه والتے

حاسوسے ڈائجسٹ - 57 > جولائی 2015ء

نمونے بھی نہیں لیے۔' ڈولنگرنے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔" ہمارے یاس اس کےعلاوہ کیامعلومات ہیں؟"

‹ 'مسزلیمرک کی عمر چون سال ،غیرشا دی شده اور تنها رمتی تھی۔ اسے باب سے ورتے میں بے پناہ دولت اور جا كداد ملى جو پرايرتى كا كاروباركرتا تھا۔ اس كے رشتے داروں میں واحدزندہ فرداس کا بھیتجا ہنری ہے جوان دنوں سی فنانس ڈائر یکٹر کے طور پر کام کررہا ہے۔ وہ بھی اس ضیافت میں موجود تھا۔مزلیمرک کئی برسوں سے ساجی خدمت کے کاموں میں مصروف تھی اور حال ہی میں چوتھی باردوسال کے لیے ٹی کمیشن کی رکن منتخب ہوئی تھی۔'

"اس کے وحمنوں کے بارے میں کچھ معلومات

"تم اخبار تو ضرور پڑھتے ہو بے۔ایے لوگوں کے سای حربیب ہو سکتے ہیں اور ذاتی دھنی کے امکان کو بھی نظرانداز تبيس كيا جاسكتا۔ وہاں موجود تيئس مہمانوں ادر ریستوران کے عملے کے تو افراد میں سے کوئی بھی اس کے کھانے میں زہر ملاسکتا ہے۔

جم جانے کے بجائے ڈولنگرڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر چلا کیا اوروہاں بیر کراس نے ایک بار پر فائل کامطالعہ کرنا شروع كرديا\_ايك كاغذ پران كھانوں كى تفصيل درج تھى جومسز لیمرک کودیے کئے تھے۔ان میں فروٹ کپ،سوپ، بھنی ہوئی چانب، تلے ہوئے مٹر، کوشت کا شور با، محمنڈا یائی اور كافى شامل تحى \_ابتدائى طبى الدادفراجم كرف والاعملين إنواتو اس وفت مزلیمرک کوسانس لینے میں تکلیف ہورہی تھی۔ اس کے ہونٹ اور ناخن نیلے ہو چکے تھے۔ چرہ سوج کیا تھا اور کردن پرسرخ و مے نظر آرے تھے۔ جب البیل می میس اور ہنری نے الرجی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فوری طور پر مریضہ کوآ سیجن لگائی اور دوران خون بحال ر کھنے کا الجکشن بھی دے دیا۔

اسپتال پینچنے تک وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ دوسراالجكثن لكات بى اس كابلتر يشرغيرمعمولى طور يربره كيااورسانس بند مولئ -اس كيساته بى ايدول كاشديد دورہ بڑا۔اے ہوش میں لانے کی کوشش کی کئی جو کامیاب نه موسكى اورنونج كرچيس منك يراس كى موت واقع موكئ -اس کے بعد ڈولٹر نے انٹرنیٹ پرفوڈ الرجی کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور اس ریستوران ک جانب روانه موكياجهال ال ضيافت كالهتمام كياكيا تعا-

جاسوسرذائجست

وہاں اس وفتیت کافی کا دور چل رہا تھا اور دو پہرے کھانے ک تيارى مورى مى مشيف ياركرزيد ميى اس وقت الني سفيد کوٹ کے بٹن بند کررہا تھا جب ڈولٹراس کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا۔ 'سے ایک معمول کی کارروائی ہے۔اتوار کی شام یہاں جو واقعہ

پین آیا، میں اس کی تفصیل جانتا جا ہتا ہوں۔ "میں تیار ہوں آفیسر۔" زید نے کہا۔"اخبارات میں کھ فلط تیمرے شائع ہوئے ہیں۔اس لیے ہم سی بھی

بامقصد کارروائی کاخیرمقدم کریں ہے۔" اس نے مانیٹر پرنظریں جماتے ہوئے کہا۔" محکمۃ صحت کے السکٹروں نے یہاں کا معائنہ کرنے سے بعد سے اطمینان کرلیا ہے کہ مرنے والی کو کھانے میں موتک تھلی یا سویابین سے بن ہوئی کوئی چیز نہیں دی می تھی لیکن اس کی فہرست میں کچھ دوسری چیزیں بھی شامل تھیں جیسے چاکلیٹ

" مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کی سیریٹری نے ضیافت ے ایک روز جل ریستوران کے لی فردکوان اشیا کی فہرست فراہم کردی تھی جن ہے سزلیمبرک کوالر جی تھی۔' پارکر زید نے اثبات میں سر بلاتے ہوئے کہا۔ '' ہاں، پیفہرست ولڈا کو دی گئی تھی جومستندغذ انی ماہر ہے۔ دراصل میں اور وہ مل کر ہی بیریستوران چلا رہے ہیں۔ ماری کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کوصحت بخش کھانے فراہم کریں۔"میے کہ کراس نے میزیر سے مینو اٹھا کرڈولٹکر كودية موئے كہا۔" يدميري طرف سے تمہارے ليے

° مُرْشته اتوارکوتم کہاں تھے؟ "وُولٹگرنے یو چھا۔ ''میں ای جگه موجود تفاجیکہ ضیافت کا اہتمام میز نائن فلور برکیا گیا۔ مجھے توطبی امداد کے عملے کے آئے پر معلوم ہوا كه كچھ كربر ہوكئ ہے۔البتہ ولٹراو ہاں سروكرر ہى تھی اوراس نے سب کھا اپن آ تھوں سے دیکھا۔" یہ کہ کراس نے مائتكرونون كے ذريعے ولڈا كو بھى و ہاں بلاليا۔ وہ درميانى عمر كعورت تقى - جبات ولتكرى آمد كامقصد معلوم مواتووه اے کی کے رائے اپنے دفتر میں لے کئی اور اپنی کری پر بیضتے ہوئے بولی۔

"جم زیاده تر کھانے خود ہی تیار کرتے ہیں اور ان میں سے کی میں بھی موتک پھلی یا سویابین کا استعال نہیں ہوتا۔ دوسرے کھانوں کے مقابلے میں موتک چلی ہے الربی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہارے

- 58 ٢ جولائي 2015ء

WW.PAKSOCIETY.COM

" بھے تم ہے کرشہ اتوار پی آنے والے واقع کے بارے میں کھے سوالات کرنا ہیں۔"

" بوچھو۔" اس نے شائشی سے کہا۔ ڈولٹر کے سوالوں کے جواب میں اس نے تھدیق کر دی کہ اس فیافت میں تمام چزیں ای نے سروکی تھیں۔" ولڈ اصرف جوس، کافی، چائے اور سوپ وغیرہ رکھ رہی تھی جو سب مہمانوں کے لیے ایک جیسے تھے جبکہ وہ ہر نشست سے ملنے والے آرڈر کے مطابق چزیں پیش کر رہی تھی جب سے چیزیں کی سے تیار ہو کر آئیس تو ان پلیٹوں کو ڈھک دیا جاتا تھا جس پر آرڈر دینے والے کی نشست کا نمبر پڑا ہوتا تھا۔ اس کے باوجود میں کھانا سروکر نے سے پہلے ایک مرشہ اور چیک کرتی تھی۔ اگرتی چا ہوتو میں دکھاسکتی ہوں کہ ہمارے یہاں کرتی تھی۔ اگرتی چا ہوتو میں دکھاسکتی ہوں کہ ہمارے یہاں

کس طرح کام ہوتا ہے۔''

ڈولٹراس کے ساتھ میز آبائی فلور پر چلا گیا اور جب
بلیزنے اسے سٹم کے بار بے جس تفصیل سے بتایا تو اسے
بین آگیا کہ پارٹی میں شریک کی مہمان کے لیے یہ ممکن
مہیں تھا کہ وہ پخن یا پینٹری تک رسائی حاصل کر ہے اور مسز
لیمرک کی پلیٹ کا ڈھکٹا اٹھا کر اس کے کھانے جس کوئی
نہر بلی چیز ملا دے۔اس نے بلیز کا شکر بیا ادا کیا اور دوبارہ
ولڈا کے دفتر چلا گیا تا کہ ان ملاز مین کی فہرست حاصل کر
سکے جو اتو ارکی شب ڈیوٹی پر شعے۔اس نے ایک بار پھر
اسے بھین دلانے کی کوشش کی کہ بیتحقیقات بھی ایک معمول
ماسے بھین دلانے کی کوشش کی کہ بیتحقیقات بھی ایک معمول
اسے بھین دلانے کی کوشش کی کہ بیتحقیقات بھی ایک معمول
اسے بھین دلانے کی کوشش کی کہ بیتحقیقات بھی ایک معمول
امساکر کی بھویں تن گئیں تا ہم ڈولٹر نے اس سے وہ فہرست
حاصل کر گی۔

سرائ رسال کیفٹینٹ سائرس اوپرن عدالت کے ورٹ روم میں اپنے کاغذات دیکھر ہاتھا کہ اسے اپنے سال فون پر سار جنٹ ڈولٹر کا پیغام موصول ہوا جو کسی کیس کے سلسلے میں اس سے ملنا چاہ رہا تھا۔ اوبرن نے جوابی پیغام کے ذریعے اسے مطلع کیا کہ وہ تمین بجے کے بعداس کے دفتر آسکتا ہے۔ جب ڈولٹر اس سے ملنے آیا تواس کے ہاتھ میں وہ فائل بھی تھی جواسے آئی نے دی تھی۔ اوبرن نے فائل کا سرسری مطالعہ کرنے کے بعد کہا۔

کا سرسری مطالعہ کرنے کے بعد کہا۔

کا سرسری مطالعہ کرنے کے بعد کہا۔

در جو یا بید تھی نہیں ہے کہ اس کی موت فو ڈ الرجی کی وجہ سے ہوئی۔ "

"م فو ڈالر جی کے بارے میں کیا جانے ہو؟

"میں نے جو کھ انٹرنیٹ سے معلوم کیا، اس کے

یہاں اس کا استعال بالکل نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہمکتی ہوں کہ مسزلیمرک کی موت کی وجہ مونگ پھلی سے ہونے والی الرجی نہیں ہے۔ بیہ بات دوسری ہے کہ وہ اپنے ساتھ الی کوئی چیز لائی ہو۔"

"انتاس كے بارے ميں كيا كہوگى؟ اسے جو پھلوں كا پيالہ ديا كيااس ميں انتاس تھا؟"

''بالکل نہیں، ہار نے فروٹ کپ میں بغیر بیجوں کے سرخ اور سفید انگور، سیب کے چوکور کھڑ ہے، چھوٹی نارنگی، کشے ہوئے آڑواور ناشیاتی وغیرہ ہوتی ہیں۔انتاس، خربوزہ یا کوئی ایسا پھل مہمانوں کو پیش نہیں کیا جاتا جس سے الرجی کا خطرہ ہو۔''

" بیس بلیز کی مدد کررہی تھی۔ وہ کھانا لگارہی تھی جبکہ
میں بانی ،کافی ، چائے اور دو دھ میزوں پررکھ ری تھی۔ "
میں بانی ،کافی ، چائے اور دو دھ میزوں پررکھ ری تھی۔ "
''کیاتم دونوں ہی سروس کررہی تھیں؟ "
''بال، میں نے ہی بلیز کی ڈیوٹی لگائی تھی کیونکہ وہ بھی سے بہتر سے کام کرسکتی ہے اور ویسے بھی اسے اس کا معاوضہ ملک ہے۔ "
معاوضہ ملک ہے۔ "
معاوضہ ملک ہے۔ "

" المبيل المال المال المال المال المراب المال المراب المال المراب المال المراب المراب

یونہم انسان ہیں اور معلی کئی ہے بھی ہوسکتی ہے لیکن میں نہیں مجھتی کہ یہ کیونکر ممکن ہے۔ کیونکہ پچن کوسیٹ نمبر کے مطابق آرڈر و یا جاتا ہے اور اس کی نشست کا نمبر سات متا ''

"ديمجى تو موسكتا ہے كمكى نے كھانے ميں كچھ ملاديا

" د تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ کی نے جان ہو جھ کرکوئی ایسی چیز اس کے کھانے میں ڈال دی جس سے اسے الرجی ہوسکتی ہے۔ یہ اس وقت ہوا ہوگا جب کھانا میز پرلگ عملے ہو کیونکہ کوئی بھی مہمان او پر نہیں جاسکتا۔ کیاتم ہمارے عملے پر فکک کرد ہے ہو؟"

" "بالكل جيس - كيا بليز آج كام پر آئى ہے؟" ولكر

ے پر پہا۔ " ہاں، وہ ڈش روم میں ہے۔" یہ کہ کراس نے بلیز کواپنے دفتر میں بلایا اور خود باہر چلی گئے۔ ڈولٹکرنے اپنے لیج میں نری پیدا کرتے ہوئے کہا۔ W.W.PAKSOCIETY.COM

مطابق موتک پھلی کی وجہ ہے آدھے ہے زیادہ مہلک کیسز میں فوڈ الرجی ہوتی ہے اور ایک حساس مخص وس منٹ سے

بھی کم وقت میں مرجا تا ہے۔ وہ دونوں کافی ویر تک ہے بحث کرتے رہے کہ ڈولنگر نے ریستوران کے عملے سے جو پوچھ کھی کاس کی مزید چھان بین کی جائے یا جیس-اس مرطے پرمزلیمرک کی موت ایک جرم سے زیادہ حادث معلوم ہورہی تھی پھر وہ دونوں اس پر منفق ہو کئے کہ اس چھان بین کوئی الحال مرنے والی کے پس مظرتک محدود رکھا جائے۔ اسمی کی دی ہوئی فائل دیکھنے کے دوران اوبرن کے سامنے ڈیرل مجم کا نام مجی آیا جو محکمة صحت میں السیکٹر تھا اور اس نے ضیافت کے الحلے روز ریستوران کا دورہ کیا تھا۔ بیں سال پہلے اوبرن نے پیم کی جزواں بہنوں کورا اور زورا کے ساتھ تعلیم حاصل كى تقى اوراو برن كويقين تھا كماس حوالے سے وہ يچم سے فون یا ای میل کے ذریعے ہی مفید معلومات حاصل کرسکتا ہے لیکن اوبرن نے اس سے ذاتی طور پر ملاقات کرنا مناسب مجمااور تیلی فون پرتقدیق کرنے کے بعد کہوہ دفتر میں موجود ہے او بران اس سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ و يركيجم كومعلوم تفاكهاوبرن كسيلي بي إس س ملنے آر ہا ہے لہذاوہ پہلے سے ہی ریستوران کی فائل کھولے ہوئے بیٹھا تھا۔اس نے اوبرن کودیکھتے ہی کہا۔ "م نے اِن کامینو دیکھا ہے۔ایہا لگتاہے کہ غذااورعلم غذاہے معلق سی درس کتاب کے دوصفحات ہیں۔اس کے باوجودخلاف ورزيال عام بي \_مثلاً فريج مي ركھے ہوئے المومينم فواكل میں سے قطرے فیک رہے تھے۔اس طرح ان فوائل میں موا کا گزر تبیس موتا اور ان میں رکھی مونی چزیں خراب مو جانی ہیں۔ کچرے کے ڈھیر کے یاس کا کروچ بھی نظرآئے

محکے سے کیاتعلق ہے؟'' ''شاید ایسا مجھ نہ ہولیکن بوسٹ مارٹم رپورٹ میں اشارہ دیا گیا ہے کہ بدایک قل بھی ہوسکتا ہے۔''

لیکن اس کے باوجود میں جیس مجھتا کہ اس موت کا جارے

ورق الله الدانين المراق المراق

ہیڈ کوارٹر واپس آتے ہوئے اوبران راسے میں ورکس ریستوران پر ڈنر کے ارادے سے رک کیا جواس وقت تک بین چوتھائی بھر چکا تھا۔ان میں زیادہ تر وہ عورتیں تھیں جو کرس کی خریداری کرنے کے بعد وہاں کچھ دیر ستانے اور کھانا کھانے کی غرض سے آئی تھیں۔ البتہ میز نائن فلوراس وقت بندتھا۔اوبران اس سے پہلے بھی چند مرتبہ یہاں کھانا کھا چکا تھا لیکن یہ جگہ اس کے مزاج کے مطابق نہ تھی۔ ہمیشہ کی طرح شیف پارکرزیڈروسٹرم پر کھڑا مطابق نہ تھی۔ ہمیشہ کی طرح شیف پارکرزیڈروسٹرم پر کھڑا مائیک کے ذریعے کچن کے عملے کوہدایات دے رہاتھا۔

اوبرن کو بہتو معلوم نہیں تھا کہ اسے کن چیزوں سے
الرجی ہے لیکن اس کا معدہ مصالحے دار اور چپٹی اشیا تبول
نہیں کرتا تھا لہذا اس نے احتیاطاً اپنے لیے سینڈوج ، سلاد
اور بھنے ہوئے کوشت کا آرڈر دیا اور چند منٹوں میں ہی یہ
چیزیں اس کی میز پر پہنچ گئیں لیکن اسے محسوس ہوا کہ پارکر
زیڈ نے اس آرڈر کے بارے میں ہدایات جاری کرتے
ہوئے ایسا انداز اختیار کیا جس میں تنبیہ کا شائبہ جھلکا تھا۔
او برن مجھ کیا کہ شیف اسے پہچان کیا ہے اور اس نے ڈھکے
او برن مجھ کیا کہ شیف اسے پہچان کیا ہے اور اس نے ڈھکے
چیے لفظوں میں اپنے عملے کو یہ کہہ کر چوکنا کر دیا ہے کہ
مرغیوں کے دڑ بے میں ایک لومڑی آگئی ہے۔

پارکرزیڈنے بعد میں اس کا اعتراف کرلیا اور کہا۔
''عام طور پر اس طرح کی وارنگ اس وقت جاری کی جاتی
ہے جب صحافی اور سراغ رسال یہاں آئیں۔ کو کہ ہم سب
انہیں دور سے ہی پہچان لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے عام
آدمیوں جیبالہاس پہن رکھا ہوتا ہے اور انہی جیبی حرکتیں
ہجی کرتے ہیں جبکہ اس ریستوران میں عام آدمی کا بھی گزر
نہیں ہوتا۔''

"اس وضاحت کے لیے میں تمہارا مشکور ہوں۔" اوبرن نے کہا۔

"حیبا کہ میں آج میج تمہارے ساتھی کو بھی بتا چکا ہوں کہ اگر اس عورت نے مونگ پھلی یا سویابین سے بنی کوئی چیز کھائی تھی تو وہ اسے اپنے ساتھ لائی یا اس کے کسی ساتھی نے دی ہوگی۔"

"کیا میں اوپر جا کر ایک جائزہ لے سکتا ہوں؟" اوبرن نے کہا۔

''کیوں نہیں۔'' پار کرزیڈنے کہااور ایک ویٹر کواس کے ہمراہ کردیا جس نے او برن کواو پر لے جاکر وہاں کے سٹم کے بارے میں تفصیل سے بتادیا۔ كهدسكتا موں كدالي درجنوں تصويريں بھي شائع نہيں موں کی جوآؤٹ آف فوس اور غلط زاویوں سے لی کئی ہوں

یہ کہدکراس نے اخبار کے دفتر فون کر کے فائل روم میں جانسن سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔وہ او برن کا یے تکلف دوست تھا جس کا اندازہ ان دونوں کی ابتدائی محفتکوے ہوگیا۔ جانس نے وعدہ کیا کہوہ اس ضیافت میں لی جانے والی تمام تصویریں اسے ای میل کردے گا۔ ای طرح تی وی اسٹیشن والے بھی اس پرمنفق ہوگئے کہ وہ جار ہے تک تمام فوتیج بھیج دیں گے۔

اوبرن نے دیوار کیر محری پر نظر ڈالی اور جملاتے ہوئے بولا۔ "ہم ابھی تک ایک ایک آ کے تبیں بڑھ سکے۔ ہمیں ان لوگوں سے بات کرنا ہو کی جواس یار تی میں موجود

''اِن میں سے ایک لیعنی سزلیمرک کا انقال ہو چکا ے۔'' ڈولنگرنے اسے یا دولا یا۔''ریستوران کے عملے سے مل بات كر چكا مول، اب باتى سيس مبمان ره جاتے ہيں جن پرشبہ کیا جاسکتا ہے۔"

اوبرن نے نشستوں کی ترتیب والے چارٹ پر نظر

مل کے محرکات کا جائزہ لینے کے لیے ضروری تھا کہ مزلیمرک کے پس منظر کو کھنگالا جائے۔ چنانچہ او برن اور ڈولنگرای کام پرلگ کئے۔جو پھھ البیس معلوم ہوا،اس کے مطابق سیرلیمرک کا ماضی بے داغ تھا اور اس کے خلاف بعی کسی تقین جرم کا الزام عائد تبیں کیا حمیا اور نہ ہی وہ کسی بینک یا ادارے کی مقروض تھی۔ وہ ایک عوامی عہدے پر فائز تھی اور اس نے مالی امور میں بھی کوئی بے قاعد کی جیس ک- کی اخباری مضامین میں اس کے سای کیریئر کے نشیب و فراز ، سخت گیری ، انا پرتی اور ہث دھری کا حوالہ تو ضرور دیا حمیالیکن کسی ذاتی دخمنی یا مخالفت کا کوئی ذکرنہیں

مزلیمرک کواس کے مرنے کے بعد تی وی اور اخبارات نے نمایاں کورج وی مسلسل تین روز ہے ٹیلی وژن کی خبروں میں اس واقعے کی فوٹیج چلائی جارہی تھی۔ اخبارات میں بھی اس ہے متعلق تصاویر شائع ہور ہی تھیں۔ اوبرن این میز پرسم کا اخبار پھیلائے بیٹھا تھا جس میں یورے صفحے پراس واقعے کی تصاویر شائع ہور ہی تھیں۔اس نے دوتصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈولٹر سے کہا۔'' پیلوگ بار بارامیس دہرارہے ہیں کیلن میں یقین سے



· 61 - جولائی 2015ء

الاقات اس كى سكريٹرى ايسٹروليس سے موئى جوغم زده صورت بنائے ڈاک دیکھرہی تھی۔او برن نے اپنا تعارف كروانے كے بعد كہا۔"اسموقع پر مہيں زمت دينے كے ليمعذرت خواه بين تاجم بدايك معمول كاتحقيقات إاور ہمیں خوتی ہوگی اگرتم چندسوالوں کے جواب دے سکو۔ کینس نے کوئی جواب مہیں دیا اور ان کی جانب

و مکھنے لکی جیسے کہدرہی ہوکہ پوچھوکیا پوچھناہے؟ "شاید تمهارے علم میں ہو۔" اوبرن نے کہنا شروع كيا\_" ويحداد كول كوشبه ہے كه اس ضافت ميں كى نے تمہاری ماللن کو دانستہ طور پر کھانے میں کوئی ایسی چیز دے دی جواس کے لیے مہلک ٹابت ہوئی۔

''وہ میری مالکن نہیں تھی۔ میں ٹی کمیشن کے لیے کام كرتى مول-"ايشروليس نے مج كرتے موسے كما-"وه اس دنیا سے جا چی ہے جبکہ میں اب بھی یہاں موجود

ومیں معلوم ہوا ہے کہ جب اس کی طبعت مکرنا شروع ہوئی تو تم اس کے برابر والی نشست پرجیمی ہوئی

الاست "كياتم نے پہلے بھی بھی اس كى سے كيفيت ويلھى؟" "صرف ایک مرتبه جب اس نے دفتر کی ایک یارلی میں ایسابسک کھالیا جس میں موتک چھی شامل تھی۔ ہم نے فورا ہی طبی عملے کوفون کر کے بلایالیکن ان لوگوں کے آئے تک اس کی طبیعت مسجل چی تھی۔ ویسے وہ کھانے کے معاملے میں بہت احتیاط رحتی حی اور اس ضیافت سے ایک روز پہلے میں نے ریستوران کی انتظامیہ کوان اشیا کی فہرست دے دی حی جن سے اسے الرجی ہے۔

یہ کہہ کراس نے اپنی درازے ایک کاغذ ہکال کر اوبرن کو پکڑا دیا۔ بیروہی فہرست تھی جس کی تقل اسلیمی کی بنائی ہوئی فائل میں بھی لگی ہوئی تھی\_

اکیاتم نے ضیافت کے دوران کسی حص کواسے کوئی چيز ديتے ہوئے توجيس ديكھا۔مثلاً جاكليث، ٹافي، چيونگ لم ، كريم ، چين ياسلا دوغيره؟"

"اس نے صرف بلیک کافی فی تھی جیکہ کھانے کی میز يرسلا دى جكه يعلون كابياله ركها كميا تقال

"ريستوران وينج سے يہلے كوئى خاص بات تو ميس ہوئی۔مثلاً وہرائے میں کھینے کے لیےرک کی ہو؟" 'وه شراب پاسکریٹ جیس بنی می ۔''

ڈالتے ہوئے کہا۔ ' جمیں ان لوگوں سے شروع کرنا چاہے جوسر ليمرك كرقريب بينے ہوئے تھے۔ واكي جانب اس كاجمينجا بسرى ليمرك تفاجوفنانس ڈائز يكشر ہے۔ پہلے اى

ہنری کا دفتر سی کمیش کی عمارت کی دوسری منزل پر تھا۔ وہ ان دونوں کو ایک پرائیویٹ روم میں لے کیا اور البيس كرى ير بيضنے كا اشاره كرتے ہوئے بولا۔" ميں جانتا ہوں کہتم دونوں یہاں کیوں آئے ہو۔ میں نے بی سب ے سلے ڈاکٹر کے سامنے شبہ ظاہر کیا تھا کہ میری چونی کی موت کونی حادثہ بیں ہے۔"

"كيامهين كي پر فلك ہے؟"اوبران نے پوچھا-" جيس ليكن لكتا ہے كه بيرسب كچھ كى طے شده منصوبے کے تحت ہوا تھا۔اس یارتی میں میری چھو تی مرکز نگاہ تھی اور شہر کے بڑے بڑے لوگ بتمول ان کے حریف بھی اس یارٹی میں موجود تھے لیکن کھانے کے بعد جورڈمل ہوا، وہ میں نے پہلے بھی جیس دیکھا۔ویسے بھی وہ کھانے میں برى احتياط كرنى تھى كيونكه جارے خاندان ميں بھى لوكوں كو فوڈ الرجی ہے۔میرے والد کو بیمرض لاحق تھا اور میں بھی موتک چکی یا انتاس سے بنی ہوئی چیز جیس کھا سکتا۔"

" كياتم نے اس رومل سے پہلے يا بعد ميس كوني غير

و جبیں، جیسے ہی چھو بی کودم کھٹنے کا احساس ہوا تو میں نے فورا بی تو کیارہ کوفو ان کر کے اس واقع کے بارے میں بتايا اورخوديني چلامياتا كهي عملے كواسي ساتھ لاسكول-اس وقت تک ریستوران عام لوگوں کے لیے بند ہو کیا تھا۔ ''تم نے حریفوں کا ذکر کیا، یہ سیاسی ہیں یا ذاتی ؟'

"پیمیں مہسکتا اور نہ ہی کی ایسے مقامی محص کوجانتا ہوں جس کے یاس اس مل کا کوئی محرک ہو۔ "اس کی ذانی زندگی کے بارے میں کھ بتا سکتے ہو۔ کی کے ساتھ ذاتی نوعیت کا تعلق یا حالیہ عرصے میں کوئی

"اگرایسی کوئی بات ہو گی تو وہ اس کی ذات تک محدود محد روالبتة مم خيال لوكول سے اس كے ساجي تعلقات ہتے لیکن میں نے کسی کے ساتھ اس کا سجیدہ تعلق مہیں

ہنری سے مفتلوکرنے کے بعدیدوونوں سراغ رسال مل مزل پرواقع سزلیمرک کے دفتر میں گئے جہاں ان کی

< 62 م جولائی 2015ء \* جولائی 2015ء

حاسوسردانجست

سراغ

لیکن اس کی سیریٹری نے چلاتے ہوئے کہا کہ اے الرجی

یای میدان کے باہرتم اس سے س حد تک

'' ہماری ملا قات ضرور ہوتی تھی لیکن بات چیت مجھی مبيس مولي-"

'میروا تعہ پیش آنے سے پہلے تم نے کوئی غیر معمولی بات نوٹ کی؟" ڈولٹر نے یو چھا۔" کوئی محص اس کے قریب آیا ہواوراس کی پلیٹ میں کوئی چز ڈال دی ہو؟''

د جیس ، میں ویسے بھی اپنی دنیا میں رہتا ہوں اور ا دھرا دھر ہیں ویکھتا اور کیونکہ وہ مجھ سے کوئی بات ہیں کررہی ھی اِس کیے میں تمام وفت اپنے باغیں جانب بیٹھے ہوئے ہرب لینن سے تفتلو کرتا رہا جو برنس ایسوی ایش کا صدر

"أكرتمهارا اس سے كوئى جھر انہيں تھا تو اس كے مخالفين كون موسكت بين؟"

''بروہ محض جو اس شہر کی ترقی چاہتا ہے۔'' پروفیسر نے اپنا چشمہ صاف کرتے ہوئے کہا۔"وہ ہر بات کی مخالفت کیا کرتی تھی ، چاہے وہ مرکز شہر کی بحالی کا پر وگرام ہو یا نے کاروبار کے لیے چھوٹ، غیرقانونی چی آبادیوں کو مثانے کی بات ہو یائی چارٹر میں ترمیم کامعاملہ۔

"كياتم كى ايك ايسى خالف كانام بتاسكة موجوات

اس عہدے سے ہٹانا چاہتا ہو؟" " بہیں ،اس کا دفاع کرنے والے بھی بہت تھے۔" وہ دونوں پروفیسر کا شکر سے اوا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لیے کے بعداو بران نے ڈولٹگر کو میڈ کوارٹر چھوڑا تا کہ وہ ایسٹرڈ کینس ، ڈاکٹر ہرمن بولڈ یک اور ہنری لیمبرک کے پس منظر کے بارے میں تغصیلات انتھی کرے اور خود وہ اہے متن پر روانہ ہو کیا۔ اب اسے چیف پیتھالوجسٹ رجرڈ ویلنوائن سے ملنا تھا جوموتیا کے آپریشن کے بعد تھریر آرام کرد با تھا۔ستر سال کی عمر میں بھی وہ ایک ماہر ڈ اکٹر کی طرح جاق چوبند تھا۔ اس نے اوبرن کا خوش ولی سے استقبال كرتے ہوئے اس كى آمد كامقصد دريافت كيا۔

"میں تہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔" او برن نے کہا۔" صرفتم سے سزلیمرک کی موت کے بارے میں چندسوالات كرنا جابتا موں جوفو ڈالرجى كى وجہ سے موكى۔" يہ كہ كراس نے اسے بريف كيس سے كاغذات كا ایک پلندا نکال کرڈ اکثر دیلنا تن کو پکڑا دیاجس میں طبی عملے

" كياوه با قاعد كى سے كوئى دواليق محى؟" ''میرا خیال ہے کہ نہیں ، اے ڈاکٹروں پریقین نہیں

" كالمهار علم من كوئى الى بات ب جوتنازع كى وجه بن سلتى مو-مثلاً حاليه ونول من اسے كوئى وسملى يا ممنام خطوط مے ہوں۔"

"اس نے بمیشدایے تنازعات کا سامنا کیا۔وہ فطرتا جنگرهی اورعوامی نمائنده مونے کی وجہ سے اس پر تنقید جی ہوتی تھی۔ میں آئے دن ایسے کئی خطوط اور ای میل دیکھا كرني مي جن من اس پرشد يد تنقيد اور غلطيون كي نشاند بي کی جاتی تھی لیکن مجھے یا دہیں کہا ہے بھی کوئی دھملی ملی ہو۔" مزليمرك كى دانى زندكى كيروالے سے ايسرو كا جواب مجی ہنری سے ملتا جاتا تھا۔ " سٹی کمیشن کی مصروفیات اور اجی خدمات کے بعداس کے پاس یار ٹیوں میں جانے كا بالكل وفت تبيل تفا- اكرتم جا بوتو مين كزشته برسول مين اس كى مصروفيت كى تفصيل بتاسكتى موں \_''

"اس كى ضرورت تبيل-" اوبرن نے اس كا عكريد ادا كيا اور وہال سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن انہوں نے یو نیورٹی جانے اور سزلیمرک کے سیاس حریف پروفیسر مرس بولڈیک سے ملنے کا پروگرام بتایا۔ پندرہ برس بل جب کر بچویش کررہا تھا تو اس نے پولیکیل سائنس میں پروفیسر ہرمن بولڈ یک کی کتاب پڑھی تھی۔اس کی اشاعت کے بعد سے بی پروفیسر مقامی ساست میں جکہ بنانے کی و كوشش كرر بالقاليلن الجي تك اسے كامياني ليس موني سي وجه بونوری می کرمس کی وجه ب تعطیلات مولئی - معیں کیلن پروفیسرائے دفتر میں بیٹھا امتحانی کا پیاں چیک کررہا تھا۔ اے ان دوتوں کی مداخلت نا کوار کزری کیکن ایک سابق شاکرد ہونے کے ناتے اس نے اوبرن کو برداشت كرليا\_

" مجھے تمہارے آنے کی توقع تھے۔" پروفیسرنے کہا۔ "كياتم وافعي اس واقع كول مجه كر تحقيقات كرر ہے ہو؟" "في الحال بم صرف معلومات المضى كررب بن-" اوبرن نے کہا۔" ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جب سزلیمرک کی طبيعت بكرى توتم وبال موجود تعييج"

"ال، من اس كے بالكل قريب بيشا موا تھا۔ کھانے کے دوران اس نے اجا تک بی اپنا گا پکولیا اور مینڈک کی طرح اچھلے تھی۔ میں مجا کہ شاید اس کے محلے میں کھے چس کیا ہے۔ میں نے اس کی مدوکرنے کی کوشش کی

< 63 م جولائی 2015ء • جولائی 2015ء

کی ر بورث، اسپتال کی جاری کرده ر بورث اور بوسٹ مارٹم ر پورٹ شامل محی۔ ڈاکٹر نے ان کاغذات کا بغور معائد يرنے كے بعد كہا۔"اس عورت كوكن چيزوں سے الرجی

اوبرن نے پریف لیس سے وہ فہرست نکالی جواہے ریستوران سے می سی اور پڑھنا شروع کردیا۔"ناشیانی، بير، برازيل نك، پنير، اطالوي شراب، جاكليك، کوکونٹ، بادنجان، کوشت، مونگ تھلی، انتاس، کوبھی کا اچار،سويايين،سفيدشراب....."

الجى اس نے آدھے نام بى پڑھے تھے كدويلنوائن نے اے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا اور بولا۔"ان سب میں ٹائرامین ہوئی ہے جواعصائی نظام کے لیے نقصان

و کیا ہے جی کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ الرجک ہو سکتی تھی؟"اوبرن نے یو چھا۔

"الرجك لبيل-تم اسے صاميت كه سكتے ہو۔ وہ کون می دوائیں لےرہی تھی؟"

"جہاں تک میرے علم میں ہے وہ کوئی دوائبیں لے رہی تھی۔ ایس کی سیریٹری کا کہنا ہے کہ وہ ڈاکٹروں پر یقین

نہیں رکھتی تھی۔'' ''اگرتم مزید تحقیقات کروتومعلوم ہوجائے گا کہ وہ افسر دکی دورکرنے والی دوائیں لےرہی تھی۔'

" کو یاتم بیر کہنا جاہ رہے ہوکہ اے مونگ چھلی ہے الرجي تبين محي-'اوبرن نے پوچھا۔ "میں نے بیہ بالکل تہیں کہا۔" ڈاکٹر کسی اسکول ٹیچر کے انداز میں سمجھاتے ہوئے بولا۔"مونگ چکی انتاس،

سویابین وغیرہ الرجی پیدا کرنے والی عام اشیا ہیں کیلن اس فہرست میں کھھالی اشیا کے نام بھی موجود ہیں جو بیددوا عیں استعال كرنے والے تحص كے ليے زہر قائل ہوسكتي ہيں۔ "اوران کی وجہ ہے بھی مونگ چیلی جیسار ڈیمل ہوسکتا

" فاكثر غرات موك بولا- " محص ال بارے میں بالکل بھی شبہیں کہ اس عورت کومونگ تھلی یا انتاس سے الرجی تھی لیکن اس کی موت کی وجدایڈرینالین ہے جو پہلے طبی عملے اور بعد میں اسپتال والوں نے دی، بیہ دواعام طور پردوران خون بحال رکھنے کے لیےدی جاتی ہے ليكن اس كے ليے بيانا ضروري ہے كمريض نے كھانے مِي كياليا تما ورنهاس كارتوكل خطرناك حد تك بلثه يريش

برصے کی صورت میں ہوسکتا ہے۔اے این برس میں ڈاکٹروں کی جانب ہے جاری کردہ کارڈ رکھنا چاہیے تھاجس یر یہ ہدایت درج ہوتی ہے کہ مریض افسرد کی دور کرنے والى دواس استعال كررباب البنداا سے ایڈرینالین یا اس ہے ملتی جلتی کوئی دوانددی جائے۔"

" م نے اس کا والث میں دیکھا۔" اوبرن نے اعتراف كيا-"اور مين جيس مجهتا كه عملے يا يوست مارتم كرنے والے ڈاكٹرنے بھی اس جانب دھيان ديا ہوگا۔' ''میرانجی نہی خیال ہے۔'' ڈاکٹر نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ایتی وانست میں وہ سزلیمبرک کی موت کا معماحل

كرچكاتھا۔ ڈاکٹر سے ملاقات کرنے کے بعداو برن اور ڈ ولٹکرسر جوڑ کر بیٹھ کئے۔انہوں نے تین مرتبہوہ ڈی دی ڈی دیسی جو تی وی اسلیشن سے موصول ہوئی تھی پھر پچاس سے زیادہ ان تصاویر کا معائنہ کیا جو بینسن نے جیجی تھیں۔ ڈاکٹر کی باتوں سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سزلیمبرک کے قریب ہیجھنے والاكوني بھى فروبة سانى اس كے كھانے يا كافى ميس موتك جلى یا سویابین سے بی کوئی چیز ڈال سکتا تھاجس سے غیر معمولی رومل ہوتا اور بنگامی علاج کی ضرورت پیش آنی۔ قائل کو معلوم تھا کہ سزلیمبرک افسردگی دور کرنے والی دواعیں استعال کرتی ہے اور ہنگای صورت حال میں دی جانے والی ایڈرینالین اس کے کیے مبلک ٹابت ہوسکتی ہے۔

ا كرد اكثر ويلغائن كم مفروض كودرست مان لياجائے تووه كون ساخص تفاجے بيہ بات معلوم هي كەمىزلىمبرك اس طرح کی دوائیں لے رہی تھی عوامی عبدے پر فائز ہونے کی حیثیت سے بیایک فطری امر تھا کہ وہ اپنی بیاری کو چھیائی۔ کیا اس کی سیکریٹری کو بیہ بات معلوم تھی اور اس نے ممنوعدا شياكي فهرست مين ردوبدل كرديا تهاب

ڈولنگر نے انٹرنیٹ کے ذریعے ڈاکٹر بولڈ یک، ہنری لیمرک اور لیس کے ماضی کے بارے میں جو تفسیلات حاصل کیں ان سے بھی اس کیس کوحل کرنے میں کوئی مددندل سکی۔ایک محنثا تک ان کا تجزید کرنے اور بحث كرنے كے بعدوہ اس نتيج پر پنج كه وہ الجي تك موت کاسب جانے سے قاصر ہیں۔ پیرکی مجے او بران نے فارنسك ليبارثرى كے انجارج سارجنٹ كارل كوفون كر کے اسے ریستوران پہنچنے کی ہدایت کی اورخود بھی ڈولنگر كے بمراہ روانہ ہو گیا۔ریستوران کے باہروالی سوك پر كرمس كى خريدارى كرنے والوں كارش تقا-سارجنك

44 مولائی 2015ء

جاسوس ذانجست

سیریٹری سے فارغ ہونے کے بعدوہ ہنری سے ملنے کئے جس سے ان کی ملاقات درواز سے پر ہی ہوگئی۔ وہ بچ کر کے واپس آیا تھا۔ ڈولسنگرنے اس سے بھی یہی كہا۔" بم تم سے مزيد كھ سوالات كرنا چاہتے ہيں۔ صرف دو تین منك كى بات ہے۔" بير كه كر ڈولنكر نے وروازه بندكرديا\_

"م ابھی تک یہ جانے کی کوشش کردہے ہیں کہ تمہاری پھونی کی موت سطرح واقع ہوئی ؟" اوبرن نے کہا۔ "کیامہیں معلوم ہے کہوہ کوئی دوالے رہی تھی؟" "میں کیا بتا سکتا ہوں۔ یہ بات تم کینس یااس کے ڈاکٹرسے پوچھو۔ میں اور پھوٹی اتے قریب ہیں تھے۔ "میری بات غور سے سنو شاید مہیں کھے یاد آ جائے۔ ہماری معلومات کے مطابق کزشتہ می میں سنر لیمبرک نے ایک تقریب میں شرکت کی تھی جہاں موتگ تھلی ہے ایےری ایکشن ہو گیا اور اسے اسپتال لے جایا گیا۔ جہال آ سیجن کے ذریعے اس کی سائس بحال ہوگئی لیکن ڈاکٹرول نے اسے ایڈریٹالین جیس دی کیونکہ وہ کوئی دوا استعال کررہی تھی۔اس کے پرس میں ان اشیا کی فہرست ہمیشہ موجود رہتی تھی جن سے اسے الرجی تھی۔ تاہم ڈاکٹروں نے مہیں بتا دیا تھا کہاہے ایڈریٹالین كيول جيس دي كئي-"

" تم محميك كهدر ب موء اب محص ياد آحميا-" بنرى

"كياتمهاري پيوني نے كوئي صيت تيار كي تقي ؟" "اس بارے میں تم اس کے ویل ہے پوچھو۔" "اس نے وصیت کی ہو یا جیس، اس سے کوئی فرق تہیں پڑتا کیونکہ اس وفت مکنہ طور پرتم ہی اس کے واحد وارث ہو۔ گزشتہ اتوار کی ضیافت میں تمہارے پاس اچھا موقع تھا کہ اس کے کھانے میں کوئی ایسی چیز ملا دوجس سے اسے ری ایکشن ہو پھر جب تم نے طبی عملے کو بلایا تو البیں ان چزوں کے بارے میں تو بتادیا جن سے سزلیمرک کوالرجی ہوسکتی تھی لیکن البیں ان دواؤں سے لاعلم رکھا جوتمہاری پھوٹی استعال کررہی تھی۔ اس کے مرنے کے بعدتم نے بوست مارتم كرنے والے واكثر سے اشارة كها كەسزىيمرك كى موت حادثاتى نېيى تھىلىكن اس وقت تك دىر بوچىكى اور ڈاکٹر نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر دستخط کر دیے تھے بلکہ تمہاری پھولی کی تدفین بھی ہوچک تھی۔

كارل نے اپن وين ريستوران كے دروازے كے مالکل سامنے کھڑی کررھی تھی۔ دروازے کے برابر میں ایک اسا مخروطی شکل کا کوڑے دان رکھا ہوا تھا جس میں مرین کے ادھ جلے مرے میں جاتے ہے۔ کارل نے چار مختلف زاو یول سے اس کی تصاویر لیس اور جب ڈولنگر نے اس کے ڈھکنے پر لگا ہوا بتن دبایا تو گھرے ہے بھری ہوئی بالٹی یا ہر آئی جس میں سکریٹ کے عكرے اور را كھموجودھى - كارل اسے لے كرائى وين کے عقبی حصے میں گیا۔ جبکہ اوبران اور ڈولنگر بھی سردی سے بيخ كے ليے وين كى الكي نشستوں پر بيٹھ كئے۔اب البيل كارل كى ريورث كا انظار كرنا تھا۔

منکل کی سہ پہروہ دونوں ایک بار پھرٹی کمیشن کے دفتر کے اور انہوں نے ایسرڈ لینس سے تنہائی میں بات كرنے كى خواہش ظاہر كى ۔ وہ البيں سزليمبرك كے دفتر ميں لے گئی۔ جہاں گئی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں کیکن انہوں نے بیٹھنے کی ضرورت محسوں تہیں گی۔ڈوکٹگرنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ "جمیں چندسوالات مزید کرنا ہیں، کیا تم جانتي تھيں كەمىزلىم ككونى دوالے باي تھى؟"

" پیسوال تم پہلے بھی کر چکے ہواور میں نے بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹری علاج پریفین مہیں رھتی تھی۔ اگر وہ کوئی دوالے ربى مونى تواس كانسخه بجھے ضرور ديتي تاكه ميں اس بات كو یفین بنا سکوں کہ وہ دوا ہر دفت اس کے پرس میں موجود

" كيا كزشته اتوار كي شب وه ضيافت ميں اپنا پرس

ساتھ لے کر گئی تھی؟'' ''نہیں، میں ہی ہمیشہ اس کا پرس سنجالتی تھی۔'' "اس کے بڑے میں کیا ہوتا تھا صرف عابيال .....؟"

"ال كے علاوہ مجى بہت كھ مثلاً سل فون، لب اسك، نشو چير، حيوني نارج، پيرمنك، فية، پسل، كاغذ وغيره وغيره-

'جب اس کی موت کا اعلان ہوا تو میں نے وہ اس کے بیٹیج کودے دیا تھا۔"

اوبرن نے کرے کا جائزہ لیا اور پولا۔" کیا وہ يهال كهوذاتي اشابجي رهتي تفي؟"

" كي خانداني تصاوير، كتابين، ايك ريديو، استيكس، يانى كى يول، مسر بسرى كرشته بفت اس كى تمام

جیے ہی ڈولنگر نے اپنی بات ختم کی۔ ہنری نے غصے کیا۔ "تم دونوں کا د ماغ چل کیا ہے، تم جو پچھے کہدر ہے ہواس پر جیوری کے اراکین صرف تعقیم لگا کتے ہیں۔"
ہواس پر جیوری کے اراکین صرف تعقیم لگا کتے ہیں۔"

""کزشتہ ہفتے تم نے ہمیں بتایا تھا کہ تم خود بھی مونگ

سیلی ہے الرجک ہو۔'اوبرن نے اسے یا دولایا۔ ''ہاں۔''ہنری نے تائید کی۔''اس کے علاوہ انتاس

اور کیوی فروٹ ہے بھی مجھے الرجی ہوجاتی ہے۔'' ''کیاتم یہ وضاحت کر سکتے ہو کہ اس ضیافت میں تمہارے پاس پلاسٹک کی شیشی میں صاف شدہ اور گاڑھا

موتک چیلی کا خیل کہاں ہے آیا؟'' ہنری لیمرک یوں ساکت ہو گیا جیسے کی نے اس کے سر پر ہتھوڑ امار دیا ہو۔

ہری کری پر پیٹے گیا اور مدافعانہ انداز میں بولا۔

''ہرفض کو میری پھولی سے شکایت تھی کہ وہ مختلف معاملات میں رکاوٹ ڈالتی اور جمود طاری کردیتی ہوا جبکہ وہ کسی کواس کی دیانت داری پر بھی شک نہیں ہوا جبکہ وہ بہت فرجی اور شیطان صفت عورت تھی۔اسے گزراوقات کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔اس کے پاس کروڈوں کے اٹائے ہیں اور وہ ہاتھ ہلائے بغیر زندگی بر پر چیش زندگی گزار سکی تھی لیکن وہ اپنی حرکتوں سے ہاز بحر پر چیش زندگی گزار سکی تھی لیکن وہ اپنی حرکتوں سے ہاز مراس کے بال کے بیر کام میں ٹا تک اڑا کرا پنا الوسید ھاکرتی رہی۔ بال کے بیر کے میں ہے اس نے کوئی وصیت تیار نہیں کی گئی گئی کین جب سے وہ ٹی کمیشن کی رکن منتف ہوئی تھی ، وہ گئی گئی کے دورا شت سے محروم کرنے گی دھمکیاں وینا اس نے مجھے ورا شت سے محروم کرنے گی دھمکیاں وینا اس نے مجھے ورا شت سے محروم کرنے گی دھمکیاں وینا اس نے مجھے ورا شت سے محروم کرنے گی دھمکیاں وینا اس نے محموم کرنے گی دھمکیاں وینا اس نے بیجھے ورا شت سے محروم کرنے گی دھمکیاں وینا اس نے بیجھے ورا شت سے محروم کرنے گی دھمکیاں وینا اس نے بیجھے ورا شت سے محروم کرنے گی دھمکیاں وینا اس نے بیجھے ورا شت

شروع کردی تھیں۔اس نے جھے بجور کیا کہاس کے کہنے
پر ممل کروں۔ پہلے اس نے جھوٹے موٹے مالی مفادات
ماصل کیے پھر بڑی بڑی بے قاعد گیاں ہونے لگیں اور
توبت فراڈ تک پہنچ کئی جس میں نفذ رقومات کی خرد برد،
سفری الاؤنس کے جھوٹے کلیم، جعلی رسیدیں، عوامی
خدمت کے نام پر بے درینے ذائی اخراجات وغیرہ شامل
خدمت کے نام پر بے درینے ذائی اخراجات وغیرہ شامل
جس کے نیجے میں صرف میری ملازمت ہی نہیں جاتی بلکہ
جس کے نیجے میں صرف میری ملازمت ہی نہیں جاتی بلکہ
جس کے نیجے میں صرف میری ملازمت ہی نہیں جاتی بلکہ
جس کے نیجے میں صرف میری ملازمت ہی نہیں جاتی بلکہ
مطالبے پوراکر نے سے انکار کردیتا تو وہ مجھے جا تداد سے
مطالبے پوراکر نے سے انکار کردیتا تو وہ مجھے جا تداد سے
مطالبے میں مرب میں میں ان کے ما اس کے ناجائز

روگزشته می میں جب ایک پارٹی میں بسکت کھانے
سے اسے الرجی ہوئی اور بچھے اسپتال والوں نے فون کرکے
اس بارے میں بتایا تو میں یہ سوپے بغیر نہ رہ سکا کہ ایک
اتفاتی حادثے کے ذریعے اسے رائے سے بٹانا کتنا آسان
اور محفوظ ہوسکتا ہے۔ اس کے لیے اسے بھاری مقدار میں
مونگ بچلی کا تیل دینا ہوتا تا کہ اس حالت میں اسے
ایڈرینالین دینا ضروری ہوجائے۔کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ
ایک دوا میں استعال کرتی ہے جن کے ہوتے ہوئے
ایڈرینالین نہیں دی جاسکتی۔''

وہ کمے ہمر کے لیے رکا پھر کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔''میرااندازہ ہے کہ یہ کرس جیل میں بی گزرے گا۔' ''یہ معاملہ مجسٹریٹ اور تمہارے وکیل کے درمیان ہے۔''اوبرن نے کہا۔''مکن ہے کہ تمہیں ضانت پر رہا کر دیا جائے جب تک جیوری تمہارے کیس کی ساعت شروع نہیں کرتی اور یہ کام کرس اور سال نو کی تعطیلات کے بعد بیش روع ہوگا۔''

اس کیس کوخوش اسلوبی سے طل کرنے پر ڈولٹگر اور اوبرن کی خوب واہ واہ ہوئی۔ ریستوران کی جانب سے انہیں پیشکش ہوئی کہ وہ مستقلاً رعایتی نرخوں پر وہاں کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس واقعے سے ریستوران کی ساکھ کو جو نقصان پہنچا تھا ان دونوں سراغ رسانوں نے اصل مجرم کا سراغ لگا کراس کی تلافی کردی۔ خاص طور پر شیف پار کرزیڈ توان کا کرویدہ ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی کافی پینے وہاں جاتے ، وہ انہیں دیکھتے ہی نعرہ لگا تا۔ ''خوش آ مدید! آج کی خاص وش تمہارے نام۔' اور وہ دونوں مسکراکررہ جاتے کی خاص وش تمہارے نام۔' اور وہ دونوں مسکراکررہ جاتے کیونکہ انہیں کمی کا احسان لینے کی عادت نہیں تھی۔

جاسوسرڈانجسٹ م<del>66</del> جولائی 2015ء

### W/W/JPAKSOCIETY/COM

و و جیلی نما زرورتک کی انو می مخلوق شی \_ ایلین مخلوق یا پھھاور،اے کوئی تام دینا مجسی مشکل تھا۔وہ ایک بڑے ے بلیا کے ما تدھی۔ جس میں جہوٹے بڑے مزید بلیا ا بھررہے تنے اور ڈوب رہے تنے۔ ان کی تعداد سیکڑوں میں تھی۔ جسامت جیمونی سوز وکی کارے لے کر بڑے ٹرک

زردجيلي نما مخلوق يا قابل فهم انداز مين متحرك تهي-باته، پیر،سر،آقسی ، پیم می تبین تفایتا جم نه صرف وه زنده

# ىدوسهت

### بشرئ امحيد

صبر...ہمت اور کردار بڑی چیز ہے...وہ کمانڈر کے فیصلے پر سرِ سلیم خم کرتا تو جان بچانے کی شاید کوئی صورت نکل آتی... اس کی بزدلی ً اورکم ہمتی نے جان بچانے کا ہر دروازہ بند کر دیا... جبکه خوش قسمتی اس سے ذرادورمنتظر کھڑی تھی...

لمحه بالحسنسني خيزي كي جانب گامزن ايك اعصاب شكن كهاني كےلرز اخيزموڑ



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

البحصے یعین ہے کہ جانے والوں میں میرا نام ٹاپ پر رکھا

كماندر باركس في من سربلايا-"معذرت خواه ہوں، فینک یہ بہاں کانی افراد ہیں۔کوئی بھی موت کے منہ میں رکنا پندہیں کرے گا۔اس طرح افراتفری پھیل جائے کی۔ ہرایک کی اپنی اہمیت ہے۔اس اہمیت کی بنیاد پر کوئی بھی دعویٰ کرسکتا ہے۔'' کمانڈر کے چہرے پر گہری سنجید کی می - "میں جی اس سے مبر انہیں ہوں ۔میرے او پر محاری

ذےداری ہے۔ " كم آن كماندر" فيك كے چرے نے رك بدلا۔ "بیں مشن کو یہاں سے نکال لے جانے کے لیے بہترین انتخاب ہوں اور تم بیات جائے ہو۔

"ميس ميجي جانتا مول كيه من كماندر مول اورب آسانی یہاں سے تکل سکتا ہوں لیکن میں ایسامیس کروں

فینک کے چرے پر پریٹانی نظر آئی اور وہ بحث پر ار آیا۔ کویا کلٹ ڈین میری نے اسے سینر کویازوے پکڑ کر وہاں سے سایا۔

"جناب، كماندركى بات مي بي-" وه بولا-" بي زند کی اور موت کا سوال ہے۔سب کا حق ہے کہ برابر کا چال میں۔سب ابن ابن جگہ پر فیصلہ ہیں کر سکتے۔ کمانڈر ا تقارنی رہا ہے اور اب بھی ہمیں کمانڈر کے قصلے پر صاد کرنا

اکیا رکنے کے لیے رضا کار آگے آئی گے؟" فینک ہنس پڑا۔'' کمانڈر اتم کتنے اور کن افراد کولے جاسکو

" کی کو رضا کارانہ موت کے لیے طلب تہیں کیا جائےگا۔" كماندر باركس نے جواب ديا۔ "فیلم کرو ہے؟"

" بہیں، فیملمیس کرے گا۔اس کا فیملے حتی ہوگا چاہے بھے بی کیوں ندر کنا پڑے۔" کمانڈر نے سکون سے

ميكس، تهيينا كيمي كامين كمبيوثر تها-محفوظ شب ميس ایک سوچالیس افراد کو لے جانے کی منحائش تھی۔

كماندر نے دین كماندركوكييور آيريك كرتے كا اشاره كيا-فينك كاجره مكذر موكيا- حالاتكه بيايك بهترين اورغيرجانيدارانه فيعله تفاقر عداندازي كياطرح -ايبا فيعليه ایک قابل اورمضوط اعصاب کا کیتان بی کرسکتا تھا۔تمام

ستے بلکہ " تھیٹا کیپ " پر یلغار کررے ستے۔" کریمن نامی سارے پر واحد زمنی سائنسی اسلیشن" تصدیل کمپ تھا۔ جو زرد مخلوق کی چڑھائی کورو کئے کے لیے ہر قسم کے جديد بتهيار بماري مقدار من استعال كرريا تها- تاجم وه ایلین کی کون می مسم می جس کی پیش قدمی تقمنے میں نہیں آرہی

بھاری اسلحہان کو مکڑوں میں تقسیم تو کر دیتا تھا، تا ہم نامعلوم نظام کے تحت میں کمڑے ازخودمل کر دوبارہ ایک ہو جاتے ہتھے۔تھیٹا کمپ کا اسلحہ زر دجیلی کی پلغار کورو کنا تو کجا، ان کی چیش قدی کوست کرنے میں بھی نا کام نظر آر باتھا۔ زردجیلی دو اسپیس شپس پہلے ہی تباہ کر چکی تھی۔ ممل تبابى سريرمنذلار بي تهي تصيفا كيب كاكما نذر باور في باركنس ب قراری ہے بل رہا تھا۔اے جلدہی کوئی فیصلہ کن قدم

ہوز، چیف فیکنالوجی آفیسر تھا۔ اس نے کیپ کو بانے کے لیے انتانی طاقتور حصار قائم کیا تھا۔ یہ حصار ہی اميد كى كرن تھا۔ تا ہم جو پچھوہ ديکھر ہا تھا، اے تو قع تہيں تھی کہ حصار زیادہ دیر ان کومحفوظ رکھ سکے گا۔خود کو دھوکا دینے کا کوئی فائکہ ہنیں تھا۔ کیپ کی سیٹروں زند کیاں داؤپر للی تھیں، میوز نے کمانڈر ہارکس سے خدشے کا اظہار کر

"ہم اس خطرے کو گفتی دیر روک سکتے ہیں؟" كماندرني ميوزى بات من كرسوال كيا-

"شاید، میں من .... "میوز نے شانے اچکائے۔ '' یا کچھ کم اور زیادہ۔۔۔ لیکن ایک تھنے سے زیادہ روکتا مكن جيس ہے۔ان پر كى چيز كا الرئيس مور ہا۔" "ایک، صرف ایک شب محفوظ ہے۔ بیں کمپ کے عقب میں۔ ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ "تھیٹا" کوخالی كرنا يزے كا-"كماندر باركس نے كبا-

"كماندركيكن ايك برامسكه ب-"بيوز بربرايا-"ہاں، میں جانیا ہوں۔ ہم سب محفوظ شب کے ذريعے زمين تک نہيں پہنچ ڪتے۔شب میں اتن مخواکش نہيں ہے۔ غالباً 20، 25 افراد کو میس رکنا پڑے گا۔" کمانڈر كے چرے ير كمجيرتا تى\_

" كماندر! يقيناتم فيمله كرو كے كه كون جائے گا، كون يهال موت كا انظار كرے كا؟" سوال يو چھنے والا مارش فينك تفا- وه فيم كاسينتر يا كلث تفا- اس كي مبارت لا جواب محى-اى وجه سے اس كا تك يم"ايس بانى" يوكيا تھا-

جاسوسردَانجست م 68 م جولائي 2015ء

N/W.PAKSOCIETY.COM بحقسمت

ት ተ ተ

خوش قسمت عملے کو محفوظ شپ پر منتقل کرنے کے احکامات جاری کردیے گئے۔ ہر فردایئے ساتھ زیادہ سے زیادہ دس، بندرہ پونڈ وزن رکھ سکتا تھا۔وہاں دوست اور رشتے دار بھی تھے۔جانے والے رہ جانے والوں سے آکھ نہیں ملایارے تھے۔

فینگ بانا تھا کہ اس کا ڈپٹی ڈین، اس کی بہت عزت کرتا ہے۔تاہم بیاحترام فینک کی پیشہ درانہ مہارت کے ساتھ منسلک تھا۔ فینک، منت ساجت کرنے والا آ دمی نہیں تھا۔تاہم اس وقت وہ ڈین کیری سے التجا کررہا تھا کہ وہ اپنی جگہ فینک کوجانے دے۔

'' ڈین۔' وہ گرگڑایا۔'' میں نے ہمیشہ سمہیں اپنا حیوٹا بھائی سمجھاہے تم جانتے ہو، میں نے شہیں سکھانے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ میری فیلی ہے۔ مجھے ابھی بہت کام کرنے ہیں ۔۔۔ پلیز ڈین۔'

ڈین، ونگ رہ گیا۔ آسے گمان نہیں تھا کہ نینک اتی برولی کا مظاہرہ کرے گا۔ '' ڈوم لسٹ'' میں نینک تہانہیں تھا۔ ڈین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ خوش تسمی سے کمانڈر ہارکنس نے ڈین کی مشکل آسان کردی۔

''میں نے تن لیا ہے، تم ڈین سے کیا کہدر ہے تھے۔ شرم آئی چاہیے۔لگتا ہے کہ تم اسکیے مرنے جارہے ہو۔ جاؤ نمبریا کچ پراپنااشیشن سنجالو۔''

نینک کی آنکھول میں وحشت تھی، ہراس تھا۔ ''دیکھو۔'' اس کی آواز کھٹ گئی۔''زمین پرمیرا خاندان بہت امیر ہے، بہت زیادہ۔ اگر مجھے جانے دو مے تو تمہارے چاہنے والوں کومیں آئی دولت دول گا کہوہ فکر فردا سے آزاد ہوجا کیں گے۔''

کمانڈرگی آنکھوں میں نفرت کا تا ٹر ابھرا۔ ڈین بھی حیران رہ کیا۔ نینک اپنی سطح ہے نیچ کر کمیا تھا۔

"میرے احکامات کی نفی کرو سے تو میری کولی ہے مرو گے۔" کمانڈر کی پیٹانی پریل پڑ گئے۔وہ وہاں ہے ہٹ کیا۔

وہاں رہ جانے والوں کی ٹیم بنا کر کمانڈر، جیلی نما محلوق سے آخری معرکے کی تیاری کرنے لگا۔ اگرچہ وہ انجام سے آگاہ تھا۔

 مروب لیزرز کومطلع کر دیا حمیا کد کیا ہونے جارہا ہے۔ فہرتیں فراہم کی کئیں۔

کمانڈر کی ہدایت کے مطابق ڈبٹی نے نام فیڈ کرنے شروع کیے۔اعصاب کھنچاؤ کاشکار تھے۔ احول پر سکوت طاری تھا۔تمام افرادسینٹرل کنٹرول ایر یا میں تھے۔ چند سکنڈ میں کمپیوٹر نے پرنٹ آؤٹ دے دیا۔جذبات سے عاری مثین نے زیم کی اور مویت تقسیم کردی تھی۔

دل کی دھر کئیں تیز ہوگئیں۔ کیپ پرر کنے والے کم تعداد میں تھے۔ جانے والے ایک سوچالیس تھے۔ کائٹر نے رکنے والوں کی فہرست کو '' ڈوم لسٹ' کائٹر نے رکنے والوں کی فہرست کو '' ڈوم لسٹ' (doom list) کا نام دیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ فینک کا نام ڈوم لسٹ میں شامل تھا۔ نیز خود کما نڈر کا مجمی ۔۔۔ فینک بھڑک اٹھا۔ ''میر ےعلاوہ کون فلائی کر سکتا ہے؟''

'' بجھے یقین نہیں آتا۔'' نینک نے کہا۔'' تمام انگیس۔قلیث کا بہترین پائلٹ مرنے کے لیے یہاں رکے گا اور مزائے موت اس بے جان مثین نے سائی ہے۔ س لوہ میں اے مستر دکرتا ہوں۔''

"میں نے میک کا فیملہ تبول کیا ہے۔" کا نڈر نے
کہا۔" تم اپنے کردار کی بہت بڑھکیں مارا کرتے تھے۔
ثابت کرنے کے لیے اس سے بڑھ کراور کیا موقع ہوگا۔"
فینک کے چرے پر پیٹائمودار ہوا، ہون تی سے
بھنچ گئے۔

"آئی ایم سوری، فینک -" ڈپٹی ڈین کیری نے اظہار افسوس کیا۔

"ویکھو، نا قابلِ تکست ایلینز کے مقابلے میں اب
کلہ ہمارے درجن بھر سے زیادہ لڑاکا مارے جا چکے
ہیں ۔۔۔ جس پرزردرنگ کی پچکاری پڑتی ہے وہ 30 من
میں زردکلول میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ یہ ایک حوصلہ شکن
صورت حال ہے۔ وہ بھی ابنی جان نچھاور کررہے ہیں۔
سچویش بھی رہی تو ممکن ہے ہمیں "میکس" کو دوبارہ چلانا
پڑے اورتم خوش قسمت رہے تو تمہارا نام" ڈوم لسٹ" سے
سڑے اورتم خوش قسمت رہے تو تمہارا نام" ڈوم لسٹ" سے
سڑے اورتم خوش قسمت رہے تو تمہارا نام" ڈوم لسٹ" سے
سڑے اورتم خوش قسمت رہے تو تمہارا نام" ڈوم لسٹ

نینک نے اپنابازو ڈپٹی کی گرفت سے آزاد کرایا۔ ''شٹ آپ، ڈین'' وہ بولا۔ فینک پھیے سننے کے لیے تیار نہ

جاسوسے ڈانجسٹ ﴿ 69 ﴿ جولائی 2015ء

" کھیک ہے۔"میری" اپنا کام کرے گی۔ ہم اپنا ارو، دونوں میں سے جو پہلے کامیاب ہوجائے، چواس م ہاوروفت بھی للیل ... گذلک۔' اوپن لائنز پرفینک نے اگر کما نڈر کامنصوب سنا بھی تھا تو کوئی رومل ظاہر مبیں کیا۔ وہ اپنی نشست میں آھے يتحصي جمول ربا تفا\_مختلف اسكرينز يرخوفناك مجلجي زرد محلوق کورو کنے کے لیے کمانڈر ہارکس کی قیم ہرتر کیب آز مارہی تھی۔فینک محفوظ مقام سے یک طرفہ لڑائی ویلھے وہ خیالوں میں تھو یا ہوا تھا کہ ہیرو بن کر زمین پر اترے گا ... اچا تک اے ڈپٹی کیری کی آواز سائی دی۔ '' میں، ڈین کیری ہوں، تم بچھے س رہے ہو؟'' "آه، ڈین .... کیامئلہے؟" " بجھے اندر آنے دو۔ بجھے تم ہے بات کرتی ہے۔ ڈین نے اپنے ہاتھ میں موجود پسٹل کود یکھا۔ "تم مجھے یا کل مجھتے ہو۔تم لوگوں نے میری آفر مستروكر دى هي- اب كيا بات كرنى ہے؟" فينك كالبجه زہرآ لود تھا۔ "متم لوگوں نے میری بات مجھنے کی کوشش ہی نہیں گی۔'' ''جہیں احساس کرنا چاہے کہ کمانڈ رخود ڈوم کسٹ پر ''جہیں احساس کرنا چاہے کہ کمانڈ رخود ڈوم کسٹ پر ہے پھر بھی ہے دونوں کوئی حل نکال لیس ہے۔''ڈیٹ کیری کی خواہش تھی کہ فینک بات کرتار ہے۔اگروہ فینک کوقائل نہ کر سکاتواتی دیرمیں''میری''اپنا کام کرلے گی۔ " تمام لوگ جانے کے لیے تیار ہیں، الہیں تو اندر ''اور میں خود باہر آ جاؤں؟'' فینک نے کڑوی آواز میں سوال کیا۔ "جبيل اتم ميري جكه لے سكتے ہو\_" " دهو کا د سے ہو جھے؟" " " بیں، میں سے بول رہا ہوں۔ اس طرح ایک سو چالیس افراد کی جان چی جائے گی۔' شب کے بیجے "میری" ہارورڈ کے ساتھ مل کرتیزی ے اپنا کام کررہی تھی۔ میں کیے یقین کرلوں؟ "فینک نے اعتراض کیا۔ " تم خود بتاؤ، میں تمہیں کیسے یقین دلاسکیا ہوں؟"

جان کی فکر پرٹری تھی۔ وہ وفاعی قیم میں شامل ہونے کے بجائے شب مبر 3 میں جا پہنچا۔اے کی پریشانی کا سامنا مہیں کرنا پڑا۔جن افراد نے زمین کی جانب سفر کرنا تھا، وہ الجمى شب تك بيس بنج متح ليكن فلائث و يك پراس عملے كاايك آدى ل كيا- فينك نے ديوانلي كے عالم ميں جو چيز ہاتھ میں آئی ،اس کے سریروے ماری۔وہ لو کھڑا کر کرااور خواب عفلت میں چلا گیا۔ فینک نے اسے لڑھکا کر کوریڈور میں پہنچایا اور دروازے سل کر دیے۔خود اس کے ہاتھ كانپرې تھے۔ اس نے ماسر سونج کے ذریعے تمام سٹم لاک کر دیے۔ پاکلٹوسیٹ میں بیٹھ کر اس نے منتشر اعصاب کو سنجالا اور كميوليش كونسول يرياته مارا-اس كى بمرائي ہوئی آوازشیہ کے باہر کو بج رہی تھی۔ كيمب تحييا كيسينرل كمانذرروم ميس كمانذر باركنس ابن جگه پر محمدره کیا۔ "أو كي باركنس-" فينك كي آواز آئي-آوازين دیوانکی کی جھلک تھی'۔ شپ تھری میرے کنٹرول میں ہے۔ جب تک میں جیس جاؤں گا،کوئی بھی جیس جائے گا۔ من رہے ہو؟ میں تمہاری آ وازسنتا جاہتا ہوں۔'' "فینک، میں س رہا ہوں۔" کمانڈر نے وانت پیے۔" مانت مت کرو۔خود پر قابو پاؤ۔ یہ بلیک میآنگ ہے۔ م مرے احکامات کے یابدہو۔" ''اوہ، کمانڈریہاں کون کی عدالت لکی ہے۔''فینک کی آواز آئی۔ 'میں مروں گا توسیس سے۔' ہارکس کا وماغ تیزی سے کام کررہا تھا۔ سو سے زیادہ افراد کو یہاں ہے روانہ کرنا تھا۔ ونت تیزی ہے گزر ر ہاتھا۔ تا تا بل شکست زردایلینز سر پر تھے۔ "میری کے "تھیٹا کمپ کی انجینئر اسپیٹلسٹ تھی۔ ہارکش نے اس کا بازو پکڑا۔ میری کا نام بھی ڈوم لسٹ

میری، قلائث ڈیک میں تھنے کی کوئی ترکیب تكالو-فينك كووبال سے تكاليا ہے اور جلدى .... "كاندرونت بهت كم ب چرجى مين كوشش كرتي ہوں۔ مجھے لیزرکٹر کے ساتھ ایک آدمی در کار ہے۔ " بارورد بہتررےگا۔ "بارکس نے اشارہ کیا۔ "ایکسکیوزی سر-" ڈین کیری نے دخل اندازی کی۔ "میں فینک کوخوب جانتا ہوں ... میرا خیال ہے کہ میں بات چیت کے ذریعے اسے رام کرسکتا ہوں۔

ڈ بٹی کیری نے الٹاسوال کرڈ الا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔

بدفسمت اعصاب ٹوٹ گئے، رنگت سفید پڑ گئی۔ اس نے اچانک ڈپٹی پر کولی چلائی بھر کن اپنے سر پر رکھ کر فائز کر دیا۔ ہارورڈ نے کیری کو بچانے کے لیے فائر کیا تا ہم فینک پہلے ،ى خوراتى كرچكاتى \_ www.paksociety.com "میری" نے منہ پھیرلیا اور ہارورڈ نے تاسف سے

\*\*

خوش قسمت افراد، ڈپٹی کیری کے ساتھ زمین کی جانب روانه ہو چکے تھے۔

كماندر، ۋوم كسك كے افراد كے ساتھ موت سے نبردآ زما تقاراس کا حوصله قابل دید تقاره هسب بها دری ك موت مرنا چاہتے تھے اور شانہ بشانه كما نڈر كے ساتھ

ایلینزر کے تھے، پیالیس ہوئے تھے۔ نیز آگ کی دھاریں تبدیل شدہ سرخ رنگ کی جیلی پر بے اثر ثابت ہور ہی تھیں۔ کمانڈر کے خیال میں یہ وقتی مہلت

كماندركوفينك اور عملے كے ايك آدى كى موت كا صدمہ تھا۔ دوسرام یے والا وہی تھاجس کے سم پر فینک نے آ ہن ضرب لگائی تھی۔اس کی کھوپڑی چیج سمی تھی۔شب 3 زمین کی جانب محوسفر تھا۔لیکن ایک مسافر کم تھافینک نے جس آ دی کو مارا تھا اس کی جگہ کوئی اور جا سکتا تھا۔ تا ہم کون جاتا؟ يمعلوم كرتے كے ليے "مكس" كى مدوحاصل كرتے كاوفت بى كبيس ملاتقا\_

"ايك فرداور في سكيا تفا-"ميك في كها-" ہاں لیکن دیر ہوگئ تھی۔ "ہار ورڈنے جوابا کہا۔ میک فلسفیانه انداز میں مسکرایا۔''اب تو جلدی نہیں ہے۔" میکس" سے یو چھا جاسکتا ہے کہ آخری فردکون ہوسکتا ہے۔ کون خوش قسمت منجائش کے باوجود جانے سے رہ

"كيافاكده؟" www.paksociety.com

ہاں، دیکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔" کمانڈر ادای مسکراہٹ کے ساتھ آھے بڑھااور"میس" کے ساتھ چیز چھاڑ شروع کردی۔ ایکسینٹریس کمپیوٹرنے ایک نام ظاہر کردیا۔

تينول نام يره حرايك دوسر عكامندد يمن لكے۔

\*\* بربادی مین می ایلینو نے آخری حصار جس نہس کر ویا تھا۔ دیوقامت زردبلبلوں سے گر کراہث کی آوازیں باعد مور بي ميس-

كما عدر باركس كے ذہن ميں شرارہ ليكا۔ ايك كارد باتی تھا۔اے کول نہ آزمایا جائے۔

'' فائر گنز تیار کرو، جلدی <u>'</u>'' وه د ہاڑا۔ آگ پھينگنے والی مخصوص تنیں آتا فاتا پہنچ تنیں۔واثر

كين كے مانند، آگ كے شعلے دورتك جارے تھے.... حيرت انكيز منظر تفا- إيلينزي يلغار لهم كئ- أك ان كو بدبووار یانی میں تبدیل کررہی تھی۔اجا تک آگ کی زوے منج والى زردجيلى كارتك بدل كرناري موكميا \_ كركز اهد كى آواز میں ایک اور تا قابلِ قہم سیٹی نما آ واز شامل ہوگئی۔ پلغار رکے ہوئے ایک منٹ ہو چلا تھا۔ یہ نہایت میتی مہلت تھی۔۔۔۔ سرخ رنگیت اختیار کرنے والی جیلی پر آگ ائر انداز تبیل مور بی تھی۔

كماعثر نے دوبارہ ليزرا فيك كا آرڈرديا۔

میری جانت تھی کہ شپ میں تھنے ہے پہلے وہ سب ایلینز کے بلبلوں کے اندرجذب ہو چکے ہوں مے۔معا فائر افیک نے امید کی نئی کرن دکھائی۔ وہ شدومد سے پھرا پنے كام ميں مصروف ہوگئے۔ ہارورڈ اس كى مدد كرر ہاتھا۔ بالآخر وہ اپنی مطلوبہ جگہ کا ک کرشپ میں داخل ہو گئے .... میری نے ڈپٹی کیری کواشارہ کردیا تھا۔ کیری کی گفت وشنید تقریباً فینک ہے لاحاصل رہی تھی۔وہ تینوں احتیاط ہے شپ تمبر 3 -2 50

ہارورڈ نے کیری کو دوسرا کوریڈور استعال کرنے کو کها\_فینک، اسکرینز پرلژائی کی صورت حال دیچه ر با تھا\_ دفعتا بارورڈ کی آواز نے اسے ہڑ بڑا دیا۔ وہ نہ صرف پلٹا بلکہ کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے پاتھ میں کن تھی۔ فينك سخت اعصالي تشكش مين مبتلاتها\_

" بجھے کوئی نہیں روک سکتا ہم لوگ یا گل ہو گئے ہو۔"

وہ چیخااور گن سیدھی گی۔ '' کن سینک دو۔'' کیری کی آواز دائیں جانب سے آئی۔ فینک حواس کھو بیٹھا، اس نے گردن گھما کراپنے فیرینی کوغیر بیٹی انداز میں دیکھا۔ ڈپٹی کیری کے ہاتھ میں بھی

پھر وہ ہوا جس کی کسی کو تو قع نہیں تھی۔ فینک کے

جاسوسردانجست - 71 > جولائي 2015ء



کچہ لمحے بڑے کرشماتی ہوتے ہیں... جو چاہا ہو... وہ پل کے پل پایة تکمیل تک پہنچ جاتا ہے... جلیل بھی اپنے عزم صمیم کے ساتھ گھر سے نكلاتها...دوستوں كے عدم استحكام اور سازشى تانے بانوں سے قطع نظر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا جنوں اسے ہر در پر دستک دینے پر مجبور کررہاتھا...مخصوص کرداروں کے ساتھ طنزومزاح کی چاشنی اور دشمنوں کی دل رہا و دل جلی کارروائیوں کے ہمراہ آچھلتا کودتا دلچسپسلسله...

# عصے کی پر چی کا پر اسرار معماجے طل کرنے کا سبراجلیل کے سرتھا...

میں برونت چھوٹا بھائی بڑا کے دفتر میں داخل ہوا جہاں چھوٹے بیانے پر بدامی کے آثار نظر آرے تھے۔ تجویا بھائی بڑا کی طرح دارسکریٹری چیخ مار کر توجوان ا کاؤنٹنٹ کی یانہوں میں جھول گئے تھی۔حالانکہوہ اس سے ذرافاصلے پرتھا مراے بكڑنے كے ليے برونت بہنجااوراس كاباس يعنى چيف اكاؤننث بداعز از حاصل ندكرنے يرجيس يه جيس نظر آربا تها اور منه من موجود پان كوايرجنى من محونث رباتها وفتركا فيجرلرز كالرانام يف تقااور طلي

وسردًانجست - 72 - جولائي 2015ء

میں نے پوچنے کے بجائے جیا بون کے اوپر سے جما تک کر دراز مين ديكها اور بحر بحاصة كاسوچا كيونكه دراز مين .... ایک عدودی بم رکھا ہوا تھا۔ تمر پھر خیال آیا کہ بے شک بیہ دی بم ہے مرازخود سینے سے رہا، ورنداب تک بھٹ چکا ہوتا۔ میں نے چیوٹا بھائی بڑا کی طرف دیکھا۔

"سینے، یہ کیا چکرہے؟" "مجھے نجرنبیں آتا ہے۔"اس نے فکی سے کہا۔ " نظرتوآرى ہے۔ "میں نے احتیاط سے زویک ہو كر بم كامعائد كرنے كے ليے چا يون كو يتھے كيا۔ يتھے مائے جانے پر جھا يون نے يوں سكون كاسانس ليا جيسے وہ اب تک وی بم پکڑے کھڑا تھا۔ بیانتاس کی شکل وسائز و رتک کا بم تماجس کے اوپر ایک کی چین جیسارنگ تھا۔'' پیہ روی ساختہ مینڈ کرینیڈ ہے۔ مرفکر مت کروای کی پن کلی -- جب تك الصبيل معنياجائ كاليبيل عفظ كا-

ميس في وانت تكالي - "مس جليل الزمال مول-يريى كبال ٢٠٠٠

اس بارچوٹا بھائی بڑا اچل پڑا۔" مجھے معلوم ہے، لہیں تونے ہی تو تہیں رکھا ہے۔

من نے فی مس سر ہلایا۔" میں رکھتا تو تمہارے نیچے ركهتا - بن نكال كراور پحرآواز آتي .... يوم .... اوراس وقت يهال تم سب زنده سلامت نبيل كحرے ہوتے بلكه ایک پیل میں جمی نہ ہوتے مروہ وقت زیادہ دورہیں ہے اگر بحصمير ا واجبات نه ط تواكل باريس بي بيكام كرجاؤل

چیوٹا بھائی بڑائے چلا کرکہا۔"میں تھے پولیس کے والے کردے گا۔"

"ضرور کرو۔"میں نے دانت تکالے۔"اس سے بم تجیجے والے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں تم نے اس کو بھتہ نبیں دیا تو وہ خود آئے گا اور ایسا ہی دئی بم یہاں مادكرجائكا-"

چوٹا بھائی بڑا پر ارزنے لگا۔" تو یک کہدر ہاہے؟" میں نے اس کی بات کا جواب دیے کے بجائے اس ك طرح دارسكريشرى كوغورے ديكھا۔"اےكيا ہواہ؟" " بے ہوش ہے۔" اسٹنٹ اکاؤنش نے سرور لہے میں مطلع کیا۔وہ اے "سنجالے" ہوئے تھا۔ "ا ہے کبو ہوش میں آ جائے عین ممکن ہے بم بھیخے والا خود بھی آنے والا ہو۔ آج کل وطن عزیز میں نبی لوگ تول

ے چھوٹا بھائی بڑا کا یارٹ ٹونظر آتا تھا مرخود چھوٹا بھائی بڑا اس وتتارزے میں نیجر کی کائی کررہا تھا اور اپن میزے مكنه صديك دورايك كوتے ميں كھڑا جون كى كرى ميں دىمبر كے جاڑے كا سقر بيش كرر ہاتھا۔البتداس كاچراى جان پر میل کرمیز کے پاس عی معرا تھا۔ جان پر میل کر کیوں؟ اس كاعلم بحصة وراوير سے مواقعا۔

وفتركى دوسرى خاتون ملازم اورواحد بننے والى كلوجى اس وقت بھی ہس ری تھیں ،جب باقی افراد کے رونے کی كسرروكى مى - كلوجى كا اصل يام كل جى تفا مر كول مول ہونے کی وجہ سے ملو جی کہلائی تھیں۔ان کا قدیا کج فث دو ایچ اور وزن ستر کلوگرام تھا اس لیے وہ صرف منہ ہے نہیں بشتی سی ماہرین کے مطابق پانچ فٹ دوایج قامت پرلسی خاتون کوسا تھ کلوگرام سے زیادہ وزنی مہیں ہونا جاہے۔ کلو تى جب مستين توان كااضائى دى كلوگرام وزن جہاں جہاں ہوتا وہیں ہے ہمی میں شریک ہوجاتا۔ بیمنظر قابل ویدسی مريا قابل بيان موتا تعا- دفتر مين جب كلوجي مستين توكوني كام تبيل كرتا تها، سب البيس ويمية تصراب حالات كي علی میں تو اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کوئی گلوجی کو ہنتے ہوئے جیس دیکھر ہاتھا۔ میں نے غور کیا تو پیا چلا کہ کلوجی مجى بنس بيس رى تيس وه جي اصل ميں رور بي تيس \_

بص لوگوں کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ منتے بھی ہیں تو لکتا ہے رور ہے ہیں مرکلو تی ان خواتین میں سے تعیں جو روتنس تب مجی بشتی موئی د کھائی دیتا ہیں۔ دفتر کا واحد فردجو نارل دکھائی دے رہاتھا، وہ چرای جیا بون تھا۔ اس کاسر چیوٹا بھائی بڑا کی میز کی تھلی دراز پر جھکا ہوا تھا اور وہ کسی چیز كابغورمعائد كررباتها - جيونا بعائى برا منكنان كانداز مس جلار ہاتھا۔ مس نے کان لگا کرستاتو وہ کہدرہاتھا۔

"ايودورره ... پيد جائے گا-" امال نے جب سے شادی کے لیے ہال کی تھی میرا مطلب ہے میری شادی پر سم رضامندی ظاہر کی تھی تب ے میں بوری کوشش کررہا تھا کہ جلد از جلد جہال جہال میری رقم چنسی ہے نکوالوں۔ بدسمتی سے میرے دو بڑے نا دہندگان چیوٹا بھائی بڑا اور جی تھے۔ دونوں میں مشترک قدر خسیس بن تھا۔ اگر تنوی کی عالمی چیمپین شپ ہوتی تو منتظمین مشکل میں پڑ جاتے کہ پہلا انعام ان دونوں مسے سے کو ویں۔ خود میں فیصلہ بیس کریایا تھا کہ جوئے شركهال سے تكالوں اس ليے ٹاس كر كے چھوٹا بھائى برا كے دفتر كارخ كيا تفاكريهال حالات خراب لكرب تق جاسوسے ڈائجسٹ × 73× جولائی 2015ء

کے کے رہ میں ہو کہتے ہیں اسے پوراہمی کرتے ہیں۔ خالی دھمکی نہیں ویت اگر رقم نہ ملے تو کولی یا بم مارنے آجاتے ہیں۔ایسانہ ہوکہ یہ ہوشی کی حالت میں ونیاسے رخصت ہوجائے۔''

بدسنت بى طرح دارسكريش كوموش آسكيا اوروه بادل ناخواستدا كاؤنتس اسسننك كى بانبول سے إلك موكئ \_اس ير نرياده .. خوشى چيف اكاؤننن كومونى هى اوراس نے نارل انداز میں پان چبانا شروع کر دیا اور فوراً گلوجی کی طرف متوجه ہو حمیا۔ وہ تھر کی بن کی اس منزل پر تھا کہ اگر اسے بچلی کے تھے میں بھی ذرای نسوانیت دکھائی دیتی تووہ ای کے گرومنڈلانا شروع کرویتا۔وی بم کے ساتھ آنے والا پرجددراز میں بم کے نیچرکھا ہوا تھا۔ سیج دفتر آنے کے بعد جیسے بی چھوٹا بھائی بڑانے دراز کھولی بورے دفتر میں سنسنی چھیل گئی۔ پہلے تو چھوٹا بھائی بڑا کی ریلوے انجن کی سین نما تی نے سارے دفتر کواس کے کمرے میں جمع کرلیا۔ خود چھوٹا بھائی بڑا اس کونے میں جا کھڑا ہوا تھا جہاں وہ اس و وت بھی موجود تھا۔اس کے بعد جس جس نے بم کی زیارت كى ، ابى عقيدت كا ظهارات ايضا نداز ميس كرن لكا تعا-يرجى اشانے كے ليے يہلے بم اشانا لازى تقااور ميں وچ رہاتھا کہ میں کون سااتنا بڑاا یکسپرٹ ہوں ۔۔۔ اگر بم اٹھانے ہے ہی بھٹ جاتا توشنو بغیرشادی کے بیوہ ہوجاتی۔ مريدا چهاموقع تقاح چونا بهائي بزاے ابني رقم نكلوانے كا،اس ليے میں نے ول كر اكر كے دئى بم اٹھاليا۔ فوراً بى مجھے اندازہ ہوا کہ بیاصلی بیس تھا۔اول سے بلا سک کابنا ہوا تھا دوسرےاس كاوزن نه مونے كے برابرتھا۔ ميں نے تينس بال سائز اور شكل كريكر بهي ديكھے تھے مكروہ خاصے وزنی ہوتے تھے کونکہ بارودی مواد کی قتم کا بھی ہو، وزن رکھتا ہے۔ میں نے اطمينان كاسانس ليا اور حجوثا بهائي بزاكي طرف بزها اوراس نے چلانا شروع کر دیا۔"دور .... دور رہ .... پاس مت

ا۔
میں رک میا گر بم ہاتھ میں بال کی طرح اچھالنا شروع کردیا۔ "پاس نہیں آتا گر چھوٹا بھائی ، تہمیں یاد ہے علف اوقات میں تم نے مجھ سے کام لیے اور مجھے بوری اوا کیکی نہیں کی۔ کیوں نا آج اس کا حساب ہوجائے۔ ہوسکتا ہے جلد ہی ہے بم پیھینے والاخود دوسرا بم لے کرآئے اور تم دنیا میں ندر ہو۔ میری رقم پھرکون دے گا؟"

جھوٹا بھائی بڑا نہایت ڈھیٹ شم کے تبوسوں میں اس باریج کچ جی ارکر ہے، سے ایک تھا، اس موقع پر بھی وہ کر گیا۔''کیبا حساب، تیرا نہیں کیا تھا کہ اسسٹنٹ اک جانسوں سے ذائجسٹ م 74 ہے۔ جولائی 2015ء

میراحساب صاف ہے۔'' اب میں بم اچھالتے ہوئے چھوٹا بھائی بڑا کی طرف بڑھا اوراس کی حالت خراب ہوگئ۔ حالت باقبوں کی بھی اچھی نہیں تھی۔ وہ سب اتنے دم بہخود تھے کہ سی نے کمرے اچھی نہیں تھی۔ وہ سب اتنے دم بہخود تھے کہ سی نے کمرے سے بھا گئے کی کوشش بھی نہیں کی۔ چھوٹا بھائی بڑانے کا بھی

آواز میں کہا۔ "جلیل .... دوررہ۔"

"دنہیں چھوٹا بھائی آج میں تم ہے دورنہیں رہ سکتا۔" میں نے جنور کردیا ہے نے جنور کردیا ہے نے جنور کردیا ہے نے جنوبی کہا۔" مالی مشکلات نے ججھے مجبور کردیا ہے اس کے جنوبی کہا۔" مالی مشکلات نے جھے مجبور کردیا ہے اس کے جنوبی کواں۔"

نے جذباتی کیج میں کہا۔" مالی مشکلات کے بھیج بور سے ہے۔ کرمیں پچھ کر گزروں ،کیا خیال ہے اس کی بین نہ سیجے کوں۔ حیوٹا بھائی بڑائی آئی میں حلقوم سے باہر آئی تھیں۔ جیوٹا بھائی بڑائی آئی میں حلقوم سے باہر آئی تھیں۔

اور اتی زیادہ باہر آئی تھیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ اب ان کی واپسی ممکن تہیں ہوگی ہم سے کم کسی سرجن کی بدد کے بغیر ہے شاید اپنی جگہ فٹ نہ ہو تکیں ۔ مگران آگھوں کے پیچھے اس کا ذہن کام کر رہا تھا اور اس نے فوراً کہا۔'' میر مے کو یاد آسمیا

جلیل تیرے دس ہجار دیے ہیں۔ ""تمہاری یا دواشت ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے۔"میں نے بم اس کے منہ کے عین سامنے اچھالا۔ ""میں ہجار۔۔۔"اس نے رودینے والے لیجے میں

کہا۔
"اس میں کم ہے کم اتنائی اضافہ اور کرلو۔" میں نے کم اتنائی اضافہ اور کرلو۔" میں نے کم ہلائی اضافہ اور کرلو۔" میں نے کم ہلائیں لینے کے انداز میں اس کے سرکے کردھما یا تو چھوٹا ہما کی بڑانے ہتھیارڈ ال دیے۔
موری النے ہتھیارڈ ال دیے۔
"اچھا یا با اکھا تمیں ہجار۔۔۔ جلیل تو یکا بلیک میلر

ہے۔
"دنیا شرافت کی زبان کہاں سنتی ہے چھوٹا بھائی۔"
میں نے سرد آہ بھری۔"اب اس سے پہلے کہ تمہاری
یادداشت پھر متاثر ہویا ہے بم بھٹ جائے میرے واجبات
اداکردو۔"

چوٹا بھائی بڑانے کا بنتے ہاتھوں سے اپنا پرس نکالا اور اس میں سے پانچ ہزار کے چاراور ہزار کے دن نوٹ دو ہار کن کرمیر سے ہاتھ پرر کھے۔ میں نے پہلے نوٹ چیک کیے اور انہیں حفاظت سے جیب میں رکھ کردی بم چھوٹا بھائی بڑا کوتھا دیا۔ اس نے پھرر بلوے انجن کی سیٹی کی ہی چیخ ماری اور بم جھنک دیا۔ وہ اچھل کر منچر کے قدموں میں جاگرا جو لرز تا بھی بھول کیا تھا۔ دم بہخود ہونے کی وجہ سے اس نے انگلار کا جسیں تھما کر اشار سے سے انا للہ کہا۔ طرح دار سیکر بیڑی اس باری چیخ مارکر ہے ہوش ہوگئی۔ کیونکہ اس نے انتظار اس باری چی جی مارکر ہے ہوش ہوگئی۔ کیونکہ اس نے انتظار نہیں کیا تھا کہ اسٹنٹ اکاؤنٹس اسے دسنجال' سکے۔ یہ نہیں کیا تھا کہ اسٹنٹ اکاؤنٹس اسے دسنجال' سکے۔ یہ نہیں کیا تھا کہ اسٹنٹ اکاؤنٹس اسے دسنجال' سکے۔ یہ نہیں کیا تھا کہ اسٹنٹ اکاؤنٹس اسے دسنجال' سکے۔ یہ

پرچۍ میں۔ میں نے چتم عبرت سے وہ وقت دیکھا جب شنومجی کی ایسی دکان پرسزی کی شائلگ کررہی ہوگی اور جھے جمر جمری آئی۔فلان توقع جی خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ اس کی ایک وجہ تو اس کے آس پاس میوجود مسٹرز تھے اور دوسرے اے ایک مددگار کی ضرورت می اس کیے اس نے فوراً بحصے سبزی تولئے پر لگا دیا اور خود کیش سنجال لیا۔ دو آدمیوں کی وجہ سے رش کم ہوااور جھے جی سے بات کرنے کا

موقع ملا۔ 'بیتونے کیا شروع کردیا ہے؟'' " تونے ویکھانہیں، ایک کھنے میں دو ہزار کی سل ہوئی ہے۔روز وس بارہ ہزار کی سل ہوئی ہے۔"اس نے مرور کھے میں کہا۔"ایک مبنے سے دکان چلا رہا ہوں۔ سات آٹھ ہزار کی سبزی ڈلوا تا ہوں تو اتن سل ہوجاتی ہے۔ کھے سبزی نے جاتی ہے اور جو خراب ہوجائے اے بکروں کو ڈال دیتا ہوں۔ اگر ای طرح دکان چکتی رہی تو ایک سال بعدسامنے والی بلڈنگ بھی خریدلوں گا۔'

میں ایک بار پھر دنگ رہ گیا۔"سبزی چ کر؟" " آج کل اس ہے اچھا دھندا کوئی نہیں ہے۔" جمی نے راز دارانہ انداز میں بتایا۔ ''وہ بھی اب سری کھانے لکے ہیں جو پہلے متن اور چلن ہے کم بات مبیں کرتے ہتے۔ سری کے دام بھی آسان پر ہیں کوئی بھی سورو ہے ہے کم مبیل ہے۔منڈی ہے پیاس کی ملے تب بھی سوکی بلتی ہے۔میں تو كبدر با مول جليل اين محلے ميں وكان لكا لے۔ مال ميں ستادلوادول گا۔"

میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔" لیکن اس کے لیے مجھی تو مال چاہیے اور میری جیب خالی ہے۔ "اوهار پکڑ لے۔

"لاتودے دے۔"

جى بدكا-"ميل .... پريارمرا باتھ تك ہے آج

''انجى توتوً سامنے والى بلژنگ خريدر ہا تھا۔'' "ووستعبل كامنصوبه ب-"جى نے چالاكى سے كہا۔" ابھى تو ميں اس دكان كے ليے ليا ہوا قرض اتارر با

د جی بے وقوف مت بنا تو خود دسیوں کو قرض دیتا

"اس لية توخود قرض لينے يرمجبور موا-"جي نے... مرجبتہ جواب ویا۔"ایک ساری رقم دوسروں کے پاس ہے۔ جي نے مجھے لا جواب كرديا تھا۔ مجھے معلوم تھا جب

فریضہ چیف اکاؤنٹن نے انجام دیا تھا۔ گلوجی کی خوش مزاجی میں اضافہ ہوا تھا۔ میں نے ملیجر کے پیروں سے بم اٹھایا اور والی احتیاط سے دراز میں رکھ دیا اور باہر کا رخ ، ہوئے بولا۔ "جھوٹا بھائی کی نے نداق کیا ہے۔ بم تعلی ہے۔"

"وتقلی ہے۔" چھوٹا بھائی بڑا بولا اور میز کی طرف لیکا تھا۔ میں وہاں سے تکل آیا۔عقب سے چھوٹا بھائی بڑا کے چلانے کی آواز آرہی تھی۔لیکن اس سے پہلے میرے پیچھے کوئی آتا، میں وہاں سے تکل کیا تھا۔ جب سے میں نے امال کا کام کر کے دیا تھا تب سے امال کاموڈ خوشکوار تھا اور میری بوری کوشش تھی کہ اس سے پہلے امال کا موڈ واپس ا بے ٹریک پرآئے میں شنوکودلہن بنا کر تھر لے آؤں مگر جب میں نے شنو کو دیے ہوئے جیز فنڈ کا آؤٹ کیا تو انكشاف ہوا كماس كاو بى حشر ہوا تھا جوسر كاركے ہاتھوں عوام کے بیے کا ہوتا ہے۔ فنڈ کا بیشتر حصہ خرد برد ہو گیا تھا اور شنو نے بورا حساب ویا کہ اس نے بیوتی یارلر، سلمنگ سینرز، بوتیک اور شاپنگ پر کب اور کتنا خرچ کیا تھا۔ مجھ پر بجل سی محرى هى كيونكه بين مجهد باتقا كه فند نه صرف شادي بلكهاس کے بعد ایک درمیائے درہے کے بنی مون کے لیے جی کائی ہوگا۔ مریہاں بری ایک طرف رہی شادی کے اخراجات مجى يورے موتے نظريس آرے تھے۔

امال نے واس کردیا تھا کہ ان کے بڑے بیٹے کی شادی تھی اس لیے وہ پوری دھوم اور دھام سے كريں كى۔ جیسے حکومت غبن کرتے والے سرکاری اعمال کا چھیس بگاڑ سكتى۔اى طرح شنوے کھے كہنا بيكار تھا۔البتہ ميں نے بيكيا تھا کہ نے جانے والا فنڈ اس سے واپس لے لیا تھا۔میراموڈ د میستے ہوئے شنونے بلا چون ورابائی کی رقم میرے حوالے كى اور ميس نے اسے اس بينك اكاؤنث ميں جمع كرا ديا جو میں نے شنو سے بھی چھیایا ہوا تھا۔رقم اب بھی کم تھی اوراس کی کو بورا کرنے کے مشن پر لکلا ہوا تھا۔ چھوٹا بھائی بڑا کے دفتر میں پیش آنے والے واقعے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آج میری قسمت اچھی تھی ،اس لیے جی سے ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ممکن ہے وہاں سے بھی کچھ مال نکل

مگر جب میں جمن خانے پہنچا تو بیدد کیھ کر دنگ رہ گیا کہ جی نے جمن خانے کے دروازے پرسبزی کی دکان لگائی موني تھی اور د کان پر خاصارش بھی تھا۔ کیونکہ سے کا وقت تھا اس کیے خواتین اہل وعمال کم الے کدو کر ملے کی شاینگ کررہی

جولائي 2015ء

میں نے اسے سلی دی کہ میں جلد کاری حرالاش کر دوں گا۔ میں باہرآیا تو برابروالی دکان میں خوف و ہراس کا عالم تقا-سر پر ثو پی نما پٹی باندھے اور تر چھا کھڑا استاد کپڑا كاث رباتفااوراس كے كارى كرسر جمكائے وحزا دھومشين جلارے تھے۔ بیشایدا گلے حلے کوٹا لنے کی کوشش تھی۔ میں محمرآیا اور راجا کو کال کی۔اس کی جان پہیان وسیع بھی اور شاید اس میں کوئی کیڑے سینے والا بھی نکل آتا۔ مرراجا خود چندون سے اپنے باپ کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا اور وہ رات کوگدھے ہے زیادہ اس کی نگرانی کرتا تھا کہ وہ فرار نہ ہوجائے۔ بہ تول راجا کے زندگی میں پہلی باراے گیرھے ہے زیادہ اہمیت حاصل ہوئی تھی مگر سے اہمیت اسے مہنگی پڑ رہی تھی۔اس نے روتے ہوئے کال ریسیو کی اور میری بات نے بغیر فریادی۔' جلیل مجھے ابا کے چنگل سے نکال ورنہ کل يرسون تك تومير انقال كى خرے كا-" "انشاء الله" ميس نے كہا-"ميرا مطلب ب اكر الله نے چاہا تو۔ ویے من لاکھ برا چاہے تب بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔' ''رجلیل میں شاعری والے موڈ میں نہیں ہوں۔'' " ان عارفہ کے ہوتے ہوئے تھے خیالی شاعری کی كياضرورت ب-"مين فيسردآه بمرى-"يتوجم جيس فارغ لوكوب كامشغله ب-"

" جليل خداكي لي-" " و كي ياران معاملات ميں خدا كو درميان ميں مت لایا کر۔ یہ بتامیراایک کام کردے گاتو میں تھے بھانے کے لياً تابول-"

''میں سب کروں گا اگر تو کہے گا تو عارفہ کو بھی چھوڑ دوں گا۔' را جابلبلا كربولا - عارفه كوچيوڑنے كى بيشكش سے بحصاندازه مواكدرا جاكتن عبرت ناك حالات ہے گزرر ہا

ہے۔ "بیں یاراتنامشکل کام نہیں ہے۔ مجھے بس سلائی کے ایک ماہر کاری گر کی ضرورت ہے۔ "مين دس لادون گا-" راجانے دعویٰ كيا-" توجانا ے تیرے بھائی کی ہرجگہ سینگ ہے۔ بس تو جھے یہاں سے

"مبر، میرے چاند ہر چیز میں اتن جلدی اچھی شیں ہوتی ہے۔ ایسانہ ہو کہ میں تجھے نکالوں اور خود پھنس جاؤں، تیراابامیرے فرآ جائے۔"

تك اس كى كوث بيس مينے كى اس سے ايك روپيائى نكلوانا عال تھا۔ گا ہوں کا دوسرار بلا آر ہا تھا اور اس سے پہلے میں مغت میں پینتا، میں نے وہاں سےروائلی اختیار کی۔زندگی میں پہلی بارایا ہواتھا کہ جی وقع ہو کہنے کے بجائے روکتارہ مي تقا-آج من تيس بزار وصول كرچكا تقا-ييجي برانبين تھا۔اس وقت راجایا کیفے ڈی پھوس کی طرف جانا خطرے ے خالی میں تھا اس کیے میں نے دکان کارخ کیا۔استاد اكرم بوليس، وْاكْرْز، عَيمول اور ببلوانول كى مخلف تحرابوں سے گزر کراب ہیں جاکراس قابل ہواتھا کہ کیڑا ناك كى سده من كاف سكے-اگر جدوه ليدين سوف كى كفتك كا ماہر تقااور اس ميں كہيں بھى صراط مستقيم كبيس آتا ہے۔اگر كتك خراب بحى موجائة واس سے نيافيش نظل آتا ہے۔ دو کاری کروں میں سے ایک بھاگ کیا تھا اور دوسرا باتھ آیا تھا، استاد فی الحال ای سے کام چلار باتھا مراس نے جھے خروار کرویا تھا کہ اگر جلد دوسرے کاری کر کا بندوبست تہیں ہواتو دکان حلے کا نشانہ بن سکتی ہے۔اس نے بتایا کہ برابروالاليدية تيربا اے چنددن پہلے عبرت ناک حلے كا سامنا کرنا پڑا جب دوخواتین نے سوٹ لیٹ ہونے کی یادائی میں اے ای کے اوز ارول سے زوو کوب کیا۔ ایک في اس كولي من كون دى اور دوسرى في كرم

استرى اس كى جائد جيسى سطح ركھنے والے سرير آزماني تھى۔ سيزن عروج پرتفااور كام بهت زياده آيا موا تفا\_استاداكرم نے بتایا کہاہے سر تھجانے تو کیا جس کا سوٹا لگانے کا وقت تجى مشكل سے ملتا تھا۔ بيس نے استاد سے كہا۔ "كارى كرتم بكرو\_" "اس کے لیے بھی تو وقت جاہے۔"اس نے فریاد ك-" يبلي مري براتها توبيوى كوصورت برى لتى تحى اب محراتی دیرے جاتا ہوں کہ وہ صورت بعول جاتی ہے۔ بالك مصيب في من كارى كركبال علاتا - بحصة

اس کام کا ٹھیک سے بتا بھی تہیں تھا۔ سوٹ کے معاطے میں شنو کا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا۔ دوسری خواتین کا کہال سے كرتا\_ در حقیقت د كان استاد ا كرم بی چلاتا تھا اور و بی سب دیکمتا تھا تمرمصروفیت کی وجہ ہے اس نے ہاتھ اٹھا لیے تحے۔استاداکرم نے وارنگ دی۔" کھے کروجلیل بھائی، یا خود إدهر آكر كمرے مواور آنے والى عورتوں سے بات كرو- بحص فينى محونوان كاشوق نبيل ب- الله معاف كر \_ ورتس ياكل موتى جارى بي - جيے جيے مباكل بر ه رعى ب،ان كاكير عزيدة اورسلوان كاشوق جون

جاسوسردانجست ﴿ 76 ﴿ جولاني 2015ء

پرچۍ ميل رہا تھا بلكماس بربى سے تفاجواس كے سامنے ميز بر ر می تھی۔ بین اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے پر چی میری طرف سر کا دی۔ میں نے ہاتھ لگائے بغیر بیپر تا نف سے اے اپن طرف تھینچا۔ اس پرنہایت خراب بینڈ داکٹنگ میں اس ہے بھی زیادہ خراب اردو میں لکھا ہوا تھا۔ " چھوٹا بھائی،میرے کو بانچ لاکھ چاہئیں۔ تیرے یاس دو دن کا مہلت ہیں۔ اگر رقم نہیں دیا تو افلی بار -- بم تھینک کرجا تیں گا۔کوئی دوسرابات ہیں۔اگر مجورے تو دفتر كدروازے پرسفيدرنگ سے اوكلكھ ديتا۔" میں نے پر چہنا نف بیپرے چھوٹا بھائی بڑا کی طرف والى سركاديا اورسوالات كا آغاز كيا-"سب سے يہلے يہ س نے دیکھا؟" ''میں نے اور کون دیکھے گا۔''اس نے منہ بتا کر کہا۔ "درازلاك موتى ہے؟" "يبيل ہوتا۔" "تمہارا كرالاك موتا بي؟" " بہیں بس باہر کا دروازہ بند ہوتا ہے۔" وفتر كاداعلى دروازه نهايت مضبوط فولادي بليثول كابتا

ہوا تھا کیونکہ دفتر میں ایک بری می تجوری تھی جس میں عام ضرورت کے کیے ہیں تیس لا کھ کیش موجودر ہتا تھا۔ ٹیس اور دوسرے معاملات سے بیخے کے لیے جھوٹا بھائی بڑا عام طور ے نقد ادا لیکی ووصولی کرتا تھا۔اس کا مطلب تھا کہ باہر کا دروازہ بند ہوجائے تو اندر بند کرنے کی ضرورت تہیں تھی ويريجى بلانى كابنامواب دروازه كى كاليك مكابرداشت بيس كرسكا تفا-اے لاك كرنا بيكار تفام من نے كہا-"تب چوكيداركو بكروك اندركيا يااور بم كيےركاكيا؟" "ال سے پوچھلیا ہے۔ وہ بولا کہ سے دروازہ منجر نے کھولا۔اس کے بعد دس لوگ آیا اور ان میں سے کوئی بھی "- CENT -- "

جو دس لوگ آئے، ان میں صفائی والا اور والی، چائے والا ،سپلائی والا اور یان والاشامل تھا۔سب سے آخر میں دو پہر کے کھانے کا آرڈر کینے والا آیا تھا۔کل تین كرول كا دفتر تقار ايك مين حيونا بهائي برا اور اس كى سيريش بيفتي هي جبكه دوسرے ميں منجراورا كاؤنش والے بيني تقية ستاكراجو بال تعاوبان باقى عمله موتا تعاباتي دو كرے بال كے ساتھ تے اور ايك كونے ميں چھوتى ك جكددوواش روم بن موية تقيدايك ليويزك لياور ا كي جينس كے ليے - تمام جلمبيں كملى موتى تھيں اور كوئى بھى

"ابا چھیں کرسکتا۔" "ابا تونيس كرسكاليكن امال توكرسكي بيل يهلي بي بری مشکل ہے وہ میری شادی پر رضامند ہوئی ہیں۔'' ''اچھا۔'' راجانے مردہ کہج میں کہا۔''لیکن جلیل تو جي نكال كاناع؟

"اس کی توفکرنہ کر۔" میں نے کہااور کال کائی تھی کہ يل بجي -چيوڻا بھائي بڙا کال کرر ہاتھا۔ ٹين متفکر ہو کيا۔ کال ریسیو کی توجھوٹا بھائی بڑانے غرا کرکہا۔

" جلیل تو نے اچھا تہیں کیا ہے، تو میرے کو جانتا

" جانتا ہوں لیکن اپنی ہی رقم وصول کر لیما کون ی

"بم تونے رکھا تھا۔"اس نے الزام دیا۔ میں ہا۔''اچھا ہے سیٹھ اگرتم ایسا مجھ رہا ہے توخوش ر ہوکہ اب مہیں بعقادینالہیں پڑے گا۔"

تچوٹا بھائی بڑافون پراچھلا۔'' ویکھ .... ویکھ تھے بتا ے کہ پر جی بھتے کی تھے۔"

'' چھوٹا بھائی لگتا ہے آج تم عینک کی طرح اپنی عقل بھی تھر بھول آئے ہو۔ دئی بم کے ساتھ کیا دوا کی پر جی

"ر بم تقلی تقا۔" " دهمکی کے لیے اصلی بم کون رکھتا ہے۔ اگرتم بن تھینج كرد كيه ليتے تو پر چي بھيجے والے كى ايك آسامى كم ہوجاتى۔ بم بھی مفت میں ضالع ہوجا تا۔''

" جليل تو يج كهير باہے، يه تيرا كام نبيں ہے۔" چھوٹا بھائی بڑا کی آواز کانینے لگی۔'' مسی نے پچے کیج بھیجا ہے۔'' '' میں تمہاری طرف آرہا ہوں کیلن سے بتا دوتم نے يوليس كوتونبيس بتايا-"

" بچ مچ عقل بھول کر نہیں آیا۔" اس نے خفکی سے

"دوسرے تم میرے ساتھ کوئی لفرد انہیں کرو ہے؟" میں نے یقین دہانی جاتی۔ " آجابا با كو نى لفر انہيں ہوگا۔"

کچھ دیر بعد میں چھوٹا بھائی بڑا کے دفتر میں تھاجہاں معمول کےمطابق کام مور ہاتھا۔ظاہر ہے بھتے کی پر جی کا تعلق ملازموں سے نہیں تھا اس لیے وہ سب مطمئن تھے کہ ادا لیکی سیٹھ کو کرنی ہے۔تمام ترفینش چھوٹا بھائی بڑا کے منہ پر تھی۔اس کا تعلق اس بم ہے نہیں تھا جس سے وہ اب خود

جاسوسرڈانجسٹ - 77 م جولائی 2015ء

ے مرفیل کے لائے نے میرے رال بنانے والے غدود کی کارکردگی میں اضافہ کردیا تھا۔ میں نے سوچااور ہو چھنے کے بجائے جھوٹا بھائی بڑا سامطالبہ کردیا۔'' شمیک ہے اگرتم یا نج کے آدھے یعنی ڈھائی لا کھ مجھے دیتے ہوتو میں تلاش کر دول گا۔''

خلاف توقع حیونا بھائی بڑاا چھلانہیں تھا۔اس نے نفی میں سر ہلایا۔'' ڈھائی لا کھزیادہ ہے۔'' ''یانج لا کھ سے کم ہے۔''

'' و کیم میں اسے پانچ نہ دے کررسک لے گا اور تجھے ڈھائی دیے گا تو بھی رسک ہے۔''

''د کھاو، اگرتم آ دھے دے کرآ دھے بچا کتے ہوتو کیا برا ہے اور دوسراتمہاری جان کی قیمت پانچ لا کھ ہے تو میری بھی ڈھائی لا کھ بن جائے گی۔ رسک میرے لیے بھی ہو جائے گا۔'' میں پھر کھڑا ہوگیا۔

''بیٹھ جا جلیل ۔'' جھوٹا بھائی بڑا مسنڈے کہے میں پولا۔''جیادہ جلدی کانہیں ہے۔''

و میں ہے مگر جیادہ ویری کا بھی نہیں ہے۔ فیصلہ کر لوکہ ونت تمہارے یاس بھی کم ہے۔''

بالآخراس نے فیصلہ کرلیا اور اٹھ کراپئی تجوری کا ایک خانہ کھولا۔ اس کی تجوری میں دو الگ خانے ہے۔ دونوں الگ الگ کھلتے ہے۔ اس نے ادھر سے ہزار اور پانچ سو کے نوٹوں کی دوگڈیاں نکال کرمیر سے سامنے رکھیں اور بولا۔" یہ ڈیڑھ لاکھ ہے اگر تیر سے کومنظور ہے تو بول، ورنہ حا۔"

مجھلی کے سامنے چارا ڈال کراہے بولا جائے کہ جا تب دہ بھی نہیں جاتی۔ چارے پر منہ مارے بغیر نہیں رہتی ہے۔ بچھے ڈیڑھ لاکھ ل جاتے تو میرا مسئلہ مل ہوجا تا۔ میں نے گڈیوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔'' بجھے منظور ''

' گرچھوٹا بھائی بڑانے مجھ سے پہلے گڈیاں ا چک لیں اور بولا۔''ایسے نہیں پہلے بندہ میرے سامنے آئے گاتب مجھے ڈیڑھ ملے گا۔''

"حچوٹا بھائی ادائیگی کے معاطے میں تمہارا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے اور میری قسمت کہ ایک تفکی دی بم کے طفیل تم نے میرے پچھلے واجبات ادا کیے۔ابتم کام ہونے کے بعد مرکئے تو میں کیا کروں گا؟"

جھوٹا بھائی بڑانے سوچا اور اپن قبص کے ملے میں ہاتھ ڈال کرایک تعویذ برآ مدکیا۔ سیاہ ڈوری سے اٹکا چاندی آنے والا کہیں بھی جاسکتا تھا۔ بیں نے اگلاسوال کیا۔ 'ان دس میں یقینا بین نہیں تھا تب تم نے میرانا م کیوں لیا؟' ''اپنا بچھ محموم رہا ہے۔' اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ ''اس وقت سمجھ میں تھا۔'' ''جلواب سمجھ میں آگیا ہے تا۔'' میں کھڑا ہو گیا۔

"سیٹریکوئی اور چکرہے تم استاد ٹی ٹی ہے بات کرو۔"
"اس سے بات کیا ہے پروہ کہتا ہے کہ اس کی ہیڈک نہیں ہے۔"
نہیں ہے۔"

روس مے ہمتا دیتے ہوتو اس کا فرض ہے، تہیں دوسرے بمتا خوروں سے محفوظ رکھے۔''

"ایا پہلے ہوتا تھا اب تو دس بھتا ما تکنے والا ہے بابا۔" اس نے فریادی لہج میں کہا۔"اگر ماتکنے والا جینوین ہے تو دینا پڑتا ہے۔"

'' پانچ لا کھ۔''اس نے اپنے ابھر سے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔'' دے سکتا ہے پر یہ تومعلوم ہوکہ مانگنے والاجینوین سے''

" تبکیاچاہے ہو؟"
" کی جلیل میرے کولگ رہا ہے کہ یہ کوئی موقع سے قائدہ اٹھارہا ہے۔ ادھر سب کو پتا ہے کہ استاد ٹی ٹی کا ہولڈ ہے اور کوئی دوسرا ہمتا ما تلخی ہیں آسکتا ہے۔"
ہے اور کوئی دوسرا ہمتا ما تلخی ہیں آسکتا ہے۔"
" تمہارا مطلب ہے کہ یہ کوئی فصلی بٹیرا ہے؟"

"ایک دم ، توسوج کیکس میں اتنا جراکت ہے؟"
"شیک ہے تب بھتاندوو۔"
"اس میں بھی خطرہ ہے۔" اس نے نفی میں سر ہلایا۔

''میں اے پکڑنا چاہتا ہے۔'' ''تو پولیس کو بول دو، آج کل دیے بھی پولیس بہت ''

سرگرم ہے۔'' ''پولیس والے کون سے کم بیتا خور ہیں۔''اس نے جل کرکہا۔'' ویکھیل اگر تواسے تلاش ...۔''

''مجھے تو معاف رکھو۔'' میں نے کہا۔''میں ان چکروں میں بین پڑتا۔'' برجلیل میں تجھے فیس دوں گا۔''

مر بیل بیل جھے ہیں دوں گا۔ '' فیس کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ رقم کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ میں نے چھوٹا بھائی کوٹالانہیں تھا، بچ کچ انکار کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ بھتا خوری کے پیچھے ایسی بانیا کیں ملوث ہیں جن کے سامنے آنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بیآ دی کوالیے مارد۔ تی ہیں جیسے آدی مجھر مارتا

جاسوسرة انجست

- 78 م جولائي 2015ء

پرچی بریانی کے تھلے کارخ کیا۔ تراس کی بارودی بریانی نے میرا وہ حشر کیا جو نا در شاہ نے دلی کا کیا تھا یا پھر حوالدار نا در شاہ تھانے آنے والوں کا کرتا تھا۔ بریانی والے کی اصل سل كولدة رنك كى موتى تفي كيونكدايك بليث كعاف والاجب تک دو بوتل پیٹ میں نہیں ڈال لیتا، اے کسی پہلو چین مبیں آتا تھا۔ بہزبان شاعراک آگ کی پیٹ میں آئی ہے۔ یا پھر یہ پہلوسلگتا ہے تو وہ پہلو بدلتے ہیں۔ مجھے بھی دو بوللیں طلق میں اتارے بغیر چین تہیں آیا اور بریائی والے کو پیسے دیے ہوئے میں نے بوچھا۔"مرچوں کے کھیت اپنے ہیں یا جاول مرچوں کے ساتھ اگائے جاتے ہیں اس بریانی

اس نے دانت نکالے اور میے وصول کرے اعظم گا کے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ محتذی کولٹہ ڈرنگ ہے کوئی فرق ہیں پڑا تھا۔ برابروالے تھلے سے کھوئے والی فلفی کھائی تو ذرا سکون ہوا۔ بیٹھیلا بریائی فروش کے بھائی کا تھا۔ دونوں بھائیوں کا برنس ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ راجا اوراس كاباب اس وقت تك كهاث سے آ يكے ہوتے تھے۔ میں انتظار کررہا تھا کہ وہ دکان پرآئیں تو میں جاؤں کیونکہ میرا گھاٹ پر جانے کا کوئی ارادہ جیس تھا۔ ڈھائی بجے راجا دكان پر تھا اور كلى كے كونے سے وہ استرى كرتا ہوا وكھائى وے رہاتھا مگریہ کہنامشکل تھا کہ اس کا باپ آس پاس ہے یا نہیں۔ میں نے راجا کانمبر ملایا اور اس نے چونک کر پہلے . اندرو یکھا اور پھرموبائل نکالیا ہوا دکان سے ذرا باہر آیا۔ اس نے کال ریسیو کی اورسر کوشی میں بولا۔ "جلیل کھے دیر بعد کال کرناایاد کان میں ہے۔" ''میں کی کے کونے پر ہوں اگر تیرا اباشام تک دکان

ے نہ کیا تو کیا میں بہیں بیشار ہول گا۔" "میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ شاید ایا کھانا کھانے جائے۔" راجانے مردہ کہے میں کہا۔" ویے تیرا کیا خیال ہارابا کھانے کے لیے کیا تو مجھے چھوڑ دیےگا۔وہ رات سوتا مجی میری چار یائی کے یاس بی ہے۔ اگر میں کروٹ بھی لوں تو وہ اٹھ بیٹھتا ہے۔ جلیل توسوج نہیں سکتا کہ میں

"راجابد حرام كهال مركيا ہے-" يچھے سے راجا كے باك چنگها رقى آوازآئى-"استرى تيراباكركا؟" "میں جارہا ہوں۔" راجا نے کہا اور فون رکھتے ہوئے عجلت میں اندر چلا کیا۔ فی الحال میرے ذہن میں ہمی کوئی ترکیب نہیں آری تھی جس پر عمل کر کے میں راجا کو

کے بکس والا تعویذ بہت ہی پرانا تھا۔غالباً چھوٹا بھائی بڑا کو پیدائش کے وقت پہنا یا حمیا تھا۔ اس نے عقیدت سے اسے چو ما اور میری طرف برد ها دیا۔ "جلیل بیمیرے کو مال نے بہنایا تھاجب میں پانچ سال کا تھا۔تعویذ کامعلوم نبیں پر سے مرى ماں كانشانى ہے۔ توبدلے ميں اسے ركھ لے۔ چھوٹا بھائی این ساری دولت کے بدلے بھی اسے مبیں دے گا۔ میں نے تعویذ و یکھا اور نفی میں سر ہلا یا۔'' میں بیہیں "-CE-2

وه خفا هو کیا۔ '' تو چھوٹا بھائی پراعتبار نہ کر مگراس پر کر

"بات اعتبار كى نبيس جھوٹا بھائى رشتے كى ہے۔تم مال كوورميان من كے آئے مواب ميں تعويد لول يا ندلول ا كرتم نے دينا ہے تو دو مے اور مبيں دينا تو تعويذ كے بدلے مجى تبين دو كے " ميں كھرا ہوكيا۔" تمہارا كام ہوجائے گا لیکن مہیں میرے کہنے پر ممل کرتا ہے۔

" توكيا كہتا ہے۔" جھوٹا بھائی نے خوش ہوكر كہا۔ " پرسول سنج دروازے پرسفیدرنگ سے او کے لکھوا وومربهت نمایال نه مو-ایسا لکے جیے کی نے نے شرارت ميں لکھ ديا ہے۔

" ہوجائے گا۔" اس نے کہا تو میں اس کے دفتر سے نكلآ يا۔اب محصراجاكواس كے باپ كى قيدى آزادكرانا تھا کیونکہاس سے مجھے دونوں کام کینے تھے۔سلائی کے ماہر كاتواس نے وعدہ كيا تھا مرراجا سے وعدہ جبراً وفاكرانا يرتا تھا اور دوسرا کام اب چھوٹا بھائی بڑا کو بھتے کی پر چی جھیجے واليالي تلاش هي - مجھے چھوٹا بھائي بڑا كى بات درست لگ رہی تھی کہ بیالی تصلی بٹیرے کا کام ہے۔ ورند آج کل بھتا ما نكنے والے اتنے دیدہ دلیرہو گئے ہیں كہ علی الاعلان ما تكتے ہیں اور اپنی شاخت کرا کے جاتے ہیں کہ آ دی کے دل میں كوئى ابہام ندر ہے۔اس مسم كے بلاك سے بے اصل نظر آنے والے دی بم بچوں کے تعلونوں کی دکانوں پرعام ملتے ہیں۔ صرف دسی بم ہی نہیں بلکہ ہرطرح کے پستول اور خود كار رانفليں ہرسائز میں اور بالكل اصل كے مشابر قل ملتى ہیں۔انسوس کی بات ہے کہ جو چور ڈ اکواصل ہتھیار لینے کی سكت نبيس ركھتے ہيں، وہ ان كھلونا ہتھياروں سے كام چلاتے ہیں۔ لٹنے والا ان کواصل سمجھ کر دہشت زوہ ہوجا تا ہے اور بلا چون وجرا اپناسب کھے لئیروں کے حوالے کر دیتا

ہے۔ لیخ کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے آتش فشال دلی والی - 79× جولائي 2015ء جاسوسردائجست

وہاں سے نکال سکتا۔ ہاں راست اقدام کیا جاسکتا تھا کہ میں بائيك دوژاتا ہوا لے جاتا اور راجا بھاگ كر چھے بيشتا اور میں اے وکان سے اس طرح لے جاتا جیسے پر تقوی راج سوئبرے سنجو کیا کو اٹھا کر کھوڑے پر بٹھا کرلے کیا تھا۔ مگر اول تو میں پرتھوی راج مبیں تھا۔ دوسرے راجا تجو کتا مبیں تھا اور تیسرے میرے پاس بائلک آدھے ہارس یا ورکی بھی تبیں تھی۔اگر میں راجا کو لے کر فرار ہونے کی کوشش کرتا تو اس كاباب مس كلي كراس كرنے سے پہلے بكر ليتا۔ بالفرض ا کال میں کامیاب بھی ہوجاتا تو راجا کا باپ سیدھا میرے محمر پہنچااوراماں کوشادی ملتوی کرنے کا جینوین بہانہ ہاتھ

www.paksociety.com \_tb7

ابھی میں وہاں سے روانہ ہونے کا سوچ رہاتھا کہ دو خطرناک نظرآنے والےمشنڈے راجا کے باپ کی دکان میں واغل ہوئے۔ان کے عزائم دور ہی سے خطرِناک نظر آرے تھے۔ میں ذرا آگے براحا تو دکان کے نظر آنے والے طلبے سے بھی تقدیق ہوئی۔استری والی تیبل النی پڑی تھی اور تمام بیگر گرادیے گئے تھے۔اندرے آئی آوازول ے ظاہر تھا کہ آنے والے بدمعاش بے جان اشیا کے بعد جانداراشا پرمتق سم كررب تصاوروبال جاندارصرف راجااوراس كاباب تفا-آك\_آنے يرمزيدتفديق مولى-ایک مشتد اراجا کو چنگ بیگ کے طور پراستعال کررہا تھا اور دوسراراجا کے باب کی گرون دبا کراسے يتم كرنے كى كوشش كرر باتقا۔ مجھے دوسرے كى كوشش پركوئى اعتراض تبين تفاجيبا كهراجا كوجي تبين بوتا مكرراجا ميرا دوست تفا اور میں اے یوں مار کھاتے جیس و کھے سکتا تھا۔ وظل ور معقولات کا متجہ میرے حق میں برانکل سکتا تھااس کیے میں نے حکمت عملی سے کام لیا اور واپس آگر بائیک اسٹارٹ کی۔ سلمٹ بہتا۔ تمبر پلیٹوں پر ساہ شاپر چڑھائے۔ بائیک تیزی سے دکان کے یاس لا کرروکی اور چلا کرکہا۔

"يهال عظل لويوليس موبائل آربي ہے-" یہ کہتے ہی میں نے بائیک واپس موڑ کر دوڑا دی اور عقبی آئیے میں ان دونوں کو عجلت میں دکان سے نکلتے دیکھا۔ انہوں نے مخالف ست میں دوڑ لگا دی تھی۔ میں کلی كيمراع تك ببنيااورمو ذكربا تيك روكى التركر جها تكاتووه دونوں دوسرے سرے پر غائب ہورے تھے۔ان کے جاتے عی میں واپس دکان پرآیا جہال راجا اپنا بر جانے والامنهآ كين على ملاحظه كرر بالقااورا سے جان بلب باب كى ذرامجی پروائیس محی مراس کے بہظاہروم توڑتے باپ نے

جيے ہى مجھے ويكھا، وہ اٹھ كر بيشا اور سركوشى ميں غرايا۔ "وجليل دفع موجايهان \_\_" "اباای نے بچایا ہے۔" راجانے اے مطلع کیا۔

" باللك پريمي آيا تها اور آواز لكاني هي ورنه اس وقت تم فرشتوں کوحساب دے رہے ہوتے۔"

راجا کے باب نے اے محورا۔ " بکواس مت کر۔" "اس سے پہلے وہ دوبارہ آئیں،تم دونوں یہاں ے نکل جاؤ۔ "میں نے باہر کارخ کرتے ہوئے کہا۔"اگر فوت ہونے کاارادہ ہوتو لیبیں بیٹھے رہو۔''

میں نے اشارہ دے دیا تھا اور حسب تو قع راجا اندر ہے دوڑتا ہوا برآ مدہوا جب میں بائیک آگے بڑھانے والا تھا،وہ ا چک کر چھے بیٹے کیا اورمیرے کان میں بولا۔

و جلیل بھاگ لے۔ میں پہلے ہی ایکسی لیز تھما چکا تھا۔ یا تیک نے جسکالیا اورراجا يحير ترت بجا مراس فطعي برانبيل منايا كونك يجي اس كا باب تف جو راجا ك فرار ير اس كى ولديت مين نامناسب تبديليال كرر بانقا-جب تك بم كلى یے کونے تک پنچ تبدیلیوں کی تعداد درجن سے تجاوز کر چکی می ملاکی دور معد تک ہوتی ہے ماری دوڑ کیفے وی پھوس تک تھی۔اس بھاگ دوڑ میں بائیک کا توجیس پتالیکن هارا سانس پھول کیا تھا اور ایک ایک کپ دودھ پتی حلق ے اتار کر مارے وال ٹھکانے آئے تھے۔ میں نے راجا ے کہا۔ 'میں نے اپنا کام کردیا ہے اب تومیرا کام کرکے

حب روایت راجانے عیاری کا مظاہرہ کیا۔" تو نے کیا کیا ... بیتو بیتا ماتلے والوں کا کام تھا۔ اللہ ان کا الملاكرے۔"

" بينے اگر ميں آ کرتم باپ بينے کونہ بچا تا تو اس وقت تو عارفہ تو کیا کسی کومنہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ " میں نے اے یادولایا۔" مجرمیں ہی تھے بائیک پرلاو کرفرار ہوااور تيرك باپ سے كالياں كھا كيں۔"

راجاتطعی شرمنده نبیس موامگرببرحال میرا کام کرنے پرراضی ہوگیا۔ میں نے اس سے کہا۔" بیتو ہوگیا وہ کام جوتو بلامعاوضہ کرے گا۔ ایک دوسراکام بھی ہے جس میں آمدنی کاتو تع ہے، اس سے تھے بھی شیئر ملے گا۔"

راجا نے لقی میں سر بلایا۔"اسٹاک مارکیٹ بہت کری ہوتی ہے، من تیکر جیس لوں گا۔" "جامل وه والاشيئر تبين جعے والاشيئر - تجھے حصہ ملے

جاسوسرڈائجسٹ - 80 مجولائی2015ء

ب بنوک چرابات

ایک عورت سے کی نے یو چھا۔" کیا تمہارا بچہ اپے باپ پرحمیا ہے؟'' ''خدا کا شکر ہے،نہیں....

عصے سے دیوائے ہوجاتے۔''

公公公

چھوٹے بڑے بھی چے ہار کر غیر ملی دورے سے والى آنے والى تيم كے اعزاز من عشائيه ديا كيا اور عشائیہ کے بعد کینٹن سے درخواست کی مئی کہ وہ ان اسباب سے آگاہ کرے جن کے باعث نیم کو فکست کا سامناكرنا پڑا۔

" كون كبتا ب مارى فيم كو فكست مولى ب-كينن نے كرج كركبا-" ہم نے كيارہ في كھيلے تصاور ملی وغیرملی اخبارات کواہ ہیں کہ ہماری ٹیم نے کیارہ میں ے پورے سات عدوثا س جیتے تھے۔'

ایک بوڑھا:''میراخیال ہے کہ تیلی ویژن،اخیار

دوسرا: "احتى كہيں كے، بھلا نيلى ويژن سے بھى كوني عليال از اسكتاب-

ایک محفل میں ایک لڑکی دوسری لڑکی کواپنی پرانی

" اللي - "اس في كها-" الله بم لني بدل كي مو؟ يهلي تم موني مواكر في تحيل، اب ديلي مو چي مو- يهلي تمہارے بال سنبرے تھے، اب سیاد ہیں۔ پہلے تمہاری نظر شیک می ، اب تم چشمه لگانی مور پہلے تم محدی للی تھیں ،اب حسین لگ رہی ہو۔'

دوسری لڑی نے جرت سے پہلی کی طرف و کھے کر کہا۔" میرانام سلی نہیں، تکلیہ ہے۔

"اوو،اده-" بہلی نے ہس کردوسری کے خمار پر بلکی ی چیت لگائی۔"شریر کہیں کی ،تم نے اپنانام تک بدل ليا ہے۔

کراچی ہے آسیر مینا کا اعشاف

راجا يقينا مفت من بيكار كرر با تفا اور اس كي جيد خالی تھی اس کیے رقم کی بات س کراس کی آعموں میں چک آئي-" بحصريا طي كا؟"

"تو چاہے تو دیہاڑی پر کام کرلے۔ روز کا ایک ہزار ملےگا۔ یا محراکشادس ہزار لے لیتا۔"

"بندره ديتا بي وش كوركرتا مول"

يندره بهى بريبيس يتصمر مين فوراً مان جاتا توراجا مشکوک ہوجاتا کہ بھے بڑی رقم مل رہی ہے اس کیے میں خاصی رة و كداور چ بيخ كے بعد ميں پندرہ پر مان كيا۔ مراس یرواضح کردیا کہ پیمااس وقت ملے گا جب کام ہوجائے گا كونكه بحص محى اى وقت ملے كارراجانے كام كا يو چھاليكن میں نے اے اصل بات میں بتائی۔ وہ بھتے اور دی بم کی وهمكى كان كريدك سكتا تھا۔" تجھےكل سے چھوٹا بھائى برا کے دفتر کی تکرائی کرنی ہے۔وہاں کون آتا جاتا ہے نوٹ کرنا ہاور کول آتا ہے، یہ جی جانتا ہے۔

راجامتفکر ہو کیا۔" ساراون تکرانی کرنی ہوگی؟" "مبیں کل صرف سے اس وقت تک تکرانی کرنی ہے جب تك بابرك لوك دفتر من آتے جاتے رہيں۔

'' دفتر میں تو سارا دن باہر کے لوگ آتے جاتے

"میرا مطلب ہے وہ لوگ جو کسی کام سے دفتر میں

" جلیل تیرا د ماغ چل کیا ہے چھوٹا بھائی کے دفتر میں کیا کوئی تفریح کرنے آئے گا۔"

" يورى بات توس ليا كريـ "ميس في بقينا كركهااور پر اے تفصیل سے مجمایا کہ اے کن لوگوں کی آمد چیک کرئی ہے۔ راجانے سربلایا۔

" میں سمجھ کیا، لیکن وہاں سب میراتھوبڑا پہیانے

'' فکرمت ک<sup>م</sup>یں تیرا حلیہ ایسے بدلوں گا کہ تیرا باپ بمى تجمي يجان بس سكاء

''یہ ٹھیک رہے گا۔'' راجانے خوش ہو کر کہا۔'' حلیہ ستقل نہیں ہوسکتا؟''

" بوسكتا ب الرتو اين ان بالول كى قربانى دے

سكے جو كانوں والے جانور سے ل رہے ہيں۔ راجانے بڑی مشکل سے اسالک ہیئر اسٹائل بنایا تھا اوروہ بادل نا خواستدان کی قربانی پرآمادہ مواتھا۔ بین اے

- 81 × جولائي 2015ء

حاسه سردائحست

''یتم نادرشاہ سے جاکر پوچھلو۔'' یس نے اطمینان سے کہا۔'' ہوسکتا ہے رات تھانے میں اس کا جری نکاح ہوا ہونا درشاہ کی دفتر بداختر کے ساتھ اور ویسے بھی اب صرف نکاح ہی باقی رہ کیا تھا۔''

راجا کا باپ خودکی چکر میں چنددن پہلے تھانے سے
آیا تھا اور دوبارہ اس طرف جانے کے موڈ میں نہیں تھا اس
لیے جھے برا بھلا کہتا ہوا رخصت ہوگیا۔ اس کے جاتے ہی
نزد کی میز پر بیٹھا ہوا راجا اٹھ کر میرے پاس آیا تو میں
دنگ رہ گیا۔ راجا کے باپ کیا میں نے بھی نوٹ نہیں کیا تھا
کہ وہ بغل میں بیٹھا ہے اور اس کا باپ اس کا ڈھنڈورا پتا
نہیں کہاں پٹنے گیا تھا۔ راجانے وانت نکا ہے۔ '' تو نے
شیک کہا تھا ابا بھی نہیں بیچان سکے گا۔ گریہ تو کیا بکواس کررہا
تھاکہ تھانے میں میراجری نکاح ہو چکا ہے۔''
تھاکہ تھانے میں میراجری نکاح ہو چکا ہے۔''

چھوڑتا۔ابر پورٹ دے فٹافٹ۔
'' پہلے چائے منگوا۔' راجائے مطالبہ کیا۔ بیس نے
اس کا مطالبہ پورا کیا اور اس نے پہلا کھونٹ لیا اور پولا۔
'' چھوٹا بھائی بڑا کے دفتر میں شیح کے وقت چھسات افراد
آتے ہیں ایک منٹ۔۔۔' اس نے جیب سے ایک کاغذ
نکالا۔'' سب سے پہلے ایک مہترانی اپنے میاں کے ساتھ آئی
اور کیا خوب آئی ،اس نے جولباس پہن رکھا تھا۔۔۔'

"کام کے وقت شعروشاعری سے پر ہیز کیا کر۔"
بادل ناخواستہ راجانے آگے پڑھا۔"اس کے بعد
ایک کباڑی آیا جوروز کی بنیاد پر دفتر میں استعال ہونے والا
کاغذہ کارٹن اور دوسری چیزیں لے جاتا ہے۔ پھر ایک
چائے والالڑکا آیا۔ساڑھے دس بجے سپلائر آیا اور اس نے
مال سپلائی کیا۔سب سے آخر میں گیارہ بجے سامنے والے
مول کالڑکا آیا۔وہ کنچ کا آرڈر لینے آیا تھا۔"

"ان کے پاس اندر جاتے ہوئے سامان کیا کیا قا؟"

صفائی کرنے والے جوڑے کے ہاتھوں میں جھاڑو اور ٹوکریاں تھیں۔ تیلے جیسے میاں نے صرف بنیان اور شارٹ پہن رکھی تھی البتہ اس کی ترقی پذیر بیوی نے جو چولی۔۔۔۔''

''راجا کام کی بات کر۔''میں نے پھر بات کا ٹی۔ راجا کی باقی رپورٹ کا خلاصہ بوں تھا۔ کہاڑی ایک خالی تھیلالا یا تھا اور بھر کر لے کیا تھا۔ چاہئے والالڑ کا چینک اور کپ لا یا تھا۔ سپلائر کارٹن میں سامان لا یا تھا اور سکندر کی ایک سیون لے گیا۔ وہاں اس کی دوسرے اسٹائل میں ہیڑر کہتے اور شیو بنوائی۔ پھر اس کے بالوں کو ڈائی کرایا۔ ڈل سولڈن کلر میں آنے ہے راجا کاستر فیصد حلیہ و ہے ہی بدل سیا تھا۔ وہاں سے نکلے تو ایک شملے ہے میٹرکس اسٹائل کے سن محاسز لے کر راجا کو دیے تو طبے میں تبدیلی تو سے فیصد ہو سمتی۔ راجائے آئیئے میں خود کو دیکھا اور بولا۔" ابا اب بھی پہچان لے گا۔ وہ میر سے کپڑوں سے شاخت کر لے گا۔'

اب خاہرے راجائے جو پہنا ہوا تھا، وہ اس کے باپ کے گا ہوں کا تھا۔ مجبوراً مجھے راجا ضبیت کو دوسرے کپڑے ہیں دلوانے پڑے ۔ لنڈے سے لی گئی امپورٹڈ جنیز اور ٹی شرے میں راجابالکل ہی بدل گیا تھا۔ اس کے بعداسے پانچ سوجی دینے پڑے ستھے تب اس نے جاکر جان چھوڑی ۔ میں نے اسے خردار کر دیا تھا کہ ہڈ حرامی بالکل نہیں چلے گی اور مجھے کل بارہ کے بعد کیفے ڈی چھوس میں ممل رپورٹ والے ہے ۔ راجائے بحصے دولڑکوں کا پتابتا یا جوسلائی کا کام کرتے تھے اور ان دنوں بے روزگار تھے۔ میں راجا سے کم نے کران کے پاس پہنچا اور ان میں سے ایک جھے ڈھنگ منٹ کران کے پاس پہنچا اور ان میں سے ایک جھے ڈھنگ منٹ کران کے پاس پہنچا اور ان میں سے ایک جھے ڈھنگ دیا۔ ''فی الحال اس سے کام چلاؤ آگر بات نہ بنی تو دوسرا دیا۔ ''فی الحال اس سے کام چلاؤ آگر بات نہ بنی تو دوسرا حلائی کریں گے۔''

" بجھے کام آتا ہے جی۔" لڑکے نے احتجاج کیا۔ "اگرآپ نے رکھنا ہے تو انھی بتادیں۔"

''ابھی سے کینے بتا دیں۔'' استاد اکرم اسے گدی سے پکڑ کراندر لے کیا۔''پہلے کچھ کر کے تو دکھا۔'' سے مرکز سے میں میں میں انہاں

ایک مسئلے سے نمٹ کر میں نے سکون کا سائس لیا۔
اب دوسرا مسئلہ رہ کیا تھا یعنی چھوٹا بھائی بڑا کا۔ اسکلے دن
میں کیفے ڈی پھوس پہنچا تو دہاں راجا کے بجائے اس کاباب
بیٹا ہوا تھا اور بدسمتی سے میں نے اس وقت اسے دیکھا
جب وہ میرے سر پر آگیا تھا۔ بھا گئے کی مخبائش بھی نہیں
تھی۔اس نے آتے ہی ہو چھا۔ ''وہ ولد الحرام کہاں ہے؟''

''دیکھ جلیل میرے ساتھ اڑی یازی نہ کر، ورنہ میں تیرے کھر پہنچ جاؤںگا۔''اس نے دھمکی دی تو میں فوراً سیدھا ہوگیا۔

"فالو ناراض كيول ہوتے ہو۔ راجاكل شام تك مير الماتھ تھا۔اس كے بعدا سے نادر شاہ لے كيا۔" "نادر شاہ-" راجا كے باپ نے فكر مند ہوكر كہا۔ "مكر كيوں؟"

جاسوس ذانجست

-82 جولائى 2015ء

تھا یا حرام خوری پر اتر آیا تھا۔ بہر حال اس نے مزید میرا ساتھ دینے ہے انکار کر دیا۔" تونے کل جو خرج کیا تھا مجھ لے وہی میرا معاوضہ ہے، مجھے تجھ سے اور چھے جیس

راجاد فع ہواتو میں طیش میں جائے کے گھونٹ بیتارہ سمیا۔اس کے بعد میں چھوٹا بھائی بڑا کے دفتر روانہ ہوا۔ وہ حسيبهمعمول كرى پراكڙوں بيٹيا ہوا يان چبار ہاتھا۔طرح وارسيريشرى شدومد سے كمپيوٹر كے كى بورڈ پر چھٹائي كررہى تھی۔نہ جانے وہ مجھ سے کیوں خار کھائی تھی کیونکہ میں جب آتاس کی تیوری پربل سے پر جاتے تھے۔حالاتکہ میرااس سے بھی کسی قسم کا کوئی معاملہ جیس رہا اور نہ ہی جارے ورمیان بات ہوتی تھی۔ میں نے چھوٹا بھائی بڑا سے کہا۔

'' جھے تم سے بات کرئی ہے۔'' کی بورڈ پرسکریٹری کی جلتی الکلیاں رک سکیں۔ غالباً اس کے کان ہاری طرف لگ کئے تھے۔ چھوٹا بھائی بڑا منہ اور کر کے غرفرایا۔ "غرو۔"

" حِيونًا بِعالَى بات السليمين كرنے كا ہے۔ " میمونا بھائی بڑانے اپنی سیریٹری کو دیکھا جو نظر کا اشاره بھی جھتی تھی مگروہ بادلِ نا خواستہ اٹھ کر کئی تھی۔اس کے انداز سے لگ رہاتھا کہ وہ ہماری گفتگوسنا چاہتی تھی مگریہ تجش ایک فطری چیز تھی۔غالباً اے اور دفتر والوں کوانداز ہ ہو کیا تھا کہ چھوٹا بھائی بڑا مجھ سے کام لےرہا ہے اور مقصد بھتے کی پر بی بھیجے والے کا بتا چلانا ہوسکتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے آہتہ ہے کہا۔'' جھوٹا بھائی جبتم كل دفتر آئة كياونت مواقعا؟''

"دس بيح كاليم تفاء" " سپلائر، چائے والا اور کیج والا تینوں میں سے کون تمہارے سامنے آئے تھے؟"

"تینوں-"اس نے میری بات پر فور کرتے ہوئے

"كبار الفائے والاتمهارے كمرے ميں آتا ہے؟" " بہیں اس کے مطلب کا سامان ادھرواش روم کے سامنے ڈھیر کر دیا جاتا وہ ادھر سے لیتا ہے اور جاتا ہے، مرول مين بين آتا-"

میراا نداز ہ رفتہ رفتہ درست نکل رہا تھالیکن میں نے ا پنالشبہ ظاہر کرنے کے بجائے جھوٹا بھائی بڑا ہے یو چھا۔ ''جبتم دفتر میں آئے تو کون کون آچکا تھا؟'' '' پیجینت (زینت)'' اس نے اپنی سیکریٹری کی

"راجااس میں خطرہ اتنائبیں ہے۔" میں نے اے

سمجمانا چاہا گروہ کھڑا ہوگیا۔ ''جلیل مجھے معاف کر، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اب تو

طرح خالی ہاتھ وا<del>لی کیا تھا۔ جبکہ</del> آرڈر کینے والالڑ کا آیا اور کیا خالی ہاتھ تھا۔ راجا ہے گفتگو کے دوران <del>میں میراؤیک</del> اس ربورث كالتجزيه كررها تفا-سلائز اور كبازى كوي قاس سے نکال دیا کیونکہ وہ چھوٹا بھائی بڑا کے تمرے تک بہیں جا كتے تھے۔ان كا وہال كوئى كام تبيل تھا۔ چائے والالركااور لنج كاآرۇركىنے والالركا صرف اس صورت اندرجاتے جب چھوٹا بھائی یااس کی سیریٹری اندرہوتے۔اب صرف صفالی كرنے والا جوڑا بچتا تھا۔ وہ سبح سب سے بہلے آتے تھے اورائبیں ہر کمرے میں جاتا ہوتا تھا، کوئی انہیں تبیں رو کتا اور نہ چیک کرتا۔وہ آتے بھی سب سے پہلے تھے۔راجا مجھے غورے ویکھر ہاتھا۔اس نے بوچھا۔

ووجليل بيكيا حكر ب جب تك توجيح يورى بات نبيس بتائے گا، میں فعیک سے کام کیے کروں گا اور ہوسکتا ہے پھر محصے کوئی عظمی ہوجائے۔"

میں نے سوچا اور راجا کو اصل بات بتا دی۔ وہ عصر کی پر چی اور جعلی دی بم کاس کر بوں اچھلا جیسے بم اس کے ینچ رکھا تھا۔" جلیل تیری عقل کھاس جرنے چلی کئی ہے۔ اس شہر میں ہونے والے ہر یا بچ میں سے تین مل ای چکر -したといかした

'' پیہوہ چکرنہیں ہے۔کوئی چھوٹا بھائی بڑا کو بے وقو ف بنانے کی کوشش کررہاہے۔

''اوروہ ہمیں بے وقوف بنار ہا ہے۔'' راجاحفی ہے بولا۔"اس نے مجھ سرنے کے لیے کیا معاوضہ ویا ہے۔ میس چالیس بزار دے دیا ہوگا۔ ای رقم کے پیچھے تو موت کے فرشتے كو تلاش كرتا چرر باہے\_"

"راجامیں احتی ہیں ہوں اور نہ ایسالا کی ہوں کہ موت خریدلوں۔ تو جا نتا ہے میں ہمیشہ ہاتھ پاؤں بچا کر کام كرتا ہول \_ من نے چھوٹا بھائى سے كہدد يا ہے كہ جس وقت جھے لگاس معاملے میں بچ بچ کا کوئی بھٹا خور ملوث ہے، میں

يحصي من جاوَل كا-"

'' تو پیچھے ہٹ جائے ، کیاوہ پیچھے ہے گا۔''راجانے طنزیہ انداز میں کہا۔'' تو نے تو مجھے بھی مروا دیا تھا۔ میں وہاں تین تھنے کھڑارہا آگر پر چی تھیجے والا دفتر کی تگرانی کرا ر ہاہوگا تو کیااس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا؟"

ایے چکروں میں بھی ہاتھ ڈالنے لگا ہے۔ اُراجا بج ی ڈرکیا

جاسوسردائجست - 83 - جولائي 2015ء

طرف انثاره كيا-" عاجي بهائي (نيجر) اور جمير الدين (صميرالدين چيف اكاؤننك) آكيا تفا- باقى ميرے ساخ آیا۔

آیا۔'' ''سب تک تم نے دراز نبیں کھولی تھی۔'' " نبیں اوھر کام کا چیز ہوتا ہے جب کام ہوتو کھولتا

" چھوٹا بھائی تم نے بھی اپنے طور پر تفتیش کی ہوگی لعنی ان لوگوں سے یو چھ کھے کی ہوگی جوتم سے پہلے آئے تھے۔اس کی کیار پورٹ ہے؟"

چھوٹا بھائی بڑا نے حسین آمیز نظروں سے مجھے د کھا۔ "جلیل تو سے مج جہین ہے بالکل اپنا دیسی شرلاک

ہومزے۔ معنی سب سے پہلے منبجر جاجی بھائی آیا تھااور وہی دفتر کھولٹا تھا۔اس کے بعد چیف اکاؤنٹنٹ ضمیر الدین آیا تھا اورتيسر ميمبريرزينت آئي تھي۔ حاجي بھائي كا كہنا تھا ك اس کے ساتھ ہی صفائی کرنے والے میاں بیوی آئے تھے اور صمیر الدین کی آیدے پہلے انہوں نے پورے دفتر میں جھاڑو پھیردی تھی۔ حمیر الدین اورزینت تقریباً آگے ہیجھے وفتر میں آئے تھے۔ رپورٹ سننے کے بعد میں نے بوچھا۔ و حیونا بھائی فرض کروید دفتر میں آنے والوں میں سے کی کا كام بي تولمبيل كى يرشك بي؟"

وہ چکیایا۔" آدی س پر شک کرے۔ بیصفائی کرنے والامیاں ہوی بندرہ سال ہے آرہا ہے۔ وفتر سے بھی ایک رويه كاچر بهي غائب بيس كياركتي باراوكون كايرس موبائل اور دوسراجيز إدهرادهم وكيابريه بميشدائمان دارى سےلاكرديا-

مجھے مایوی ہوئی۔ چھوٹا بھائی بڑا کا شک بھی ان پر گیا تها مرساته بي وه ان كي صفائي بهي بيش كرر ما تها اگر چهوڻا بهاني بزاكوان يرشك تبيس تفاتو بهت زياده إمكان تفاكهاس معاملے میں ان کا ہاتھ تہیں تھا ورنہ چھوٹا بھائی بڑا نہایت شکی طبیعت کا ما لک تھا اور غالباً اپنے باپ پر بھی بھر وسانہ کرتا۔ ایسانخص جب کسی کی صفائی پیش کرے جبکہ وہ معمول میں زیادہ مشکوک نظر آرہا ہوتوا سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔ میں نے کہا۔ " تم کل نشان لگوادو۔ یہ کا مضبح سویرے ہوجانا چاہے۔اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کون اس نشان کی طرف متوجه وتاب-

" يے مجھ ير چھوڑ دو۔" ميں نے كہا اور كھڑا ہو كيا۔ على باہر آیا اور منجر و حاجی بھائی کے کرے کے یاس سے

يخزراتوسيريش اندراسستنب اكاؤننث كماته بيقي موني محى من نے اس سے كہا۔ وجمہيں جو ابعائى بلار ہاہے۔ جب وہ منہ بنائے تھوٹا بھائی بڑا کے کمرے میں جا ر بی تھی تو میں مسکراتے ہوئے باہر نکل آیا۔ کیونکہ کزشتہ روز مجھےدلی بریانی کا تجربہ موچکا تھا اس کیے آج میں نے بھے کے لیے دلی نہاری کا یرخ کیا۔ تمریهاں بھی مرچوں کی شموليت مول سيل مين تهي - آتش نشال نهاري انغاني نان كيساته كهاكراوراو يرسايك جك بإنى في كريس ال قابل بھی جیس رہاتھا کہ بائیک پر تھرجا سکوں مرتھر تو جانا تھا۔اماں نے کچھسودامنگوایا تھااور خبردار کیا تھا کہ شام ہے پہلے لا کر دوں ورنہ برے انجام کے لیے تیار رہوں اور فی الحال میرابرا انجام امال کے ہاتھوں یمی ہوسکتا تھا کہ میری شادی کے لیے ہونے والا راضی نامہ والی لے لیا جاتا۔ اس کیے میں کی مدسی طرت بائیک چلاماہوا تھر واپس بھنے کیا۔ ويسي توشرقا تديس اب صراط متقيم برسنركرنا آؤث آف فیش ہوگیا۔ کیونکہ سرکیں اور کلیاں اس قابل ہیں ہیں۔

جہاں مین ہول نہیں کھلے وہاں بیلی اور کیس والوں نے صرف بلک کی خاطر گڑھے کھود رکھے ہیں جن میں خلاف محادرہ کرتی بھی پلک ہے۔سرکوں کے کڑھے اب کی توجہ کے لائق جیس رہے ہاں اگر کوئی سوک چند میٹرز بھی سلامت ہوتو گزرنے والے شبہ کرنے لگتے ہیں کہ وہ علطی ہے شہر سے باہر تو تبیں تکل کئے۔ رائے میں بھے فقیروں، اشتہاری حکمیو ں، دندان سازوں ، پہلوانوں اور جاموں سے ج كركلنا آپ كى ذاتى ذيے دارى ہے۔ان میں ہے کی پر بھی بائیک چڑھانے کا انجام عبرتناک ہوسکتا تھا۔ کوں کا ذکر میں نے یوں جیس کیا کہ وہ بہرحال آپ كرائے سے مث جاتے ہيں اور آب كے ساتھ ريس لگاتے ہیں۔ایسے میں عموماً بائیک سوار دونوں یاؤں او پر كرك بائيك چلانے كامظاہرہ كرتے ہيں كر جھيس ياؤں اٹھانے کی سکت بھی تہیں تھی۔

ال ليے جب ايك نا ہجار كتے نے تفر سحاً باتك كے ساتھ ریس لگائی .. تو میں ایک چلتے پھرتے خیمے میں مھیتے کھتے بچا۔ جیم میں موجود خاتون نے فلک شکاف چیخ ماری طالانکمیں اس سے کی ایج کے فاصلے سے گزر چکا تھا۔اس پراس کے غیرت مندشو ہرنے کتے کی پیروی کی اور ریس کا آغاز کیا تھا کہ کتا نے میں کس کیا۔اے تکالنے کے لیے شوہر کو بھی خیے میں جاتا پڑا اور جب تک عقبی آئینے میں خیمہ نظرة تاربا،اس مس سے كااور شو بركونى برة منسى موا تھا۔

جاسوسے ڈائجسٹ ﴿ 84 ﴾ جولائی 2015ء

پرچی

بیوی کچرا کنڈی کی دیوار پر ایک نظر نواز میں علی ہوئی تھی۔ میں ایک ورخت کے چھے سے ان کی ترانی کررہاتھا۔

اگر پرچهاورجعلی بم رکھنے کا کام ان سے لیا گیا تھا تو جلد یا بدیر کوئی ان ہے رابطہ کرتا۔ مربیلازی بھی نہیں تھا۔ يرجيه بهيجنج والاخودجمي آتلهين ركهتا موكا ادروه جيموثا بعاني بزا کے دفتر پرینا ہوا او کے خود بھی ویکھ سکتا تھا۔ کچرا کنڈی ایک چوراہے بڑھی۔ مربدرہائتی علاقہ تھااس کیے پہال ٹریفک کا رش بہت کم تھا۔سامنے سے ایک گاڑی آر بی تھی اور جب وہ نز ديك آئى تويس چونكا كيونكهاس كى فرنت سيثول پردوجانى بیجانی شخصات براجمان تھیں۔گاڑی چورنی سے ذرا پہلے رکی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھی شخصیت نیچے اتر کئی۔ وہ چور تکی کی طرف آنے لکی اور گاڑی مڑ کروایس چلی گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ما جرا ہے۔جب وہ شخصیت اس درخت ہے آ کے نکل جس کے پیچھے میں روپوش تھا تو چند کھے کے تذبذب کے بعد میں نے فیملہ کیا اور اس کے چھے جل پڑا۔

میں اب تک فیملہ ہیں کریا یا تھا کہ جانے والی شخصیت كاموجوده صورت حال سے كوئى واسط بھى تھا يا يەكولى اور بى چکرتھا۔ تعاقب کا پیسلسلہ چھوٹا بھائی بڑا کے دفتر تک جاری ر ہا اور پھر وہ شخصیت اندر چلی گئی۔ میں کوئٹہ ہوئل پر رک کیا تھا۔مشکل سے ایک منٹ بعد گاڑی آ کر چھوٹا بھائی بڑا کے دفتر کے سامنے یار کنگ میں رکی اور اس سے دوسری شخصیت اتر کراندر چکی گئے۔ دس بچے تک چھوٹا بھائی بڑااور دوسراعملہ آچکا تھا۔ میں اندر پہنچا تو چیوٹا بھائی بڑا ایک ہاتھ سے سراور دوسرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھاے اکروں بیٹا ہوا تھا۔ بہت ہے لوگوں کا خیال تھا کہ چھوٹا بھائی بڑا بچپین ہے قیض کا مريض تقااوراس بوز كاعادى موكيا تقاليس پرچه و يكه كري سمجه كياتها-يس في چها-"يكهال سيآيا؟"

''ادھر دراز میں رکھا تھا۔'' چھوٹا بھائی بڑانے مردہ کھے میں کہا۔'' یہ جو بھی ہے، بہت کھسا پیٹا ہے۔' زینت ابھی تک کرے میں ہیں آئی تھی۔ حالانکہوہ

دفتر آ چکی میں فے پوچھا۔ "کیالکھاہے؟"

خود پڑھ لے۔" چھوٹا بھائی بڑانے پرچہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس بار بھی احتیاط سے عجرا کہ میری الکیوں کے نشانات ندآئیں۔اس پرای خراب تحریر اورخراب ترين اردوميں لکھاتھا۔

"شاباش تونے اپناجان بحالیو ہے۔اب یا بچ لاکھ روبیہ ہزار کے نوٹوں کی گڈیوں میں رکھ کر پکٹ بنا لے۔ نوٹ سارے برانے ہوں۔ ہرگڈی پر بیک کی سیل

میں اس ون ایک کامیڈی سے تطوظ میں ہوسکا تھا مرراہ كر ضرور محظوظ ہوئے ہول كے ۔ مج سلامت كمر بہنا تو اطمیتان کا سائس لیا۔ سامان امال کے حوالے کیا اور داد جابى \_" ويكهاامال كياوفت برآيامول؟"

"ال بيا جھے معلوم ہے كول وقت پر آيا ہے۔" امال نے آئینہ دکھایا۔" بیہ بتائج سے کہاں غائب تھا؟" "نوكرى كى تلاش كرنے كيا تھا۔" ميں نے اندر جاتے ہوئے کہا تو عقب سے امال کی ملمی سنائی دی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے میری بات پر یقین مہیں کیا تھا۔ امال ع بہتر بھے کون جان سکتا تھا؟

تع سویرے منہ اندھرے یعنی ٹھیک نوبے میں چھوٹا بھائی بڑا کے دفتر سے پچھ فاصلے پرایک کوئٹہ ہوگی میں موجود تقارجائے پراٹھا کا ناشا کرتے ہوئے میں نے تگرانی مجى جارى رطی تھی۔ دفتر كے سامنے ہے كزرتے ہوئے ميں نے و کھے لیا تھا کہ دروازے پرسفیدرنگ سے ذراغیرواس او کے لکھا تھا۔ کو یا چھوٹا بھائی بڑانے میری ہدایت پر ممل کیا تھا۔ٹھیک سوانو بجے حاجی بھائی نازل ہوا اور اس نے دفتر کا دروازه کھولا۔ای اثنامیں ایک طرف سے شوخ و پیچل مہترانی اوراس كاستكل كيلى شو برنمودار موت\_ بيوى پان بے شوق كرنى تھى توشوہر يقينا چرس پيتا تھائيہ بات دونوں كى شكلوں ے عیاں تھی۔ بوی کے ساتھ شوہرایا لگ رہاتھا جیسا ہنڈا ففی کا کئی سال پرانا پہیا ہی نے چیکتے دیکتے ریڈیل ٹائز کے ساتھ لگ سکتا ہے۔ وہ دفتر کے اندر چلے گئے۔

تقريباً آ دھے کھنے بعدوہ عمارت سے نکلے تومہترانی كے شوہر نے غور سے دروازے كو ديكھا اور پھر بيوى كے یکھے باہر آیا۔اس نے کچرے سے بھری ٹوکریاں اٹھار کی ھیں۔ وہ روانہ ہوئے تو میں ان کے بیٹھے تھا۔ بائیک میں نے ہوئل کے یاس ہی چھوڑ دی تھی۔ کل میں نے راجا کو ٹوک دیا تھا مگر آج مہترائی کے پیچھے چکتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہوہ خاصی آفت قسم کی چیڑھی۔ اے ویکھنے والے بہت تھے مرشوہر کی وجہ سے کوئی پاس تہیں آتا تھا۔وہ ای چیز کا فائدہ اٹھاتی تھی اور ایخ حسن کی تمائش كركے لوگوں كے دل جلائی تھی۔ کچھ دور جاكر انہوں نے کچراایک کچراکٹڈی میں الٹااور شوہراس میں سے اہے کام کی چزیں تکالے لگا ساتھ بی اس نے پہلے ہے جيب مين موجود اورآ دهي بي موئي سكريث نكال كرساكاني اور چند کش لیے۔ میرا اندازہ درست تفاوہ جن کی رہا تھا۔

جاسوسرة انجست - 85 · جولائي 2015ء

نوٹ ہاتھ میں دبا کر اس سے بوچھا۔" یار ایک بات بتا سکتے

" يوچيو-"اس نے نوٹ کوتا ڑتے ہوئے کہا۔ " بيجواليمي كارى اندركى ب،اس مسكون تفا؟" وہ سیانا تھا مکرسوکا نوٹ کے کراس نے بتادیا کہ گاڑی میں جانے والے افراد کون تھے اور ان کا آپس میں کیا رشتہ تها؟ ميں بن كرا چل پڑا اور چوكيدار كوغالباً افسوسي موا كهاس نے زیادہ قیمتی معلومات بہت کم قیمت میں چے دی تھی۔واپسی مِن مِن ایک بار پھر تذیذب میں پڑ کیا تھا کہ ان دونوں چکروں کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا بیاالگ الگ چکر تھے۔ میں نے جھوٹا بھائی بڑا کو کال کی۔اس نے رکھائی سے پوچھا۔ "ابكائكوكالكرتاج؟"

'' یہ بتاؤ کہ پر چی والے کی طرف سے اور کوئی پیغام

" " بنيس پرتو كول ....؟ '' جيموڻا بھائي تم کہاں ہو؟''

"و بیں رکو، میں آرہا ہوں اگر میں لیٹ ہوجا دُاں تب مجى انظار كرنا جانامت - "ميس نے كہا اور كال كاث وى -چھوٹا بھائی بڑا چلاتا رہ کیا تھا کہ کائے کو۔ میں تقریباً آیک مستنظ بعداس کے دفتر پہنچا تو وہاں سب بند تھا۔ حدید کہ آس یاس کے ہول اور دکا میں بھی بند ہوئی تھیں کیونکہ بدوفتری علاقه تفااور يهال جب يك دفتر هكتے تصب كلكا تفااور جیے ہی دفتر بند ہوتے باقی سب بھی بند ہوجاتا تھا۔فولا دی وروازه جيونا بحائي بران خود كهولا اوركها جائے والى نظرول ہے مجھے دیکھا۔

''میں سو کھ کیا تیرے انتجار میں۔'' " چھوٹا بھائی اگراللہ نے چاہا توکل تک وہ بندہ گرفت مين آجائے گا۔ "وه کیے؟"

"ميرے ساتھ آؤ۔" ميں نے كہا اور اس كے كرے ميں آحميا۔ ميں نے اسے بتايا كەميس كيا كروں گاتو اس نے ہس کرکہا۔

"تونے کیا پر چی جیجے والے کو اتنا بے وقوف سمجما

"بيل ميرا خيال ب، وه مجور ب-" مل ن جواب دیا اس دوران میں میں اسنے کام میں بھی مصروف رہا۔ اپنا کام کرکے میں نے چیوٹا بھائی بڑا کوخردار کیا۔

ہوئے۔جلد تھے بتا تا ہوں کررم کیے جیجنی ہے چھوٹا بھائی بڑائے ایک تا قابل بیان لقب دے کر كها ".... مين اسے بتاتا موں كرم كيے بھيجنا ہے۔ " حصوتا بھائی رقم کا بندو بست کرلو۔ "میں نے کہا تووہ

"تونے اب تک کیا ، کیا ہے؟

" میں جو کررہا ہوں ،اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا۔ ناکامی یا کامیابی دونوں صورتوں میں تم خسارے میں رہو مے بس خسارے کی مقدار کم زیادہ ہوگی۔

اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ 'اپن کا نصیب بی ایا ہے، باب بولا تھا چھوٹا تو جب جالا کی دکھائے گا تیرے کونقصان

او کیا بیسب تم نے بے وقوقی دکھا کر کمایا ہے۔ میں نے کہا۔زینت اندرآئی اورا پئی سیٹ پر بیٹھ کئی۔'' اچھا سیٹھاب میں چاتا ہوگ تمہارا کا مہیں ہونے کا ایسا کرویا کج لا کورے دو مجھلوجان کا صدقہ نکالا ہے۔زندہ رہو کے تو ایے یا ج لا کھدن میں کماتے رہو گے۔"

چھوٹا بھائی بڑا ذرا جران ہوا تھا مر میں اس کے تار ات پر توجہ دیے بغیر باہر نکل آیا۔ میں نے منجر حاجی بھائی ہے ایک بات ہو بھی اور اس نے جوجواب دیا، وہ میری تو قع کے عین مطابق تھا۔ میں باہر آیا اور پھر سے کوئے ہوں میں آ کر بیٹے کیا۔ دو پیر تک میں وہیں رہا پھرایک قریبی بر ال الے سے بر كر لے كر مج بھكتا يا۔ شام كے قريب وہى تخصیت دفتر سے نقل اور ای ست چل پڑی جس طرف سے سنح آنی تھی۔ میں نے بتایا کہ بیر ہائی علاقہ تھا اور یہاں پلک ٹرانسپورٹ مبیں چلتی تھی۔ میں نے کھود پر بعد باتک اٹھائی اور اپنا مکھڑا ہیلمٹ میں چھیا کراس کے پیچےروانہ ہوا۔ مر فاصلہ رکھا تھا کیونکہ اس نے بہرحال میرا لباس و یکھا ہوا تھا اور مجھے اس سے بہیانا جاسکتا تھا۔ چورتل سے يہلے ميں مجرا كنڈى كے ياس رك كيا-اس سے الحضے والا دعوال مجصة رميا كررباتها-

حب توقع دوسرى طرف سے گاڑى آئى اور پيدل آنے والی مخصیت اس کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں نے بالك كارى كے يحصے لكا دى اور تقريباً بيس من بعد كارى ایک قلید میں داخل ہوئی۔ میں باہر ہی رک کیا۔ جھےمعلوم كرنا تھا كہ كاڑى ميں موجود دو افراد ميں سے كون يہاں آيا ہادرکیاوہ پہلے بھی آتے رہے ہیں۔جب گاڑی اندر چلی کئ توس بالك ساركر وكيدارك باس آيا اورسوكا ايك

جاسوسردانجست - 86 - جولائي 2015ء

پرچی

گا۔اے بولنااسٹاپ کی طرف پیدل جائے اور جواس سے روک کر پکٹ ماتے اے دے دے۔ میں نے پرچہ پڑھ کراس کی طرف سرکادیا۔" تبتم نے کیا سوچاہے؟'

چھوٹا بھائی بڑا نے سرد آہ بھری۔ "اب کیا کے ۔۔۔ بروبردینا پڑےگا۔

سیریٹری زینت کان لگائے ماری مفتلوس رہی هي - ميں نے ميز پر پين مولڈر سے ايك پين نكالا اور چھوٹا بھائی سے کہا۔" پین بڑا اچھا والا رکھا ہے۔" میں نے کہتے ہوئے اس کا کیب کھولا۔"اوہ بہتواسائی کیم ہے۔" میں اٹھ كرميكريشرى كے ياس آيا اوراس كہا۔" جھے كمپيوٹر ميں لگا کراس کی ریکارڈ تک دیکھنی ہے۔'' سیکریٹری کا چرہ سفید پڑ کمیا اور وہ بت کی طرح

ساکت ہوئی تھی۔ میں نے پین کی بوایس کی کمپیوٹر میں لگائی اور چند منٹ بعداس نے فولڈر کھول دیا۔ میں نے فولڈر میں موجود ریکارڈ شدہ ویڈیو چلائی۔ چھوٹا بھائی بڑا بھی اٹھ کر میرے پیچے آگیا تھا۔ میں نے ریکارڈ تک کو تیزی سے چلا كراس وفت تك پنجاياجب ليم ميسيكريشرى نمودار مولى جو دراز کول کراس میں پرچدر کار بی گی ۔ میں نے جرت ہے حچوتا بھائی بڑا کی طرف دیکھا۔''بیتومس زینت ہیں،لیکن انہوں نے ایک جموث اور بولا ہوا ہے بیمس جیس ہیں بلکہ منزهمير الدين بحي بي اور لازي بات ہے كه دونوں مياں يوى اس چكريس شامل بين-"

چوٹا بھائی بڑا کا غصے ہے برا حال ہو گیا تھا ، اس نے تھٹی گھٹی آ واز میں کہا۔'' جینت تونے میر سے کوا تنابڑا دھو کا ویا ہے۔ میں نے تیرے ساتھ کیابرا کیا تھا؟"

"اس کے شوہر کو بھی بلا لو اور دونوں سے حساب كتاب كرتے رہو۔'' میں نے كہا۔''لین پہلے میرا صاب

" توادهر بیٹی رہ۔" چھوٹا بھائی نے اسے علم دیا اور تجوري كھول كر ڈيڑھ لا كھ رويے تكال كر ميرے حوالے کے۔''جلیل اب توجا تیرا کام ختم'''

"تم نے شیک کہا چھوٹا بھائی۔" میں نے خوش ہو کر

جواب دیا۔ ''ابتمہاراکام شروع ہے۔'' جب میں باہر جارہا تھا تو چھوٹا بھائی سیریٹری کو تھم حال كا يو چها تواس نے دراز سے ايك پرچه نكال كرسائے دے رہا تھا كه وہ اپ شومركو بھى بلائے۔ يس مسكراتے ركھ ديا۔ اس مس لكھا تھا۔ "جھوٹا بھائى تم يا ج لا كھرو بيابتى ہوئے بامرتكل آيا۔

" كى چىز كومت چيشرنا بلكەاب تم بھى چھٹى كرو-" چھوٹا بھائی بڑا میرے ساتھ باہر آیا۔اس نے کیث بندكرتے ہوئے يو چھا۔" جليل سدكيا چكر ہے، تجھے دفتر ميں الى يى كى بى ؟

"كل من تك سب سائة آجائة كا-اكرميرا فل غلط لکلاتو میں سوری کرلوں گااور ناکا می کااعتراف کرلوں گا۔ کیونکہاس کے سوااور کوئی میرے ذہن میں ہمیں ہے۔'

جے جے میں کریاں ملارہاتھا، مجھ لگ رہاتھا کہان دونوں معاملات کا آپس میں تعلق ہے۔ دفتر کے بیددولوگ ى اس مل كے يہ ہے سق مر جھے يكا فبوت دركار تھا۔ وہاں ہے میں دکان پرآیا جہاں استاد اگرم خوش خوش ایک سل جانے والے سوٹ کواستری کررہا تھا۔اس نے مجھے کہا۔ و جليل بمائي تم اچھالڙ کالا يا کام ميں پکا ہے۔''

میں نے دکان میں دیکھا تو جھے پرانا والالڑ کا نظر آيا- "يروه بكبال؟"

"اوحر پیچیے والی کی میں کیا ہوا ہے۔"استادا کرم نے چبک کرکہا تو میں شندی سانس کے کررہ کیا۔

"تمہارامطلب ہے جس کا وٹالگانے کیا ہے۔" "بال اس كے بغير كام كيے كرے كا؟"

وتم لوگ چرس بيويا ونيا جهال كي مشيات استعال كرومركام من كوني كريونيس مونى جائي

میں نے اساد اکرم سے کہا تھا کہ میں اس مینے کی آمدنی میں سے چھ جیس اول گا۔ وہ رکھے کیونکہ وکان بھی اے دوبارہ سے جمانی حی اور وہ جتنے عرصے بے روز گارر ہا تحااس برقرض جره كما تها- من الطلے مينے سے اپنا حماب كتاب كرتا-اس كي استاداكرم كوشش كرد باتفاكداس مبين زیادہ سے زیادہ کام لے اور کمالے۔ البتہ میں نے اس سے شنو کے کپڑے سلوا کیے تھے۔ بیداور بات تھی کہ سارے سوٹ سردیوں والے تھے اور اب سردی تقریباً جا چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے شادی کے بعد ہی کوئی سوٹ سلوا كردون كايشادى تك كوئى فضول خريجى تبين كرني تقى-

میں تقریباً حمیارہ بے چھوٹا بھائی بڑا کے دفتر پہنچاس وت تكسب آ ي ع في اورات اين كامول من كك تھے۔ میں نے چیوٹا بھائی بڑا سے سلام دعا کی اور صورت

سكريش كودے كرشام يا ي جج جب چھٹى موتا ب بينج

حاسوسے دَانجست م 87 م جولائی 2015ء

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

 $\ll \gg$ 

الهاره گرد تطنبر:15

مندر کلیسا، سینی گاگ، دهرم شالے اور اناته آشرم... سب ہی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بہت نیک نیتی سے بنائے جاتے ہیں لیکن جب بانیوں کے بعد نکیل بگڑے ذہن والوں کے ہاتھ آتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے... محترم پوپ پال نے کلیساکے نام نہاد راہبوں کو جیسے گھنائونے الزامات میں نکالا ہے، ان کانکربھی شرمناک ہے مگریہ ہورہا ہے...استحصال کی صورت کوئی بھی ہو، قابلِ نفرت ہے...اسے بھی وقت اور حالات کے دھارے نے ایک فلاحی ادارے كى پناه ميں پہنچا ديا تھا...سكھ رہا مگركچھ دن، پھروہ ہونے لگا جو نہيں برناچابىي تھا...رەبھى مئى كابتلانىيى تھاجران كاشكار بوجاتا...وھاپنى چالیں چلتے رہے، یه اپنی گهات لگا کر ان کو نیچا دکھاتا رہا ... یه کهیل اسی رقت تک رہا جب اس کے بازو توانا نه ہو گئے اور پھر اس نے سب کچہ ہی الث کر رکھ دیا...اپنی راهمیں آنے والوں کو خاک چٹاکراس نے دکھادیا که طاقت کے گھمنڈمیں راج کا خواب دیکھنے والوں سے برتر ... بہت برتر قوت وہ ہے جو بے آسرا نظر آنے والوں کو تمرود کے دماغ کا مجھر بنا دیتی ہے ... بل بل رنگ بدلتی، نئے رنگ کی سىسىنى خىزاوررنگارنگ داستان جس مىن سىطر سىطر دلچسىيى بىن

# سير ... من اورا يكتن مسين الجهسر تا دُوست ولچسب





دوسری چیخ محکیلہ کے حلق سے برآ مد ہوئی تھی ،اس چیخ میں دہشت، درد اور کرب تھا پھر وہ ہذیاتی انداز میں بِما ئی کو پکار نے لگی۔' وسٹش ..... شوکی ..... آه..... تت ..... تم ظالموا ..... تم نے م .... ميرے بھائي كو ..... آه ..... فرط م ے شکیلہ و سے منی۔ میں بیسب ویکھتا اور سنتا ہی رہ کیا حالاتکہ یہ میری فطرت کے خلاف تھا۔ایے سی بھی نازک موقع پرمیرے جسم کاروال روال پھڑک اٹھتا تھا مگریہ سب خلاف توقع اور بہت تیزی سے ہوا تھا۔ شکیلہ صدے سے بے ہوش ہوگئ تھی، میں سرتا یا خون جنوں میں کتھڑ گیا، قانون کے رکھوالوں نے جس طرح اپنی وردی کے طاقت کے نشخے میں نہتے مظلوموں پر سفا کی و بربریت کا جو بھیا تک کھیل کھیلا تھا، اس کے سامنے تو بھے بڑے بڑے جرم یانی بھرتے محسوس ہوئے، بل کے بل میرے دل و و ماغ کی عدالت میں مجھے ارشداور شو کی سفید گفن پہنے کھڑے دکھائی ویے لگے۔ تب میں نے ای وفت فیصلہ کرلیا۔

" آج مرا آخری وقت ہے ڈیٹ ۔" میں دانت سے -11275

"كاك ..... اندركيا موريا ع؟" معا مجمع عقب ہے اول خیر کی سرسرائی سرکوشی سنائی دی۔ میں نے ہولے ے کہا۔ " تیرے ڈپٹی نے آج اپنی موت پروستخط کرویے

ہیں اول قیر۔'' ''او فیر .....'' وہ ہولے سے بڑبڑایا۔اس کے لیج میں گہری تشویش تھی۔ دفعا مجھے ڈیٹی روش خان کے ایک آ دمی کی آ واز سنائی دی۔ "سر! بی توسب ختم ہو گئے، اب لڑکی کوکہاں لے کر

جائيس ك\_اندرى كلادباكرارشد كي طرح ال كى لاش بعى میں دباویں کے۔"

دوسرے نے بھی ایخ 'صاحب' کو یکی مشورہ دیا۔ " پرویز شیک کهدر با ہے سر! اایک عورت کو شمکانے لگانا کون

" كيابيم كياب- اس كوديكھوتوسى - " ڈ بنى كى مروه آواز ابھری۔ چند ٹانے کی اس دھڑکتی خاموشی میں جھے ہر طرف خون احجلتا د کھائی دینے لگا۔ آواز پھرا بھری۔" مرکبا ے۔میری کولی اس کے بھتے کے پارہوگئے۔" یہ پرویز تھا۔ معتم ناک کی طرح جسے میری آ تھوں کی پتلیوں میں ڈپٹی کے بعد پرویز کی شبیہ مبت ہوگئ می-

وو الما کے الار چلوء اس کی بہن کو بھی اس کے یاس پہنچا کر دونوں کی لاشیں دور ویرانے میں گاڑ دینا۔ ' ڈیٹی حاسوسيةائجست

روش کی سفاک آواز ایجری اور میرے جیبا مضبوط اعصاب كاانسان بهى اس كلى بربريت پرايك لمح كوتيرا اٹھا۔ شکیلہ صدے اور خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی اور بیاوگ اب اے اندر لے جاکر بے ہوشی کی حالت میں ى كلادباكر مار دالنا چاہتے تھے، اس بربریت پرمیرے دل و دمایع کی کیفیت بھرے ہوئے آتش فشال جیسی ہونے لگی تھی۔میرا دل خون کے آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا اور جھے اپنے ہاتھوں پیروں سے شرارے چھو منے محسوس ہورہے تھے۔جس بے رحی اور سفاکی سے انہول نے ہارے دوساتھیوں کو اپنی بربریت کی جینٹ چڑھایا تھا، میں بھی اہیں ایسا ہی جواب دیے کے لیے بری طرح بے چین ہو کے تڑے لگا۔ بہ مشکل اپنی کھولتی ابلتی کیفیات پر قابويائے ہوئے تھا۔

ین کن لینے کے بعد وہ لوگ واپس اندر کی جانب پلٹ کئے تھے، میں نے اول خیر کوللیل ترین الفاظ میں سارے حالات ہے آگاہ کیا اور اپنے خطرناک عزائم سے جى چراندرقدم ركوديا۔ چوكيدارے چينا مواڈ نداميرے ہاتھ میں تھا، اگر چہ اول خیر کا دیا ہوا پستول بھی میرے یاس تھا۔ اول قیرنے میرے خطریاک جنوں جیزعزائم جانے کے بعد کچھ کہنے کی کوشش چاہی تھی۔وہ مجھے سی مصلحت کوشی اور دوراندیتی کے فلسفوں میں الجھانا چاہتا تھا۔

"اول خرا تم كولوش ب تو لوث جاؤ\_ ميرے كاندهول پر قرص كا بهار آن يرا ہے۔ ميس تمهارى كسى مصلحت کو آج مبیں مجھ یاؤں گا۔'' میں نے غراتی ہوئی سر کوشی میں کہا، مجھے ہی جیس اول خیر کو بھی میری جلتی ملکتی آوازېدلي موني محسوس موني هي ، وه بولا -

"خركا كاميرابه مطلب تونبيس تقا\_ توتوايك دم ياري باشی کا نا تا توڑنے پرتل بیشتا ہے۔میرا کوئی بھی ایسا مشورہ مير اے اسے اور تيرى جلائي كے ليے موتا ہے۔ "بن اول خیر! وقت کم ہے۔" وہ میرااشارہ بھانپ كر بولا-" چل پركاك ميرے نال آ-" (تيرے ساتھ

بم يم تاريك اطلع من آسكة - برسوكرى دات كا سناٹا طاری تھا۔ سی کمرے کی کھٹری سے روشی مجوث رہی تھی، ہم دونوں تیزی کے ساتھ مرکزی دروازے کی طرف آ مے۔خلاف توقع دروازہ اندر سے بندنہ تھا۔ شاید باہر موجود چوکیدار پرانبیں کھے زیادہ ہی بھروسا تھا پھر داخلی آئن کیٹ کوجمی بندی سمجھے تھے،ای کیے اندر کا درواز ہبند جولائي 2015ء

اوارهگرد

كه جب مين كسي الي وحشت جنول خيز كيفيات سے دو جار ہونے لکوں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت شہزاد احمد خان عرف شہزی کودرانہ وارآگ میں بھی کود پڑنے سے جیس روک سکتا تھا۔ پھر میں نے ڈنڈا پھینک کر پہنول ہاتھ میں لے لیا اور دروازے کو دھڑ سے کھول کے اندر جا پڑا۔ وہ دوتوں بری طرح تفظے۔ایک کمھے کوتو ان کی سمجھ میں ہی نہ آسکا ، پیہوا کیا ہے۔ پھر جب تک انہیں اندازہ ہوا کہ وہ اپنے سامنے بھین موت کو کھڑاد کھے چے ہیں،میرے پتول کی نال نے آنشیں قبقہہ اگلا اور دوسری کولی اول خیر کے پستول سے شعلے کی طرح لیکی، دو دھاکے تلے او پر کونے اور اس میں ان دونوں شیطانی چیلوں کی چینیں بھی شامل تھیں۔ ایک سینہ پکڑے اور دوسرا کئے ہوئے شہیر کی طرح کرا تھا۔ پھر میں ایک دروازے کی طرف لیکا جبکہ دوسرے دروازے کی طرف اول خیرنے اچھل کر دروازے پرضرب لگانی اور کو پا تسي طوفاني بكولے كى طرح اندرجا ير انگرميري وحشت خوں رنگ نظروں کی بے قراری کوقرار نہ ملا۔ مجھے وہ صغت اہلیس ڈیٹی روشن کہیں نظر نہ آیا۔ یہ کمرا کچھ چھوٹا بھی تھا اور بیڈروم نظراً تا تقابه بهت ساده فریچر تقایبهان..... مین جس تیزی ہے تھسا تھا، ای تیزی کے ساتھ واپس پلٹا۔ کمرے ہے لکلا۔ دوہرے کمرے کی طرف لیکا جہاں اول خیرنے پیش قدی کی تھی، وہاں پہنچا تو شک کررہ کیا۔ اول خیر کو میں نے ایک دوسرے دروازے پرزورآزمائی کرتے پایا۔بیشاید کچن کا دروازہ تھا۔ یہ کمرانسبتا بڑا تھا۔ بیڈ کے علاوہ صوفہ بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک میز کری بھی تھی، ٹھیک ای وقت کمرے میں عجیب می بولیسلنے لگی۔ بیالیس کی بوتھی، جو عام طور پر چو لھے جلانے کی ہوتی ہے۔ میں ابھی تک نہ بچھ یا یا تھا کہ بیا معامله کیا تھا۔اول خیر دورہٹ کیا۔اس سے پہلے کہ میں اس ہے کچھ یو چھتا، مجھے ڈپٹی کی غرائی ہوئی آ واز سٹائی وی۔ " خبردار! كولى جلانے كى بھيا تك علطى مت كرنا۔ ورنہ سپ را کھ کا ڈھیرین جا تیں گے۔ "اس کی آواز کچن کے اندرے آتی محسوں ہوئی تھی، میں نے بھویں سکیڑ کراوّل خیر کی طرف دیکھا۔اس نے ہائتی ہوئی پُرِجوش آواز میں کہا۔ '' پیخبیب خطرہ بھانیتے ہی اندر کچن میں جھی گیا تھا اور چو لھے كا برز كھول چكائے كولى مت چلانا كا كے ....اس حرام زادے سے تمث لیتے ہیں۔

میں نے ویکھا کن کے وروازے پر چوکھٹ سے ڈیٹی روش خان کا مروہ چرہ جما تک رہاتھا۔اس نے پستول كى نال جميس وكھاتے ہوئے اس بار براہ راست مجھے سے

کرنا ضروری نه مجها حمیا ہو۔ میرا دل ساعیں ساعیں کرتی كنيثول يرتفوكري مارتا موامحسوس موربا تقا، جوكرنا تقاوه فورا اور تیزی کے ساتھ کرنے کا متقاضی تھا۔ میں نے وهرے ہے درواز ہے کودھکیل کر جھری بنا کے اندر جھا نگا۔ بينشست گاه ٹائپ كا بڑا سا كمرا تھا۔ اندر جھے ڈپٹی روشن خان اینے چاروں وحثی کارندوں کی معیّت میں وکھائی دیا۔ بے ہوش شکیلہ کو ایک صوفے پر ڈال دیا حمیا تھا۔ دو افراد کوڈیٹی نے علم دیا کہ وہ جب تک شوکی کی لاش کو باہر موجود کار کی ڈی میں ڈالیں علم س کروہ پلٹے، میں اور اول خیرفورا بیچھے ہٹ کرایک تاریک خلامیں سرک کے جا دیکے تنصے۔ وہ دونوں نکلے، وہ شوکی کی لاش کو اٹھا کر حمیث کی طرف بروهے۔ وہاں ایک جیپ کھٹری تھی، وہ اس کاعقبی دروازہ کھول کرشو کی کاش کواندرر کھنے گئے تھے کہ انہیں احماس ہی نہ ہوسکا میں کب ان کے عقب میں ابھر کر بجلی بن کرٹوٹا، اول خیرمیرے ساتھ پیش قدم تھا، میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے کا زوردار وار ایک کے سرپر پڑا، اس کی کھویڑی سی کئی۔اس کا ساتھی بری طرح ٹھنک كرسنجلا اوربس يبي موقع اے ال سكا تھا۔ دوسرے ہى کھے اول خیر کی زور دار لات اس کے سینے پر پڑی، وہ اچل کر جیپ کے تھلے دروازے سے نصف اندر اور نصف باہر جا پڑا، میرا ڈنڈے والا ہاتھ دوبارہ حرکت میں آیا اور اس کی پیشانی پر پڑا۔ اس بار کھے آواز پیدا ہوئی تھی۔ تسلی تھی جمیں کہ اندرموجود کسی نے جمیس تی ہوئی اور اگر سی بھی ہوگی تواہے معمول کی تھٹر پیٹر ہے تشبیبہ دی ہوگی۔

بیکام نمٹانے کے بعد ہم تیزی سے مذکورہ دروازے كى طرف برهے۔اندرجھا تكا، ڈپٹی نظرنہ آیا۔وہ شایدلسی ا تدرونی کمرے میں چلا کیا تھا جبکہ اس کے دونوں کارندے صوفے پربےسدھ پڑی شکیلہ کو تھورنے میں مصروف تھے، چرمیں نے ان میں سے ایک کو دوسرے ساتھی سے کہتے

"چل يار!صاحب اندرآرام كررباب-ا پناكام تمثا جلدی ہے۔ اس کا بے ہوشی کی حالت میں ہی گلا دیا

" یار! یه زنانی تو بری ست ست ہے۔ کاش صاحب إدهرند موتاءتو يهلي ....اس كالمرت شباب س ا پنی پیاس بجھاتے۔''

ان دوتوں کی بوالہوی نے میرے دماغ میں سرخ آندهیاں چلا دیں۔ اول خیر کو بھی اس کا پہنونی اندازہ تھا

- 91 ٢ جولائي 2015ء جاسوسردائجست

خان بھی فورا کن سے نکلنے کی کوشش کرے گا اور کرتا پرتا سى مكان كے كى نسبتا كھے كوشے كارخ كرے گا۔ اس مردود نے ڈیل جال چلی می ۔ ایک طرف ہمیں تکلنے پر مجبور كيا تھا دوسرے اس نے اپنے ساتھيوں كوفون كر كے فورا وباں جیجنے کا کہددیا تھاکہ کہسیس اس کے چن سے تکلنے کے بعدلہیں قریب میں کھات لگا کرنہ بیٹے ہوں مرمیرے تیزی ے کام کرتے ذہن رسامیں بھی کی می تیزی کے ساتھ ایک خیال کوندا، بابرآ کرمیں نے شکیلہ کواول خیر کے حوالے کیا تو وہ تشویش تاک جیرت سے میری طرف تکتے ہوئے بولا۔

"توكدهر چلاكا كے؟" "مين اس خبيث كي چال اى پر الثنا چاہتا موں-میں دانت پیس کر بولا۔ وہ مجھے روکتا رہ حمیا مگر میں طوفانی بلولے کی طرح چلااور جیسے ہی آئی کیٹ کے اندر قدم رکھا، م کولی چلنے کا دھا کا ہوا، پتانہیں کس انداز میں کولی چلائی گئی مى مجھ يربيه ميرى قسمت ... كە كولى خطامى، ميں جلك كيا اورزمین پرریکتے ہوئے مرکزی دروازے کی طرف بڑھنے لكاراس وفت مجھاس ملعون كى آواز سانى دى -"خبردارشبرى! كوئى مهم جوئي وكهانے كى كوشش مت

كرنا ، يستمبارى ايك ايك تركت و يكير بابول-" اس نے یقینالس کھے اور ایسے کوشے سے کولی چلائی تھی جہاں کیس ابھی تک تہیں پیچی تھی۔ ممکن تھا کے وہ مکان کی اویری منزل کی طرف چلا کیا ہو۔ اگر اس نے کیس بند جیس ك محى توجى ية خطره ابني عكه موجودتها كهوه دهير سے دهير سے پورے مکان میں زہر کی طرح چیل جائے گی۔ای وقت مجھے اول خیر کی جلائی ہوئی آواز سائی دی۔وہ مجھے ایکارر ہا تھا۔ کولی کی آواز نے اسے پریشان کردیا تھا، میں نے چلا كراے كيث سے باہررہے كا كہا اور خود سينے اور كہنوں کے بل ریکتا ہوا مرکزی دروازے کی طرف آگیا اور تھلے دروازے سے اندر داخل ہو کمیا۔ تیلے پورش میں کیس بھر چی تھی،سانس لیما بھی دو بھر ہور ہاتھا۔ میں نے کو یا آتش جنوں میں ایک خوابیدہ جہنم کی جانب پیش قدمی کرڈ الی تھی ، میں اٹھ کرزیے کی طرف لیکا۔ پہتول میرے ہاتھ میں تھا۔ طیک ای وقت مجھے باہر ہے اول خیر کی دوبارہ آواز سنائی

"اوے شیزی! واپس پلٹ آ ..... وہ لوگ آرہے ہیں۔"اس کی بات پر میں تھنکا۔اس کی مراد یقیباروش کے ساتھی المکاروں سے تھی جنہیں وہ بد بخت فون کر کے بلاچکا تفا مريس اب كهال بلنن والا تها-اويرك جانب محوض

خاطب ہو کے کہا۔" شہری! مجھے اندازہ ہے تمبارے سر پر خون سوار ہے اس لیے میں اکیلا کیوں مروں؟ تہیں بھی "としょうろとるし

" وبن اخود كومار عوالكرد ع - تجمية بكول جيى حركيت زيب ميس دي-" ميس غرايا-

ووكمي بعول يا جوش مين مت ر بهنا.... شهزي! بهت نقصان اٹھاؤ کے۔''وہ مکروہ آواز میں بولا۔

میں نے کہا۔ وجم سور .....تو تو خود کو بڑا بااختیار سمجھتا تھا،اب اس طرح چوہے کی طرح کچن میں جا تھا ہے۔تو نے بہت پولیس کردی و کھا دی ڈپٹی ، بڑے بدمعاشوں سے تيرايالا يزتار باموكا مكرتوشايديه بحول كمياتها كدايك شريف آدی جب بدمعاتی پرازتا ہے تو ..... پھراس سے بڑھ کر كوئى بروا بدمعاش مبيل موتا، آج تيرا بالا ايے بى ايك شریف بدمعاش سے ہ، باہرتکل۔ ورندمیری ایک ہی مُعُوكُر چُن كاپيمعمولي درواز ه ټوژ ژالے گی۔''

"وقت ضالع مت كرشېزى! ورنداذيت ناك موت ہم سب کا مقدر ہے گی۔ "وہ بولا۔ اس کی آواز گھٹ رہی می، وہ آ کے بولا۔ "میرادم کھٹ رہا ہے۔ لیس کجن سے الل كريورے كرے يى جيل رى ہے۔ برتے برتے میری چلاتی ہوتی اندھی کولی ہم سب کوجسم کرڈالے گی۔وہ كما تسن لكا \_ بحص بملى بارتشويش كاجمئكالكا \_ ليس وانعي يكن كے دروازے كر دخوں سے كرے ميں بھرنے للى كى، اورہمیں بھی گھٹن کا حساس ہونے لگا۔میرے چھے کہتے ہے يبلے بى اول خير بول پرا- "تم كيا جاتے ہو؟"

"میں فون کر چکا ہوں گی وقت بھی میرے ساتھی يهاں سيج والے ہيں۔ تم سب دلع ہو جاؤيهاں سے۔ اس سے بولامیں جارہا تھا۔ اول خیر کے چیرے پرتشویش

وچل کا کے! نکل اس بد بخت نے مارو اور مرجاؤ والى خطرناك جال چلى ہے۔" ميں حندبذب تھا۔ وحمن ويرينداورصغت البيس وحمن كواس قدرقريب اور تبضي ميس پاكرچور ويخ كوميراجي تبين چاه رباتها تمر ....

" جل کاکا! محکیله کو اٹھا، نکل ..... وہ بد بخت کر کیا ہے۔" اول خرچیا۔ ہم کیلے۔ صوفے پر لیٹی شکیلہ کو ہوش آنے لگا تھا۔ بھیلنے والی کیس نے مھٹن کے باعث اسے بھی ہوش دلادیا تھا۔ چربھی وہ عالم نقابت میں تھی، میں نے اس كرم ونازك وجودكوا فاكركانده يروال ايا اور بابركو لیے .... ہمیں تقین تھا ہارے کرے سے تکلتے ہی روش

جاسوسية انجست - 92 - جولاني 2015ء

آوارهگرد

زینے کی ایک و ہوار کے مو کھے سے عمل نے بینے کھڑے اول فير سے كها۔"اول فير!اندرمت آنا، تم ملكله كو لے كر عمارت سے دور چلے جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔

"او ي مبيل كاكا، تيري جان كوشد يدخطره ب-"وه ول دوز کیج می بولا۔

"اول خرامراكام مت خراب كرو-ورنه مل تهي بھی معاف جیس کروں گا۔ تھلیا کو لے کرمکان سے دور ہو www.paksociety.com

جوابا مس مجى چيا۔ شيك اس وقت او ير سے مجھے كى کے قدموں کی آہٹ سائی وی۔ زینے میں بلب کی روشی پیملی ہوئی تھی۔اجا تک مجھے دیوار پر پیتول بددست سابہ نظر آيا يقينا بيروش خان تما-وه او پرتما، من نيچ تما-وه موقع ملتے ہی جھے کولی کا نشانہ بنا سکتا تھا۔اے میری جنوں خیز پیش قدی کا اندازه موچکا تھا۔ اور وہ مجھے کسی طرح نیجے د حکیلنا چاہتا تھا۔ حیس پھیلی ہونے کی وجہ ہے ہم دونوں ایک دوسرے پر کولی میں جلا کتے تھے۔ میں نے او پر اندها فائر كر دُالا \_ وه شيطاني عفريت كي طرح واليس پليك حميا \_ مي تیزی سے زینے جو متا ہوا اوپر جا پہنچا۔ میرے تفتہ وجود کا رُوال رُوال جوشِ غيظ كے مارے برى طرح پوكرك رہاتھا۔ او پرنستا کھلا کوشہ تھا۔ سامنے مرف وو کرے نظر آتے تے۔ایک بالکونی می جو نیچے مکان کے اندرونی کو شے کی طرف بن مونی می و بال ایک می میری پلی میلی متلاثی تظري الأي عليم من تيزى بحركت بذير تمس وفعا يحم اليينه والحي جانب جدهم الابلا بكمرا موا تقاء ايك ساية حركت كريا نظرة يا- بحركولي على بشكرتها كديس يبلي ي محاط تها-تاری میں جیکتے شعلے کی آتشیں جمیک محسوس کرتے ہی میں نے خود کو جیت کے فرش پر گرا دیا۔ ابھی میں زینے کے سرے پری تھا۔ میں نے اس کباڑ پر تلے او پر دو کولیال واع دیں۔ پر نہ جانے اس نے مجھ پر کون ی بعاری شے وطلل دی۔ وہ خالی ڈرم تھا جو مجھ سے فرایا۔ نتیج میں ميرے ہاتھ سے پيول جيوث كيا۔ من نے حواس جمع رکھے اور حیت کے قرش پر کینے گینے ڈرم کو لات رسید کر دی، ڈرم جس رفار سے میری طرف آیا تھا، ای رفار سے دور جائے لگا تو مس بھی اس کی آڑ لیتا ہوا نہایت پرتی کے ساتھ خود کو ڈرم کی طرح فرش پراڑ مکا تا چلا کیا اور جیسے عی مجھاس معون كاساية حركت من دكمائى ديا، من نے اس ير ایک اندهی لات چلا دی۔سب سے پہلے اس کے ہاتھ ہے پتول چوٹ کراو مک کیا اور پھر وہ خود .... عل نے زخی

شیر کی طرح خونخو ارغراہت سے اس پر جھپٹا مارا۔ وہ مو نے بعارى بعيني جيسا تعاريس زياده بحرتى كامظاهره نهكرسكا-میں نے اسے دیوج لیا تکروہ ایک ٹرینڈ پولیس آفیسر بھی رہ چا تا مرزق نے اے اس سل بنا دیا تھا، میں نے اس کے چرے پر محونا جر دیا۔ اس کے طلق سے اوغ کی آواز خارج ہوئی، اچا تک اس نے اپنے یاؤیں کا بھاری ممثنا چلا و یا جومیری ناف پر پرا- ضرب زوردار می مرمیرے سر پر سوارخوں ریزی کی آگ میں بیا تکلیف خاسمتر ہوگئی، اس نے یک دم او حکنی کھائی اور مجھے خود پر سے یعیے کرا دیا مجم المحردور اروه ابنا يستول المانا جابتا تماء من في ليش كيد لات چلادی۔وہ الجھ کر کرا اور زینے کے سرے پر جا پڑا۔ میں نے برموعت حرکت کی اور پستول جیت کے فرش سے ا شالیا۔ وہ خوف ز دہ ہو کرزینے کی طرف دوڑا۔ میں اسے بة سانى كولى كانشانه بناسكا تفا مردوسر عنى لمحير ب ہونوں پر زہر ملی مسکراہٹ دور منی اور میں زیر کب بربرایا۔ 'روش خان! تونے توجیتے جی جنم کارخ کرلیا۔'' مل آگے بڑھا .... زیے سے نیچے ہے ور بے کولیاں برسادیں۔ نیچ کیس پھلی ہوئی تھی۔ ایک ہولتاک آتش جميك نے جيے بل كے بل تيلے پورٹن كوجم زارينا ڈالا۔ بھے روش خان کے مولناک انداز میں چینے کی آوازین صاف سنائی دینے لکیں۔

"خی کم جہال یاک۔" کہتے ہوئے میں تیزی سے پلٹا۔ جہت کی عقبی ست ایک سیور تے کے یائے کا سہار الیتا موافيج اترا، يهال تاريكي اورجعار جمنكار كيلا موا تها\_ بظائما مكان كي كموكول عا كركوز باليس كى ور يكولاكى طرح ليلياري تعين \_ جھے اول خير کي فکر ہوئي ، کہيں وہ آگ بعر کتے ویکھ کرمیری تلاش میں اندرنہ کود پڑے۔ لہذا میں اسے بلندآواز میں اکارتا ہوا کیٹ کی طرف دوڑا۔وہ اعدر داخل ہونے کے لیے بی پرتول رہا تھا۔ تھللہ بورے ہوش میں آ چکی تھی اور وہ اے رو کنے کی کوشش میں معروف تھی۔ میری آواز پر دونوں بی چوتک کرمیری طرف بلخے۔ای وقت مجھے دورسامنے کی گاڑی کی میٹر لائٹس و کھائی ویں۔ اول خير مجھے زندہ و کھے کرمیرے ساتھ لیث کیا اور ہانیے ہوئے بولا۔"اوخیر، کا کے .... خذا کے لیے اس طرح ہاتھ ے مت لکل جایا کر۔"

"ا پئی فطرت ہی کھھ الی ہے اول خیر! نکل جل اب ..... وہ مردود جیتے جی واصل جہنم ہو چکا شایداس کے ساتھی آرہے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہم تینوں نے مکان کی جولائي 2015ء

جاسوس ذانجست

93 -

عقبی سمت تھیلے ویرائے کی طرف دوڑ لگا دی۔ 444

ہم مسلسل می بل تک دوڑتے خاصے دورتکل آئے۔ مارے عقب میں دور آگ کے شعلے بلند مورے تھے۔ ایک جگدرک کرجم این برترتیب پیولی موئی سالسین بحال كرتے رہے۔ پر كھ باتل كرنے كايارا مواتو ميں نے اور اول خرنے م زوہ ملکیلہ کوتسلیاں دیں۔اس کے بھائی شوکی كي موت كا جني بحى افسوس تعارتا جم محكيله كواس بات كى خوشی مجی تھی کہ میں نے اس کے قاتلوں سے مجی بڑا بھیا تک انقام لياتفا مس جاباتها كليد كيسين مس بعركت انقام ك آ ك قدر مرد مونى موكى مر بعائى كى موت كا د كه اپنى جك تھا۔اس بدنعیب نے اپنی آتھیوں کے سامنے اپنے بھائی کو مرتے دیکھا تھا۔ بدایک ایسا مجر پاش منظرتھا اس کے لیے جويقينا بملاية تيس بمول ياتا ..... اس منحوس بكلانما مكان میں یقینا سب کھ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ ہارے خلاف وہاں کسی جوت کی یا قیات کی کوئی مختوائش نہیں رہی تھی۔ روشن خان ميے راجب خور قانون كے ركھوالے جس طرح جرائم پیشدافراد کے درخرید بن کے ....راتوں کی تاریکیوں میں بے گناہوں کے ساتھ جعلی مقالبے اور ظلم و بربریت کا مل ملتے رہے تھے، آج وہ مجی اپنی بی پولیس کردی کا فكار ہو كے كمنا ى كى حرام موت مارے كے تھے۔

ہم تینوں تاریک اور جماڑ جمنکاڑو پرانوں میں کرتے پڑتے بالا خربیسل بائی وے پرا کے، یہاں سروست دور زد یک تک کسی رکٹے یا تیسی کے امکانات نظر تبس آتے تے۔البتہ لوکل مسافر بسول کی آوک جاوک کے کھوآ ار نظرات تے۔ایک الی ای سافریس بی سوار ہو کے ہم شمر پہنچاوروہاں سے ایک ملسی على سرمد بابا كى رہائش گاہ پر ينج - ملازم مجمع بدخوني جانج تعيراس وقت سرمد بابااور ان کے دونوں ہوتے ہوئی دانی اور پکی اینے کروں میں سو رے تھے۔ میں نے ان کے آرام می خلل ڈالتامتاسب نہ سمجما اورشر يفال كواليس جكانے سے منع كرديا۔ البته كليله كے ليے اسے ایک كرے كے ليے كهدد يا جيك من اور اول فرائع كرے من آ كے - تورا بہت كمانا زہر ماركيا تا مكليد مارے ى ياس بعد من آكر بيد كئى مى و و ايك كرب ناک دکھ سے دوجارتی محر بلاشہوہ مغبوط اعصاب اور وصلے کی مالک بھی حمی میری طرح حالات نے ایے بھی کم میں رکز اتھا۔ بہت مجم جانے پیچانے وہ مجی کی تھی۔ نیند لینا ضروری تھا کیونکہ اسکے دن میں وزیر خان اور ثریا کے

سلیلے میں ایک اہم ترین مہم کا آغاز کرنا تھا۔ تھلیلہ نے خود کو كافى سنبال ليا تقا اوراس نے كل كى مارے ساتھ جانے والى مم پرشموليت كا ظهار محى كيا تما مريس في الكاركرويا-تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعدوہ اٹھ کرا ہے کمرے میں چکی گئے۔ ميں اور اول خيرائے بستروں پرجا لينے -

ا ملے روز منے ناشتے کی میز پرسرمد بابا سے ملاقات موتی \_دانی اور پیکی اینا ناشا جلدی نمثا کرجمیں خدا حافظ کہد كراسكول يطيح تشخير وسيع وْاكْمَنْك لا وَتْحْ مِينِ اللِّي فِي وْ ي بھی نصب تھی، وہاں میری دھوئی نظریں جی ہوئی تھیں۔ بریکک نیوزنشر مور بی تھی اور ملتان کے قدرے نواح میں واقع اس منظلے نما مكان ميس آتشزوكى، ديش روش خان سمیت کھ لوگوں کے جل مرنے کی خریں اور فو مجز وغیرہ وكمائ جارب تنے -سرمد بابالمجي چوتئے - ہم ناشاكر يك تصاور چائے نی رہے تھے، ملکیلیمی موجود می -''ارے بیروہی پولیس آفیسر روشن خان تو جیس .....

اوہو .... بیاس کے ساتھ کیا ہوا؟" معا سرمد بابا ہولے۔ میں اور اول خیر خاموش تھے۔ میں اس کی حقیقت کے بارے میں سرمد بابا سے کوئی بات نہیں کرنا جاہتا تھا۔ تا ہم میں نے اس بات پرمعی خیز مسکرامث اول خیر کے جرے پر ڈالی تھی ۔ میری اس مسکراہٹ میں ایک متوقع مح کی المانيت مى ، يعنى ماراكبيل نام سيس تفا- ايك ايكر پرس البية عائے وتوع كى فوتىج ير جلاً جلاكرايے روش خان كى زِاتی دھمنی کا شاخسانہ قرار دے رہا تھا۔تھوڑی دیر ہی ہے کلیس چلاتھا۔اس کے بعداس کی جگددوسری بریکٹ نیوز نے لے لی می ۔ جو کم از کم مارے لیے غیرا ہم ہی می ۔

علید پہلے بھی یہاں رہ چی تھی۔جب میں اسے چی بائی اور جعہ خان وغیرہ کے چنگل سے چیٹرا کرلایا تھا اورسرمہ باباک بناہ میں لا کے رکھا تھا۔ تھلیہ سے متعلق میں نے سرمد بابا کو سی بتایا تھا کہ اس کے جمائی شوک کا ایک جا تکاہ حادثے میں انتقال ہو کیا اور اب بدیے چاری اللی محی۔ مرے حوالے سے سرمد بابائے میری بھی کسی بات پر اعتراض ندكياتها بكد كليله الماسيمي شفقت الاين آتے تھے، پلکہ محکیلہ اورسرمد باباسیت ہم اطفال محرے ى توسب سائتى تے۔ بقول آیا جی کے بوڑ مے بھی ہے بی ہوتے ہیں۔

مارے درمیان إدحرادمرک منتکو موتی رہی مرم ناشة كاميز يا الحدرمونول يرآكر بيف محقدوه زياده تر ایت امریکاروانی اور کاروباری ان کی غیرموجودی میں و محمه

اواره کرد '' یہ ہے کون ویسے؟'' میں نے یو تھی برسیل تذکرہ بوچولیا۔مرمد بابا بولے۔" ہے کوئی تو دولتیافسم کاسیشہ..... خود کومیرے بیے محمود (مرحوم) کا بڑا پرانا اور کہرا دوست كبتا ب .... جم ي بارمير ي بيخ كوال ب كاروبارى وينك كاكبتار بالب مريس جانتا مول بردوممر كام اس كى اشائى كيرى كے ليے وقف ہو چكا ہے۔

'' تو چراس کے ساتھ کاروباری روابط رکھنے میں کیا مصلحت ہے؟" میں نے پوچھا۔

" کئی زمانے میں اس نے کسی اڑیے مامی کمپنی میں دس فیصد حصہ داری کی تھی ،میرے بیٹے محمود کو بھی اس کی حصہ داری پر اکسایا۔اس نے بھی شروع میں دس فیصد کے شیئرز خرید کیے۔اس کے بعد جانے محود کے سریر کیا شوق جرایا کراب پتالمیں اپنی ذاتی دلی کی یا پھر کی کے اکسانے پر ایک دم چالیس فیصد کے شیئرز لے لیے۔معلوم مبیں اب كر ..... يد المين خدار عي جاري هي يا چراس في ایک دم عروج حاصل کرلیا تھا، تا ہم جمارا بھی اس حمن میں ا پی ٹا تک پھنمانا ضروری قراریا یا۔جس کے لیے جمیں اس نا نتجار سیشدنو پدسانچ والا کی نا قابل قبول شکل اور مخصیت کو موارا كرنايزتا ب\_

سرمہ بابا کی باتوں سے میرے دوررس وجدائی ادراک رکھنے والے ذہن میں ایک سوالیہ نشان ابھرا کہ اب مجى سرعد باباكى اس سيشانو يدسائي والا ..... كيساته اس قدرنفرت اور نا گواری کی وجداور بی تھی۔میری سجس فطرت نيسرمد بابا ساستغسار براكسايا تومين وانستهلى اور معنی خیز مسکراہ اے بولا۔

''ميرا خيال ہے ہے الي كوئي خاص وجہ تونہيں ..... اس سے آپ کی اس قدر حقلی اور نفرت کی ، باقی وہ جو دونمبر کام کرتا ہے وہ اس کا اپنافعل ہےجس کا وہ خود ذیتے وار

متم مجى برے كائياں موشيزى! من توحميس يحين ے جانتا ہوں۔ 'وہ بھی یک دم بلی بنی کے ساتھ بولے۔ ''اطفال ممركم سب سے زیادہ ذہن ہے تھے، خربتم نيجي كحدايها غلاانداز ونبيل لكايا يسيفنو يدساني والا سے میری تا پندیدگی کی اصل وجہ کھاور بی ہے۔اب تم سے کیا چھیانا۔" کہتے ہوئے انہوں نے میرے ساتھ بیشے اول خیر کی طرف و یکھا۔ میں ترنت ان کی نظروں کا مطلب بعانب سمااور بولا-" بابا اول خركوبمي آب ايك عى تا و عدد كم يحت إلى - بم دولول شلكولى قرق بيل-

بمال کی باتیس کرتے رہے۔ عارفہ اور عابدہ سے معلق جی بات موئى، شايد مارى يهال آمك وجه عصرمد باباكوآج دفتر مانے کی جلدی نہ می معا ان کے سیل فون کی مھنی

ارے ..... بیراس وقت جمال الدین کیوں فون كرر ہا ہے۔' وہ اپنے بیش قیت سل فون کے ڈسلے پر نظر ڈاکتے ہوئے خود کلامیہ بزبرائے پھرفون کان سے لگالیا۔ " پاں! یولو جمال! خیریت .....؟"

جمال الدين كے بارے مس سرمد بابا بھے بتا يكے تے۔ بیروی آدمی تھا جوان کا قابلِ اعتاد اور جی ایم، کی اے، بیک وفت مجی کچھ تھا اور کھر میں انگل جمال کے نام سے معروف تھا۔عارفہ کو بھی اس پر بہت اعمّاد تھا۔

" كول .....؟ وه كيول بعند ب محص على ك ليے؟ ..... ميں اس خبيث كى صورت مجى تبيس و يكمنا جا بتا۔" معاسرمد بابانے نا كوار كہے ميس كها۔ ميس قدرك چونک کر ان کے چرے کی طرف ویکھنے لگا۔ میں نے ریموٹ اٹھا کرایل کا ڈی کا والیم صغر پر کر دیا۔خاموتی کے باعث سرمد بایا کے سل سے ان کے جی ایم انکل جمال کی آواز آر بی محلی، تا ہم گفتگو زیادہ تبیس سی جاسکتی تھی۔ ہم خاموش تنے، باباس سے باتوں میں معروف تھے۔

"تو شیک ہے چر ..... آس میں آگیا ہے تو بیٹا رہے دوائے میرے انظار میں ..... خود بی دف ان ہوجائے گا۔ "وہ بدستور با کواری ہے بولے جارے تھے۔ لگا تھا جياتك جال البيس كى ايت كص علانے كے ليے بعد تماجن كوسرمد باباسخت نايسندكرتے تنے۔ بالآخر بولے۔ "اچما ملیک ہے پھر ..... میں تو آج دیر سے بی دفتر چہنچوں گا۔ایک ضروری کام سے جانا ہے مجھے .....تم ایسا کرواس ے کبووہ ادھر بی آجائے پھر ..... ' بادل ناخواستہ سے کہد کر انہوں نے رابطم معقطع کر دیا اور ہولے سے بڑبڑائے۔ "بد بخت! نا ججار ـ'

"كون؟ الكل جمال؟" بيس في سواليه تظرون س سرمد بابا کی طرف دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے

ارے نہیں، شہری بینے! بے جارہ جمال تومیرا لائن اور برا فرمال بردارآ دی ہے، میں اس منول سیشانوید سانچ والا کی بات کرر ہاتھا، مجھے بہآ دی سخت ناپسند ہے مگر چند کاروباری مسلحوں اور مجوری کے باعث اسے بھی بھار نہ جاہے ہوئے بھی بھکتنا پڑتا ہے۔

حاسوسےڈائجست ﴿ 95 ◄ جولائی2015ء

" جانا ہوں میں۔ "وہ ہولے سے محرا کر بولے۔ " پھر چند ٹا نیوں کی سوچتی ہوئی سی خاموثی کے بعد مختفرا

''اس نا ہجار خبیث سیٹھ نوید نے عارفہ کے بیوہ ہوتے بی اس کارشتہ ما نگاتھا۔"

یہ بتاتے ہوئے سرمد بابا کے چیرے پرایسے تا ژات المآتئ جيسے انہوں نے كوئى كروى كولى نكل لى ہو۔

''اوہو .....'' اس بات پر بنا اختیار میرے ہونٹ دائرے کی صورت میں سکڑ مھئے۔ بتانبیں سیٹھنو یدسانچ والا ..... کے اس پروپوزل میں کوئی برائی تھی یانہیں۔ مجھے اس کا کوئی خاص اندازه نبیس ہویا یا تھالیکن اس کی شخصیت ببرحال، بقول سرمد بابا کے دو تمبر تھی۔

میں نے سرمد بابا ک تائید میں کہا۔" پیتو واقعی سیٹھ نوید کی نامعقول می ہی بات ہے جبکہ وہ ویکھ بھی رہا ہے کہ عارفہ آپ کی بھو کی حیثیت سے بی رہ رہی ہے۔ ببرحال ..... آب اے زیادہ کھاس ڈالنے کی کوشش نہ کریں جہاں تک کاروباری مجبوری کانعلق ہےتو اس حد تک اے بھٹایا جاسکا ہے

"ال بين اي مجوري كے باعث يكروى كولى لگن پڑتی ہے۔'سرمایا سے کہے میں بولے۔

" بلكه كاروباري مجوري بهي كياب بس الريسه ميني والا معامله صاف ہوجائے تو میں اس سے ملنا تو در کنار، بات کرنا جی پندہیں کروںگا۔' میں نے ان کی بات پرتا تیداس بلا ديا۔ ول من سيسوال يو چينے كى خواہش البحري محى جو ا اچا تک اس دوران میرے ذہن میں ایک تشویش کی لہر کے ساتھا بمرا تعلیں سرمد باباے یو چھنا جا ہتا تھا کہ بیکاروبار، جائدادتوان كي ملكيت من توكياب بحى ايها بي تفا؟ ايها تو حبیں عارفہ جب امریکا سے صحت یاب ہوکرلوٹے کی توایک بار پھر .... اے نیک نفس سسر کوسیٹ منظور وڑ ایج سے سرمد بابابنادے کی؟

اس دورانِ باہر کیٹ پرمتعین چوکیدار نے اندر انثركام يرسرم بابا كوسيفه نويد سافيح والاكى آمدكى اطلاع وی-انہوں نے اے اعد لانے کا کہددیا اور ریسیور رکھ كے بربرائے۔" آحمياده منحوس۔"

تعورى دير بعد چوكيدار كے ساتھ جو مخص تمودار موا تھا، وہ مجھے کہیں ہے بھی سیٹھ نبیں نظر آتا تھا۔میرے ذہن میں اس کا جو خاکہ تھا، ایک کالے موٹے اور کوندیل عمر رسيده آدى كا تما تكريس متوقع سيندنو يدسانج والاكود كيماكر

چو کے بنانہ روسکا تھا۔ عمرتو خیراس کی جالیس پینتالیس سال ہے کئی جم طرح کم جبیں دکھائی وی محتی مگر بہرحال اس کی پرسنائٹی محروجیہ می - دراز قد، چوڑے کا ندھے، کورار تک محر شكل وصورت اس كى وجيه الخصيت سے ميل تبين كماتى تھی۔ چہرہ کچھزیادہ لبوتراتھا، تاک آیے ہے مڑی ہوئی تھی اور آئسس بالكل بى چندى چندى كسيس، جن مى مكارى و كى جھلك صاف وكھائى ويق تھي بيال كريوكث تھے اور کنپیوں کی طرف ہے سفیدی جملتی تھی۔ بعویں بھی غیر معمولي طور پراو کچي تعين اور صاف لگنا تھا كه وہ بعويں اچكا اچکا کر باتیں کرنے کا عادی تھا۔ اس وقت بھی وہ جمیں اور بالخصوص سرمد بابا كود يكه كريبي كام كردبا تقا- وه بهترين

تراش کے کوٹ سوٹ میں ملیوس تھا۔ بادل ناخواستدسر مد بابااس سے ملنے کے لیے صوفے ے اٹھنے لگے تو اس نے مکارانہ فروتی ہے انہیں بیٹے رہنے كاكبااور بابائي يمي كيابهي \_ بحرتم سے باتھ ملايا \_ كليله كو ہولے سے آداب کہا۔ چرسرد بابا کے اشارے پروہ سامنے والے صوفے ير براجمان ہو كيا۔ چنديل اس نے کچے عجیب مسکراتی نظروں ہے ہم تینوں کا جائزہ لیا پھر جے بی سرمدبابا کی طرف دیکھا، انہوں نے کویا جان حیر انے والے انداز میں کہا۔

"بال، كياآ نا موا؟" ال كر لج من جين في كم از م مجھے تو صاف محسوس ہوئی تھی ،سیٹھ نویدای مسکراہٹ سے

" کچھ کاروباری معالمے کی بات کرنائقی جواہم بھی ہے اور راز داری کی متقاضی بھی۔" کہتے ہوئے اس نے دانستا اثارة مم يرجى نظرة الى كى -اس يرسر ما باف ايخ ہاتھ کا خفیف سا اشارہ ہاری جانب کرتے ہوئے سنجید کی

اید میرے اپ بی ہیں۔ تم کمل کر بات کر سے ہے ال يروه بولا-''ان حعزات كا تعارف؟''

میں اس کی ضرورت میں سمحتا۔ تم بات کرو۔ میرے پاس وقت کم ہے۔ مہیں جمال نے بتایا ہوگا کہ جمعے كہيں ضرورى كام سے پنجا ہے۔"سرمد بابانے الى كلائى ير بندهي كمرى كاطرف ويمية موئ كها تو مى نے باقور سیٹھ نوید سانچ والا کے لومری جیے لبوترے اور چندی چندی آعموں والے چرے کا جائزہ لیا۔سرم بابا کے ب وستوررو کے لیجاور سردروتے نے اے جی یک دم ایک ح مح متانت مي جلا كرديا تها بحروه ايك محمري سانس

میں نے محسوں کیا تھا کہ بار بارائے جوال مرگ بیٹے محمود کے تذکرے نے ان کی بوڑھی آمجھوں کے کوشے نمناک کرڈالے تھے۔

"میں ای طرف ہی آرہا ہوں۔" سیٹھ نوید سانچے والا نے کہا اور بولا۔" میں چاہتا ہوں ..... بلکہ وہ لوگ بھی کہ یہ معاملات ہمارے درمیان یہ خیرو اسلونی طے پاجا کیں۔ دراصل، اڑیہ کمپنی کے پوشیئرز شخص آپ کو معلوم ہے کہ وہ انہوں نے کہاں رکھے ہوں گے ..... آپ کو معلوم ہے کہ وہ بینک کے کہاں رکھے ہوں گے ..... میرا مطلب ہے کی بینک کے کی لاکر میں؟"

''اس کاعلم نہیں۔'' سرمہ بابانے سپاٹ کہج میں کہا میں اندرے چونک کیا۔

جبکہ میں اندرے چونک کیا۔
'' آخر میداڑیہ کمپنی ..... ہے کس بلاکانام؟''
'' مید ایک تجارتی جہاز رال کمپنی ہے ..... اس کا ہیڈ آفس برما کے دارالحکومت رکون میں ہے۔ کسی زمانے میں مینے جسارے میں جارتی تھی۔ پورڈیا لکان نے اس کے شیئرز میں جارتی تھی۔ پورڈیا لکان نے اس کے شیئرز

فارج كرتے ہوئے پہلے تو .... ان كے مرحوم بينے محمودكى تعريف بين ذين آسان كے قلاب ملاتار ہا پھرآخر بيل كہا۔

د كيا آپ كوا ہے بينے كے كاروبارى معاملات كے بارے بي پوراغلم ہے وڑائے صاحب؟ يا پھر ميرا مطلب تعالى عارف صاحب بي موجود ہوتيں تو ..... زياده مناسب ہوتا۔ چونكہ بي جانتا ہوں وہ بہ غرض علاج امريكا ميں متيم بيں اس ليے بي نے سوچا سردست آپ سے بات كرلى جائے۔"

"جے بیٹے کے تمام کاروباری معاملات کا انجی طرح علم
"جے بیٹے کے تمام کاروباری معاملات کا انجی طرح علم
ہے جبکہ اس کی ابتدا بھی میں نے تی کی تھی۔" سرمہ بابا ک
بات پر میں نے محسوس کیا کہ سیٹھ تو یدسانچ والا کے چرے
بات پر میں نے محسوس کیا کہ سیٹھ تو یدسانچ والا کے چرے
پر معنی خیر مسکر اہم بھیل کی اور پھر وہ اس کہ جم میں ہولا۔
" "معافہ بچے وڑ ارکج صاحب! میرے علم میں تو یہ بھی ہے کہ
آپ کے بیٹے محسود نے آپ کا سارا کچھ اپنے نام کروانے
کے بعد آپ کواولڈ ہوں ۔...

"بيهارا واقى ملمر بلومعالمه بي تهين اس مين وظل وي فرورت مين مين است كروتوزياده بهتر وي كام كى بات كروتوزياده بهتر موكات مرمد بابات كى قدر فى سه يكتم موكات وهاركمات بات كافى تو بيسين فويد بحى به يك ترنت ادهاركمات موسة لي مين بولاد

"میر پوچینے کا مقعد کی تھا کہ یہ بات میرے علم میں ہی ہے کہ آپ کے ہے تھے جمود کے انقال کے بعد ان کی بیوہ یعنی آپ کی بہو عارفہ بیٹم ہی کے نام اب سبختل ہو چکا ہے۔ بے فک سنجال اب بھی آپ ہی رہے ہیں گر قانونی طور پر تو اب بھی وہی سب کی مالک ہیں۔ "اس کی بات پر بچھا کے جونکالگا تو کو یا میراشہ ٹھیک تا ہت ہوا تھا۔ بات پر بچھا کے جونکالگا تو کو یا میراشہ ٹھیک تا ہت ہوا تھا۔ سرمہ بایا کا اب بھی سب بچھان کی بہو کے نام تھا۔ بچھدو سرا جونکا اس بھی سب بچھان کی بہو کے نام تھا۔ بچھدو سرا جونکا اس بات کا محسوس ہوا تھا کہ سیٹھ نو یدسانچے والا یہ سب جانکا تھا گراب وہ کہنا کیا جا ہتا تھا۔

علی خاموش رہا۔ تاہم علی نے سرمد بابا کے چہ ہے

یے فیرمحوں انداز علی دکھ کی بھی کی رمق ضرور اللہ تے دیکھی

میں ۔ وہ خاموش رہے۔ علی نے دیکھا۔ سیٹھ نوید مکاری

سے مسکرایا تھا۔ جھے ایسا لگا جیسے اس نے دانستہ سرمہ بابا کو

ایک تاخی حقیقت کا احساس دلا تا چاہا تھا اور جواب علی آئیس

ایک تامعلوم می دکھ بھری خاموشی علی پاکر کو یا ایک اور کچوکا

ایک تامعلوم می دکھ بھری خاموشی علی پاکر کو یا ایک اور کچوکا

لگاتے ہوئے بولا۔" جھے ویسے عارفہ نے بتایا تھا کہ ....."

جاسوسرڈانجسٹ ﴿ 97 ﴾ جولائی 2015ء

فرو وحت کرنا شروع کرویے تھے۔ یہاں مقیم ندکورہ کمپنی کے ایک نمائدے ہے آپ کے بیٹے محود اور میں نے بھی کھے شيئرز خريد ليے تھے۔ وس، وس فيعد ...... تمر بعد ميں شايد آب کے بیٹے کو کسی طرح اس بات کا اندازہ یاعلم ہونے لگا کہ یہ مینی ندمرف د میرے د میرے سنطنے لی ہے بلکہ منافع بخش بھی ہوجائے کی لبدا اس نے چالیس فیصد کے شیئرز مزید خریدے۔ یوں اب آپ کے بیٹے کے پاس پھاس فيصد شيئر زموجود بي -اب ان كوموت كے بعدد يكر حصد دار مینی کے مخار بننے کا حق رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام شراکت واروں کے پاس ان کے اصل كاغذات حصے دارموجود مول ..... كيونكم ان كاغذات كى عدم موجود کی میں وہ مخارمبیں بن سکتے۔'' سیٹھ نوید سانچے والااتنى تفصيل بتاكرخاموش موكميا\_

'' كاغذات والى بات سمجه مين تبين آئى ؟'' سريد بابا نے الجمے ہوئے کہے میں کہا۔سیشفو ید بولا۔

'' ذکورہ مینی کی طے شدہ شرائط کے مطابق جو بھی ممینی کا پیاس فیصد شیئرز ہولڈر ہوگا، کمپنی کے نصف مالکانہ حقوق كے كاغذات اس كے والے كرديے جائي كے۔" "اگروہ کاغذات ہمارے پاس ہیں بھی تو پھروہ ہم ان عروال يول كري ؟"مرد بابا فيسوال داغامين بغور بيسارى كفتكونه صرف سن رباتها بلكيه بجصنے كى بھى كوشش كرر باتفااوراس كے بس منظر ميں چھپى كسى كرى سازش كو مجى بھانينے كى سعى كرر ہا تھا۔سرمد بايا كے سوال كے جواب مسيشانو يدسانج والانكها

'' بچاس فیصد مالکانہ حقوق کے ان اہم کاغذات والی شرط کے ساتھ میجی شرط تھی کہ شیئر ز ہولڈر کی موت کے بعد البیس ممپنی کووالس فروخت کردیا جائے گا۔اس وقت مذکورہ مینی شدید خسارے سے دو چار تھی، ہم محود صاحب کے معکور ہیں کہ درحقیقت انہوں نے اس کرتی ہوئی مینی کوسہارا

'تو اب میرے بیٹے کے احمان کے بدلے میں اس كيشير ز بخصيائے كى كوشش كى جارى ہے؟ يدكهال كا قانون ہے اور کون ساانعیاف ہے؟'

سرمد بابا بولے قران کا چرہ دھرے دھرے کی اندروني جوش اور دباؤ تلے سرخ مور ہاتھا۔ اس میں تو خیر کوئی فكك بمي ندفقا كدوه ايك خالفتاً كاروباري مخض بمي يتعير شایدانبیں اب اس بات کی ول بی ول میں خوشی بھی مور بی می کہ ان کے بیٹے نے دوراندیثی اور تغیث کاروباری

ں جھ بوجھ کے مطابق درست وقت پر درست فیصلہ کیا تھا کہ الی مینی کے شیئر زخرید کیے تھے جس کے دس فیصد شیئر ز خریدنے کے لیے بھی لوگ چکچارے متے ، تکراب نہ جانے يس طرح يك دم الريسه مين ترقى كى جانب كامزن موسى تھی تو کچھ مکار اور ابن الوقت لوگ اس کے بیٹے کی موت ے فائدہ اٹھا تا چاہ رہے تھے۔

''وہ لوگ ہیں کون؟ میری ان سے میٹنگ کرواؤ۔'' بالآخرسرمد بابانے سیٹھنویدے کہا۔

''ابھی وہ حصے دارخود کو کمنام رکھنا چاہتے ہیں۔'' وہ

''انہوں نے تہیں اپنانمائندہ بنا کرمیرے پاس جمیجا ے؟"سرمدبابائے آسس سیریں۔ "ايها ہى سمجھ كيں۔" وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا۔

" آپ مجھے ان کا قانونی مشیر مجمی سمجھ کتے ہیں۔ '' اونهه..... قانونی مثیر.... ''مرمد بابانے استهزائیه كہا۔ پر سوال كيا۔" تمہارے ياس كيا فوت ہے كه جنہوں نے تہمیں نمائندہ بنا کرمیرے پاس بھیجا ہے اور وہ جومطالبكرد بي، وه ال يرحق به جانب بين-"سريد بايا ك اس سوال برسيشه نويد بو كلاسا حميا- مجمع اس كى تلك ي پیشانی پرجموث اور دغا بازی کی جملک صاف محسوس ہوئی -- " وه جلدی سے کو یا بات بناتے ہوئے بولا۔" بات سے ہے کہ ممین اور اس کا جوائث اکاؤنٹ اہمی تک آپ کے مرحوم بينے محمود كے نام ہے۔وہ قانونى طور پراب اس ممينى كواحد حصداري ....ميرامطلب يرب .....اور ..... ''جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، آپ بھی تو وس فصد کے جعے دار تھے؟ "مرمد بابائے درمیان میں کہا۔ " ہاں ، تمریس نے اپنی زندگی کی بڑی علطی کی تھی اور آپ کے بیٹے نے ایک عظیم عقل مندی ، میں اپنا دس فیصد

سیٹھنویدسانچے والاسانس لینے کے لیےرکا پھر آ مے بولا۔"باتی کے پیاس فیصد شیئرز ..... رنگون کے دومسلم تاجرول نے اور ایک امریکی نے خریدے، اس امریکی نے آپ کے بینے کی طرح دوراندیش سے کام لیااوران دونوں ر کونی مسلم تاجروں سے ان کے جصے کے شیئر زم ملکے داموں خرید کیے، اب پیاس فیمدشیئرز امریکی سوداگر کے ہیں۔ جاسوسرڈانجسٹ ﴿ 98 ﴾ جولائی 2015ء

شیئر محمود کوفر وخت کر چکا تھا۔ یہی نہیں ، جن لوگوں نے بھی

دی نیمد کے شیئرز لیے تھے، وہ سب آپ کے بیٹے نے

خرید لیے تھے جبکہ دوسری طرف بھی یہی صورت حال

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اور پیاس آپ کے بیٹے کے۔ووامر کمی سوداگر بھاری آفر انہوں نے''انپیکٹرم'' کے حوالے سے مذکور وامر کے ساتھ آپ کے بیٹے کے نام کے بقیہ پیاس فیصد شیئرز کا نام لیا تھا جو درحقیقت جرائم کی ونیا کا ہے تاج شعب میں میں میں کہ کر میں جو ایم مراکز کر فرواں مارٹوشیس کے ایک ''ڈوون'' تھا۔ا بینے کا لے کر تو تو ل سربر دو

کے ساتھ آپ کے بینے کے نام کے بقیہ بچائی بھند میسرر خریدنا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ جوائنٹ اکاؤنٹ اور پارٹنرشپ کے چکروں میں تہیں پڑنا چاہتا۔اب میں نے آپ کو کھل کر ساری بات بتا دی ہے تا کہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی

بریمرتم ابتدا میں دھونس جمانے والے انداز میں ہاتی کردے ہے کہ ہرصورت میرے ہیئے کے نام کے شیر کا خذات تمہارے مؤکلوں کے حوالے کردوں؟'' سیر کہ بابانے چھتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔وہ ایک بار پھرمکارانہ فروتی سے بولا۔

''وڑائج صاحب! آپ ضعیف انسان ہیں۔ ہیں نہیں مجھتا کہ آئی بڑی کمپنی کا بارآپ اپنے بوڑ ھے کا ندھوں پراٹھایا نمیں مجے۔ میں راستہ ہل کرنا چاہ رہاتھا۔''

"میں اگر اتنا بوڑھا ہوگیا ہوتا توسر مد بابا ہے آج دوبارہ سیٹھ منظور وڑائج کی صورت میں تہبیں یہاں بہ خانظر نہیں آرہا ہوتا۔" سرمہ بابا نے اس کی چندی چندی آتھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔" بہر حال میں اپنے سیکریٹری سے بریفنگ لوں گالیکن میں بچاس فیصد شیئر زے دستبردار نہیں ہوسکتا۔" پھر ذرارک کر ہو چھا۔

" کیاتم بزنس پارننر .....یعنی امریکی سودا کر کا نام بتا کتے ہواوروہ ہوتا کہاں ہے؟"

''میں اسلط میں مسرمحود (عارفہ) ہے ہی بات کر چکا ہوں۔ محران کی ناسازی طبیعت کے باعث تفصیل سے نہ کر پایا تھا۔ پھراس وقت حالات بھی اور تھے۔' سیٹھ نوید نے سرمہ بابا کے سوال کو شاید دانستہ صرف نظر کر دیا تھا۔ ''میں نے تم سے اپنے برنس پارٹنر کا نام پوچھا تھا؟'' سرمہ بابا نے دوبارہ اپنے سوال کی طرف اشارہ دیا۔ وہ بھی چھوڑ نے والے کہاں تھے۔

پروس ہوں ہو ہے۔ کھناکھارکر بولا۔''وہ نیویارک میں مقیم ہے، گرآج کل رنگون آیا ہوا ہے۔معاملہ طے ہوجانے کے بعدوہ رنگون والا ہیڈ آفس نیویارک شفٹ کرنا چاہتا ہے یا پھر ممکن ہے وہ وہال اپناکوئی آ دمی تعینات کردے۔اس کا مالولووش ہے۔''اس نے بالآخرنام بتادیا۔

اواره گرد انہوں نے 'اسپیکٹرم'' کے حوالے سے مذکورہ امریکی لولووش كا نام ليا تها جو درحقيفت جرائم كى دنيا كاب تاج با دشاه اور ایک'' ڈون'' تھا۔ اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے اور مخصوص سربرآ وردہ شخصیات سے حاصل کردہ اثر ورسوخ کے علاوہ اپنی کارگزار یوں کو''شرافت'' کے پردے میں چھانے کے لیے ای نے امریکا کی ایک معروف صہوتی سودا کروں کی ایک تنظیم JBC (جیوش بزنس کمیونٹ) میں بھی بطور اہم کاروباری شخصیت ایک بزنس مین کی حیثیت ہے بھی متعارف کروا رکھا تھا اور مختلف کاروباری دھندوں میں ہاتھ ڈالٹا رہتا تھا۔ بقول میجر باجوہ صاحب کے وہ المپیکٹرم کا سربراہ اور اس ادارے کو ہائی جیک کرنے والا واحد محص لولووش ہی تھا۔جس نے اینے ذاتی مفادات اور اہنے کالے دھندوں اور سیاہ کرتو توں کو دسیع کرنے کی خاطر درونِ خانه بليوسى والول عيمي كله جوز كرركها تقا بلكهان کے وسیع تر خفیہ مفادات کے لیے مذکورہ دونوں اعملی جس نے اے سپورٹ کر رکھا تھا۔

میری نگاہ میں لولووش ایک خطرناک ترین بین الاقوامی مجرم السبات کاعلم نہ تھا ۔جبد سرمد بابا کے فرشتوں کوجی اس بات کاعلم نہ تھا کہ وہ کس سے فکر لے رہ ہیں۔ اگر تولولووش وہی تھا۔ مجھے اس کی تقید لی کرنا چاہیے تھی۔ مگر مختاط انداز میں یا مجرم وقع کل کا انظار کر کے مگر مجھے لگ رہا تھا کہ سرمد بابا ایک تھینے کاروباری شخصیت ہونے کے باعث اس جہاز رال مہنی میں پوری طرح دلی ہی رکھتے تھے، اور بچاس فیصد تو کیا گئی میں ایک فیصد شیئر بھی لوٹا نے کے موڈ میں نظر نہیں آرہے تھے۔ اس مے متعلق آج اگر چہسیٹھ نوید سانچ والا نے آئیس 'اپ ڈیٹ کیا تھا اگر چہسیٹھ نوید سانچ والا نے آئیس 'اپ ڈیٹ کیا تھا جبکہ باتی کی بریفنگ وہ ایے سیکریٹری (انگل جمال) اور جبکہ باتی کی بریفنگ وہ ایے سیکریٹری (انگل جمال) اور ایک بیوہ بہو عارفہ سے حاصل کرنے کا پورا ارادہ رکھے ہوئے تھے۔

جاسوسوذائجست

گاوڑا کے صاحب اہمکن ہو، ساری حقیقت جان لینے کے بعد آپ کے دل میں بیشوق جاگ اٹھا ہوکہ فدکورہ کمپنی کے اب آپ کا دل میں بیشوق جاگ اٹھا ہوکہ فدکورہ کمپنی کے اب ہوگا کہ اس خوش نبی کو ذہن ہے اپنے نکال تھیکئے گا کیونکہ لولووش جیسے انسان کے ہاتھ لیے ہوتے ہیں۔ بزش کی دنیا کا وہ بہت بڑا ٹا ٹیکون ہے۔ آج وہ ایک ملک میں ہوتا ہے تو کل دوسرے ملک میں ہوتا ہے تو

" بجھے بی نہیں ، سرمہ بابا کو بھی اس کے لیجے بیل بچھی تہد ید صاف محسوں ہوئی تھی ، شاید میر ہے بھڑک جانے کے ڈرے یا کی اور وجہ سے سرمہ بابا نے ضبط سے کام لیا اور سیٹھ نوید سانچے والا کی طرف سرد نظروں ہے دیکھتے ہوئے فقط اتنا کہا۔ "تم اب یہاں سے جا کتے ہو۔ میں تم سے بھر بات کروں گا۔ "جو اباسیٹھ نوید سانچے والا اپنی چندی چندی بات کروں گا۔ "جو اباسیٹھ نوید سانچے والا اپنی چندی چندی خندی خاموشی سے سرمہ بابا کو عجیب می نظروں سے محمورتا ہوا خاموشی سے اوٹ کیا۔

'' ذلیل .....کمینہ .....فرسی ..... مجمعے دهمکی دیے آیا تھا۔'' اس کے جاتے عی سرمہ بابائے خود کلامیہ بزبزاتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔

اليآب كوچكردين كى كوشش كرر با تما شايد-"من نے ہولے سے مسکراتے ہوئے بابا کی طرف دیکھا۔ مجھے كاروباركي كوتى سوجد يوجدتونه تحى تابم يزحا لكعاانسان ميس بھی تعامیم سے کامن سیس کتے ہیں ، وہ میری غیر معمولي صدتك تيزهمي بحراطفال كمرجيها دار على جوكى مجی يتم خانے كى ايك جديد على كى، چراس كے روح روال بمی حاجی اسحاق ملک مرحم جیے نیک اور اصول پرست انسان تھے، وہ جب تک زندہ رہے .....اطفال کمر پریتیم خانے کی چھاپنیں لکنے دی اور جدید خطوط پراے چلاتے رہے۔ کی سب تھا کہ س نے وہاں رہتے ہوئے، پرائیویٹ طور پر بی اے کی تعلیم حاصل کی تھی۔ نیز انگریزی مجی سیکمتنار ہاتھا۔ پھروہاں تی وی کے پروگراموں میں مجھے ڈراموں سے زیادہ خبروں، حالات حاضرہ اور ڈاکومیفری کے پروگراموں میں دیجی محسوس ہوتی تھی۔ کچھ ایک غیر معمولی فطری ملاحیتیں ..... جو ہرانسان کولسی نہ کسی شکل میں ودیعت ہوئی ہیں اور ان سے زیادہ حالات نے میرے شعور كوبر ى جلا بخشى تحى \_

"به نجمے کیا جگر دے گا بھے جرت اس بات پر موری ہے کہ عارفہ بن نے بھے ابھی تک اس کی تفعیل کول نہ بتائی؟"

وہ میری بات پر کو گھو سے کیجے میں بولے۔ میں نے کہا۔'' ہوسکتا ہے ان کی نائج میں بھی آپ جتن ہی آگا ہی ہو' بیتواب آپ کوعارفہ بہن سے ہی پوچھنا پڑے گا۔''

" ہوں۔" میری بات پر انہوں نے ایک ہمکاری ہمری۔" امریکا تو میں دو چارروز میں روانہ ہوئی جاؤںگا۔
سمری۔" امریکا تو میں دو چارروز میں روانہ ہوئی جائے کہ دس گائیکن پہلے میں اپنے طور پر پچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔" گئے ہوئے وہ اٹھ کھرے ہوئے اور مجھ سے شفقت ہمرے کہے میں بولے۔

"شری بینا اسمبی کی چیز کی ضرورت تونبیں؟ میں ذراایک ضروری کام سے نکلوں گا چریا تیں ہوں گی۔"

میں نے شکرے کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے جلے کے۔ اب ہم تینوں وہاں ہینے رہ مسلحے۔

"اوقرر" اول فرنے ہولے سے کہا۔" شری كاكا ية تمارك باباى توكي بور ح شريل- خ کاروبار کی سرمایہ کاری س کے ان کی بوڑھی مر شرجیسی آعموں میں بڑی شکارانہ چک ابھر آئی ہے۔ پر جھے تو اس من خطره عي لكنا ہے۔اے وؤے چيذے والا كام لكنا ے۔" میں اس کی بات پر ہولے سے با تر انداز میں مظرایا۔ بد حقیقت کی اور خطرہ بھی کوئی معمولی نوعیت کا نہ تها۔اس کی خطریا کی کومرف میں بی جانتا اور محسیا تھا۔ا کرتو بدوى انتربيتنل كينكسر تفاتو لولووش بهشت باؤون كاحيثيت حاصل كر چكا تعارات بيك وقت كى لوكوں كى تبيس بلكم كى اہم خفیہ اداروں کی بھی سپورٹ حاصل تھی۔ جو اینے اینے مفادات كے ليے اے استعال كرد ہے تھے۔ مركا تھ كا الو لولووش بحى ندتها \_ بيشتر كه مفادات كالميل تفا \_ لولووش ا ين سپورٹ چاردانگ براعظم پھیلار ہاتھا۔سرید بابا اے بقینا معمولی آدی مجدرے تے یا مرف ایک امریکی برنس مین ..... جھےاب سرمد بابا کی طرف سے بخت تشویش ہونے كلى - من سردست خاموش ربها جابها تھا۔ پہلے د كھنا جابها تفاكه بياونث كس كروث بينه كا؟

مرمرے زدیک توجہ طلب دو باتیں ہیں۔اس سادے من چکر میں ....سیٹھ نویدسانچ والا کہاں فٹ ہوتا تھا؟ جولولووش کا بظاہر نمائندہ بن کرآیا تھااور پھر عارفہ یہاں کس خانے میں فٹ ہوتی تھی۔ جسش آمیز کئی سوالات میرے دل و دماغ میں کردش کردہے تھے۔ بہرطور....

السوسردانجست م100 جولائي 2015ء

نیں بتایا تھا اور اسے وہیں رہنے کا کہہ کر میں اور اول خیر ولیک طریقے سے اپنا تھوڑ ابہت صلیہ بدل کے سرید بابا کی کوئٹمی سے روانہ ہو گئے۔

اس بار ہم سرمہ بابا کی رہائش گاہ سے ایک کار میں سوار ہوکر نکلے ہے۔ مجبوراً ہمیں اس بار ذاتی سواری کی منرورت پڑی تھی۔ دن کے حمیارہ نئج رہے ہے۔ ملتان سے ساہیوال 84 کلو میٹر تھا۔ نان اسٹاپ تیز رفار ڈرائیونگ سے ہیم وہیش محفظے ڈیڑھے کھنٹے کا سفرتھا۔

وزیرجان کی عالی شان ذاتی رہائش''کنال لاج'' مین می میں تھی اور وہ شہر کا خاصا امیر ترین اور پوش علاقہ کہلاتا تھا۔ وہاں سے ہائی وے سے نواح میں تقریباً پندرہ میں کلومیٹر کے فاصلے پراسپیکٹرم کے اسٹیشن چیف بعنی وزیر خان کا خفیہ ٹھکا تا اسٹیشن فور تھا۔ وزیر جان کے ان دونوں ٹھکانوں پر میں قدم رکھ چکا تھا۔ کنال لاج میں کہیل داوا کے ساتھ اور اسٹیشن فور میں ٹریا کے ساتھ۔ ذیرو ہاؤس ..... جواسپیٹرم کا ہیں کوارٹر کہلاتا تھا۔ وہاں تک پہنچنے کی میر ہے ول میں تمناشدت سے موجودتھی۔

اس وقت بھے بیک وقت کی مشن در پیش تھے۔وزیر جان پر ہاتھ ڈالنا اور اپنے ہارے بیں پوری صراحت کے ساتھ ماضی سے متعلق تفاصیل جانتا ..... اس کے بعد شیا کا سیٹھ نو بیرسانچ والا ..... نے بھی ایک نیا مسئلہ کھڑا کر ویا تفاجس کی بھیا تک خطرتا کی سے بہر حال سریہ ہابا کا گھرا ۔ بھی آگاہ نہ تتے اور جھے لگ رہا تھا، اب سریہ بابا کا گھرا ۔ بھی سے آگاہ نہ تتے اور جھے لگ رہا تھا، اب سریہ بابا کا گھرا ۔ بھی سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہورہی تھی ، جس نے جھے خاصا کر دیاان کر ڈالا تھا۔ اب تک میں نے جھے خاصا کی کھی کہ ان سارے جگروں سے سریہ بابا کو دورہی رکھوں کی تھی کہ ان سارے جگروں سے سریہ بابا کو دورہی رکھوں کی تھی کہ ان سارے جگروں سے سریہ بابا کو دورہی رکھوں کی تھی کہ ان سارے جگروں سے سریہ بابا کو دورہی رکھوں خوا ہوں تک بھی تھی تھا۔ بھی جھے خاصوش اور گریش خوا ہوں تک بھی تھی تھے جارہے شے۔ بھے خاصوش اور پریشان دیکھرادل نے تخصوص کیچے میں بولا۔

پریان و پھراوں پر سوں ہے۔ ان بولا۔ ''او خیر .....کا کا! کیابات ہے، تجھے ایک عجیب سی چپ لگ کئی ہے؟''

کاربھی وی ڈرائیورکردہاتھا۔ میں اس کی برابروالی
سیٹ پر براجمان تھا۔ میں نے ایک گہری اور فرسوچ
مکاری خارج کر کے کہا۔ ''ہاں یار!اول خیر.....بات کچھ
الی بی ہے نہ جانے کیا بات ہے میرے کرد مسائل اور
مشکلات کے دائرے بنتے بی چلے جارہے ہیں۔ جھے ایسا
گلاہے جھے ایک بعنورے جس کے اندر میں دھنیا ہی چلا

جار ہاہوں۔ جیسے نہ قتم ہونے والا ایک سلسلۃ لا متناہی ہے۔''
د اونجر سب کا کا۔'' وہ اپنے مخصوص کیجے میں جی دارانہ حوصلہ افزائی سے بولا۔''یا در کھنا کا کا! جو جینے بڑے میدان کا شہروار ہوتا اس پر آز مائٹیں بھی اتی ہی آن پڑتی ہیں۔ یہ قدرت کے اصول کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اللہ انسان کونواز تا تو اس کی اوقات سے بڑھ کر ہے مگر تکلیفیں اس کی سکت سے کم دیتا ہے۔ یہ بڑھ کر ہے مگر تکلیفیں اس کی سکت سے کم دیتا ہے۔ یہ بڑھ کر ہے مگر تکلیفیں اس کی سکت سے کم دیتا ہے۔ یہ بڑھ کر ہے مگر تکلیفیں اس کی سکت سے کم دیتا ہے۔ یہ بڑھ کر ہے مگر تکلیفیں اس کی سکت سے کم دیتا ہے۔ یہ بڑھ کر ہے مگر تکلیفیں اس کی سکت سے کم دیتا ہے۔ یہ بڑھ کر ہے مگر تکلیفیں اس کی سکت ہوجائے گا۔ لینے دیے تی میں نے ہوتا ہے نہ بی ہوتا ہے نہ بیل ہوتا ہے نہ بی ہوتا ہے نہ بیل ہوتا ہے نہ بیل ہے ۔''

اول خیرکی بات پر بے اختیار میرے ہونؤں پر مسکراہٹ رقص کر گئی۔ اس کی باتوں میں، اس کے لیجے میں اورسب سے بڑی بات اس کی شکت یاری میں جانے کیا سحرتھا کہ آپوں آپ میرادل بڑا ہونے لگنا تھا۔ حوصلوں کے باد بان بلند ہونے لگتے شعے۔ میں نے اسے سرمہ بابا سے متعلق اپنی اصل فکر اور تشویش کی بات بتا دی۔ جسے من کر ایک لیے کواول خیر جیسا نڈراور با حوصلہ انسان بھی دم بہخود سارہ گیا بھراس کیج میں بولا۔

"اونجر سناکا!اگریہ بات ہتو پھر داقعی میں ایک لما بواڑا (بڑا مسئلہ) پڑتے دیچہ رہا ہوں۔" مگر پھر دوسرے ہی لیے مشورے دینے کے انداز میں بولا۔"اگر یہ لولووش دالی بلاوہی ٹابت ہوئی تو تجھے سرمد بابا کو سمجھا تا ہوگا کہ دوہ اس معالمے یعنی اس سودے سے اپنا ہاتھ تھینے گئے۔۔ بحصے یقین ہے لولووش کی حقیقت جان لینے کے بعد بابا تیری بات ردنہیں کریں گے۔"

''ہاں۔''میں نے دھیرے سے سرکوا ثباتی جنبش دی اورآ کے بولا۔''مگرایک بات اور بھی ہے اول خیر۔'' ''وہ کون می؟'' اس نے ایک کمے کے لیے اپنی نظریں کار کی ونڈ اسکرین سے ہٹا کرمیر سے چیرے پرڈالی تھیں۔

ہم ملتان روڈ پر سفر کررہ سے اور کانی آئے نکل آئے تھے، میں نے اول خیر سے کہا۔ ''یار! سی بات بتاؤں، جھے تو سرمہ بابا کی بہو ..... عارفہ کی بھی شخصیت منکوک محسوں ہونے گئی ہے۔'' میری بات پر یقینا اول خیر کو مخصیت حیرت کا ایک جھنکا لگا تھا۔ اس کے کہنے کا انداز اس بات کا خماز تھا وہ بولا۔'' او خیر ..... کیا مطلب کا کے؟ کیا پھرکوئی نوا بولا۔'' او خیر ..... کیا مطلب کا کے؟ کیا پھرکوئی نوا بولا۔'' اس کے انداز پر بے اختیار میں بنس دیا تھر پھر وہ سرے بی اس کے انداز پر بے اختیار میں بنس دیا تھر پھر وہ سرے بی اسے کھنڈی ہوئی متانت سے بولا۔

جاسوسرڈائجسٹ -102 جولائی 2015ء

اوارهگرد

ہوں مکن ہے اس کے ذہن میں اب بھی مجی مغالطہ ہو کہ مجھے اس کے استیش فوروالے ٹھ کانے کاعلم نہ ہو۔ تا ہم وثو ق ہے امھی کچھیں کہا جاسکتا تھا۔

بادی النظر میں کو تھی میں "آبادی" کے وہ آثار محسوس مہیں ہوئے جس کی محتاط توقع لے کرمیں یہاں آیا تھا۔ میں والى پلنا اور كاريس آن بيشا-اس بار كار كا استير تك اول خیرنے سنجال لیا تھا۔میرے اشارے پراس نے کارآ کے بڑھا دی۔ ہالی وے پر آتے ہی کار ایک بار پھر فرائے بمرنے لگی۔اسٹیشن فوروالے بیٹھے کائل وتوع اوروہاں تک جانے والا راستہ بچھے از برتھا۔ پندرہ بیں کلومیٹر بعد میں نے اول خیر کو کارسڑک کے دائیں جانب موڑنے کا اشارہ کیا۔ ساہوال کے نواح میں بھی اچھی خاصی آبادی کے آثار نظر آتے ہے۔ یہ بھی منجان آباد علاقہ نظر آتا تھا جبکہ اسٹیشن فور كى عماريت يهال سے قدر بے مضافات ميں نسبتا الك تعلك مقام پرتھی، اگر چیوہ ہاں بھی پختہ و نیم پختہ مکا نات اور کھر نظر آرہے تھے، استیش فور سے پہلے ہم نے کار دانستہ طور پر ایک قریسی آٹو کارمکینک کی گیراج میں لے جا کرروک وی اورمستری کواس کی معمول کی ٹیوننگ وغیرہ میں مصروف کر دیا۔اس کے بعد میں اور اول خیر پیدل بی آ مے بڑھ گئے۔ ون كاايك نج حكاتها\_

اب مذکورہ عمارت ہم سے تھن چند قدموں کے فاصلے پرهی - میں دوسری باریبال آیا تھا۔ اب مجھے یہاں ایک بورڈ لگا نظر آیا، دو چھوٹے بڑے سائز کی گاڑیاں بھی کھڑی د کھائی دیں۔ایک دوآ دمی بھی دکھائی دیے، یہاں سڑک نما پختہ راستہ تھا۔ کنارے عمارت کے کیٹ کے باہر ..... دو آ ہی اینگل نعب کر کے وہ سفید اور سبز رنگ کا بورڈ لگا نظر آر ہاتھاجس پر کول دائر ہے کی صورت میں مونو کرام بھی نظر آربا تھا۔ باوی اُلنظر میں اب اس عمارت پر کسی اوارے یا سرکاری عمارت کے دفتر کا ہی مگمان ہوتا تھا۔ کو یا ان چند ونول میں اسپیشرم کی اس عمارت "اسفیش فور" کو مختلف ناموں سے تحفظات دے دیے تھے۔ کی مشہور بین الاقواى اين جى او كا نام استعال كيا حميا تعار جے سركارى سر پرسي بھى حاصل تھى اور نہ جانے كتنے ترتى يافتة ممالك كے نام بھى درج تھے جوانانى خدمت كى بھلائى كے نام يرا بيورث كررب تع- يونى عام راه كيرول كاطرح قریب سے گزرتے ہوئے میں نے یہ سب فور سے " ملاحظ" كيا تقااوراندر بي اندر غصے سے دانت چي كررہ ملیا تھا۔وزیر جان کا نام بھی ...۔ سپورٹ آفیسر کے طور پر

" بجے محسوس مور ہا ہے کہ عارفہ، سرمد بابا کی سادہ مزاجی اور محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کررہی ہے اور بایا کی جذباتی کمزوری بن کر اپنا مطلب تکال رہی

''میں سمجمانہیں کا کا؟'' اول خیر نے الجھے ہوئے کھیں کہا۔

''اول خیر! سرمد بابا دنیا کے سامنے سیٹھ منظور وڑ ایج ہیں تمریس مجھتا ہوں کہ درحقیقت وہ اب جی سرمہ بابا ہیں لیکن بدسمتی سے سرمد بابا کواس سلخ حقیقت کا انداز وہیں۔'' ''اوخیر.....کاک! تو کیا کہنا چاہتا ہے؟'' اول خیر اب بھی نہیں سمجھا تھا۔ حالا نکہ سرید با با اورسیٹھنو یدسائے والا کی گفتگووه بھی س رہا تھا۔ممکن تھااس کی تو جہنہ ہو۔

"اول خیر! اب مجی سب کچھ عارفہ نے اپنے ہی تام رکھا ہوا ہے۔کاروبار ... ہے متعلق معاملات ،کوتھی ، جا نداد اور بینک بیکنس ..... حالانکه بیسب ابتدا سے بی سرمہ بایا کا بی تھا۔ " میں نے اول خیر کو ایک بار پھر سرمد بابا کے ماضی مصمعلق اب ڈیٹ بھی کردیا۔

"ان سب باتول كااندازه مجهے سيٹھ نويد سانچے والا كى باليس س كر موا تھا۔ اب مجھے ڈرلگتا ہے، مطلب نكل جانے لیعنی عارفہ کی صحت یاب واپسی کے بعد کہیں بے جارے سرمد بابا ایک بار پھرعضومعطل کی طرح کسی کونے میں نہ پھینک دیے جا تیں، میں نے بھی اس وفت تہیہ کرلیا كماكر دوبارہ ايسا ہواتو ميں ايسا بركز نہيں ہونے دوں گا۔ کیونکہ سرمد بابانے بچھے اپنا بیٹا کہا ہے۔'' اول خیرنے میری بات پرتائيدأا پناسر بلايا تقا-

باتی سفرخاموشی سے تمام ہوا۔ساہیوال بینے کر میں نے اپنی کارکارخ اس ہوتی علاقے کی طرف کردیا تھا جدھر کنال لاج نامی کوهمی واقع تھی۔ وہاں مجھے سنائے کے سوا مجھ نظر نہ آیا۔ کارتھوڑی دور کھڑی کرنے کے بعد میں نے اول خیر کو کار میں محدود رہنے کا کہد کرخود مٹر گشت کے انداز میں جلتا ہوا کنال لاج کے قریب آکر اس کا ممری نظروں ہے جائزہ لے رہاتھا۔ میں نے تھوڑ ابہت اپنا حلیہ بدل رکھا تھا كەفورى طورىر بېچان نەليا جاؤں۔ مجھے يہاں وزيرجان كى موجودكى كالمجموزياده وثوق تبيس تفا- كيونكه بقول ثرياك وزيرجان كاسيش چيف بن جانے كے بعداس كازياده تر وقت اب استيش فور والے ينظم ميں كزرنا تھا جو درحقيقت البيكيرم كا ذيلي ممكانا تبي تقاروز يرجان كيمكم مين يقيناب بات می که میں اس کی بد کنال لاج والی کوشی و کھے چکا

-2015 جولاني 2015° حاسوسيةاتجست

ورج تقا يس فلاحي تنظيم كانام مونوكرام كي صورت ورج تقاء اسے پڑھ کر میں لیکفت مبہوت ہو کے رہ کیا تھا۔ وہ نام

میں اس نام کود کھے کرادھری جامد ہو کے رہ کیا۔ بہتو اول فیر تفاجس نے بازوے پکڑ کر جھے آگے بر حادیا۔ "اوخر، كاك اوحرركناميس ب-آك جل-" بم كانى آعے ملے محتے اور پررک محتے۔

میرے دل و دماغ میں آندھیاں ی چلے لکیں۔ اطفال ممراب بعى ان مردودوں كے حوالے تھا أوربياس ادارے کی آڑ میں اینے مدموم مقاصد حاصل کرنے کے کیے کوشاں تھے یا عین ممکن ہے اپنے کا لے کرتو توں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ اطفال ممر میرے بھین اور میرے ماضي كى پيچان مى اور مى كى صورت مى بد برداشت تېيى كرسكتا تفاكه وه يحود حرى متاز خان يا زبير جان جيهاجي درندوں اور ملک دعمن عناصراس کے روح رواں بنیں . مجھے ساری کہانی سمجھ میں آرہی تھی ، رفتہ رفتہ سمی ....

کیکن اس دوران اول غیرنے مجھےٹو کا۔ "شرى كا كے! كده كھوكياتو؟"

''اول خیر! مجھے بیلی تھیڈ معلوم ہوتی ہے۔اطفال مرران لوكول في بورى طرح إينا قبضه جماليا ب-"بيتو ہے كا كے! وزير جان مجى لوگوں كى نظروں ميں ایک مشہورصنعت کاراورانسائی قلاح وبہبود کے کاموں میں خودکوایکساجی کارکن کےطور پر ظاہر کرنے کی کوشش کررہا

" كجه بمى مواول خرا من اطفال مرجي ادارے میں ان خبیث شیطانوں کا تسلط ہوتا بھی تبیں و کھے سکتا۔" میں نے غیط جوت سے بھرے ہوئے کیج میں کہا تواول خیرآ متلی سے میراشانہ تھیتھیاتے ہوئے بولا۔

'اوخیر، کا کے! ذرا ہولارہ۔ آہتہ آہتہ سب ٹھیک ہوجائےگا۔'

" آسته آسته مبيل اول خير، يه كام فوراً مون كا متقاضی ہے۔ "میں مضبوط اور جے ہوئے کہے میں بولا۔ '' نہ جانے وہاں بیمعصوم بچوں کے ساتھ کون سانیا محل کھلارہے ہوں ، پتانہیں۔وہاں متاز خان جیسے درندوں كے كى كىل خان جيے كار يرداز سے كوئى دوسرا شيزى نبردآ زیاہو بہیں اول خیر نہیں۔ مجھے اطفال ممرکود کھنا ہے۔ وہاں کے حالات کی آگاہی حاصل کرنا مجھ پر اب ویسے بھی فرض سے بڑھ کرایک قرض ہے۔

'' یہ پسوڑی نہیں ہےاول خیر!اطفال تھرمیراا پنا تھر ے۔ یہ میرا اپنا خاندان ہے۔ میں بہت بے چین ہو کیا ہوب اول خیرا میں ہرصورت میں ان لوگوں کا وہاں سے قبضة ختم كرول كارورنه بحصاري زندكي جين نصيب تبين مو

"اوخر، كاك الكتاب كمايك في بسورى برن في والى

میں جوشِ غیظ تلے بولے جار ہا تھا اور میرے سینے من ایک دهوال سا بحرر با تفا- من تواب تک می مجھے ہوئے تھا کہ مکل خان کے خاتمے اور چودھری ممتاز خان کو ایک بڑی زک پہنچانے کے بعدان لوگوں کا اطفال کھر ہے قبضة حتم مو چکا موگا - مرآج بيميري خام خيالي بي ثابت موني می ۔ جھے یا دخااس سلسلے میں سرمد بابائے بھی جھے کی تو دی تھی کیہوہ بذات ِخوداطفال گھر کا نظام سنجا کئے والے تھے، پھر بدسمتی سے نہ مجھے ان سے اس بارے میں کھے یو چھنے کا موقع مل سکا، ندہی وہ مجھے اب تک کھے بتایائے تھے، کیونکہ المی دنوں ایک طرف میں پولیس وغیرہ کے چکروں میں الجھا ہوا تھا تو دوسری طرف عارف ابن بیاری کے سلسلے میں امریکا روایل کی تیار بول میس می اور سرید بابا عارفه اور عایده کی روائلی وغیرہ کے سلسلے میں مصروف کارر ہے ہتھ۔

ہم تھوڑا آگے جاکر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ یہاں پھے نے اورز پرلیمیرر ہالتی پروجیکٹ کے''ڈوھانچے'' اِستادہ تھے۔ میں نے اول خیرے کہا۔ ''میہ وزیر جان تو یهال اس عمارت میں با قاعدہ ایک دفتر بنا کر فروکش ہو گیا ہے تو کیا اس سے پہلے عام آ دمی کے طور پر ملا قات کی جائے یا پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے؟'' میری بات پر وہ معنی خر سراب سے بولا۔

''اوخِیر، کا کے! آج پہلی بارتو مجھ ہے مشورہ ما تک ر ہاہے درنہ تو تو ہر پھٹرے میں خود ہی ٹا تک اڑالیتا ہے اور پر میں بھی تیرے ساتھ چل سوچل۔'' اس کے شرارت بھرے انداز پر میں بے اختیار ہنس دیا پھر سنجیدہ ہو کے

" بنیں یار! ایسی بات نہیں۔ کیونکہ جھےتم پر بھروسا مجی ہے، تم بھی جھےکوئی غلطمشورہ نہیں دو مے۔" ''اوخیر،کا کے اِتُوتو جذباتی ہو کیا۔ میں نے تو تیرے ساتھ مخول (نداق) کیا تھا۔ خیر، اب من میری بات۔ تو نہ مرف ان لوگوں کی نظروں میں آچکا ہے بلکہ انہیں سے بھی پتا جل چا ہے کہ توان کی اصلیت سے اچی طرح آگاہ ہے۔ -104 جولاني 2015ء ا ۽ اره ڪر ت

بوب مقوى أعصاب کے فوائد سے واقف ہیں؟

کھوئی ہوئی توانائی بحال کرنے۔اعصابی كمزورى دور كرنے۔ ندامت سے نحات، مردانہ طاقت حاصل کرنے کیلئے۔ ستوری ، عنر، زعفران جیسے قیمتی اجزاء سے تیار ہونے والی بے پناہ اعصالی قوت دینے والی لبوب مقوى اعصاب \_ بعني ايك انتهائي خاص مركب خدارا۔۔۔ایک بار آزما کر تودیکھیں۔اگر آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو فوری طور پر لبوب مقوّی اعصاب استعال کریں۔اوراگر آب شادی شده بین تو این زندگی کا لطف دوبالا كرنے ليحى ازدواجى تعلقات ميں کامیابی حاصل کرنے اور خاص کھات کو خوشگوار بنانے کیلئے۔اعصابی قوت دینے والی لبوب مقوى اعصاب\_آج بى صرف ثيليفون کرکے بذریعہ ڈاک VP دی بی منگوالیں۔

المسلم دارلحكمت (جنز)

ملع وشهرحافظ آباد پاکستان —

0300-6526061 0301-6690383

كونكه را يرسب سے پہلے وزير جان كو بى شبه موا تھا۔ بقول تیرے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہوزیر جان بہت شاطر آدی ہے۔ وہ ہم پر قابو یانے کی کوشش کرے گا ہمیں و میسے بی میراخیال ہے ہے باہرجو بورڈ وغیرہ نظر آرہا ہے ہے بھی لوگوں کو دھو کے میں رکھنے کے لیے ہوگا۔اندر کوئی دفتر وغيره نه مو كا يول بھى آج كل بنكوں ميں دفتر لكانے كا عام رواج ہے۔ ہمیں نقب لگا کرا ندر داخل ہوتا جاہے۔' "بول، من تاربول بحر-"من في مناري خارج

کرتے ہوئے کہا ورایک بار پھر پلئے۔ دفتر لیعن استیش فورکی عمارت کے باہر ذراہمی کسی سم کی آوک جاوک ..... یعنی آیدورفت نظر نہیں آتی تھی۔ کو یا یباں جو کچھ ہور ہا تھا، وہ یا تو انتہائی راز داری کے ساتھ یا

پردے کے تیجے ہور ہاتھا۔

اس بار ہم نے عقبی راستہ اختیار کیا تھا۔ ابھی ہم اس رائے پری تے کہ اچا تک شک کرر کے۔ ایک کا ڈی کی آواز عقب سے آتی ہوئی سائی دی۔ ہم دونوں ہی بیک وقت کے کریلئے، وہ ایک مزدا ٹرک تھا۔ یہ چھوٹے سائز کا ٹرک تھا جو عام تحریلوسامان وغیرہ اٹھائے میں مستعمل ہوتا ت ہم ایک طرف کو ہو کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ہمارے قریب ہے گزر گیا۔ اس کے او پر فریچر لدا ہوا تھا۔ یہ عام وفترى فرنجر تقا- جوآفس ميلو اور چيرز يرمطمل تقا- ثرك نے موڑ کاٹا اور عمارت کے داخلی کیٹ کی طرف تھوم کیا۔ میرا سو فیصد خیال تھا کہ اس ٹرک کا فریجر اس ممارے کے ليے بى لا يا كيا ہوگا \_ يحصوج كرجم نے ارادہ بدلا اوراس طرف مڑ گئے۔ دیکھاتو وہ ٹرک کیٹ کے سامنے رکا ہوا تھا۔ اور اس میں سے کرال، میزیں اتاری جارہی تعیں۔ میرے ذہن نے قلابازی کھائی اور میں نے اول خیرے كما-" آؤ،ادهرى ساندر چلتے ہيں۔

''او خیر.....مجھ کیا۔'' اول خیر ہولے سے بڑبڑایا۔ عمارت کے اندرے ایک موٹا آدمی برآمہ ہوا اور اس کے ساتھ ایک جوان مخص بھی تھا،موٹا پختہ العمر تھا۔ یہ فرنیچر کا سرسری جائزہ لے رہے تھے، ہم دونوں قریب آگئے، دونوں نے ہم پر اچتی می نظر ڈالی تھی، میں نے حمیث کی طرف قدم برما دیے۔ وہ دونوں ٹرک کے کسی مثی ٹائپ آدی سے باتیں کرنے میں محوضے، میں اور اول خیر عام ملاقاتیوں کے انداز میں عمارت کے اندر داخل ہو سکتے۔ مجھے یقین تھا، اسٹیٹن فور میں وزیر جان نے جس طرح کا بہروپ بدلا ہوا تھا، وہ بہال سی مسم کی مر ماکری سے موڈ

حاسوسدڈائحسٹ م105

میں جیس ہوسکتا تھا کیونکہ ادارے کی شکل میں یہاں کسی قسم کی ہنگامہ آرائی اور دھاچوکڑی اے یہاں عام مقامی لوگوں كى نگاەيىس مىلكوك بناسكىتى تقى \_

بہروپ بازی میں جہاں بہت سے فائدے ہوتے ہیں وہاں ایک اس کمزوری کومصلحتا برواشت کرنا پڑتا ہے اور میرے ذہن رسامیں ای کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا خیال ا بھرا تھا۔ یوں میں اور اول خیر دلی ساختہ جمیس بدلے موے تھے بادی النظر میں ہمیں کوئی تہیں پہچان سکتا تھا جب تك قريب بيفي كركس سے توكلام نه ہوتے۔

اندر داخلی دروازے پرہمی ایک چپرای ٹائپ مخض ایک اسٹول پر بیٹا تھا۔ ہمیں و کھے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا۔' وزیرصاحب سے ملتاہے۔'

''اندر آفس سرنٹنڈنٹ اسلم صاحب سے مِل لو پہلے۔" چیرای نے کہا اور آگے بڑھ کر جالی دارشر کھول ويا \_ من دروازه وعيل كراندرداخل موكيا \_ بلاشبهم نے ایک خطرناک جکه پر قدم رکه دیا تھا مگر ہم اپنے گردو پیش ے محاط بھی تھے، کھے لگتا ایسا بی تھا کہ یہاں موجود "اسٹاف" کے لوگوں میں زیادہ تر عام لوگ بی ہو سکتے تنصيه ان ميں دو چار'' خاص''لوگوں کی موجود کی بھی ممکن ہو کتی تھی، بال کمرے میں سات آٹھ افراد اپنی میزوں پر جھے کام میں مصروف نظر آئے۔ پورا دفتری ماحول پیدا کیا كيا تقا- يهال ميزول يركمييوش، يرنفرز وغيره مجى موجود تے۔ کھا پس میں باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ابن میز اوركرى كے غير معمولى سائز اور الگ تھلك جكه يرموجود آفس برنتندن اسلم كو پہانے من مجھے چندال ديرندالى - ہم نے ای کاطرف قدم بر حادیے۔

اس کے برابر میں ایک بڑے سے کرے کا وروازہ تظر آرہا تھا، جس کی پیشائی پر وزیر جان بریک میں 'سپورٹ آفیس'' کانام مجھےنظر آیا تھا۔اسلم ایک پخته العمر معض تقا۔ رتک گورا تھا۔ پیشائی کی طرف سے بال چٹ تھے، جو باتی تھے وہ بہت پیچے جا کر پھی کرلی ہو گئے تھے۔ ماری طرف اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ میں نے وزیر جان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، وہ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اچا تک مذکورہ آفس روم کا دروازہ کھلا اور دو افراد برآ مدہوئے۔دونوں میرے لیے اجنی تھے۔اسلم نے ان کی طرف دیکھا اور مسکراکرا ثبات میں سر ہلایا۔ پھرہم سے مخاطب ہوکر یو چھا۔

''اطفال ممر میں موجود ایک بیچے کے سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں۔ 'اس باراول خیرنے کہا۔ میراول بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔اسلم نے ہمیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا چرخود کمرے میں چلا گیا۔

''شکاراندرموجود ہے کا کے۔''اول خیرنے میرے کان کے قریب سرسراتی سر کوشی کی۔خود جوش اور عجیب و غریب احساسات و کیفیات کے مارے میری حالت د كركوں ي مور بي تھي ، وزير جان نے يا يوں كہا جائے ك الپیکٹرم نے بڑا شاندار بہروپ بدلا تھا۔ یہاں موجود سب بظاہر عام سے ملازم ٹائپ لوگ ہی نظر آرہے تھے۔ ممکن تھا ان میں ان کا کوئی گھا گ تربیت یا فتہ ایجنٹ بھی موجود ہوجو آنے جانے والوں پرنگاہ رکھتا ہوگا۔

تھوڑی ویر بعد اسلم برآ مدہوا اور جمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔خود بھی اندر ہی تھا۔ دھو کتے دل کے ساتھ سب ے پہلے میں نے اندر قدم رکھا تھا۔ آئس بلاشبہ بڑے شاہانہ طرز کا تھا۔ ایک بڑی میز کے پیچھے کھومنے والی ساہ کری پروز پر جان براجمان تھا۔ اول خیر بھی اندر آعمیا پھر میں نے وزیرجان کو کمبھیر آ واز میں کہتے سا۔

"اللم صاحب! آپ باہر جاؤ۔" وہ باہر چلا حمیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اندر کا ماحول مجھے دھو کتامحسوس ہونے لگا۔ پچھ خبر نہ تھی ، وزیر جان مجھے پہچانا بھی تھا یانہیں ..... مگر دوسرے ہی کہے جیسے میری تھی ہوئی ساعتوں میں سنسنی کو تج كئ جب وزير جان نے عجيب ى مكرامت سے ميرى طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

' بینه جا وَشهرٰی اورا ہے ساتھی کوبھی بٹھا دو۔'' اول خير كوجهي يقينااس بات پرجه كانكا تها كدوز يرجان جمیں بہرحال پہان چکا تھا۔ وزیر جان نے بیش قیت سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ بہت مطمئن اور مرسکون نظر آ رہا تھا محراس کے عمر رسیدہ سے چبرے پر جیسے بڑی خطرنا کی تھی جومیری بھا بیتی نظروں سے چھی ندرہ سی تھی۔ میں نے مجھ زياده چو تكنے كامظا برونبيل كيا تقاأس كى بات پر كيونكه ميں اس کی حیثیت سے البھی طرح واقف تھا کہ وہ کیا" مشے"

ہے۔ "اده ..... توتم مجھے پیچان گئے۔" بید کہتے ہوئے میں نے اس کے سامنے والی کری سنجال تی۔ اول خیر مجی میرے براروالی کری پر براجمان ہو گیا۔ بیآرم چیزتھی۔ جس کی ہشمی پر بازور کھتے ہی لیکخت ایک کلک کی آواز ابھری اور دوسرے بی کم میرے پورے وجود میں سنسنی -106 جولاني 105ء

حاسوسه ذانجست

أوارهكرد

کی لہر دور کئی۔ مجھے یوں نگامیسے میں اور اول خیر ..... بڑے آرام سے کی چوہے دان میں پیش مجے ہوں کونکہ کرسیوں کی دونوں ہتھیوں میں کلے دوخفیہ آ ہی کلیس نے بهاری دونو ں کلائیوں کورس بسته کردیا تھا۔

ا بيكيا حركت ب؟ " من في خونخوار تظرول س وزیر جان کو تھورا۔ اس نے بڑے آرام سے انٹرکام کا ریسیورا نفا کرکسی کواندرآنے سے مع کرنے کی ہدایت جاری کی -اس کے بعداس کا دایاں ہاتھ حرکت میں آیا۔سارے مم کے بٹن اس کی چیئر یا میز کے نیچے چھے کسی خفیہ پینل سے چھیڑ چھاڑ میں مصروف ہتھ۔ میرا دل تیزی سے دهر کنے لگا۔ دفعتا ایک جھما کا ہوا اور وزیر جان کی عقبی دیوار جس پر بڑی می کوئی پینٹنگ نصب تھی ، ہلی سرسراہت کے ساتھ ایک طرف کوسرک منی اور اب وہاں ایک بوی س اسکرین روش مولئی - میری اور اول خیر کی نظرین وزیر جان کے چرے سے بٹ کراس کے عقب میں اٹھ کنٹی اور جھے ایک جھٹکا لگا۔ اسکرین پرمیری اور اول خیر کی مانیٹریک کا منظر دکھا یا جار ہا تھا۔ جب ہم دونوں تھوڑی دیر پہلے اسٹیشن فور کی عمارت کے سامنے سے گزرے تھے، پھر دوبارہ عقب میں جا کرلو منتے ہوئے دکھایا جارہا تھا۔ پھر ایک جگہ منظر Still ہو گیا۔ہم دونوں کے چرے نوکس ہوئے، چھ خانوں کا ایک مربع کراف ہار ہے چبروں پرفوس ہوا، اور اس نے ہارے اصل چرے واضح کردیے۔وزیرجان کی نظریں ہم دونوں کے چروں پرجی رہیں۔اسکرین آف ہو کئی، پھراس پر دویارہ پہلی والی دیوارسرک آئی جس پرعام ى چىننگ آويزال كى-

میں بے اختیار ایک میری سائس لے کررہ کیا۔اس نے اپنی طاقت اور ہوشیاری کا ایک فیکنیکل مظاہرہ کیا تھا۔ م یاوہ آرام سے اسٹیشن فور کی عمارت کے اندر بیٹھا عمارت کے اطراف کی بائیڑنگ کرتار ہتا تھا۔

" إلى، أب كبو ..... يهال كيا لين آئ شيح؟" ال نے مجمر مرسراتے کہ میں کہا۔ میں نے اپ غیظ و

س ما حول میں کیے گفتگو کی جاسکتی ہے؟"میرا اشاره این باتموں کی کلائیوں کے جکڑ بندوں کی طرف تھا۔ میری بات س کروه استهزائیهانداز میں مسکرایا۔اس وقت مجمع اس کا بھاری چربیلا چرہ بہت مروہ محسوس ہوا۔ وہ کی طور مجی ساٹھ سے کم کا نہ تھا محر عررسیدگی میں مجی اس نے ا پنی صحت سنجالے رکھے تھی۔ اس میں یقینا خوش حال ئانحست م107× جولائي 2015ء

زندگی کی آرام طلی کا بھی وخل رہا ہوگا جبکہ میں نے اے بجین میں اے ایک جوان مرد کی شکل میں بی دیکھا تھا۔ ایک تک و تاریک اور عمرت زده ماحول مین ..... ممراس کا چره می بعلانبیں یا یا تھا آج تک اور بعلاتا بھی کیونکر .... 'وفت صائع کرنے کے بجائے کام کی بات کروتو زیادہ بہتر ہے۔'اس نے ساٹ کھے میں کہا۔ میں اس بم تظری جماتے موتے بولا .... "تم سے این زندگی کا اہم ترین سوال یو چھنا چاہتا ہوں۔ وہ میر کہ .....تم كون مو؟ اورمير \_ كيا لكت مو؟"

" کھنیں۔"اس نے فورا سردمبری سے کہا۔ "اس كا مجمع اندازه اى دن موچكا ب جب مارى ملی ملاقات" کنال لاج" میں ہوئی تھی۔ "میں نے اپنے سينے كا مصے غبار پر بمشكل قابوياتے ہوئے كہا۔"جب تم نے میری موت کا پروانہ جاری کیا تھا۔

"ووتومیں اب بھی کروں گا۔"اس نے بڑی سفاکی ے کہا اور مجھے اپنی ریڑھ کی بڑی میں چیونٹیاں می رینگتی محسوس ہونے لکیں مرمیرے سینے سے اٹھتا از لی د کھ کا غبار میرے دل و د ماغ میں ہی نہیں میرے رگ و بے میں بھی رفته رفته سرائيت كرتا جار باتقابه بيهميريان بيلحات ميري زندگی کی اہم ساعتوں میں شار ہور ہے تھیں۔میری شاخت كے حوالے سے بيلحات ميري ذہني اور نفسياتي كشخص كے ليے تنگست وريخت كا باعث بحى نتے اور ميرے تفاخر كا بھی ... بقینااس ہے وزیر جان بھی بخوبی واقف تھا۔لہذا میں نے اس کی سفا کانہ وصمی کو صرف نظر کرتے ہوئے اس كي آنكھوں ميں آنكھيں ڈال كركہا۔

'' یہ وقت بتائے گا، اے چھوڑ و۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ اگر میں تمہارا کچھنیں لگتا تھا تو پھروہ سب کیا تھا؟ وہ عورت كون تقى؟ جوميرى سوتىلى مال اورتمهارى محبوب بيوى كهلاتى تھی اور تم میرے باپ ..... تم یقینا ای کے کہنے پر ہی مجھے اطفال محر جیسے ادارے میں میری انقی پکڑ کر لائے تھ، جھے یہ بہلاوا دے کر کہتم جھے باہر سر کرانے لے جارے ہو۔ پر وہاں جھے چھوڑ کر تمہارا موٹے موٹے آنووس کے ساتھ رونا ..... وہ سب کیا ڈراما تھا۔ اگرتم مرے لیے کھ حیثیت نہیں رکھتے تو پھرمیرے اصل مال باپ کون ہیں اور کہان ہیں؟" بیسب کہتے ہوئے میرے لیج میں رفت اتر نے لگی ۔ لفظوں میں تفرتھراہٹ لرزنے کی ہمریں اپن اعصابی توت کی بعربور کوشش سے خود کو سنھالے ہوئے رکھنے کی جمی سمی کررہا تھا۔میری بات پر

وزیر جان نے او کی پشت گاہ والی دبیز چیئر سے اپنی پشت تکادی اور بڑے غورے میراچرہ تکتار ہا پھر بولا۔''لڑے! مجھے انداز وہیں تھا کہتم اپنی ذات کے بارے میں اس قدر حیاس نکلو مے اور نہ ہی جھے تمہار ہے سینے کی اس تڑپ کا پتا تهاكمة المين شاخت كے معالمے ميں كتنے" مجى" مو-'' هرخو د داراور باغیرت انسان پیضرور جانتا چاہتا ہوگا کہ دوس باپ کی اولاو ہے۔وہ کس کس سے ہے۔ پھرمیرا معاملہ تو ویسے بھی اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ مجھے تو یہ بھی تہیں

معلوم کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں جی ہیں کہ ہیں۔' میں نے کہا۔ وزیر جان این کری سے اٹھ کھڑا ہوا اور دیوار کی طرف رخ کر کے کھٹرا ہو گیا۔ میں نے کرون موز کراول خیر کی طرف و یکھا۔اس نے بھی مجھ سے نظریں عارکیں اور پھر جیسے اس کی نظروں نے میرے چرے اور میری آنکھوں سے جملتی عم و اندوہ اور کرب آمیز جوش جعلملا ہٹ بھانپ لی۔اے ادراک ہوا تھا فورا کہ میں اس ونت کس قیامت خیز ذہنی ہیجان اورنفساتی وجدان کی ملی جلی اور متضاد کیفیات سے کزرر ہاہوں۔

" حوصلہ رکھ کا کا۔" مجھے اس کی ہولے سے مخصوص آ واز سنائی دی اورای وقت میں وزیر جان کی آ وازیر متوجه

''لڑے! اس بات کا تو اطمینان رکھ کے تو میرا بیٹا تہیں ہے اور نہ ہی میرا تھے سے ایسا کوئی نسبی یا خونی رشتہ

' یہ بات میرے لیے جی باعثِ طمانیت ہے کہ میں تیرے جیسے انسان کا بیٹا نہیں . . ۔ ۔ وزیر جان۔'' ایک خوش کن احساس تلے جیسے میرے اندر کا غبار اور کہے کی رفت یل کے بل صاف ہونے لی سی اور میں نے بڑے محلم کیج میں فورا وزیر جان سے بیکہا تھا۔اسے یہ بات بری تلی ہوگی پانہیں۔ تاہم وہ میری طرف تھو ماتواس کے چہرے پر بری زہر یکی مسکراہٹ رقصال تھی اوروہ اس کیچ میں بولا۔ '' بچھے تمہاری د لی و ذہنی کیفیات اور کرب کا اچھی طرح اندازہ ہے۔۔۔۔ لڑے اور سب سے اہم بات بیاکہ تی سال پہلے میں جمی میں سمجھے ہوئے تھا کہتم میری اولاد ہو .... جبتم چھوٹے تھے، بہت چھوٹے اور میں نے حبیں اطفال ممر لے جاکر سیک ویا تھا، بعد میں اس حقیقت کاعلم ہوا تھا کہتم میری اولاد نہیں ہواور پھر میں نے اطفال تمركارخ كرنا حچيوژ ديا تھا۔"

ميرے ول ميں وروكى ليرى المى ميں نے مجى

یو کارتے ہوئے کہے میں کہا۔" اس سے ظاہر ہوا کہتم ایک غورت کی خاطر اپنی سکی اولا د کوجھی خود سے دور کرنے میں عارمحسوس مبیں کرتے۔'' میرے جواب نے اس پر کاری ضرب لگائی تھی۔اس کامسکراتا ہواز ہریلا چہرہ جیسے کیک دم تزوخ سا کیا۔ایک ملخ سارنگ اس کے چبرے اور آتھوں میں لہرا کیا تھا مگر پھر دوسرے ہی کھے وہ عجیب یا کلوں کی طرح بننے لگا۔میرے ذہن نے تیزی سے موجودہ صورتِ حال پرغور کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے دونوں ہاتھ کلائیوں کی طرف ہے رہن بستہ تھے۔ میں نے بار ہا اپنے ہاتھوں کی کلائیوں کوجنبش دے کرآ ہی تلیس کی مضبوطی کا اندازہ لگانے کی کوشش بھی کی تھی مگر جکڑ بند بہت مضبوط

وه دوباره این بھاری بھرکم رایوالونگ چیئر پر براجمان ہو گیا پھر میری طرف برمانی ہوئی تظروں سے کھورتے ہوئے غراہٹ سے مشابہ آ واز میں بولا۔''تم کون ہو، کیا ہو، کس کے بیٹے ہو، تمہارایا پ کون ہے اور اس وقت مکنای کے اندھیروں میں کہاں پڑاسٹررہاہے۔ تمہاری مال كہاں ہے۔ يدسب جوتمبارے كيے ايك ازلى كرب كا باعث ہے ہوئے ہیں، وہ سب میں اچھی طرح .... بہت الچى طرح سے جانتا ہوں۔"

بجھے اس کی باتوں پر چو تکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کیونکہ مجھے تو پہلے ہی یقین کی حید تک انداز ہ تھا کہ یمی وہ واحد محص ہے جومیرے سے میں سلتی چنگار یوں جیسے بھڑکتے سوالوں کے جواب رکھتا ہے مگراس کی آخری بات پر میں چونکنے پر ضرور مجبور ہوا تھا کہ میرا باپ اس وقت ممنامی کے اندھیروں میں کہاں پڑاسٹر رہا تھا اور ماں کے متعلق بھی اس نے ای طرح کا اشارہ دیا تھا کہ وہ کہاں

"توكياميرے مال باب.... دونوں زندہ تھے؟" ایک اورسوالیہ آئکڑا میرے حلق میں اٹک کررہ کمیا اورمیرے کانوں میں آندھیوں کی شائیں شائیں سی مونجنے لگیس-اس کی باتیس سن کر... ایک بار پھرمیرا دل و د ماغ ازلى كرب على تحفي لكا تعا- تؤب كى ايك شديدلبرميرك بورے وجود تفتہ میں سرائیت کر منی اور پھر جیسے میں وہ ہے جانے کی کیفیات ہے گزرنے لگا۔

"أكرتم يرسب جانة موتو مجه سے جميانے كاكيا فائدہ؟ میرے مال باب اگرزندہ ہیں تو کہاں ہیں؟" "کیا بیتمہاری آخری خواہش ہے؟'' وہ استہزائیہ -108 جولاني 2015ء

أوارهكرد

داری فزوں تھی۔ جھے کی ہوئی پھرا جا تک ہی روشی ہوگئ۔ اندهرے سے یک دم روشی ہونے پر ایک کمے کومیری آ تھے پر چندھیا ی کئیں۔ جب تک صورت و کردو پی سمجھ میں آئی، بیک وفت کئی گئیں ہم پراٹھتی چلی گئیں۔۔۔ یا نج من بردار چوس کھڑے ہے۔ ان میں سے ایک نے ورشت لهج مين جمين المضخ كاحكم ويا-بية تدخانه نما آثه باكى دس کا کمرا تھا۔فرنیچرنام کی ہرشے سے عاری۔ میں اور اول خیراٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے بظاہر سرسری نگاہ سے ان کا عائزہ لیا تھا۔ان کے انداز واطوار سے انتیا کی مہارت میکتی تھی۔ چوکس ہونے کا انداز بھی ان کی اس مسم کی تربیت کی غمازی کرتا تھا۔ میں اور اول خیر اٹھ کھٹرے ہوئے۔ ایک نے آگے بڑھ کردروازہ کھولا۔

جمیں کن بوائنٹ پر وہاں سے ایک دوسرے نسبتا برے بال مرے میں لا یا گیا۔ بیآرات کر اتھا۔ فریج بھی پڑانظرآ رہاتھا۔ دوافراد نے ہارے ہاتھ پشت کی ست موڑ کر باندھ دیے۔ انہیں ہارے سلسلے میں جو تھم ملاتھا وہ پیہ پورا کر چکے تھے۔ یہی سب تھا کہان میں ہے تین کن بردار ایک دوس سے دروازے سے نکلتے چلے گئے۔جس نے تحکمانہ درشتی میں ہمیں آ کے بڑھنے کا کہا تھا وہ اب اپنے دائیں کان پر ہاتھ لے جا کرمؤ دیا نہ انداز میں کہدر ہا تھا۔ السال اوونوں روم تقری میں پہنچاد ہے گئے ہیں۔

میں آئیسیں سکیٹر کراس کی ظرف و کھے رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے کان میں چسپاں وہی چپ نما خفیہ ٹرانسمیٹر استعال کررہا تھا جوٹریائے جھے بھی دیا تھا جواب میرے یا س نہیں تھا۔وہ یقینااپنے باس لیحنی اسٹیشن چیف وزیر جان ے ہی مخاطب تھا۔ میرے زہن میں و حکو پکڑ جاری تھی۔ وزير جان سے مجھے كم ازكم اتنا تومعلوم مو بى عميا تھا ك میرے مال باپ زندہ تھے۔کہاں تھے، پیروہی جانتا تھا۔ تا ہم میر ہے دل و د ماغ کواس احساس نے جہاں سکون و مسرت بحثی تھی، وہاں بیخیال مجھےاد ھموا کیے دینے کی حد تک بے چین کیے ہوئے تھا کہ مجھے اپنے ماں باپ کو ہر قیت پر تلاش کرنا تھا۔میرا تفاخرلوٹے لگا تھا۔میری کر چی کر چی شاخت اب دوبایہ استکام ہور ہی تھی ،دل وو ماغ میں شدید ترب جاگ پڑی تھی کہ میں اپنے ماں باب کو تلاش کروں، وہ کہاں شے، کس حال میں شے، میں ان کا گخت جگر تھا۔ یقیناوہ بھی میری طویل جدائی میں تڑپ رہے ہوں کے۔میرے اندر جوش و جذبات کے طوفان الڈنے لگے تے۔ میں اپنے باب کے سینے سے لکنا جاہتا تھا پھراس کی اور مرغرورانداز على مكراكر بولا - على ايسے نازك موقع پر اعة خاردلا نانبيل جابتا تھا۔ لبذا بموار لیج میں بولا۔ "إيهاى مجملو-"

"نیں۔"اس نے یک دم کھنڈی ہوئی سجیدگی سے كہا۔ " منبيس ... البحى تمهارى آخرى خواہش كے اظہار كا وتت نبیں آیا۔ ابھی ہمیں تم سے بہت کام کینے ہیں۔ "میں اس کی بات س کرستائے میں آعمیا۔

''کیها کام لیما چاہتے ہوتم مجھے؟''

'' پیہ باشمیں یہاں نہیں ہو سکتیں۔'' وہ بولا۔'' مجھے افسوي تواسى بات كاب كيمهيس بلاك كرنے كى البحى ميرى تمناتعل كابى شكاررے كى - "اس نے بيالفاظ آخر ميں قدرے دانت مینے کے انداز میں کمے تھے۔

"کیا ہے تبیریئر اتھارتی کا فیصلہ ہے یا ماسٹر اتھار ٹیز كا؟ "ميس في طنزيد كها-

"اوہ .... بہت کھے جانتے ہوتم ہمارے بارے میں۔''وہ ہونٹ سکیڑ کر بولا۔'' بیسب اس کتیا کا کام ہے۔' من چونکا۔اس نے "کتیا" کس کوکہا تھا؟ میں سوچنے لگاور پرسے ذہن کی اسکرین پرٹریا کا نام ابھرا۔ ملک ای وقت مجھے یوں لگا جیسے میں آن کی آن میں فضامين معلق موكميا مول \_زمين شق موئي تحى اور مي اور إول خركرسيون سميت يك دم جي پاتال مي الركيدك خود کارمیکنوم کے تحت بوشیدہ بٹن تک پہلے ہی سے وزیرجان کی رسائی تھی ، اس نے اس کا استعال کیا تھا۔ چند من کی مھٹاٹوپ گہرائی میں اترنے کے بعد ہلکی ی کلک کی آواز سے میری کلائیاں آزاد ہوئی جب اس کے دوسرے ہی کے کری نے مجھے الت ویا۔ میں منہ کے بل فرش پر آرہا تھا۔ شکرتھا، فرش پر دبیز قالین بچھا تھا۔ نے حمیا مگر اوند ہے منه کرا\_بلگی سرسرانه انجری - شاید کرسیوں کو دوباره او پر هینج لیا حمیا تھا۔تھوڑی دیر پہلے والا آفس روم کا فرش اب کو یا حبیت بن کمیا تھا اور کرسیاں دوبارہ ایک خود کارمیکنرم یے تحت حبیت کے شق زدہ روشن مکڑے میں غائب ہو لئیں ۔ حبیت برابر ہوگئ ۔

اب ہاتھ کو ہاتھ تک بھائی نہ دینے والا معاملہ تھا۔ میرے کرو کھٹاٹوٹ اندھرا چھایا ہوا تھا۔ تاریکی کے باعث میری آنکھوں کی پتلیاں پھیل کئیں۔ "اول خرا"من في مولے سے اے يكارا-

''او خیر . . . . کا کے، میں بھی تیر ہے ساتھ ہوں۔'' اس کی مخصوص آ واز ابھری۔ ان حالات میں بھی اس کی جی

جاسوسردانجست -109 مولائي 2015ء

بوڑھی آتھوں میں اڑتے ایک باپ کے فخر کود کھے کرمسرت آ كيس همزيوں كومحسوس كرنا جاہتا تھا۔ اپنى ماں كى كوديس سر ركمنا چاہتا، اس كى ميشى متاكى چھاؤں بيس وەسكون حاصل كرنا جابتا تعاجس سے ميں آج كك محروم تعا- ايك بياس تھی میرے اندر جو اب شدید تر ہوئی جارہی تھی۔ کئ سوالات مير اندر كلبلان كلي تحري اي ال ے کیے جدا ہوا تھا۔ میری ماں اس مردود حص وزیر جان ك عقد من كيس آئي تهي؟ جهال تك مجمع ياد براتا تعاجب مِن حِيونًا تَهَا تُو اپني سوتيلي مان كواپنے باپ (اب نہيں) وزيرجان ے غصم من بيكتے بھى ساتھا كە 'شيدے!اسے بتا کیوں نبیں دیتے کہ اس کی مال مرکئ ہے۔ ' وہ سب کیا تھا؟ اور اب .... پھریہ سب کیا ہے، وزیر جان جو ایک معمولی آ دی تھا۔شیرے سے وزیر جان کیے بن حمیا۔ایک معروف صنعت کار دولت مند آسوده حال آدی اور اب التيكيرم كالشيش چيف .... ايك دُان .... بيكيا بهيرتها؟ میرے ماضی اوراب حال کے اسرار کی تاریجی میں اور کیا کیا پوشیده نقا؟ به مجھے جانتا تھا تمرانسوں .... اس نازک موقع پروز برجان مجھ پرقابو یانے میں کامیاب ہو چکا تھا اور اب نہ جانے وہ میری اس جذباتی کمزوری کوئس طرح ایک خفیہ اور نامعلوم ویل کے نام پر" کیش" کرانا چاہتا تھا۔ بیابھی مجے معلوم بی نبیں تھا۔ ہمیں اس کمرے میں ایک صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھا دیا۔ وہ دونوں کن بردار اب بھی چوکس انداز میں کھڑے تھے، وہ مقامی ہی معلوم ہوتے تھے۔ تھوڑی ویر گزری۔ وزیر جان ایک دروازے سے تمودار ہوا۔ وہ اکیلا تھا۔اس باراس کے ہونٹوں میں سگار دبا ہوا تھا۔ وہ ہمارے سامنے کے صوفے پر براجمان ہو کیا۔اس کے انداز واطوارے غرور جملکتا تھا۔ عمیر فروشی ہے حاصل كردهاس طاقت كااسے براعممندتھا۔

" تم مبیں جانے الا کے کہتم نے چود حری متاز خان ک دھمنی میں کن خطرناک لوگوں سے تکرلے لی ہے جو تمہیں بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ "اس نے موٹے معنی رتگ کے سگار کا ایک کش لے کر کھر کھراتے کہے جس مجھ سے کہا۔ " مجھے تم اڑکے کے بجائے ، شہری کہہ کر مخاطب کر سكتے ہو۔" میں نے اس كے ليج اور بات كى خطرناكى كويكسر نظرانداز كرتے ہوئے نڈر کیج میں كہا تووہ خار كھنے والے اعداز میں مجھے محور کے رہ کیا بحرای کیے میں بولا۔ وربهت الممند مي فود يوليس جائة تم كرتمهاري جزي تك مارے قابوش بي جس كى دورياں بلاكر بم مهيس كفن

ایک کاٹھ کی تیلی بنا کتے ہیں جوسرف ہمارے اشاروں پر ناچنے پرمجبور ہوگی۔''

" بیووقت بتائے گا۔" میں نے اس کی آتکھوں میں آ تکسیں ڈال کرتر کی بہتر کی کہااور آخر میں اسے یا دولا یا۔ ووتم کسی ڈیل شیل کو بات کررہے تھے ب<sup>ن</sup>ے '' بیڈیل تم سے پیریئرا تھارٹی کرے گی۔'' " توتم صرف ایک ممرے ہو؟"

" بہی جھے لو۔" اس نے صاف کوئی سے کہا۔ اس بار اس نے اپنے طیش پر حیرت انگیز انداز میں قابو یا یا تھا۔ وویل ہے پہلے میں اپنے ساتھی اول خیر اور اپنی زندگی کی صنانت ضرور چا ہوں گا۔'

''و یکھا جائے گا۔''اس نے بے پرواندا زمیں کہا چر اے صوفے کے عقب میں دائیں بائیں کھڑے حوار بوں میں سے ایک کومخصوص اشارہ کیا۔ وہ اس کے سامنے آ کرمؤ دبانہ کھڑا ہو گیا۔ وزیر جان اس سے تحکسانہ بولا- "ان دونوں کو روم سيون ميں پہنيا دو- کري تمراني كرنا، بين زيرو باؤس كومطلع كرچكا مول-مشرآرك خود يبال وينجنے والے ہيں ۔ ان دونوں كو ان كے حوالے كر

''یس سر۔''اس نے مؤدیا نہ کہا۔

میں زیرو ہاؤس کے نام پرچونکا۔ بینام میرے کیے غیر شاسا نہ تھا۔ ٹریا کے ذریعے ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ "زيروباؤس" درحقيقت" البيكيرم" كا" بيس كوارثر" كبلاتا تھا۔ سپیریئر اتھارٹیز اس زیرہ ہاؤی میں براجمان تھیں۔ مسرر آرک کے نام سے بھی مجھے شنوائی تھی۔ ٹریانے مجھ سے مخضري ملاقات يا يُربحيز كهه ليس پر مجھے بہت كچھ بتا ديا تھا اور میں نے خود بھی اسے مسٹر آرک سے مخاطب ہوتے ستا

ببرطور جمیں وہاں ہے ایک تیسر ہے تمرے میں لایا کیا۔ پیمختر ترین اور کسی جیل کی بیرک نما سا کمرا تھا جو میرے اور اول خیر کے سواہر شے سے عاری تھا۔

اندرد هکیلنے اور آئن دروازہ باہرے لاک کرنے کے بعد . . . . وه دونول کن بردار چلے گئے۔

"اوخير، كاك! يهال آخرتو . - . ايك قصاكا يتا جلا ہے۔" تنہائی میسرآتے ہی اول خیرائے مخصوص کہتے میں بولا۔"اوے کا کے! یج ہوچھتو جھے بھی پہ جان کر بہت خوشی مور بی ہے کہ تیرے مال باپ زندہ ہیں .... کا کے! لقین کرتیرے ماں باپ کاس کرٹو خود میرے اندر بھی عجیب ی

-110 جولاني 2015ء

أوارهكرد

"ال، آنے دواہے۔" میں نے بے پروائی سے

'''مجھ میں نہیں آتا۔ یہ سسرے۔۔۔۔تم سے کس قتم کی خفیہ ڈینگ کرنا چاہتے ہیں؟''وہ بولا۔ میں کیا کہ سکتا تھا یہ توان کے آنے اور بتانے پر مخصر تھا۔لہذا میں محض سر ہلا کر رہ کیا وفت گزرتا کیا، گزرتا رہا۔ اور انہی سوچوں، قیاس آرائیوں میں نہ جانے کتناونت مزید بیت گیا۔

ہم دونو ل مبہوت ہے اس تنگ و تاریک کمرے میں د بوار سے پشت نکائے یاؤں پھیلائے بیٹے رہے۔ اس طرح کچھمزیداوروفت کزراتواجاتک دروازے پر کھڑبرہ كى آواز ابھرى۔ وہى دونول كن بردار مودار موت اور دروازے پر کھڑے کھڑے ہی تحکمیانہ در تی کے ساتھ باہر آنے کا کہا۔ میں اور اول خیر دیوار سے پشت نکائے ای طرح مهاراليتے ہوئے اٹھ كھڑے ہوئے اور ان كے آ مے چل دیے۔ جس دوبارہ ای کشاوہ کمرے میں لایا گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے وزیر جان نے ہم سے باتیں کی تھیں۔وہ بھی موجود تھا مگراب اس کے ساتھ والےصوبے پر ایک حچریراجسم کاسرخ چبرے والاغیرملی بھی براجمان تھا۔اس نے بہترین تراش کا سفید ہے واغ سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ میں بےغور اس کا جائزہ لیتا ہوا اول خیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ غالباً یمی مسر آرک تھا جو اسپیکٹرم میں مینڈلر ایجنٹ (Handler Agent) کی حیثیت رکھتا تھا۔ کم و بیش اسٹیشن چیف کے مساوی عہدہ تھاہیہ۔ (ٹریاکی دی ہوئی معلومات کے مطابق) مجھے اس کی ٹائلیں کمی اورجسم سینے کی طرف سے چھوٹا محسوس ہوا۔ چرولمبوتر اتھا۔ بال کر ہو کث ہے، آئیسیں خلائی مخلوق کی طرح صحی ہوئی تھیں۔ بانچمیں میمیلی ہوئی ی اور ہونٹ پتلے اور تھنچے ہوئے تھے۔ مرشکل و صورت اورآ تھھوں سے تیز طراری اور شاطر خیزی فیک رہی تھی، اس کے ہمراہ دو اور افراد بھی تھے، ایک مقامی اور ایک غیرملکی تھا۔ وہ بہغور اپنی پیچی پیچی بھویں سکیڑ کر باری باری ہم دونوں کے چبروں کا جائزہ لینے میں مصروف رہا۔ ہمیں وزیرجان نے میری طرف دیکھ کر بیٹنے کا اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا آرک نے ہولے سے انگریزی میں وزیر جان کی طرف و کیمتے ہوئے یو چھاتھا۔"ان میں شہری کون ہے؟" اوروز يرجان نے ميرى جانب اشاره كر كے اے يتايا توآرك اب ميري طرف بيغور بي نبيس بلكه برماتي موئي نظروں ہے کھور کھور کے سکنے لگا تھا بھروز پر جان نے اے

ترن جاگ اللی ہے۔ شہری کا کے اذراتصور کرجب ہم ان

اللہ میں جرا بھائیوں جیسا یار ہوں تو ۔۔۔ تو جھے بھین ہے مال

میں جرا بھائیوں جیسا یار ہوں تو ۔۔۔ تو جھے بھین ہے مال

میرے سر پر بھی ممتا بھرا ہی ہاتھ پھیرے گی اور تیرا

باب .... بھے بھی اس طرح تی محبت اور شفقت ہے اپنی

ہیاتی ہے لگا لے گا جس طرح تجھے لگائے گا۔ بچی کہتا ہوں

کا کے! تیرے ماں کی کا س کے تو جھے اپنے ماں لی یا د

میرے وہ جذبات کی رو میں بولے جارہا تھا اور میں

قریب ہو چکا تھا، اس کا جمرہ تک رہا تھا۔ وہ اس قدر میرے دل

قریب ہو چکا تھا، اس کا جھے اب اندازہ ہورہا تھا۔ خودمیری

قریب ہو چکا تھا، اس کا جھے اب اندازہ ہورہا تھا۔ خودمیری

میرے دماغ کے حتی کہ میری ذات و شخص کے اسے فریس ہو کے تھیں اور میں

میرے ہونے وہ کو بوزبات سے آبدیدہ می ہوگئی تھیں اور میں

ہونٹ پر ہونٹ دبائے اے مسکراتے ہوئے دکھ رہا

تھا۔ میرا اور اول فیر کا چہرہ جذبات کی رو سے لرزاں تھا اور

پھراس انداز میں ہی میرے ہونؤں سے مرفش سے الفاظ

برآ مدہوئے۔۔

''اول خیر۔۔۔ یار، یار تو ٹیک ہی کہتا مجھ ہے کہ اوخیر،شہری کا کے! تیرامیراواسطهاور تعلق کچھوکھرے تسم کا ہوچلا ہے۔آج مجھےاس کااندازہ ہور ہاہے۔''

ہم اگر دونوں رس بستہ حالت میں نہیں ہوتے تو یقینا ایک دوسرے کے گلے لگ کرروہی پڑتے۔

''ہاں شہزی کا گے! اللہ کی تشم ہے بچھے .... تیر ہے مال باپ کے زندہ ہونے کا س کے بچھے بھی پتانہیں کیوں وہی خوشی ہورہی ہے جو تیر سے سینے میں کچل رہی ہے اس خواہش کے ساتھ کہ ہم ان کا جلد از جلد پتانگاتے مگر بدشتی سے بیخوشی ملی بھی تو ایسے وقت میں کہ ہم خود دشمن کے چنگل میں پھس بھی سے بیخوشی ملی بھی تو ایسے وقت میں کہ ہم خود دشمن کے چنگل میں پھس بھی ہیں۔''

''حیزت ہے اول خیر ، تو کیا مایوس ہو گیا اتی جلدی؟'' میں نے کہا۔'' اللہ پر بھر وسار کھ۔''

وہ ہنیا پھر بولا۔'' میں جانتا ہوں اچھی طرح ۔۔ بھر وثمن نہیں جانتے کہ انہوں نے شہزی کو اپنی کچھار میں بلاکر درحقیقت اپنی شامت کوخود آواز دی ہے اور اب وہ سالا محورا کیا نام تھا اس کا شارک ۔۔۔۔ شارک مچھلی ۔۔۔۔ یا

" ال وى آرك شاك ... اب ده خود جميس النه بيس كوار زيون زير و باؤس لے جانے كے ليے يہال آر ہا

حاسوسے ڈائجسٹ م111، جولانی ڈانا2ء

اول خیر کے بارے میں بتایا مرف ای قدر کے وہ میراجاں نارسائتی تعاونیرہ۔ www.paksociety.com

" ہم مرف ... - شہزی کوساتھ لے کرجا کی سے ۔"
آرک نے مبعیر لہج میں وزیر جان سے کہا۔ اس کی بھاری
اور کھردری آ واز اس کی دہلی تیلی شخصیت سے کسی طور بھی ہم
آ ہنگ نہیں تھی ۔ میں نے وانت چبا چبا کر براہِ راست آرک
کوانگریزی میں مخاطب کر کے کہا۔

"دمسٹرآرک!اول خیر کے بغیر میں یہاں سے ہلوںگا جی نہیں۔ یہ بات تم انچی طرح اپ دھیان میں رکھاو۔" اطفال کھر جیسے جدید خطوط پر استوار ادارے کی سکھائی ہوئی تعلیم یہاں میرے کام آربی تھی۔ میں نے دیکھا۔ میری بات پرآرک کی تینی ہوئی بمووں تلے آگھوں میں ایک کھے کوسانپ کی ہی زہر کی چکسا بھری تھی پھروہ اس کہ جی کوسانپ کی ہی زہر کی چکسا بھری تھی پھروہ اس کہ جی کو یا کی کارتے ہوئے مجھ سے بولا۔" مسٹر شہزی! اپنی اوقات میں رہو۔ مت بمولو کہ تم محکوم ہو مارے۔۔۔۔ اور تمہاری زندگی موت ہمارے ہاتھ میں مارے۔۔۔۔ اور تمہاری زندگی موت ہمارے ہاتھ میں

''سفیدسورگی اولاد! کتے کے لیے! کان کھول کے سن ۔۔۔ میرا نام شہز اداحمہ خان عرف شہزی ہے اور میں مسلمان ہوں جواس ازلی اور حتی حقیقت پر یقین کال رکھتا ہے کہ زندگی اور موت صرف اور مرف اللہ جل شانہ کے افتیار میں ہے تو بھی ایک ایک سانس کے لیے ای قادر المطلق کا مختاج ہے جوسارے جہانوں کا مالک ہے اور ان جہانوں کا میں جو ہم مختاہ گاروں کی آنکھوں سے او جمل ان جہانوں کا میں جو ہم مختاہ گاروں کی آنکھوں سے او جمل ہیں ۔۔۔ سمجھاتو۔''

پتائمیں جھے کیا ہو گیا تھا اس خبیث ملعون گورے
آرک کی اس پُرغرور بات نے جھے ایک دم بی جھے ہے
اکھاڑ دیا تھا۔ایک کیے کوتو میر ہے گرج دار کیجے نے ماحول
پر بل کے بل سکتہ ساطاری کردیا۔خودآ رک کو لیکخت سانپ
سوکھ گیا تھا۔وزیر جان البتہ تھوڑ اپریٹان ہوتا نظر آیا تھا۔وہ
ممیر فردش اس وقت آ رک کا میز بان تھا اور اس کی حجبت
سے بنچ رس بستہ حالت میں ایک قیدی کا بیسلوک اے
ہوکھلا ہے میں جتلا کررہا تھا۔

''او خیر ۔۔۔ جیو کا کے۔'' اول خیر نے ہولے سے کہا۔ میری سائسیں چڑھنے کی تھیں اور آئھوں کے سامنے جیسے خون کی بیانہیں بیس کس جوال مرد جیسے خون کی بارش ہونے کئی تھی، بتانہیں بیس کس جوال مرد کی اولا د تھا۔ جانے کون ولیر سپائی تھا جس کا خون ۔۔۔۔۔ جس کی خود۔۔۔ اور جس کا جلال میری رگر رگر بیس۔۔۔۔

میرے خون کے قطرے قطرے میں ... میری سرشت میں شاخیں مار رہا تھا کہ میں موت کو سامنے و کیمنے کے باوجود ... رس بستہ اور قیدی ہونے کے باوصف ... خود پر غالب مدمقابل کو بھاڑ کھانے والے انداز میں لاکارنے سے بھی بازنہیں آتا تھا۔

آرک کے دم بہ خود چرے پہ چند ٹانوں بعد زہر یلے بن کی سرخی کے آٹار نمودار ہوئے اور آٹھوں سے نفر سے بالکل خوف زدہ نہیں تھا کیونکہ اس نے بکواس بی ایک کورے شور سے بالکل خوف زدہ نہیں تھا کیونکہ اس نے بکواس بی ایک کوش تھی، کتنے پرخرور لہج میں اس نے جھے جانے کی کوشش چائی تھی کہ ۔۔۔۔ میری زعر کی اور موت کا فیملہ اس کے ہاتھ میں تھا اور میں نے بلاخوف اس کی آٹھوں میں ڈال کراسے میں تھا اور میں نے بلاخوف اس کی آٹھوں میں ڈال کراسے جانا بلکنا دیکھ کروز پرجان نے فور آ مداخلت کی اور آ رک سے خاطب ہو کے بولا۔ ''مسٹر آ رک ۔۔۔ تم اس گیڈر بھیکوں کی بولا۔ ''مسٹر آ رک ۔۔۔ تم اس گیڈر بھیکوں کی بولا۔ ''مسٹر آ رک ۔۔۔ تم اس گیڈر بھیکوں کی بولا۔ ''مسٹر آ رک ۔۔۔ تم اس گیڈر بھیکوں کی بولا۔ ''مسٹر آ رک ۔۔۔ تم اس گیڈر بھیکوں کی بولنے پر بولانہ اور پاگل ہے۔'' وزیر جان کے بولنے پر بولنہ اور پاگل ہے۔'' وزیر جان کے بولنے پر بولنہ اور پاگل ہے۔'' وزیر جان کے بولنے پر بولنہ سے خاطب ہو کے کم بھیر آ واز میں بولا۔

''دیوانے اور پاکل ہی ہمارے کے سب ہے بڑا خطرہ بنتے ہیں۔ جھے اندازہ ہورہا ہے کہ بدا ہے ساتھی کی موجودی کے بغیر ہماری کوئی بات نے گابھی ہیں۔ ڈیل میں ہمیں بھی مجوراً تھوڑی لیک کا مظاہرہ کرتا پڑے گا۔ ان دونوں کو میں ساتھ لے جارہا ہوں۔' یہ کہتے ہوئے آرک میری طرف کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا صوفے میری طرف کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا صوفے ہوگئے۔ تاہم مجھے ان کی خفیہ ڈیل سے متعلق اس کی اہمیت کا ہوگئے۔ تاہم مجھے ان کی خفیہ ڈیل سے متعلق اس کی اہمیت کا کہ کے لیے اہم تھا گر مجھے اس بات کا بھی ادراک تھا کہ ان کی کوئی ہی ڈیل میرے لیے ہم کر قابل تبول نہ ہوگی تاہم میں کوئی بھی ڈیل میرے لیے ہم کر قابل تبول نہ ہوگی تاہم میں کوئی بھی ڈیل میرے لیے ہم کر قابل تبول نہ ہوگی تاہم میں کوئی بھی ڈیل میرے لیے ہم کر قابل کے کہی منظر میں آئیس کی طرح" ڈائی ' دینے کی کوشش کرسکتا ہوں؟

باہرایک کمی کار کھڑی تھی۔ ہمیں عقبی سیٹ پر بٹھا دیا گیا تھا اور اول خیر کی طرف آرک کا ایک ساتھی ہرا جمان اور اول خیر کی طرف آرک کا ایک ساتھی ہرا جمان کی۔ ہوگیا جبکہ دوسر سے ساتھی نے ڈرائیو تک سیٹ سنجال لی۔ آرک اس کے ہرابر والی سیٹ پر تھا۔ کار روانہ ہوگئی اور تھوڑی دور ہائی و سے پر آنے کے بعد ہماری آ تکھوں پر پٹی باعدہ دی گئی۔ کار اب فرائے جمر رہی تھی۔ میر سے ذہن باعدہ دی گئی۔ کار اب فرائے جمر رہی تھی۔ میر سے ذہن

جاسوسرڈانجسٹ 112 جولائی 2015ء

اواره گرد كواس حالت ميس .... اس طرح الثالثايا كيا موگا مراس

وال حالت میں ... اس طرح النالنکایا کیا ہوگا مراس کے نظیجتم پر جابجاانسانیت سوز تشدد کے نشانات کا لےاور سرخ دھبوں کی صورت میں نظر آرہے ہتھے، چبرے کی

رں ربوں کی دورت میں سر ہر جے سے بہر ہے گیا۔ حالت اس سے زیادہ ہولنا ک تھی۔ ایک آنکھ کی جگہ خلا تھا اور وہاں ہے خون تو قطرہ قطرہ فیک ہی رہا تھا مگر کسی باریک

خون آلودنس کے سہارے آنکھ کا ڈیلا ابھی تک نیچ جمول رہا تھا نجاد مونہ میں مورد اتراپ کی سال کھی ہم رہا ہے

تھا۔ نچلا ہونٹ کٹا ہوا تھا۔ ایک کان کی بھی یہی حالت تھی ، غرضیکہ اس پرظلم و بربریت کی جتنی انتہا کی جاسکتی تھی۔ وہ

ایک لرزه خیز قیامت کی صورت اس بدنصیب جوان عورت به تدوی به حکرتیم روست کرد خوارد سر سر سر

پر توڑی جا چکی تھی، اس کے داخ دار اور جگہ جگہ سے جلے

ہوئے سینے کے زیروبم سے اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس جان کی میں جتنی سائسیں لے رہی تھی کوہ مستعار ہی تھیں۔

ایک ہولناک اور تھرا دینے والا کرب آگیز خیال میرے ذہن میں ٹریا کے حوالے ہے ابھرا تھااوراس پرتھبر ممیا تھا کیونکہ مردست میں اس بدنصیب لڑکی کے چیزے کو

بيان كاكوشش عى كرر باتعا-

سلاٹر روم میں صرف تین افراد موجود ہتے، دو گن بردار اور تیسرا آرک ...۔ جو میری طرف ...۔ اس طرح محروہ مسکراہٹ کے ساتھ میری کیفیات سے حظ اٹھاتی نظروں سے دیکھ رہاتھا ..۔۔ کہ وہ بیہ منظر دکھا کر مجھ پر اپنا خوف طاری کرنا چاہتا ہو۔

''الله كالعنت ہوان پر۔'' میں نے اول خیر كوہولے سے بيہ كہتے سنا۔

" ' ' بیجان سکتے ہوا ہے مسٹرشہزی! کون ہے ہید؟'' معا سلاٹر روم کے دم بہ خود ماحول میں صفت ابلیس آرک کی آواز انجری۔

'' ثاید نہیں .۔۔ کون ہے ہے؟'' میں نے حق الامکان اپنی آواز اور لیجے کو کسی کرب انگیز پوچھل پن سے بچانے کی کوشش کی تھی۔

"بیشیا ہے۔" آرک کی کروہ آواز اُمبری۔ میں ذہنی طور پراس بری خبر پرخود کو تیار کر چکا تھا، تا ہم تقدیق ہو جانے پرمیری روح تک کو غمنا کی کا ایک زبردست جونکا لگا تھا گر میں اسے ایسا کوئی تاثر دینا نہیں چاہتا تھا کہ میرا ثریا کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نمایاں ہوجس کی بنا پرٹریا پرمزید کرمیزاؤیت وحیات تک کیا جاتا اور آرک جیسے مکار آدی کا مجمعے یہ اچا تک سے ہولناک منظر دکھانے کا مجمی یقینا میں مقصد ہوگا۔ بہی سبب تھا کہ اس نے جب مجمعے یہ بتایا کہ" یہ مقصد ہوگا۔ بہی سبب تھا کہ اس نے جب مجمعے یہ بتایا کہ" یہ مقصد ہوگا۔ بہی سبب تھا کہ اس نے جب مجمعے یہ بتایا کہ" یہ مقصد ہوگا۔ بہی سبب تھا کہ اس نے جب مجمعے یہ بتایا کہ" یہ مقصد ہوگا۔ بہی سبب تھا کہ اس نے جب مجمعے یہ بتایا کہ" یہ مقصد ہوگا۔ بہی سبب تھا کہ اس نے جب مجمعے یہ بتایا کہ" یہ مقصد ہوگا۔ بہی سبب تھا کہ اس نے جب مجمعے یہ بتایا کہ" یہ مقالم کی اس نے فوراً بھا بھی ہوئی نظروں سے میری

رسائے تیزی کے ساتھ ان اعدمے راستوں ک ور كيكوليش " شروع كروى \_ كار بائى وے ير آكروا كي جاب موی می ۔ کو یا مان روڈ پر سامیوال سے آ کے گی طرف كاحرن في - يس بطاهرخاموش بينا تها لك بعث كوئي وں بعدہ من کی تیز رقاری کے احد مرے محاط اعدازے كرمطابق انهوب فيكونى بيس يجيس كلوميشر كاسفر ط كيا موكا اس کے بعد کار کی فارومی ہوگی تھی، میں نے ایے جم کو وانت وميلا چيور ويا تفا-كارنے جب ايك موركا تا توميرا جم داكي جانب جمكا تفاجس كا مطلب تفاكار نے باكي مان مور كا تا تقاراب كار يحكو له كمان لكي تعى \_ يهال بعى دومور باعي جانب اورآخري تيسرا مور داعي جانب كانا ای کے کوئی یا مج من بعد کاررک کئی۔میرے ذہن نے المنيش فورے يهال تك راستوں كى سارى" كتر بيونت" كرڈ الی تھی اور ان كے فرشتوں كو بھی علم نہ ہوا ہوگا كہ ميں كافى مدتك ان كے "بيل كوارٹر" كك كرائے كاايك عاط"اعدازہ" قائم کر چکا تھا۔ کارے اڑنے تک بی ماری آمموں سے پٹیاں نہیں اتاری می تیں۔البتہ کی برے گیٹ کے مطلع اور بلکی گڑ گڑاہٹ کی آواز جھے ضرور سانی دی تھی، کو یا ہم اس وقت اسپیشرم کے بیس کوارٹر میں موجود تع ، بابركاكل وقوع كياتها ، بحصاس كابالكل علم نه مو سکا تھا نہ بی اندازہ۔ اندر مختلف راہدار یوں سے گزرنے كے بعد جمعى ايك كر بے من آرم چيز پر بناويا كيا اور پر ماری آمموں سے بٹی کھول دی گئے۔ چند ٹانے آمموں كىامےكالے دمے ناجے دے۔اس كے بعد جب يى م کے دیکھنے کے قابل ہوا تو ، میرے سامنے جومنظر تھا،اے ديكھتے بى ميرے جيبام خبوط اعصاب كا مالك .... بجى سر ہے یاؤں تک کی ٹانے تک تقرا اٹھا تھا۔ نام کوتو یہ کمرا تھا مر اس پر "سلار روم" كا كمان موتا تقا\_ يادانسته اس كركا ماحول ايما بنايا كيا تماكه جس كى ويوارول سے رتك وروغن توكيا بلستربهي جكه جكه سا كعزا بوا تعا بخصوص ي سیلن چیکی ہوئی تھی ، ایک دہشت زدہ کرنے والا ماحول تھا حیت پرلمی تار کے ساتھ گلوب نما بلب روثن تھا۔ تمر مجھے ای کے ماحول نے ارزنے پر مجبور جیس کیا تھا۔ بات مجھاور تقی،اس ہے بھی زیادہ ہولناک ادرعبرت انگیز ۔۔۔۔۔ 444

کرے کے زنگ آلودہ آئی کنڈے سے ایک چنی کے ذریعے ری کے ساتھ ایک مادر زاد برہنہ جوان لڑکی کوالٹالٹکا یا ہوا تھا اور جانے کب سے اس حرمال نصیب

جاسوسرڈائجسٹ -113 جولائی2015ء

طرف دیکھا تھا۔ وہ مکارسور .... یقینامیرے تاثرات و میری اغدونی کیفیات سے ثریا کے لیے دکھ و کرب کے دانت اور ہونٹ دونوں ہی ہینچ رکھے تھے۔ آيار كاانداز ولگانا جا بهتا تھا۔ يہاں ميري غيرمعمولي وديعت " مسرُشهزاد احمد خان المعروف شهرى! تم مجھے ب ی من عقل سلیم یعن کامن سینس کام آئی تھی اور بدا دراک

ہوتے ہی میں نے ایک کیفیات پر بھٹکل قابو یاتے ہوئے اہے چبرے کے تا ٹرات کو تارال ہی رکھنے کی کوشش کی تھی۔ '' کون ٹریا؟''میں انجان بن کیا۔ ''تم میری سوچ سے بھی زیادہ قطین اور عیار ہومسٹر شہری۔'' آرک سرسراتے ہوئے مروہ کہے میں بولا۔

"میں سمجمالہیں تمہاری بات کا مطلب؟" میں نے بدستورسات ملج من كها-"اورنه بي ميري سيمجه من آربا ے كە آخرىدىب مجھے دكھانے كا تمہارا مقصدكيا ہے؟ تم تو مجھے یہاں کی ڈیل کے سلسلے میں لائے تھے؟"

میری بات پراس نے بڑی بے رحمانہ تظروں سے میری طرف دیکھا پھرایک سگارسلگالیا۔ دو تین کش کیے اس کے بعد چندقدم چلتا ہوا الٹا جھولتی ہوئی ٹریا کے قریب آ کے رکار سارکا سلک مواسرااس فے ٹریا کے گال پررکھ دیا۔اِس کے بےسدھ جم نے ہولے ہے جھٹکالیا۔سلاٹرروم میں ہلی ی کوشت جلنے کی جرا ندی اتھی۔

كهاب تواس كي اذيت ناك تطيفيس بتانے والى حسيات بى مردہ ہو کر رل کئ ہیں۔ وربنہ سے بُری طرح تڑپ رہی ہوتی۔ " آرک بڑی بے رحی سے سے کہتا ہوا دوبارہ سگار کو این بدایئت مونول می دبائے میری طرف برها پھر ميرے ذراقريب آكردك كے بولا۔

ووجمهیں غلط جی ہوئی ہے، ڈیل قید یوں سے مہیں کی جاتی، قید بول اور غلامول سے علم دے کر کام کروایا جاتا ہے۔ مارا اصول مجی ہی ہے کہ جوغداری کرتا ہے ہم اس کے ہاتھ میں پہنول تھا دیتے ہیں جس کے چیمبر میں صرف ایک کولی ہوتی ہے جو وہ لیعنی غدار اپنی کنیٹی میں اتار لیتا ہے۔'' اس کا لہجہ تھرا دینے والا تھا پھر وہ ذرا اور میرے قریب آیا۔ بغیرآرم کی اسٹول نماکری پر مجھے اور اول خیر کو ساتھ ساتھ بھایا ہوا تھا۔ آرک میرے بالکل نزدیک پہنچ کر مجھ پر جھک گیا۔اس قدر کداس کی ناک کی ہے شہری ناک كے بالكل قريب ہوكئ \_ا يے ميں مجھے اس كا چرہ بہت كروہ محسوس مونے لگا۔ اس رویل صغت اور سفاک آدی کے بعياتك چيرے كواپئ جلى سلكى آئلموں كے قريب ماكر مجھے اسيخاندركى أتش خول رتك كيفيات يرقابويانا دوبمرمحسوس

ہونے لگا۔ بی جا ہامیرااس کا دانتوں تلے چیرہ بگاڑ ڈالوں۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ جانے کے ڈر سے میں نے اسے

وقوف مبیں بنا کتے۔ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں اور نہ صرف تمہارے بارے میں بلکہ تمہارے قریبی ساتھیوں اور بہی خواہوں کے علاوہ تمہاری ایک اور کمزوری ہے بھی میں اچھی طرح وا تینبے ہوں جوا یک مجبوری کے تحت تم ہے ہزاروں میل دور سہی کیلن ہم جانتے ہیں وہ تمہارے ول کے کس قدر قریب ہے۔''وہ اتنا کہہ کرسیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کا اشارہ کس کی طرف تھا۔ عابدہ کے حوالے سے اس طرح کے اشار ہے جھے پہلے بھی چند لوگوں سے ملتے رہے تھے اور اب اس سل خزیر ...... آرک کے منہ سے بھی بیان کر میری رکوں میں دوڑتے تون کی كردش مثل لاواكے د ماغ ميں تفوكريں مارنے للي تھی۔ بڑی مشكل سے ميں نے اپنے غيظ وغضب ير قابو يا ركھا تھا۔ آرک سیدها ہو کے چند قدم پیچھے ہٹ کیا پھر پلٹ کر ایک ساتھی ہے تھ کمانہ بولا۔ "ای او کی کو ہوش میں لاقے۔"

اس نے فورا تھم کی تعمیل کی اور ایک دیوار کی طرف بڑھ کیا۔ وہاں ربڑ کا پائٹ تھا۔جس کا ایک سرا دیوار میں نصب شاید کسی بانی کے بنگشن سے مسلک ہوگا۔ دوسرا سرا جس پر بلا سک کی نوزل تھی ،تھام کروہ ٹریا کے قریب آیا اور وال کھول دیا۔ یائی کی تیز دھارٹریا کے چبرے پر پڑنے لگی اوراس وقت تک پر تی رہی جب تک کہاس نے غوطے لکنے کے انداز میں کھانسنا شروع کردیا۔وہ ہوش میں آنے لگی تھی اور اب اس کے طلق سے آ ہوں اور سسکیوں کی آوازیں برآمد مور بی تھیں۔ اس کے بعد چرفی کی مدد سے ثریا کے الشے جھولتے وجود کوفرش پر چھوڑ دیا گیا۔ تا ہم رس اب تک اس کے دونوں پیروں میں بندھی رہنے دی تھی۔ تا ہم اس کو او پر سے اتنا جھول دیے کرڈ ھیلا جھوڑ دیا گیا تھا کہڑیا اگر چاہتی تو اٹھ کر بیٹے بھی سکتی تھی اور چند قدم چل تھی لیتی اگر چہ اس بے چاری کے اندراتی سکت نہمی۔

ثرياكي بيئت كذائي و كيهر مجه كهوعرصه يهلي آسيه كا اس سے مل جل ہولناک منظر یاد آنے لگا جس کا ورد ابھی تک میرے دل و د ماغ میں تا زہ تھا۔ آسیہ کے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ شرمناک اور سفا کانہ سلوک کیا گیا تھا۔جس کے تلےاس بے جاری نے بڑی جان کن کے عالم میں بالآخردم توڑا تھا۔ اور میں اس کے لیے چھے نہ کرسکا تھا۔ مر پھر میں

جاسوسردانجست -9115, iV- -1114∑اواره کرد ہارے خلاف جانے کیا کیا منصوبے بنا رکھے تھے، پہیانو اسے انچھی طرح .....اور ہماری طاقت کوہجی ......''

اس کے منہ سے ڑیا کے لیے Whore Bitch کے الفاظ نے میرے اندرآ کے ی لگا دی تھی۔ ثریا اپنے سخ زدہ یک چتم چرے سے جھے ویکھنے گی۔اس کا ہولناک چرہ میرے سامنے تھا۔ اس کی اکلوئی آنکھ سے مردنی فیک رہی تھی۔اس کا چہرہ اس قدرز حمی ہو کے وحشیا نہ ہور ہاتھا کہ میں اس کے چرے کے تا ڑات بھی جانے سے قاصر تھا کہ آیا وہ مجھے پہیان بھی سکی تھی یا جہیں۔ تا ہم اس کے حلق ہے سسکاری ضرور برآمہ ہوئی تھی اور اس نے ہسٹریائی انداز میں آرک سے گھٹی گھٹی التجا کی۔''مم..... مجھے مار ڈ الو..... ک خدا کے لیے مجھے اس عذاب سے نجات ولا وو.....مسرر

ثریا سے ٹھیک طرح بولا بھی تہیں جارہا تھا۔ یہ سارے الفاظ اس نے ٹوئے پھوٹے لب و کیچے اور آواز میں بشکل ہی اداکیے تھے۔

" بير مير ب سوال كاجواب نبيس ب-" آرك غيظ آلودہ کہے میں اسے یالوں سے پکر کر جھنجورتے ہوئے غرایا۔'' بچھے بتاؤتم اس تفس کو پہیانتی ہو یانہیں؟''

" ہاں، میں اے اچھی طرح پہچائتی ہوں۔ ذیل، کتے! یہی انسان ... - تیری موت ہے۔ تو بھی پہیان لے اس کو ..... این موت کو ..... مردود آ دمی ..... آه-' پتانهیس مسطرح اسے زخموں سے چورو جود کی طاقت سمیٹ کرٹریا نے بیالفاظ آرک ہے کہ ڈالے تھے۔ جے من کر آرک کا چرہ کے ہو کے رہ گیا۔اس نے ای طرح اس کے بالوں کو تھی سے پکڑے پکڑے ایک طرف کھیٹا کرچھوڑ انہیں۔ مجرایک ہاتھ اپنے سفید کوٹ کے اندر ڈالا، ٹکالا تو اس کے ہاتھ میں کمبی نال والاخوفتاک پستول تھا۔ دوسرے ہی کمجے اس نے پستول کی نال ٹریا کے زخم خوردہ منہ کے اندر تھیٹر دی اور شریکر و با - سلافر روم کے سیلن زدہ وحشت ناک ماحول میں کولی چلنے کا دھا کا ہوا۔ ثریا کے چبرے پرخون کی سرخ لکیروں کا جال سائن کیا۔ کولی اس کے سر کے پچھلے ھے ہے بھیج کے لوتھڑوں کو اگلتی ہوئی یار ہوگئی۔ ظلم و بربریت کے اس تبرناک شیطانی کمیل نے

ماحول تك كولرز اكرر كدويا تغابه میرے دل و د ماغ کی حالت یا گلوں جیسی ہورہی

تقى، ايك خوابيده آتش فشال تما جوقبر وغضب كالاواا كلنے كو ہے چین تھا۔میر ابس تبیں چل رہاتھا کہ کوئی میرے ہاتھوں 1115

نے آسیہ پر ستم توڑنے والے چود هری ممتاز خان کے زرخرید کتوں کو بھی بھیا تک عبرت ناک انجام سے دو چار کیا تھاجبکہ آسیہ کا ابھی انقام میرے سینے میں باقی تھا۔وہ میں متازخان کوجہم واصل کرے پورا کرنا چاہتا تھا۔

کم وہیں میں چھوائی ونت ریا کے ساتھ کیا جارہا تھا۔ اگر چیژ یا کی نوعیت کچھ مختلف تھی۔ کیونکہ وہ ان کی آلہٰ کاررہ چکی تھی۔اہے بھی اس کے صمیر نے بھنجوڑا یا پھر بقول ٹریا کے بی اسپیکٹرم والوں کی اصلیت ان کے مذموم مقاصد جان کینے کے بعدوہ ان کےخلاف ہوئٹی تھی مکران کی آلٹرکار اور "رازدال" کی حیثیت سے رہتے ہوئے وہ ان کی جزوں کو کا ٹما چاہتی تھی۔اس سلسلے میں ٹریا سے میری اچا تک اور حاوثانی ملاقات میں اس نے مجھے آگاہ کیا تھا مراہے بوری حقیقت مجھے بتانے کا موقع اور وقت نیل سکا تھا آگر جیہ اس نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ وہ خود بھی اس مجھے اور خطرناک معالمے میں مجھ سے مدد کینے کی خواہش مند تھی وغیرہ۔ ایک جمما کا میرے ذہن میں بیر ہاتھا کہ ژیائے مجھے پیجی بتایا تھا کہ اسپیکٹرم میں اس کے ہم خیال ساتھی اور مجي شقے، اگر چهان کی تعداد به آسانی الکیوں پر گنی جاسکتی مى مرسوال بەپىدا ہوتا تقا كەپھروە كېال يىقے؟ ياان لوگوں نے ٹریا کے منہ سے ان کے بارے میں بھی اگلوالیا تھا اور البیں اذیت ناک موت سے دو جار کریا تھا؟

مجھ ذرا ہوش میں آتے ہی ٹریا کے برہنہ جم اور چرے کی حالت زار زخموں ہے درد کی تیسیں پھوٹ پڑیں اوروہ مارے در دو کرے سے مٹی مٹی چینیں مارتے گی۔ بے جاری کے اندر تو درد کی اذیت ناک کیفیات کو د بائے کے کیے چینے اور سکنے کی بھی طاقت نہ رہی تھی۔ آرک نے دوسرے ساتھی کو مخصوص اشارہ کیا۔اس نے ایک دیوار کے کونے میں رکھی میز کی وراز سے ایک اسپرے نما ہوال تکالی اورآ مے بڑھ کروہ ٹریا کے رہے زخموں پر اسپرے کرنے لگا۔اس ابرے سے ڑیا کے زخوں پرشاید معنڈک ار آئی ممی عارضی طور پر کہ وہ اب ہولے ہولے سیکنے لگی۔ آبیں بمرنے لی-اس کے بعد آرک نے آگے بڑھ کرانے ہاتھ ک ایک منمی میں ٹریا کے مجری زدہ جٹاؤں بالوں کوجکڑ کر اٹھا کے بٹھا دیا اور اسی طرح ہی اس کے بال متی میں جکڑے . اس نے ٹریا کا چرہ میری جانب اٹھا دیا اور زبرآلو وليح سيولا-

''ہوریخ ..... (Whore Bitch) دیکھوائے ساتھی کی طرف .... بے شہری ہے جس کے ساتھ ل کرتم نے جاسوسودانجست

W/W.PAKSOCIETY.COM

ے جکڑ بند کھول ڈالے اور میں اس سفاک وستگدل انسان جو انسان کہلانے کامستحق نہ تھا بلکہ جانور کہنا بھی اسے جانور کی تو ہین ہوتی ۔ بیتوسرا پاشیطان تھاا بین شیطان تھا۔

" لے جاؤاں کتیا کی لاش ..... میرے لیے یہ جانتا ہی کانی تھا کہ کتیا نے مسٹر شہزی کو پہچان لیا۔" آرک نے تھمانہ کہااور جھے ایک جمٹکالگا۔ ثریا نے کیا دانستہ ایسا کیا تھا یا جوش میں آ کرآرک کومیری طرف سے تہدید کی تھی؟ اپنی موت آسان کرنے کے لیے؟ اس اذیت ناک تشدد سے بچنے کے لیے؟ کہ میں آرک کی موت تھا۔

بدنصیب ٹریا کی لاش اٹھا لی گئی۔اول خیر کا چ<sub>برہ بھی</sub> اس کھلی بر بریت پرسکتہ ز دہ سارہ کیا تھا۔

''مسٹرشہزی! اب تو تمہارے پاس جھوٹ ہولئے کی مخالش ہیں باتی ہی ہوگی کہ ٹریا تمہارے ساتھ ل کر ہاری جزیر کا شاچا ہی ہوگی کہ ٹریا تمہارے ساتھ ل کر ہاری جزیر کا شاچا ہی تھی کیونکہ وہ آخری وقت میں تمہیں بیجان چکی تھی ۔'' آرک نے مکارانہ سفا کی سے میری طرف و تھیتے ہوئے کہا اس کے گورے مروہ چرے پر بڑی حیثانہ مسکرا ہے تھی۔۔

" بیمرف میری بچین کی دوست تھی جس ادارے .....

"دبس، ہمیں سب پتا ہے۔ چھوڑ واس بات کواب۔"
آرک نے ہاتھ اٹھا کرمیری بات درمیان سے کاٹ دی۔
میں اندر بی اندر کھول کررہ کیا۔ وہ آئے بولا۔"اس کے
ساتھ تین غدار اور بھی تھے، دو ہم نے مار ڈالے....گر
برحمتی سے آیک نے کر بھاگ لکلا۔ اسے جلد تلاش کر لیا
مائے گا۔"

میں جوابا خاموش رہا۔ آرک چند ٹانے کھڑا میرے چہرے سے میری اندرونی کیفیات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا بھر بولا۔''مسٹرشہزی! ابتم کیا کہتے ہو؟ ہمارے تھم پرممل کرو مے یا اپنے ساتھی سمیت اس سلاٹرروم کواپٹی اذیت ناک چیخوں سے رونق بخشو مے؟''

میں نے اندر بی اندر اس خبیث پرلعنت بھیجی پھر بظاہر بے پروانہ کہے میں بولا۔

بعاہر ہے پروائد ہے کی ہولا۔
"میں نے تو ابھی تک تمہاری بات کی ہی نہیں۔"
"میں نے تو ابھی تک تمہاری بات کی ہی نہیں۔"
"کام معمولی ہے تو مجھ سے کروانے کی کیا ضرورت
پیش آئی تمہیں؟ اپنے آ دمیوں کی تمہارے پاس کوئی کی تو
تبیس؟" میں اس کی بربریت اور چکیزیت کے نظارے
د کیمنے اور دھمکیوں سے مرحوب ہوئے بغیراس کے ساتھ ترکی

برتی لیجیمی گفتگوکررہاتھا۔ ''تمہارے لیے معمولی کام ہے وہ ۔۔۔۔۔ ہمارے لیے نہیں۔''اس نے سپاٹ شجیدگی ہے کہا۔ ''کام کیا ہے؟''میں نے برماتی نظروں سے اس کی

رہ جہیں کو عرصے ہارے لیے کام کرنا ہوگا۔۔۔۔
ایک مثن پر۔۔۔ بی ایس ایس کا خاتمہ اور میجرد یاض باجوہ کا
قل۔'' اس نے کہا اور میرے پورے وجود میں جیسے
لاتعداد چیونٹیاں ریکنے لگیں۔ اس مردود و ملعون کے
خطرناک عزائم جان کرمیری رگوں میں خون کی گردش تیز
ہونے لگی تھی۔ میں نے حتی الامکان خود کو پھر نارل رکھتے
ہوئے بلاتھدیق و تامل ہو چھا۔''اس کے لیے جھے کیا کرنا
ہوگا؟''

" بہر معلوم ہے تہارے میجر ریاش باجوہ سے
بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ ہم یہی جانے ہیں کہ پاور
سیرٹ سروس کوکن مقاصد کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔
ہم تہیں آزاد چوڑ ویں گر ماری تیسری آگھتم پر مرکوز
رے گی، جہاں تم نے تہیں ڈائ دینے یا کوئی چالا کی چلنے ک
کوشش کی تو ....سب سے پہلے تہیں اپنے اس ساتھی کی
اذیت ناک موت کا بھی تصور کر لینا ہوگا۔ اس کے بعد
اذیت ناک موت کا بھی تصور کر لینا ہوگا۔ اس کے بعد
تہاری معثوقہ عابدہ کی باری آئے گی جو امریکا کے ایک
اسپتال میں مقیم ہے۔ سمجھ گئے تم۔"

آرک کی بات نے جھے اندر سے سرتا یا جھنجوڑ کررکھ
دیا۔اول خیراور عابدہ کا بیں بال بیکا بھی ہوتے جمیں دیکے سکتا
تھا جبکہ عابدہ کے بارے بیس آرک کو یقینا اس رؤیل ممتاز
خان نے بی گائڈ لائن دی ہوگی کیونکہ میر سے از لی دشمنوں
بیس ایک وہی تھا جومیری بعض جذباتی کمزور یوں سے اچھی
طرح واقف تھا۔ بیس نے بظاہر آرک کی اس تہدید کوکوئی
ایمیت نہ دی اور بولا۔

''دیکھومٹرآرک!یہ لی ایس ایس کیابلاہ جھاس کاعلم نیس۔ ہال یہ بات میں سلیم کرتا ہوں کہ میجر دیاض باجوہ سے میر سے صرف دوستانہ مراسم ہیں اور اس کی وجہ خص آئی ہے کہ اتفاق سے ایک پرائیویٹ میڈیکل سینر میں میرااپنے پرانے دخمنوں سے ٹاکرا ہو گیا تھا اور سوئے اتفاق میجر دیاض باجوہ کی بیکم اور بچہ وہاں ایڈ مٹ تھے، دخمنوں نے بھاک نکلنے کے لیے ان کے بیچ کو پر نمال بتاکر ڈھال بتالیا تھا۔ عین وقت پر میں نے اپنے دخمنوں پر غلبہ پالیا تھا اور میجر صاحب کے بیچ کی بھی جان دی می میں مقط

جاسوسرذانجست م<mark>116 م</mark> جولائي 2015ء

A/W.PAKSOCIETY.COM اواره کرد

یم حقیقت ہے میری ان سے تعلق داری کی ، اس کی تفصیلی خرمخلف جی ٹی وی چینلز پر بھی آپکی ہیں۔''

آرک نے پہلی بار میری بات بظاہر بڑے فور اور دھیان سے تی تھی۔وہ بحث ومباحثہ کرنا نہیں جانتا تھا اور دوٹوک کہے میں بات کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔الندا بڑی مکاری سے بولا۔

''او کے ۔۔۔۔۔ او کے۔۔۔۔۔ اُس او کے۔۔۔۔۔ مجھے اس ہے کوئی غرض نہیں مرحمہیں کرناوی ہوگا جو میں کہدر ہاہوں تم ہے۔' وہ ذرا رکا پھر چند قدم اٹھا تا ہوا دوبارہ میر ہے قریب آکر مزید بولا۔''تہہیں مرحلہ وار ہمارا بیمشن انجام دینا ہوگا۔ پہلے مرطے میں تمہیں پاور والوں کے ہیڈ کوارٹر اوران کے خفیہ تر بتی مرکز کا پتا چلا نا ہوگا اور ہمیں اپ ڈیٹ کرنا ہوگا، تمہیں مرف تین دن کی مہلت ہوگی اس کام کے کرنا ہوگا، تمہیں مرف تین دن کی مہلت ہوگی اس کام کے لیے۔ چوتے روز تمہیں میجر باجوہ کے سریس کولی اتار تی ہو گی ، بچھے کے تم جو تھین ہے تمہارے لیے بیکام پھوڑیا وہ مشکل نہیں۔'

''یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے مسٹر آرک۔'' میں نے کہا۔'' میجر باجوہ کوئی معمولی آ دی نہیں۔ وہ رینجرز فورس کا سر براہ ہے۔ ملٹری انتہا جنگ سے بھی تعلق رکھتا ہے جبکہ میں ایک عام اور غیر اہم ساسویلین ..... میں ان سے کیے یہ سب الکواسکیا ہوں؟ انہیں مجھ پرشبہ ہوجائے گا۔''

"شرقو بمن بھی تم پراس بات کا ہوگا کہ تم یہاں سے
جانے کے بعد ..... میجر باجوہ سے پہلی فرصت میں بیرساری
حقیقت بیان کر ڈالو گے اور ان سے خفیہ کے جوڑ بلکہ مدو بھی
لینے کی کوشش کرو گے۔" یہ کہتے ہوئے آرک نے قدر سے
جسک کرایک بار پھرا بنا کروہ چرو میر سے چیز سے کے بالکل
سامنے کر دیا اور بات جاری رکی۔" کمریا در کھوشہزی! تم
لوگ ہماری گرد بھی نہیں پاسکو گے، کیونکہ ہمارے ساتھ
چودھری ممتاز خان اور وزیر جیسے آدی موجود ہیں جو توای
طفوں میں جانے بہتانے جاتے ہیں۔ یہاں کی میڈیا کو بھی
برنام کر کے رکھ دیں مح گر افسوس ہمارے پاس سروست
برنام کر کے رکھ دیں مح گر افسوس ہمارے پاس سروست
برنام کر کے رکھ دیں مح گر افسوس ہمارے پاس سروست
کرنا چاہے ہیں۔ لہذا اپنے دل ود مارغ سے ہرائم کی چالا کی
اور عیاری نکال پینکو ..... بولواب کیا کہتے ہو؟"

میں اس سفید گورے سورکی بات پر بداختیار ایک کمری ہمکاری بھر کے رو کمیا پھر بولا۔ '' میں تنہا یہ کام نہیں کر سکتا .... میرے ساتھ اول خیر کو بھی میرے ساتھ کرنا ہو

-6 "شث أب " آرك كاچره غصے سرخ موكيا اور وہ سیدھے ہوتے ہوئے بولا۔"میں تمہاری کوئی فضول بكواس بيس سنول كاندي تم مجص اس حقيقت سے بعث كاسكتے ہوکہ تمہارا یاورے کوئی تعلق تبیں .... ہارے آ دمیوں سے دوبار في ايس ايس كالكراؤمو چكاہے اورتم بھي ان ميس شامل رہ چکے ہو، سمجھتم ....اب ایس کوئی فضول بکواس نہیں چلے كي - "وه بير كيا مين مجھ چكا تھا كريهان آرك كے بلكہ المپيئرم كے ہاتھ مضبوط كرنے والے دو بى افراد تھے۔ ایک چودهری متاز خان اور دوسرا وزیر جان ..... بیدوونو ل ى ميرے ماسى اور حال سے بى جيس بلك ميرى بعض جذباتى کمزوریوں ہے بھی اچھی طرح واقف تھے۔میرے ذہن میں تو یمی منعوبہ بل رہا تھا کہ میں ایک باران کے چنگل ے نکل کرآ زاد ہوجاؤں اور بعد میں انہیں ' بلف' کرنے اور " فريب" كرنے كى كوشش كروں مكر كيا يدسب اتنا آسان تھا؟ مگراور کوئی صورت بھی نہھی ،سردست تو میرے لے بی غنیمت تھا کہ میں صرف ایک باریہاں سے آزاد ہو جاؤں چرد مکما جائے گا۔ ممکن ہے میری یارآ ور تقریر مجھے بيموقع وسےربى ہو\_

میں نے کہا۔ ''میں اپنی زندگی اور ساتھی کی زندگی کی منانت چاہوں گا کیونکہ یہ بات تم بھی جانتے ہو کے کہ میری وسی متناز خان ہے ہے۔ بجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہار اساتھی ہے۔ اس کھن چکر میں تو میں خوانخواہ ہی پیمنس کیا ہوں۔'' خود سے طاقت ور وشمن اور بھی جوش کی جگہ ہوش سے کام لینے کا گر میں نے سرمہ بابا سے بی سیکھا تھا اور بہت کے حالات سے سیکھا تھا اور بہت کے حالات سے سیکھا تھا اور بہت کے حالات سے سیکھا تھا اور بہت المختار کر لی تھی۔۔'' المختار کی گاروش کے مکارانہ چال چلنے کی روش کی سیکھا تھا اور بہت المختار کر لی تھی۔۔

"شاید تمہاری بیہ بات شیک ہو۔" آرک اسرار بھرے انداز میں مسکرایا۔"لین جھے پتا ہے کہ تم ہمارے بارے میں جھے بتا ہے کہ تم ہمارے بارے میں جھے بتا ہے کہ تم ہمارے بارے میں جھی ہو۔اس میں شیا نے بھی ہم سے غداری کر کے نمایاں کر دار ادا کیا۔ افسوس بہاں چندلوگوں کے انتخاب میں ہم سے پچھے فاش غلطیاں ہو کئی تھیں۔ بہر حال رہی بات تمہاری اور تمہارے ساتھی اول خیرکی اس سلسلے میں تم بے فکر رہو۔ بیادهری رہے گا۔ ایک اہم قیدی کی حیثیت سے اور اس کی زندگی کی صفائت تمہارے کام سے مشروط ہوگی اور تمہاری بھی جبکہ تمہاری اور ممہاری بھی جبکہ تمہاری اور ممہاری بھی جبکہ تمہاری اور ممہارے اس متناز خان کی ذاتی دہمی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اس میتاز خان کی ذاتی دہمی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اس

جاسوسرڈانجسٹ **-117** جولائی2015ء

وہ بھی میرے ساتھ چالا کی چل رہا تھا۔ مو یا میرے اور آرک کے درمیان ایک بساط بچھ چکی تھی ، اس کے یاس مہروں کی تمی جیمہ میرے پاس تو ایک چلا ہوا کارتوس تک نہ تھا۔ یہ د ماغی تھیل تھا جس کی چال کامیاب ہوتی، جیت اس کا مقدر بنی۔ میں نے حامی بھر لی تو آرک نے کسی مسرت كااظهار ندكيااور بولا \_

''او کے، سب ٹھیک ہے۔ ہمارے مثن پر روانہ ہونے سے پہلے مہیں ایک مائنرآ پریشن سے گزرنا ہوگا۔" " آپریش ؟ کیسا آپریشِن ؟" میں بُری طرحِ چونکا۔ اس کے بدویئت ہونوں پر بڑی محروہ اور ستکدلانہ مسکرا ہے۔ وہ ای کیج میں بولا۔ "مم اپنے تحفظات کے سلسلے میں تمل طور پر تسلی چاہتے ہیں یہ ایک معمولی سا سرجیکل آپریش ہوگا۔ مہیں جزل ہستھیا کے ذریعے تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش کیا جائے گا پھرتمہارےجم کے کسی مقام ر خفیہ طور پر ایک ڈیوائس چپ لگا دی جائے گی ، جوتمہاری ممل کارکردگی کی رپورٹ ہمنیں یہاں بیٹے ہائی فیک سیر كمپيور رمطل كرتى رے كى ، اس مس تبارى كى جالاكى ، کسی عیاری کے شیمے کی کوئی تنجائش جیس رے کی نہ ہی مہیں ہم سے رابط کر کے کسی مسم کی ربورث دینے کی زحمت کوارا كريا يزے كى - تمهارے جسم ميں موجود مائيرو الكثرك د موانس خود بخو د تمهاری ایک ایک حرکات وسکنات کی جمیس آگاہی ویق رہے گی۔'اس خبیث کی بات س کرمیرے د ماغ کی کیا بورے وجود کی سیس پھول سیس ۔ نہ جانے ہے مردود میرا ایسا کون سا سرجیل آپریش کرنے والے تھے، جو مجمع قطعاً قابلِ تبول نه تقا بلكه نجي بات توبيقي مجمع اس آپریش کے نام سے بی ہول آنے لگا تھا۔ سب سے اہم بات میرے نزو یک میمی کہ اس ملعون خبیث آرک کے بقول اس میں کسی شہر یا جالای کرنے کی بال برابر مجی مخبائش نہ می، تو پھر یہ آپریش ویے بھی میرے کیے

''بیه مائیکروالیکٹرک دیوائس حمہیں جارا بے دام غلام بنا کے رکھے گے۔" آرک نے آخری تیر جلایا جوسدما مير سے ول ميں كھيا تھا۔

"اوئے کا کے! یہ چٹا سؤر ..... اگریزی میں تیرے ساتھ کیا مث یث کے جارہا ہے۔ تیری تو حالت عی غیر

ہورہی ہے۔'' اول خیرنے ہولے سے اپنا مندمیرے کان کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اول خیر اتنا پڑھا لکھا نہ تھا تر جاسوسرڈانجست -118 جولائی2015ء

آرک کی مکارانہ اور سنگدلانہ تا ٹرات، مخفتگو اور میرے رَدِمُل نے اسے پچھ ایساسمجھ دیا تھا کہ وہ جو پچھ کہدر ہا تھا، ميرے ليے وہ بالكل قابل قبول نہ تھا۔ ميں نے اول خيركى بات کا ابھی کوئی جواب نہیں ویا۔ میرے دل و د ماغے میں پہلی بارتشویش کی اہر بوری شدت کے ساتھ بیدار ہوئی تھی ، میں اگر اول خیر کواس'' چٹے سور'' کے خطرناک عزائم کے بارے میں آگاہ کر دیتا تو یقینا اول خیر آپ سے باہر ہو

ہم قیدی ہتھے یہاں..... مجبور اور بے بس مجھی۔ یرے ذہن نے عیاری کی جو بساط آرک کے آھے بچھانے میں میں میں میں میں اس کے آھے بچھانے کی کوشش چاہی تھی ،ا ہے پہلی ہی چال میں'' شہرمات'' ہو گئی تھی اور مجھے بیہ بساط سمیٹتے ہی بی تھی۔

ميرا ذبن تيزي كيساته كام كرربا تفار سروست مفر كى تمام را بين مسدود نظر آتى تھيں۔ اب الله كابئى آسرا تھا كهجتنا بزانام اتنابزا آسرار

آرک نے ہولے سے اپنے آوی سے پھو کہا تھا۔ مجھے بازوؤں سے پکڑ کروہاں سے لے جایا جانے لگا۔اول خیر بھی اٹھ کر کھڑا ہوا مگر اسے دبوج کے سلاٹر روم میں ہی مقید کردیا کیاؤہ چنخ چلانے لگا۔ میں خود بھی اب آ ہے ہے باہر ہو کیا تھا اور آرک کو گالیوں سے بُری طرح لٹا ڑنے لگا۔ وہ آیے جاچکا تھا۔میری آتھوں میں دوبارہ پٹی چڑھا دی كن هي ، يه بهت محاط تھے۔ مجھے اپنے بيس كوارٹر يعنى زيرو ہاؤس کے اندرونی محل وقوع ہے بھی آشانہیں ہونے دے رے تھے۔ سرجیل آپریش کے نام سے بی میرے اندر ہولتا کیاں جنم لےرہی تھیں کیونکہ اس آپریش کا مطلب تھا كهيس ان كاب دام غلام بن جاتا ميرى چھى حس چيج چيج كر مجمع خردار كرربي فلى - وشهرى! بيد شيطاني آپريش تبيس ہونا جاہے۔ ہر گزئیس۔" میں نے اپنی حالت پر قابو یانا شروع كرديا تعا-ميرے ذہن ميں اچانك به خدشه ابحرا تعا كه كہيں ميرے اس طرح واويلا كرنے سے بيہ مجھے وقت سے پہلے ہی ہے ہوش نہ کرڈ الیس محر ہوش میں رہتے ہوئے مجى میں كيا كرسكا تھا۔ ميرے دونوں ہاتھ پشت كي ست بندمے ہوئے تھے۔ آجموں بر پٹی بندمی ہوئی می اور میں ان کے شیطانی کڑھ میں موجود تھا۔ جہاں نہ جانے ان کاور کتنے ساتھی جدید ہتھیاروں سے سکے تھے اور میں ممل طور پر بےبس اور ان کے رحم و کرم پر تھا۔ پھر مجھے مختلف راہداریوں سے فزار کرجس تمرے میں لایا حمیا وہاں مرے نقنوں سے محدالی یو کرائی می جس نے میرے اندر

کے ہولناک خدشات کو مزید سوا کر ڈالا تھا۔ یہ الی ہی... مخصوص دوائیوں کی ہوتھی جیسی کسی اسپتال کے آپریشن روم میں ہوتی ہے۔ دفعتا مجھے اپنی کردن پہ چیمن کا احساس ہوا۔ یکافت میری ایک میں پھیل کئیں اور میرا دیاغ ماؤف ہونے لگا۔ آتھموں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ڈو ہے ذہن کے ساتھ ہی میں نے ول میں اللہ کی مدد کو ضرور پکارا تھا۔

مجهے جب ہوشِ آیا تو یکلخت میرا دل اچھل کرحلق میں آن ٹیکا۔ کیونکہ آنکھ تھلنے پر میں نے خود کوایک آپریش تیبل پر پڑے پایا تھا۔میرے او پر بڑا ساکتوپ تھا جس پر کئی گلوب روشن شخصہ میرے دائمیں جانب ایک بڑی می ٹرالی رمی ہوئی سی جس پر اغین لینس اسٹیل سے سرجیکل انسرومنٹ ریکھ تھے۔ بائی جانب قدرے عقب میں ایک مشین ی تھی، جس پر دو چھوٹے یانیٹر اور ایک آ کسیجن پ نظر آتا تھا۔ مانیٹر میں دل کی دھڑ کنیں اور نبض کی رفتار کے گراف تمرک دہے تھے۔

میں آپریش میل پر چت لیٹا ہوا تھا۔میرے دونوں بالمول كى كلائيول يرجيى بيك بندهم موئ تحديمي حالت دونوں پیروں کی تھی۔سفید کوٹ (ایپرن) میں وہاں چار افرادموجود تھے، یا نجوال آرک تھا۔ دو جوان سے مرد تہے، مجمان کی حیثیت جیلرجیسی معلوم ہوئی تھی ، ایک بوڑ ھا سامحص تقارسر کے بال سفید، چرہ بھاری اور ثماثر کی طرح سرخ تھا۔ آسمسیں چیوٹی اور کول ..... مجھے اس کے چرے سے نامعلوم ی منحوسیت فیلتی محسوس مور بی تھی۔ایک الی بی مسكرا بث اس كے يلے يلكے بونٹوں پر ثبت ى معلوم بوتى تھی۔اس کی عمر کا اندازہ میں نے ساٹھ سے اوپر ہی لگایا تھا۔اس کے ساتھ کھڑا ایک پختد العرآ دی تھا۔ بدمقا ی لگتا تھا، چرے پرداڑھی موچھیں تھیں۔

آرک نے پہلے بڑھے گورے کا تعارف کراتے ہوئے مجھے کہا۔'' بیڈا کڑ کھٹ ہیں۔معروف سرجن ..... اہےکام کے ماہر۔ مارے پرانے فیرخواہ ..... ' پر آرک نے قریب کھڑے مذکورہ پختہ العر مقامی محص کا کاندھا حبتها كربولا-"به حامر بل كبيوثر ماسر ..... مجمع يقين ب مرشیزی! " وہ مردود آخر میں مجھ سے خاطب ہو کے زہر کی مسکراہث سے بولا۔ "ان دونوں ماہرین کی موجودی میں جہیں بالکل تکلیف نہیں ہوگی۔ "

اس کے بعد آرک آ پریش تعیر نما اس منوس کرے ے چلا کیا۔ کھید نے چرے پر سنید ماسک چڑھا گیا۔ وینا پڑے گا۔ واکٹر کھید اس وقت میرا پید بر مند کے جاسوسردَانجست م<u>120</u> جولاني 2015ء

ٹرالی کے قریب ایک میلیر کھڑا ہوا۔ دوسرامتین کے باس کھڑا ہو گیا۔وہ ایک انجکشنِ بھرنے لگا۔ میں اسٹریچر نمامنیل پرلیٹا ہیسب ہے بسی سے دیکھر ہاتھا۔ پھر میں نے چیخنا چلا تا شروع کردیا۔ پیرسب مجھے انسان کم اور قصائی زیادہ معلوم ہونے کیے۔ڈاکٹر کلمٹ کا چہرہ اب سیاٹ نظر آر ہاتھا اوروہ میرے جسم کا جگہ جگہ ہے ہاتھ پھیر کر پچھ جائزہ اور معائنہ کرنے میں مصروف ہو حمیا۔ شاید بے ہوتی کے عالم میں میرا لباس بھی تبدیل کر دیا عمیا تھا اور آپریش کرائے والے مريضوں كاسا'' چولا'' ٹائپ لباس پهن ركھا تھا۔ايك ڈرپ کی سوئی میری نس میں اس ہیلپر نے تھونی دی تھی اور الجکشن بھر کے پہلے ڈرپ کے اندر دواا بجیکٹ کی پھر دوسرا وائل اٹھا کے اس سے سرنج بھری اور ڈرپ ٹیوب میں جس کی سوئی میرے بازو کی نس میں پیوست تھی، کے اندر بہت وهرے وهرے انجيك كرنے لگا۔ آج ميں جملى بارزندكى مِس خود کواس قدر بےبس، مجبور اور لا چار محسوس کرر ہاتھا۔

شیطان صفت سرجن ڈاکٹر کلمٹ ..... نے سرجیکل ٹرالی کے قریب کھڑے دوس سے میلیر سے بچھ کہا۔ وہ آ مے بڑھا تو اس کی ہلکی سی تھوکر سے ٹرائی سرک کے میرے آپریش میل کے ساتھ آن کی اور پھر دفعتا ہی میرے دائیں جانب بندھے ہاتھ کی انگی ہے کوئی آئی شے ظرائی میری انگلیاں بہرحال آزاد تھیں۔ میں نے وہ شے تھن انگلیوں کی مدد ہے دیوج کی اور پھروہ جیسے اس شے کو اٹکلیوں کے کس ے محول کرتے ہی میرے ذہن کے اندھروں میں لکخت امید کی جوت جاگ پڑی۔ ووسرجیکل تا نف تھا۔ ادهروه خبیث میلیر مجھے جانے کون ساانجکشن لگا چکا تھا۔اس ہے میرا ذہن رفتہ رفتہ نیم غنودہ ہور ہا تھا۔ ایک چیخ تھی جو میرے سینسوزال سے برآ مدہونے کو بے چین تھی کہ کاش بے ہوشی کے پیلحات کچھطویل ہوجا تھیں اور میں اس سے پہلے اپنا کام انجام دیے ڈالوں.....کاٹل ایک حسرت زوہ تا چی جس نے مجھے یا کل ہونے کی صد تک بے چین کر ڈ الا تھا۔ بیس تا کف سے غیرمحسوس انداز میں این کلائی کی بیلٹ كاشخ لكا شكرتها كه پہلے والاسلير دوباره اپني جكه يرتبين لوثا نقا البحي تك ..... ورنه وه المين "غفلت" اور ميري مخفي حرکت دیکھ لیتا۔ دوسرامنحوس میلپر ڈرپ ٹیوب میں مجھے انجکشن دے چکا تھا پھرمؤد بانہ اور ہولے سے ڈاکٹر محمید ے بولا۔" سرا میں نے سنگل ڈوز دے دی۔ آخری ڈوز كے ليے اس كے چرك پر ماؤتھ كيك..

## أوارهكرد

اہے دوسرے بازو کی بیلٹ کاٹ ڈ الی تب دونوں ہیلپر وں كے ہوش مھكانے آئے اور وہ جارحاند انداز ميں مجھے قابو كرنے كى غرض بے ميرى طرف ليكے۔ يبى تو ميں جا ہتا تھا، سلے والے سیلر نے کھے زیادہ ہی بہادری کا مظاہرہ کرتا جاہا تما مر آپریش میل کے قریب کہنچے کہنچے اس کا یاؤں آپریش تھیڑ کے چکنے فرش پر پھلے ہوئے خون و دیگر آلائش میں پڑ کر پھلااور منہ کے بل وہ میری طرف آ رہا۔ میں نے اس کے چرے پر ہائیں ہاتھ کا تھونسا رسید کر دیا۔وہ اپنے طل سے اوغ کی آواز خارج کر کے زمین پر آرہا۔ دوسرے میلیر کو میں نے نشر سے نشانہ بنانا چاہا مرنشر کا وار اس کے سینے یا پیٹ پر پڑنے کے بجائے اس کے بازو پر پڑا۔ اس کے طلق سے چیخ خارج ہو گئی۔ وہ اب او تی سے باہر بھا گئے کے چکروں میں تھا کہ میں نے بلاخیز پھرتی کے ساتھ اس موقع ہے فائدہ اٹھا کر اپنے دونوں پیروں کے بلٹ بھی کاٹ ڈالے۔آزاد ہوتے ہی پھرتو میں جیسے بپھرا مواایک زخی شیرین کیا تھا۔ ڈاکٹر کھٹ اور کمپیوٹر ماسٹر حامد رئب رئب كرحم مو يك عقد ان ك خون اور آلاكشوں کے باعث چینے فرش پر کانی خطر تاک حد تکب پھسکن پیدا ہو مَى تَقَى بجصة خود كو بار بارسنجالنا پُرْ ر با تھا۔ اِنجکشن كی فرسٹ ڈ وزبھی اپنا غلبہ میرے و ماغ میں جمار ہی تھی اور خود کو میں يم غنوده ي حالت يس محسوس كرر با تقا- بيتو مير ا عدر كى آتش جنوں خیزی تھی کہ غیظ جوش تلے میں اینے مضبوط اعصاب اورخوداعمادي كوبروئ كارلار بانفا \_ كھونسا كھا كے اور پھل کر کرنے والے بہلر نے بدحوای میں اٹھ کر بھا گئے کی کوشش جای تھی کہ پھر کر پڑا۔اس کا سفید کوٹ بھی فرش پرخون کے تالاب میں تھو کرسرخ ہور ہاتھا۔ دوسرامیلیر جو دروازے کی طرف دوڑا تھا، وہ بھی پیسل کر کرا تھا۔اس کی طرف بزهة موئة خود مين بهي تعسلته مجسلته بحياتها وونون نے بے بسی اور خوف کے عالم میں چیخنا چلا نا اور ' میلپ ..... ہیلپ" پکارنا شروع کردیا تھا میں ابھی تک خطرے میں ہی محرا ہوا تھا۔اس کیے جوش کے ساتھ ہوش سے کام لیما بھی ضروری تھا۔ میں ان کی طرف سے توجہ مٹا کر دروازے کی طرف برُّ ها بجھے بچھا نداز ہ تھا کہ آپریش تھیڑ ساؤنڈ پروف ہوتا ہے۔ میں نے دروازے سے باہر راہداری میں جما نكا..... جهال روشن تھی۔ دو افراد چست لباس میں ملبوس آپس میں باتیں کرتے گزرتے نظر آئے۔ وہ ایک دوسرے کاریڈورے اس طرف کھوے تھے اور اب سامنے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ان کی میری جانب پشت

کچھ جائزے میں معروف تھا اور ساتھ ہی کمپیوٹر ماسٹر حامد کو مجھے بتار ہاتھا۔ دوسرے ہیلیرکی بات پرسیدھا ہو کے بولا۔ "يس! ماؤتھ كيك لكاكرة خرى ۋوزوے دو۔ ہم نے مارك

میں چونکا کو یا ایجی سنگل ڈوز دی مخی تھی ، آخری ڈوز دینے کا مطلب تھا میں عمل طور پر بے ہوش ہو کے ان کے رحم و کرم پر ہوجا تا تکر سنگل ڈوز سے ہی میری حالت نیم غنوده سی موتی جار ہی تھی کیکن میں اپنی قوت ارادی اور مضبوط اعصاب کے سہارے اپے'' کام'' میں مکن تھا اور ساتھ ہی ول ہی ول میں اللہ سے اپنی کا میانی کی وعا تھی بھی ما تکتا جار ہاتھا کہ بے ہوشی کی آخری ڈوز سے پہلے میرا کم ازکم ایک ہاتھ تو آزاد ہوجائے۔ پہلے والے میلیر کو ڈاکٹر محمد نے کسی کیبنٹ کی

جانب مفروف کردیا تھا۔وہاں وہ کچھ تلاش کرر ہاتھا۔ دوسرامنحوں ہملیر میرے چیرے کا بےغور جائزہ لیتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا دیکھنا جاہ رہا تھالبذا میں نے نیم عنودہ ہونے کی ایکنگ شروع کر دی۔ تاکہ اس شیطانی تولے کو جھے پر یامیری مخفی حرکت پر کی تشم کا شہرنہ ہو سکے۔ هیک ای وفت میرا دایال باته آزاد موچکا تها\_ ایک ہاتھ کے آزاد ہوتے ہی جیسے میری رگ رگ سے قہر و فضب کا کالاطوفان ایڈ پڑا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے طلق سے شرجیسی غرغراہ برآمدہوئی اوردوسرے بی کھے ميرادايال باته حركت مين آياجس مين وبي نشتر د با بهواتها\_ پہلانشانہ میرا بہ شیطان ڈاکٹر محمث بنا تھا۔ میں نے اس کی موتی سفید چربیلی گرون چرڈ الی۔اس کی شدرگ کٹ گئی تھی شاید کیونکہ دوسر ہے ہی کھے اس کی گردن سے خون کا فوارہ ابل کراس کے ساتھ کھڑے جامے چرے پر پڑااورسرخ ہو گیا۔ دوسرا وار بیلی کی سرعت کے ساتھ میں نے حامد کے پید پرکیا۔مرجیک نشر بہت تیز دھارتھا اورصرف کو یا اشارے کا منتظرتھا۔ حامد کے پیٹ پر چرکا لگنے کی ویرتھی کہ اس كا پيك كل كيا- اور انتزيون كالجكواتا موا د هربا مركوآن یرا جے حامد کھٹی تھٹی آ تکھوں سے دیکھنے لگا اور پے دونوں ہاتھوں سے اپنی انتزیوں کے سیجھے کوسنجانے کی کوشش کرتار ہا اور پھر ڈاکٹر مکمٹ کے ساتھ وہ بھی کربناک خرخراتی چینیں ماريا موازين برآر ہا۔ مجھ برتو جيے آتش جنوں خيزى طارى ہو چکی تھی۔ دوا دینے والا ہملیر تو پہلے ایک کمیح کوخوف زدہ ہوا پھردہشت زدہ ہو کے چندقدم یکھے ہٹ گیا۔ میں نے اس کی خوف زوہ کیفیات سے فائدہ اٹھایا اور جلدی جلدی جاسوسرذانجست **-121 جولانی 2015**ء

## W/W/W.PAKSOCIETY.COM

سے ان کی بیلوں میں پہتولیں اڑے ہوئے دکھائی دیے۔ بے فکک بیاتیئرم کے تربیت یا فتہ ایجنٹ ہو سکتے میں اورخود میں کیا تھا۔ اس پر مستزاد مجھ پر نیم عنودگی کا بھی غلبہ سوار تھا مگر بقا کے لیے بچھے بچھ نہ بچھتو ہاتھ پاؤں ہلانے میں سخے، ورنہ تو میرے ساتھ ۔۔۔۔۔ اول خیر کی بھی زندگی داؤ پر کئی ہوئی تھی، سردست تو میرے لیے بہی بہت تھا کہ میں پر کئی ہوئی تھی، سردست تو میرے لیے بہی بہت تھا کہ میں اس منحوں سرجیکل آپریشن سے نیج کیا تھا۔ اور ان دونوں شیطانوں ۔۔۔۔ واکٹر گھمٹ اور حالہ کوختم کر چکا تھا یقینا بیمیرا اسپیکٹرم جیسی تنظیم کو پہنچا یا ہوا خاصابر انقصان تھا نہ جانے اس ہیست تھا میں مقاصد کی استیکٹرم جیسی تنظیم کے گئے شعبے یہاں اپنے ندموم مقاصد کی ہوست پانتظیم کے گئے شعبے یہاں اپنے ندموم مقاصد کی

سخیل میں مصروف کارتے؟

بہت دھیرے سے دروازہ کھول کے میں باہر لکلا۔
پھر چینے کی پھرتی کے ساتھ میں پشت کی جانب سے ان
دونوں پر بل پڑا۔ میری حتی الا مکان کوشش بہی تھی کہ انہیں
خود سے دوبدہ مارا ماری کا موقع نہ دوں اور کم سے کم وقت
میں ان پر قابو پانے کی کوشش کروں کیونکہ جانتا تھا میں کہ
میں اس وقت خوتی بھیڑ ہوں کی کچھار میں تھا جبکہ اول خیر بھی
ان کے قبضے میں تھاء ابھی تھوڑی دیر میں آرک تک خبر پہنچنے
والی تھی کہ میں اس کے بیس کوارٹر میں کیا گل کھلا چکا ہوں۔
اس کے غرور اور طاقت کے تھمنڈ کی دھجیاں بھرنے والی
تھیں۔ یہ اطلاع و بینچتے ہی بیس کوارٹر کے درود ہوارتک مجھ

وہ دونوں کو یا ''اپنے ہی گھر'' میں اس اچا تک حلے

کے لیے بالکل تیار نہ سے ہو مار کھا گئے ، دونوں ہی کوریڈور

کرفرش پر کرے سے اور میں نے ان میں سے ایک کواپنا

مردن چیر ڈالی اور اس کے پستول پر ہاتھ مارا، بیامریکن

ماختہ جدید آ ٹو میک ''لوگ'' تھا۔ دوسرے نے گرتے ہی

اور صورت حال کی خطرنا کی کو بل کے بل بھا پنے ہی بڑی

بلا خیز پھرتی کے ساتھا پنا پستول نکال کر لیٹے لیٹے ہی اس کی

خوفاک نال کارخ میری طرف کردیا۔ کولی چلانے کا دھاکا

ہوا اور اس کی پستول کی نال سے کولی نکلنے کی حسرت ہی رہ

میں نے اس کا لوگر بھی اٹھالیا اور دونوں ہاتھوں میں

جدید ساختہ ہتھیار ساتے ہی میری ہمت سوا ہوگی۔ میں اٹھی

مرانداز سے سے ایک طرف کو دوڑا تو اچا تک جھے چکر ساٹھ

لؤ کھڑا گئے اور میں شاید کوریڈ ورکی دیوار سے نگرایا تھا۔ ایک لوگر میر سے ہاتھ سے چھوٹ کر کر پڑا اور پھر میں ہمی اپنا توازن برقر ارنیدر کھ سکا اور چکنے فرش پر گرا۔ میری سائسیں تیر تیز چل رہی تھیں جانے کدھر سے بچھے دوڑتے ہوئے تیماری جوتوں کی دھمک سنائی دی، بیمرے پیچا نتہائی جاں مسل اور خطر تاک کھات تھے۔

وونبيس، شهرى نبيس، اب كراتو بهي نبيس الحصايات كا-اٹھ،سنجال خود کو۔''میرے اندر جیسے کوئی دہاڑ مار کر چیجا۔ میں نے فرش پر لیٹے لیٹے سر کودو تین بار جھنگے دیے۔ پچھ ہوش و خرد کا یارا ہوا، ایک لوگر ہنوز میرے دائیں ہاتھ میں تھا۔ دوسرا مجھ ہے تھوڑے فاصلے سے فرش پر پڑا تھا۔ میں نے بمشكل آمے كى جانب خود كو كھسيٹا اور دوسرے لوگر كو بالحيس ہاتھ میں د بوچتے ہی دوڑتے قدموں کی دھمک کی آ واز وں کا اندازہ کرتے ہی میں پشت کے بل لینے لیے اپنے سر کوتھوڑا سااٹھایا اور میرے لوگر والے دونوں ہاتھ جمی بلند ہوئے ، مجے اپنی ٹاگوں کے رخ پرسامنے سے تین چار سلح افراد ا پی طرف دوڑتے ہوئے آتے دکھائی دیے اور پھر یہی وہ لحد تھا شاید جب مجھے ان سے پہلے ان پر فائر کا موقع ملا تھا۔ میرے دونوں ہاتھوں کے لوگر کے ٹرنگر پر میری انگلیاں جسے بچلی کی طرح تفر تقراتی چلی گئیں اور لوگرز کی نالیں شعلے ا کلنے لکیں۔ بے در بے کئ کریہ انگیز چینیں لوگر کے دھا کوں کی آتشیں خرمستوں میں اہمریں اور وہ سب ایک دوسرے ك او پر كوليول سے چھانى ہوكر كرنے كے \_ميرى آ تھول میں چھانے والی دھندلاہٹ ابھی پوری طرح سے چھٹی نہیں محی۔ تاہم میں نے ایک پرمضوط قوت ارادی اور چیخ اعصاب کی بے قاعد کی پر ممل دسترس قائم رکھتے ہوئے بجلی ک ی تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا اب جو بھی کرنا تھا، وہ فوری اور جلد کرنے کا متقاضی تھا۔ بل کے بل میں نے اندازه لكاياكه ومنحوس سلافرروم كدهر بوسكتا تعامرعبث مجص علم نه موسكا- كيونكدورميان ميس محص كردن يرسر مح كى سوكى چبھوكر بے ہوش كرد يا حميا تھا۔ اول خير كى طرف سے تشويش كى ابمرتى لبرنے مجھے بولاكرركھ ديا۔ ميں كھے دير بہلے آرك كى ثريا كے ساتھ درندگى اور چنگيزيت كامظاہر ہ ہوتے د كيمه چكا تقااوركو كي بعيد نه تقا كه آرك ، أول خير كو كن يوائنك يرد كاكر جمع بآساني قابويس آنے يرمجوركرسكا تھا۔

میں ایک اندازے سے اللہ کا نام لے کرآ مے دوڑتا چلا کیا۔ داکی جانب جھے ایک کمرے کا دروازہ تھوڑا کھلا نظرآیا۔ پھرآ مے چھچے متعدد دوڑتے قدموں کی تہدہ ابھری

جاسوسرذانجست -<u>122</u> جولائي 2015ء

کھال ادھیر دے گا اور تم سب کی بھی ..... ' آرک کی حالت ویدنی حد تک بردی قابل رحم ہور ہی تھی۔اسے یوں اپنی ہی غظ وغض کی آگ میں جاتا سلکتا دیکھ کر میرے انتقامی

ویدنی حد تک بڑی قابل رخم ہورہی تھی۔اسے یوں ایک ہی غیظ وغضب کی آگ میں جاتا سلگتا و کھے کر میرے انتقامی جذبے کی بھی تسکین ہورہی تھی۔ میں ہونٹ جھینچ کر رہ گیا۔ اس وقت اس کے ہرکارے نے کہا۔'' باس! اس کا ساتھی ہمارے قبضے میں ہے۔ہم اسے گن پوائنٹ میں لے کر

شہری کو قابو کر سکتے ہیں۔''اس کی بات پر یکلخت میرے کان کھڑے ہو گئے، آرک نے کہا۔'' میں آخر میں میں

کروں گا گراہی نہیں، اے ڈھونڈ و، تم بھی دفع ہوجاؤ میری نظروں سے .....، اس کی عصیلی دہاڑ پر وہ بھی الٹے پاؤں

كرے سے باہرتكاتا چلا كيا۔

میں نے اس مختصر کمرے کا جائزہ لیا۔ بیخالی کمرا تھا محرا جانک مجھے اس کے دوسرے کونے والی ست پر ایک چبوترانما تفراسا ابحرا موا د کھائی دیا۔ پیپاکس نما تفرا کم و بیش پانچ فٹ کا تھا اور فرش سے ایک ڈیڑھ فٹ او پر بھی تھا۔ میں لیک کراس کی جانب بڑھا توعقدہ کھلا یہ ایک مختفر سا ز من دوز زینہ تھا۔ میں لیک کر جیسے ہی اس کے اندر واقل ہوا بھے اس کمرے کا دروازہ دھو سے کھلٹا سٹائی دیا۔ بے اختیارمیرے طلق سے ایک گہری سائس خارج ہوگئی۔ بچھے تھوڑی ی بھی دیر ہوجاتی توصورت حال سکین تر ہوسکتی تھی ، میں تیزی کے ساتھ مگر بے آواز قدموں سے نیچے اتر تا چلا ملا۔ پھرایک مقام پر رک کمیا۔ ابھی میں زینے میں تھا۔ نہ جانے اور نیچ کتی مجرائی تک یہ تیرخانہ جاتا ہو گا مگر چند ثانیوں تک وہیں دیکا رہا اور اوپر دیکھنے لگا۔ دفعتا میرا دل الچمل کرحلق میں آن اٹکا۔ کئی چبرے جھے اوپرے نیچے تاریک خلامیں جھکے دکھائی ویے۔ یقینا وہ مجھے ویکھنے سے عاری ہوں کے مگر دفعتا ان میں سے ایک آوازس کر میں يريشان موكيا\_.

" نیچ روشی مجینکو ...... ممکن ہے ..... وہ بیسمند میں اُر کیا ہو۔"

ان شیطانی ہرکاروں کو اگر میری ایک ذرا بھی جھک نظر آ جاتی تو وہ ادھر ہی جھے کولیوں سے بھون کر رکھ دیے جبکہ میں نیچے مزید نہیں اتر نا چاہتا تھا۔ میری پہلی کوشش اول خیر کومر دود چیکی مشت آ رک کے چنگل سے چھڑ انا تھا۔ میری آ تکھوں کے رد ابھی تک ٹریا کی اس کے ہاتھوں عبرت تاکھوں کے کرد ابھی تک ٹریا کی اس کے ہاتھوں عبرت ناک اور تھرا دیے والی موت کا منظر تازہ تھا۔ آرک جیسے ناک اور تھرا دیے والی موت کا منظر تازہ تھا۔ آرک جیسے خیسے اور جلاد آ دمی ہے کچھ بھی متوقع تھا۔ بہی سبب تھا کہ خیسے شارک کود کیسے ہی اس برقابو پانے کی سوچ رہا تھا کہ اس

جب تک کوئی اس طویل کوریڈ ور میں نمودار ہوتا میں غزاپ سے مذکورہ کھلے در دازے والے کمرے میں کھس کیا۔ کمرا روشن تھا مگر خالی۔ شبیک اسی وفت مجھے کسی کے چیخنے چلانے کی آ وازیں سنائی دینے لگیس۔

کان دھرنے پر بتا چلا کہ یہ مردود چگیزنسل ..... آرک تھا جوغیظ وغضب کے مارے تقریباً یاگل ہور ہاتھا۔
وہ پاکل جونیوں کی طرح چلا چلا کراپے ساتھیوں کومیرے
بارے میں احکامات صادر کرر ہاتھا۔ یہ آواز بجھےایک کونے
کقریب سے زیادہ محسوں ہوئی۔ میں نے اس جانب دیکھا
و ہاں بجھے درزنظر آئی۔ قریب آیا تو عقدہ کھلا وہ ایک فکٹ دروازہ تھا۔ میں نے اس کی جمری سے آ نکھ چپکا دی۔ آرک دروازہ تھا۔ میں نے اس کی جمری سے آ نکھ چپکا دی۔ آرک کا منحوں چرہ اور تا پاک وجودنظر آگیا۔ مارے طیش اور جوثن غیظ سے اس کا چرہ سرخ ہور ہا تھا اور گردن کی رکیس بھول دی تھیں۔ وہاں قریب آ ٹھ دیں سلح ساتھی موجود بھول دی تھیں۔ وہاں قریب آ ٹھ دیں سلح ساتھی موجود

''کہاں غلطی ہوئی ہے ہم ہے ۔۔۔۔۔کس جگہ ہم نے چوٹ کھائی؟ اور کیے؟ میں نے تو آخری وقت تک اے بالکل ہے بس اور بندھا ہوا آپریشن ٹیمل پر پڑے پایا تھا۔ کیاوہ جن تھا، وچ تھیا، یا چھلا وا؟''

"باس! وہ واقعی چھلا وا تھا۔اس نے پتانہیں کیے خود کو عین اس وقت چھڑا لیا تھا جب اسے بے ہوش کیا جار ہا تھا۔" ایک ساتھی ایجنٹ نے آرک کو بتایا تو وہ اس پر گندی گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے دہاڑا۔

''جاؤ اب میرا منہ کیا تک رہے ہو۔ اے ڈھونڈو ..... وہ کمی خوفاک عفریت کی طرح ادھر ہی کہیں چمپا ہوا ہے۔'' وہ سب النے ہیروں لوٹ گئے۔ بیس نے آرک کودیکھتے دروازے کو ہولے سے اندر کی طرف تھوڑا دھکیلنا چاہا مگر ندارد۔ وہ بندتھا۔ ایک ساتھی کو اس نے اپنے پاس موجو در ہے دیا تھا۔ اس سے پوچھا۔

" "کیاڈ اکٹر گلمٹ اور جامد دونوں ختم ہو چکے ہیں؟" "لیس باس، دونوں پرشہزی نے بہت کاری وار کیا نا۔"

"شند…شند…ساس بد بخت شبزی نے میراکتنا بڑا نقصان کر ڈالا۔ مم …… بیس …… بیس ماسٹر لولووش کو کیا جواب دوں گا۔ ایک ایک عام سالڑ کا ……زیر وہاؤس بیس ہمارے میں کوارٹر بیس استے تربیت یافتہ لوگوں کی موجودی بیس …… اتنی بڑی تباہی بھیلا کر کسی مجراسرار مخلوق کی طرح غائب ہو گیا۔ نو ……نو …… نیور …… ماسٹر لولووش ……میری

حاسوسردانجست م123 مجولاتي 2015ء

كرے كى اچا تك ركى ہوگئى ، بېرطور ميں روشى چينكنے والى بات س کر تیزی کے ساتھ نیچے اتر نے لگا تو ای وقت او پر ے کی تاریج کی مددے نیچےروشی چینگی کئی ،اب میرامزید حرکت پذیرر مناخطرے سے خالی نہ تھا۔ یتیے نہ جانے اور كتنا طويل زينه تما يا فرش كهال تك تما ، مجله اس كالميحم انداز ونه تھا۔البتدروشی پڑتے ہی میں نے خود کو پشت کے وریعزیے کی دیوارے چپالیا۔

" جمیں نیچے اتر نا پڑے گا۔ وہ یقینا ادھر ہی کیا ہو كا\_"دوسرے نے كها۔ جھے جر پريشانى نے آ كھيرا-كيونك مي كم ازكم يهال ان عدمقا بلكرنے كے مود ميں ندتھا، يہ ته خانه ميرے ليے چو ہے دان بن سكتا تھا۔ آرك نے كويا میرے سلطے میں ایک طرح سے " ڈے یتھ وارنٹ " جاری کر و یا تھا۔ یہاں مقابلہ کرنے کا مطلب تھا، اپنی قبرآ پ کھودنا كيونكه سب كا پير ادهر عى رخ مو جاتا ـ البي تو ان كى ''افرادی قوت''میری تلاش میں ادھراُ دھر بکھری ہوئی تھی۔ " كوئى فائده ليس- جاير اور رابرث ..... دوسر زینے ہے کم از کم دی پندرہ ساتھیوں کے ساتھ نیچار کے ہیں۔ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا جا ہے۔ ہمیں جعفر کو فالوکرنا ہوگا۔اس طرف اب تک کوئی تیس کیا۔وہ وہاں اکیلا ہے۔" ایک دوسری آواز نے کو یامیرے اندرسکین کی بے یا یاں لہر دوڑا دی۔ ورنہ تو میں ان کی زبائی ہے من کر مزید متوحش سا ہو کیا تھا کہ نیچ بھی سکے دشمنوں کا جتھا موجود تھا۔ مویا یہاں و کھے لیے جانے کی صورت میں دونوں طرف ہے سینڈو چی بن کررہ جا تا اور سینہ خانہ ہی میری قبر بنا۔

ووسارے بلت محے۔ می فے حرکت کی اور آيا۔ ذراحما تک كرديكھا۔ وہ جا بيكے تھے۔ كرا خالى تھا۔ مراح بداس كرے من رہنا تطرے سے خالي نہ تا۔ من وروازے کی طرف بر حا۔ دونوں جدید ساختہ لوکرزمیرے دونوں ہاتھوں میں تھلونوں کی طرح دیجے ہوتے ہے، وروازے کی جمری سے میں نے جمانکا تو جیے لکاخت میرے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ برابر والا کمرا وی تھا جہاں تعوری دیر پہلے میں آرک اور اس کے سلح ساتھیوں کودیکھ چکا تھا۔میرے چونکنے کی وجہوہ دو افراد تے جواول خیر کورین بستہ حالت میں ای کمرے کی طرف لاربے تھے، میرے مخطے ہوئے ذہن نے بل کے بل فیملہ كرو الا-"ابنيس توجمي نبيل" أيك دهوا كے سے ميں نے دروازه کھولا۔ میرے دونوں ہاتھ سامنے کی جانب بلند موئ اول خير جمع فائر يك يوزيش من ديك كريروت عقل جاسوسرة انجست

مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً پنچے کوتھوڑا جھکا۔اے والحمیں بالحیں بازو ہے دبویے ہوئے ہرکاروں کوستھلنے کا موقع تو دور کی بات تھی ، انہیں ایک ذراجنبش کا بھی موقع ویے بغیر میں نے یک بیک اپنے دونوں پستولوں کے رجم د با دیے۔ دونوں کو جمعنکا لگا اور زمین بوس ہوتے چلے گئے۔ آ کے بڑھ کر میں نے انتہائی پھرتی کے ساتھ اول خیر کے دونوں ہاتھوں کی رسیاں کھول ڈالیں۔ مجھے دیکھے کراس کے چرے پر رونقیں اور زندگی کی مسرتیں دور منی تھیں۔ ایک لوگراسے تھاتے ہی میں نے درواز ہے کولات رسید کردی۔ دروازه دهر سے کھلا اور اندر کوئی اس سے نکرا کر چندقدم پیھیے لؤ کھٹرا کمیا۔وہ آرک تھا جو فائر کی آواز سنتے ہی پستول ہاتھ میں لیے، درواز ہے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یا ہر کی پچویشن کا اے کھا نداز وہیں ہویا یا تھا اس نے سنجلنے کی کوشش جاہی تھی۔میرے لوگر نے شغلبہ اگلاء کولی اس کے پیتول والے ہاتھ کی یوری محیلی ہی اڑا چکی تھی، وہ کریہہ انداز میں چیخا، پھر میں نے کسی زخمی شیر کی طرح اس پر جعیٹا مارا اور کردن ے د ہوج لیا بھرخوفتاک کیے میں غرایا۔

"بس! ابتهارا هيل حم موكيا كتا-" "متم .....تم .... يهال سے في كرمبيں جا سكو ہے۔" وه كرائح موئ غيظ آلود ليح من بولا -اس كا دايال باته كلائى سے اڑ جانے كے بعد خون اكل رہا تھا۔ ميس نے زبرخد غراہد سے اور کو یا اس کی حالت زار سے حظ اٹھاتے ہوئے کہا۔

''بیہ ہمارا در دِسر ہے۔'' ''ماسٹر لولووش سے دھمنی تنہیں بہت مہتکی پڑے گی۔ تہیں جانتے تم اس کو، وہ سیٹروں میل دور بیٹے بھی تمہیں کسی جایا کی طرح بے بس کرسکتا ہے۔" آرک وحمکیاں دیے ے بازلیس آرہاتھا۔

" تمہارے ماسر لولووش سے میں بھی وو دو ہاتھ كرنے كو بے چين ہوں۔اس سے بھی نمٹ لوں كا ميں ،تم ا پن جہم میں خیرمنا نااب۔''

'' میں ماسٹر کا خاص آ دی ہوں۔ وہ میری موت مجھی برداشت بيس كرے كا-"

"اے برداشت کرنا پڑے گا.... بہت کھ برداشت كرنا يز ع كا-"من في كهااورات آ محد حكيلا-"اول خير! محاط ربها اس سؤركي اولادكو بم محن یوائٹ پرڈ حال بناتے ہوئے یہاں سے تکلیں مے <u>'</u> "اوخير ..... كاكا، ميل تيار بول عشر ب محم مح -124 جولائي 2015ء اوارهكرد

ميلامت و كيدليا\_ ورنه تو ميري جان عي سولي پر انكي مولي

ہم دروازے کی طرف بڑھے۔ میں نے آرک کی محرون كحروا يتاباز وكالخلنج جكز ركما تغااورلوكركي نال إس کی جیٹی سے لگار کھی تھیک ای وقت کھلے دروازے پر کئی مسلح افراد المه پڑے مرآرک کی جیئت گذائی و کھے کر شکک

میں نے البیس خردار کر دیا اور آرک کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اول خیرمیرے ساتھے تھا۔ وہ سب تذبذب میں متلا تھے۔ میں نے پر آرک کی کنیٹی پر پہتول ک نال کا دباؤ برها کر کہا۔"اینے کول سے بولو، مارا راسته صاف کریں ورنہ ہم نے اسے سر پر لفن تو با ندھ ہی

آرك كواب تك ميرى خول ناكى كابه خو بي اندازه مو چکا تھا مرشاطرانہ کیج میں بولا۔"اس کے بعدمیری زندگی کی صفاخت کیا ہو گی؟''

" کچھنیں۔" میں نے سائے کچے میں کہا۔اس کی آ تھموں میں ایک کھے کو جیرت آمیز انجھن چیکی۔ میں نے اس سیت قدم بر حائے۔ اول خیر مجی میری طرح این " چوطرف " ہے بوری طرح محاط تھا کہ آرک کا کوئی ساتھی ی جلہ سے اچا تک ہم پر وار کرنے کی کوشش نہ کرے۔ كوتكه بم ببرحال وحمن يركال سبقت تبين ركم موئ تھے۔ کوئی بھی جالا کی چل سکتا تھا، آرک نے چرمیرے ساتھ تہدیدی کارروائی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا۔ " شبزی! اب مجی وقت ہے تم دونوں خود کو ہمارے حوالے كردو، من واكثر فلمك اور حامد كي موت كوفر اموش كردول كا اورتمهار بساتھاس باردوستان ڈیل کرنے کو تیار ہوں۔" و وخبیث برسی زبردست مکاری چلنے کی کوشش کررہا تھا۔ مجھے انداز وقفاء عیار اور خزیر صفت آرک کویس نے جو کاری زخم لگایا تھا اس کے باعث وہ اندر سے کس قدر بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک مکار، سنگ دل اور بے رحم آدی تھا جس طرح اس في اكا حال كيا تقاء وه تقراد ين والا منظر ميرى

وتمموں ہے جبیں ہٹ یار ہاتھا۔ " ہوسکتا ہے۔ تم شیک کہدرے ہو۔" میں نے بھی مكارى وكھائى۔ "مخراس وقت .....تم نتيس ميں تم ہے ويل كرول كا-ايخ سائتيول سے كبو بتھيارز من پرركه كراكے ياؤل دور جاكي -"

دانت بھنچ كراہے بازوكا شكنجداس كى كردن كے كردمزيد تل كر ڈالا۔ اس كے حلق سے مارے اذیت كے كراہ خارج ہوگئ۔ ''میں تیری کردن تو ڑ ڈالوں گا خبیث کتے ، اور تیری لاش کومجی ڈ حال بنا کران پر کولیوں کی بارش کر کے تکل ... جاؤں گا۔ بول ان کو بیدوقع ہوجا تیں۔ "میری خوں ناک کیجے کے امل بن پر ایک کمیے کو آرک کی سیحی ہوئی بمووں والی آتھوں میں خوف کی جبک لہرائی ، دحمن خواہ کتنا بی طاقت ور ہو مرموت تھین موت کوسامنے ماکراس کے اوسان خطا ضرور ہوجاتے ہیں۔ یبی حال آرک کا تھا۔ حردن پرمیرے بازو کا شکنجہ تنگ پڑتے ہی اس نے محض ہاتھ کے اشارے ہے اپنے سلم ساتھیوں کو تحکمانہ اشارہ دیا۔اینے باس کا انتارہ اور اس کی بیئت کذائی بھانپ کر انہوں نے فورا تھم کی تعمیل کرڈ الی۔اہے ہتھیار کوریڈ ورکے فرش پررکھ کروہ سب بلٹ کئے۔ میری عقالی نظروں نے ہتھیاروں کا جائزہ لیا۔ وہ جدید ساختہ سب مشین کنیں میں۔ میں نے اول خیر کواشارہ کیادہ فورا آ کے بڑھااور دو کنز اٹھالیں جبکہ لوگراس نے اپنے میں اڑس لیا۔

" آرک! اب میں تھے زندہ تہیں چھوڑوں گا اگر تو نے اب بلاچون و چرامیرے احکامات پر ممل نہ کیا۔ " میں نے غراہت سے مشابہ آواز میں اس سے کہا۔" نکای کا راسته بتأوك

"اس طرف """ اس نے آتھوں کے ڈیلے عماکر اور ایک ہاتھ کے اشارے سے سامنے دائیں جانب مرتی رابداری کی طرف رہنمانی کی ہم وہاں پہنچ ..... یا تیں جانب بھی ایک راہداری می ۔ میں دانتہ آرک کی ہدایت کے بچائے دائمیں مڑنے کے یا تمیں جانب مڑ کمیا۔میرا دل تیزی سے دھوک رہا تھا اور کنپٹیوں میں فرط جوش سے سائیس سائیں ہورہی تھی۔

" ادھر نہیں ..... ادھر....." آرک چینسی کھنسی آواز میں بولا۔ میں نے اس پر توجہ نیہ دی۔ نہ بی میں اس پر بمروسا كرسكتا تغامين جانتا تغاوه كسي وقت بمي مجصے مجانس سكتا تقا\_اس طرف..... مجصايك دروازه دكماني ديااور مي نے اول خیر کو مخصوص اشارہ کیا۔ جیے جماعیت بی اس نے دروازے پرجدیدسائندسب مثین کن سے برسٹ مارا۔ درواز و تو اکفر کمیا محرساتھ ہی کئی کریہدا تھیز انسانی چینیں مجی سنائی دیں۔معلوم ہوا وہاں بھی اس کے ساتھی کھات لگائے بیٹے تھے۔ کولیوں کی آتشیں یو جماڑتے انہیں بری طرح ركيد والا تفاح كم سائلي في كرواس بالي كمات <125 مجولاني 2015ء

## W/W/N.PAKSOCIETY.COM

لگانے کی کوشش میں مصروف کار ہوئے تو ای وقت آرک کو عالای چلنے کا موقع مل حمیا کھیدوجہ میری لمحہ بھر کواس کی طرف ہے توجہ بٹنے کی بھی تھی کیونکہ اس کے سلح ساتھیوں کا دوسرا ٹولہ اچا تک بی مودار ہوا تھا۔ آرک نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دائیں بازو کی کہنی میرے پید يررسيدكردى - من اس خطے كے ليے تيار ندتھا \_ نيتجا مير \_ بازو کی مرفت کمزور پڑی جبکہ میرے منہ ہے تکلیف کے مارے برآ مدہونے والی ہلکی آ واز نے اول خیر کومیری طرف متوجه كميا تقابه آرك بلاشبه ايك تربيت يافته بي باس تفااور کی ایسے بی موقع کی تاک میں رہا تھا۔ اس کی ٹاتک نے بھی حرکت دکھائی جواول خیر کے بینے پر پڑی اس کے لیے مجى بيراجا تك حمله تقابه لات كما كروه بيجيج كولز كفزايا اور کوریڈورکی دیوارے جا مکرایا۔ادھر مجھے بھی سنبطنے میں دیر کلی عمر آرک اس مختر ہے دورانے میں بی کانی کامیابی مامل کرنے لگا تھا۔وہ مجھلی کی طرح تؤپ کرمیری کرفت سے لکلا اور ساتھ ہی میرے کن والے ہاتھ پر جھپٹا مار نا جا ہا كى حد تك وه كامياب بحى مواكيونكي ميرے باتھ ميں تھا موالوكر ہاتھ سے كرا۔ اوراس نے محرتى كے ساتھ اسے بہلو میں کہیں اڑ سا ہوا پستول نکالنے کی کوشش چاہی تو مجھے اپنی علطی کا احباس مواکیاس پرقابو پانے کے بعد مجھےاس کی جامه الأشي ليني چاہيے محى مراب بيسب سوچنے كا وقت ندر با تعا۔ میں نے ایک عقل مندی کی کہ بجائے اپنالوگرا چکنے پر وقت ضائع كرنے كي س نے لات چلادى \_ پستول أرك کے ہاتھ میں آچکا تھا محرمیری بروت واضر ... دمائی اور لات رسد کرنے پرآرک چندقدم پیچار کمزامیا مرمیری ب كوشش بمى زياده ديرخاطرخواه كامياب نه موسكي محى كيونكه لات کھا کر چندقدم چھپالا کھڑانے کے باوجود بھی آرک نے حرت الميزطريق سے اسے حواسوں برقابو يائے ركما تھا اورسمطت بى اس خبيث في اسيخ باتھ مىں پكڑے ہوئے پتول کا رخ میری جانب کے بی رکھا تھا۔ یبی وہ لحہ تھا جب مجمع این بھنی موت .....خود سے تحض چند قدموں کے فاصلے پرمحسوس ہوئی تھی اور ایسے نازک ترین لحات میں اجھے اچھوں کے حوال لھ بمر کو محل ہوجاتے ہیں۔ آرک يهلے بى مجھ پرزخم ... كمائ موے تھا۔ شيك اى وتت كوليول كى بعيا تك تزايزي البحرى اور آرك كايورا چره عى مجلني موكيا-اول خرن سنعلته عى بروقت اس يراين سب مطین کن سے فائز کرڈ الا تھا۔

"كاك! ادهر بلث آ ..... جلدى -" وه چلايا - آرك

کو بڑے بھیا تک طریقے ہے جہنم واصل کرنے کے بعد اول خیر نے جمعے بکارا۔ شاید میری طرح اسے بھی اندازہ تھا کہ آرک کے ختم ہوتے ہی اس کے ساتھی ہم پر ہرطرف سے نوٹ پڑیں گے۔ یہی سبب تھا کہ میں نے اپنا لوگر اشاف نیس میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اول خیر کی ہدایت پڑمل کیا تھا اور اس کے عقب میں دوڑتا ہوا پلٹا۔ ہم جسے ہی مڑے تھے اور ہمارے عقب میں بیک وقت کئی مجرے تھے اور ہمارے عقب میں بیک وقت کئی مجرے وقت کئی میرے والے کردیا تھا۔

زیرہ باؤس کی اس ممارت میں نہ جانے کتنی منحوس بھول بھلیاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھیں۔ نہ ہی ہمیں اس کے لِی وقوع کا کچھا ندازہ تھا مگر ہمیں جہال راستہ سوجھ رہا تھا ہم اندازے سے اس طرف کا رخ کر لیج میں اس میں جہاں لیج مگر جانے تھے کہ زیادہ دیر تک ہم اس میں جہاں بیجھیان کی محمکن میں کے ہماری ہمکن کوشش بھی تھی کہ ہم جتی جلدی ہو سکتے ہماری ہمکن کوشش بھی تھی کہ ہم جتی جلدی ہو سکتے یہاں سے باہر نکل مانا جائے تھے۔

ایک زینے کے دائی جانب ہمیں بغیر دروازے کا بال كراسا دكھائى ويا۔ ہم دوتوں اس كے اندر جا تھے۔ یہاں الا بلا اشیا کا ڈھیرسالگا ہوا تھا۔ہم دوڑ پڑنے کی روش ير كامزن مال سے كزرنے لكے - مال كے دوسرى طرف دو کھلے پٹ والے دروازے ملتے وکھائی دیے۔ہم اسے تفوكررسيدكرت ہوئے آمے بڑھے توا جاتك شنك كررك کے اور دوسرے بی کمے ہارے بشرول پر بیک وقت مسرت چکی۔ سامنے ایک طویل وعریض میدان تھا وہاں شام كسائے الرے ہوئے تھے اور آسان دور تلى نظر آر با تفائر خی اور تاریکی کے احتراج میں عجیب سا منظر پیش کررہا تھا۔ کہیں کہیں چھوٹے الکٹرک بول پر بلب روش ہے۔ باہرآئے تو دنگ رہ گئے۔میدان کے تین اطراف تقریباً آ ٹھ نو فث او کی دیواریں تھیں جن کے او پر تین روب خاردار آئی باڑیں تین تین فٹ کے فاصلے پرنصب مم دار فولادی بریکٹوں کے ساتھ جال کی صورت میں منسلک تھیں۔ اور يهسلسله تين اطراف تك جلاجاتا تفارسائ براسا د يوبيكل آئى كيث تعاجبهدا تي بالحي طويل القامت آئن و حالیے نصب تھے جن پر بڑے بڑے لوے کے ورمزاور بواكر نعب ستے۔ ان من سے دحوال اٹھ رہا تھا۔ چومی ستاس عمارت كارتبه تعا\_

"اوخير ..... كاك، ال خبيول نے اپنے زيرو ہاؤس

جاسوسردانجسٹ **-126 جولائ 2015ء** 

اوارهگرد

بلند اقبال سلطنت انكا ایک ترتی یا فتہ تہذیب'جود نیاسے ختم ہوگئی

، قلمی د نیا کی بھولی بسری ہیروئن روزینه کا احوال زیست، سفرنامه، شکار کتھا اور بھی بہت سے تھے، سے بیانیاں، ولجيب واقعات

🔏 آج بی نزو کی بک اشال پر پر چختص کرالیں

كوايك " بل" كي آ زمين جيميار كما ہے۔ "اول خير يُر تخير كبج مِي بولا۔'' مجھے سالونٹ پلانٹ وکھائی ویتا ہے۔

اس کی بید بات درست تھی کیونکہ عقب میں مڑ کر میں نے عمارت کی پیٹانی پر"س ریز سالونٹ پلانٹ" پر حا تھا۔ کھ گاڑیاں اور باربردار ٹرک کھڑے تھے، ایک جانب ہلکی گڑ گڑ اہٹ ہی آ واز ابھرر ہی تھی۔وہ یاور پلانٹ تھا کویا عمارت کو بھل پہنچانے کا الگ سے اسٹینڈ بالی بندوبست بھی کیا گیا تھا۔میرے ذہن میں بکل کی م سرعت کے ساتھ ایک جارحانہ خیال ابھرا۔ میں نے فورا اول خیر کے ہاتھوں سے سب مطین من جمیث لی اور اس کارخ اس سینٹرل یا ور بلانٹ کی طرف کر کے برسٹ مینے مارا، دھاکوں ك كونج سے الكھوں كوخيرہ كردينے والى چقماق ى روشنياں البحرين اور پورې عمايرت كى بىلى چلى منى جبكه ياور پلانت روم میں آگ بھڑک اتھی تھی

'اوخیر.....' اول خیر کے حلق سے ہولے سے برآ مد ہوا۔ میں نے دیومیکل آئی گیٹ کی طرف دوڑ لگاتے ہوئے جيخ كراول خيركو يكارا-اس في محى فورا ميرى تقليدى -

ہم چتم زون میں گیٹ کے قریب پہنچ کیے تھے، بغلی وروازه تلاشنے میں مجھے مطلق دیر نہ لگی۔اسے کھول کر ہم بابرآ کے ۔سامنے میکراورسرس کا جنگل سا پھیلا ہوا تھا۔ دفعتا مارے عقب میں کولیوں کی بوچھاڑ ابھری یشن .... ش .....زٹ زائیں کی شمع خراش آوازیں ہماری تھنگی ہوئی ساعتوں سے مکرائی تھیں مرہم باہرنکل کے تصاور جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ہم نے جوگل کھلانا تھا، وہ کھلا چکے ہتھے۔ مارى مهم اكرچه ايك طرف ناكام بحى ثابت موكى تقى تو دوسری طرف کامیاب مجی تھی۔ ٹریا جس مجھ بتانے ک حرت لیے دنیا ہے جلی می مرہم نے آرک کو بھی زندہ نهيس جيوژا تھا۔ نيز ڈاکٹر کھمٹ اور کمپيوٹر ماسٹر حامد کو بھي جنم واصل کر کے بنیا دی طور پر اسپیکٹرم کو کاری ضرب لگائی تھی۔ اسپیٹرم کے تین عہدیداروں میں سے ایک آرک، اے عبرت تأك انجام كويجنج چكا تفاجولولووش كاخاص الخاص آ دفي کہلاتا تھا۔ وزیر جان اور چودھری متاز ابھی زندہ تھے۔ البيكيرم كے كيا خروم مقاصد تھے، ان من سے مجمع ظاہر ہو محے تھے یاتی تاری کے بردے میں تھے۔وزیرجان میرا ا كلاناركث تفا-

ہم زیرو ہاؤس میں تباہی محاکرتکل بھامے تھے، آرک کے باقی ماندہ ساتھی مارے تعاقب میں آ کتے تھے یا مجروہ زیردہاؤس کے یاور بلانٹ کی آتش زوگی پر قابو

حاسوسردانجست

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

یانے میں معروف کار تھے، تاہم میں اور اول خر بغیرر کے تاریک جنگل میں دوڑتے رہے۔ جنگل محقر ثابت ہوا تھا كوتكماس كے بعدايك ہائى وے كى طرف سے روشنيال ى متحرک نظر آنے کی تھیں۔ ہم نے وہیں بھی کر دم لیا تھا اور ایک جگہ تاری می تغیر کرائی بے ترتیب اور پھولی ہوئی سانسوں پرقابو پانے کی کوشش کرتے رہے۔

"اب كيا اراد بي شرى كا كي؟" اول خرن م محدد ير بعد يو چما- جب تك مِن جي اپئي سالسين درست كرچكا تما، بولا-" يبلے والے نامل رہ جانے والے مثن كو

" تمهارامطلب ....اسيش فور پرچ و حالى؟"

"ال-" على نے اثبات على سر بلايا-" وزير جان پر ہاتھ ڈالنا ضروری ہو گیا ہے اول خیر! مراہے دنیا ہے رخصت کرنے سے پہلے .... بھے بہت کھ بتانا ہوگا۔ انجی اس کی زعرکی میرے لیے بہت اہم ہے۔ورنداس کی بے وقت موت مجھے زئدہ در گور کرڈ الے کی ۔''

"اوخر ..... كاكے من مجدر باہوں ترى بات \_"وه بولا۔"اس پر بھی ہم قابد یالیں کے، آرک جے شاطر كور ب كوكيفر كردار تك پنجاديا ، يهم بات بين \_ بتاليس یہ رؤیل شیطان کیے کیے بھیا تک مقاصد لے کر یہاں آن وارد ہوا تھا۔ بچھے تو اس وفت تیری طرف ہے تشویش تی نے مارڈ الا تھاجب پیضیٹ کورا تھے نہ جانے کدھر لے

میں اس کی بات پر طرایا۔ پر جب اے اسل حقیقت کا پتا چلاتو اول خیرخوف ز ده ساہو کیا اس کے لیے بیسب نیا تھاجوڈ اکٹر محمد اور حامد مرے ساتھ آرک کے علم پراس منحوس آپریش تعییز میں کرنے والے تھے۔ **خمیک ای وقت جمیں اپنے عقب میں روشنیال** 

د کھائی دیں۔

"او خر ..... کا کے، لگتا ہے دحمن تعاقب میں آرہا ے-"مرے چرے رجی تثویش کے آثارال برے-متعیار الجی ہم نے سیکے نہیں تھے۔ ہائی وے دور تک ويران إورجيمي نظرة ري مي -شام كرى مو كار كى من

وشمنوں کی" باقیات" ہارے کیے اس وقت میں کئ مشكلات كموى كرسكتي تحيل \_كونى بعيد ندفعا كدآرك وغيره كى موت اورز يروباوس عن عوف والى خول ديدى كى خرول

نے دشمنوں کی صفول میں تعلیل مجاوی ہوگی۔ بیکوئی معمولی بات ندحی۔

"مروك كے ياردوڑ چلو، كاكا\_" ونعتا اول خرنے سرسراتی آواز میں کہا۔" ابھی ہم ان کی نظروں میں جیس "-U121

میں نے اس کی بات پر صاد کیا اور بربرعت ..... سوك ياركر ك دوسري جانب كے كي من آ كے اور پر تیزی کے ساتھ قدر ہے تی ڈ ملان میں اڑتے ہے گئے۔ یهال بمربمری منی کی سوندهی سوندهی یوخوشبو پیملی ہوئی محی۔ جے محموں کر کے اول خیرنے مجھ سے کہا تھا کہ بیہ ساہیوال کا اعد سریل ایر یامعلوم ہمتا ہے پہاں جا بجا کاش، فكورل اورسالونث بلانث قائم تقے۔ الكيكثرم نے اپنے وسیع ترمفادات كے ليے اس علاقے كواينا بيس كوارثر بنايا تما تو مجيهوج كرى بناياتمار

ہم آ کے بڑھے رہے۔ بچھامیدندمی کدائی جلدی وحمن مارے تعاقب میں نکل کموے موں کے۔ ورنہ تو الجي تك البيل الني زخم جائة ربنا جائي تفاعملن تما-آرک کی موت کے بعد سیکٹر کمائٹر ممتاز خان یا وزیر جان كے برد ہو چى ہواور انہوں نے قون ير بدايات جاري كر دى بول - كونكه ظاہر ہےاب تك زيرو باؤس كى بنگا ي تبابى وغيره كى صورت حال استين چيف اوركيبيا ايجنث تك پہنچادى كى ہو\_ بېرطور، من اوراول تيرر كے بيس اور تاریکی کا حدید آگے بڑھے رہے۔ ہانی وے کے بعد يقينا دحمن بعثك كے تھے۔ جھے اميد مى آرك كے واصل جہنم ہوجانے کے بعد ان کے حوصلے اور امیدیں پست ہو چى مول كى اور دو حض الألي عليم من ايك قارميلى بورى كرنے على فكلے ہوں۔

كافى آم جاكرهم في عقب من ويكما مجي تما يمين کوئی روشی نظر جیس آئی۔ صاف ظاہر تھا، وہ بینک سے تے۔ میں اللہ کے حضور صد حکو گزار تھا کہ اس نے مجھے ایک منوس اور قائل ممزی سے بال بال بچایا تھا۔ وریدتو میں بالكل بير بوكرره كيا تفا-اب بس اس بعيا عك مورى كا تصوركرت موئ باختيار بجصرتا ياجرجمرى وآجاني محى كماكروهم دودآرك ايناياك مقعد عن كامياب مو جاتا اور ال سرجيل آيريش في وه مانكرو اليكثرانك ويواس مير المجم كركي مصين نسب كردى جاتى تويس

خودروجها زيول اور شيامون كاسلساختم مواتوكى

جاسوسي ذانجست م 128 مولاني 2015ء

اوارهكرد خود عابدہ نے جی فون پر بار ہا مجھے کی انجائے خطرات کا اعبارتجى كياتما-

"اوئے کا کے ، کیا بات ہے ، تو بہت پریشان ہو کیا ہے؟" جمعے خاموش اور سوچتا یا کر اول خیر نے جمعے ہولے ے شوکا دیا تو میں چوتک کر خیالات کے بعنور علیم کالولا " کھیس یار .... بس اب یہاں سے تکلنے کی كرتے ہيں۔ ميرا خيال ہے جميں آبادي كى طرف رخ کرنے کے بجائے دوبارہ سڑک کی طرف رخ کرنا جاہیے وحمن جا تھے ہیں۔'

اول خرنے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ ہم دوبارہ کے اور ہائی وے برآ کئے، یہاں ہمیں کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا غالباً وحمن بیسلی کرنے نظے ہوں سے کہ ہم دونوں زیرو ہاؤس کے کرد وجوارے تکل مے تھے یا ابھی مزید میں حجب کر دوبارہ شب خون مارنے کو کھات لگائے

ميرااراده اس علاقے كاطرف روائى كا تعاجدهم الميش فورتقاروي حاري كارتجي ايك آثو مكيتك كيراج میں ٹیونگ وغیرہ کے لیے موجود تھی۔ یقینا گیراج والا بھی حران ہوگا کہ ہم کارچوڑ کر اچا تک کدھر غائب ہو کے تے۔اب ظاہر برات کافی ہوگئی میراج بندی ہوگا۔ تا ہم شریع کر ہمارا ارادہ کی چھوٹے موٹے اقامتی ہول على رات كزارنے كا تعا\_

جلدى شمركي طرف جاتي ہوئي ايک مسافر نائث کو چ مل كى اور بم دونول اس ميس سوار ہو كے

شریج کریم از ہے۔ رات ایک ہول میں گزاری۔ ا مكے دن سويرے جا كے اور ہوكل چيوڑ ديا۔سب سے بہلے ہم نے لیسی کر کے بدکورہ گیراج مین کر اپنی کار حاصل کی اس کے بعد دوبارہ اسٹیش فور کی جانب روانہ ہوئے جس کی عمارت وہاں سے تھن چند فرلا تک کے فاصلے پر تھی۔

شب بسری کے بعد ہم دوبارہ تازہ دم ہو گئے۔ ڈرائیونکسیٹ میں نے سنجالی می اوراول خیرمیرے برابر والی سیٹ پر براجمان تھا۔ میں کار کو درمیانی رفتار ہے دوڑاتا ہوا اسٹیشن فور کی عمارت کے قریب پہنچا تو میرے ول ووماغ كى عجيب حالت مونے كلى۔ وزير جان نے میرے مشدہ ماں باب کے بارے میں جو تذکرہ کیا تھااس کے بعد میں وزیر جان کی کردن ناہے کے لیے سخت بے چین تھا۔زیرو ہاؤس سے حاصل کردہ ایک سب مشین کن اور دولوگرز الجي تک مارے تنے على تنے ، اول خير نے

کی آبادی کے آثار اور مجھ کھیتوں کے سلسلے و کھائی ديے جدم سے آوارہ جانوروں كے يولنے كى آوازيں

بم ایک جگدک کے۔

"اوخر، كاكا برايالا مارا بي-"اول خر بولا-اك كے ليج بے تو يش مويدائل - كامياني كا جوش مى تما-" ير شرى كاكا! لكتاب اب محماياى باس كور يسور ..... آرك كى بلاكت كے بعد ہم نے محدولا يق صم كے وكمرے ى لوكوں ب وحمنى مول كے لى ہے۔

"پەدىمنى مجمە پرزېردى جركى صورت مسلاكى كئ ب،اول خر-"هل في كها-

"چود هري ممتازنے اپنے کہاں تک ہاتھ ياؤں پھيلا ر مے تھے۔ بدتو اب معلى معلوم ہوا ہے۔ پر يار! پالميل ميرے ول كوامك عجيب اور نامعلوم ك ب جيني اور تشويش ی محول ہونے کی ہے۔"

"اوخر، کا کے! اب کسی بے جینی ..... کول پریٹان ہوتا ہے تو؟ خیک ہے جوراہ عل آئے گا اے منہ توڑ جواب دیں کے اور پر شیزی کا کے! تیری تو این بھی جی بہت او کی ہوئی ہے مجرر یاض باجوہ صاحب سے تیری انجی خاصی جان پیچان ہوگئ ہے۔ جمعی بیساری کارروائی ان کے علم میں بھی لائی چاہے اور انہیں آگاہ کرنا بھی ضروری ہے کہ اسپیٹرم والاس كى نارك كلك كامنعوب بنائے ہوئے تھے۔ اول خر! اب مجى ميرى امل تشويش كى وجد مين جان

كا تعاش درحقيقت عابده كى طرف سے نامعلوم ى تشويش آميز بے جين كا شكار تھا كوتك اب تك ميراجن برے وشمنوں سے (بشمول آرک) سامنا ہوا تھا انہوں نے مجھے اشارة عابده كاطرف يجي بحصوقنا فوقنادهمكايا تعاريبل می ان کی بواس کو گیدر بھی سجمتا تھا مراب اسپیرم سے كرادُ مونے كى مورت من جھے كھ لكنا تماكديدوممكيال ایک بڑے خطرے کی طرف اشارہ کرتی تھیں اور دھمن مجھ ير باوركرات آرب تف كدوه عابده كي صورت على ايك ترب كا بنا ان كے باتھ من تھا جوائے كى بحى وقت ايك رمي كارو ك صورت على مير عظاف آزما كے تھ، عابده كوامريكا بيح كريس اب تك مطمئن تما كهوه مردست وشمنوں کی پہنچ سے دور می مراب اسپیکٹرم اور لولووش جیے بین الاتواى باار ليكسرز كى شموليت سے جھے خود بھى اب يول محول ہونے لگا تھا کہ عابدہ محصے سیکروں سیل دوری ير ..... ايك أن ديكے خطرے من توجيس محرى موئى، جيك

-129 جولاني 2015ء

ون کافی نکل چکا تھا۔ لوگوں کی چہل پہل و کیسے میں آرہی تھی۔ اول خیر کو زیادہ تشویش ہمارے پاس موجود ان غیر قانونی ہتھیاروں کی ہورہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی تھی کہ ہم بہت جلدان سے چھٹکارا پالیس گے۔

كنال لاج يرجمي بظاہر سناٹا طاري محسوس ہوا۔البتہ چوکیدارموجود تھا۔ دفعتا حکیث کھلا اور اندر سے ایک کمبی سی چیچماتی کارنمودار ہوئی، میں چونکا اور بہغور بھویں سکیڑ کر و تکھنے لگا۔ کار کے اندر فقط ایک ماڈرن ٹائپ کی خاتون برا جمان تھی ، اورخود ہی کارڈ رائیو کرر ہی تھی ، گیٹ سے نکلتے بی اس نے تیزی سے ایک موڑ کا ٹا اور ہماری کار کے یا لکل قریب سے زنائے کے ساتھ گزدگئ ۔ مگر میرے چو نکنے ے پہلے ہی عقابی نظریں عورت کے چہرے پرجی ہوئی تھیں ای کیے مجھے اس عورت پر شاسائی کا شائبہ ابھرا تھا اور میرے ذہن میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں اس عورت کو پیجان چکا تھا اگر چہ کئی ماہ وسال بیت چکے تھے۔ مگراس عورت کواس چرے کو کیسے فراموش کرسکتا تھا۔ بے شک كزرتے وقت كى كرديرانے نقوش اپنى پنەمىں د باضرور لىتى ہے مگر کچھا لیے نقوش واضح ضرور تنے جو کسی ودسرے کے لاشعور میں نفش ہو کے رہ جاتے ہیں۔ بیمیری سو تیلی ماں ہی تھی اب پتانہیں تھی بھی یانہیں مگر ببہر حال عورت پیرو ہی تھی جو وزیر جان کی چہتی ہوی کہلاتی تھی۔اس جرت ہے قطع تظر کہان دونوں غریب میاں ہوی کی معاشی کا یا پلٹ کسی کی رہینِ منت ہوگی ، مجھے اعتراف کرنا پڑا تھا کہ اس بظاہر جابل اورمرد مارعورت نے بھی خود کو نے اور ماڈ رن ماحول من و حال لياتها-

میں نے فورا کاراس کی کار کے تعاقب میں لگادی۔ "او خیر .....کا کا! کیا تو اس زنانی پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔" جھے اس کے تعاقب میں روانہ ہوتے پاکر اول خیر نے کہا تو میں اسٹیئرنگ پر اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت اور نظریں سامنے ونڈ اسکرین پر مرکوز رکھتے ہوئے مجھیر لہج میں بولا۔

"بال اول خير، كيونكه مين اس عورت كو المجمى طرح جانتا ہوں۔" www.paksociety.com

خونی رشتوں کی خودغرضی اور پرانے ہن جانے والے اپنوں کی ہے غرض معبت میں پرورش پانے والے نوجوان کی سنسنی خیز سرگزشت کے مزید واقعات آئندہ ماہ میرے چرے کے پر جوش تا ٹرات بھانیخ ہوئے بھے
ایک بات کی طرف اشارہ دیتے ہوئے اتنا ضرور کہا کہ
اسٹیش فور کی عارت ایک ادارے کے زیروست ہے لہذا
یہاں میری ایسی کوئی درانہ وار حرکت ہمیں قانون کی نظروں
میں بحرم بناسکتی تھی، اس پر مستزاد ہمارے پاس غیر قانونی
ہتھیار بھی تھے، جھے نہ جانے کیوں بھی بھی اول خیر کی ایسی
باتوں سے خت اختلاف ہوتا تھا۔ اب بھی بھی ہوا۔ اسٹیش
فور کی عارت کے قریب پہنچ کر میں نے کارروک دی۔ سب
مشین کی ہم نے کار کی سیٹ کے نیچ جھیا دی جبکہ لوگر
مشین کی ہم نے کار کی سیٹ کے نیچ جھیا دی جبکہ لوگر
مارے قمیفوں کے اندراڑ سے ہوئے تھے مگر اسٹیشن فور کی
مارے قمیفوں کے اندراڑ سے ہوئے تھے مگر اسٹیشن فور کی
مارے قمیفوں کے اندراڑ سے ہوئے تھے مگر اسٹیشن فور کی
مارے قمیفوں کے اندراڑ سے ہوئے تھے مگر اسٹیشن فور کی

'' مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ یہاں ہمیں کوئی نہیں لے گا۔'' اول خیرنے کو یا ایک مچرسکون ہمکاری خارج کرتے ہوئے کہا۔

''وزیر جان کو اب تک تیری کامیاب مہم جوئی کا پتا چل چکا ہوگا اور اس بات کا انداز ہ بھی اسے ہو کیا ہوگا کہ ہم کسی بھی وقت دوبارہ یہاں کارخ کر کتے ہیں۔'' ''کری بھی وقت دوبارہ یہاں کارخ کر کتے ہیں۔''

" بیکوئی چال بھی ہوسکتی ہے۔اس کی ..... "میں نے دانت بھٹے کر کہا۔" ہوسکتا ہے وہ اندر ہی ہو۔"

"اگروہ اندر ہوگا بھی تو دوبارہ ہمارے کیے بھندا تیار کیے بیٹھا ہوگا شہری کا کا! مگر میرانہیں خیال کہ ان حالات میں وہ یہاں موجود ہو۔ 'اول خیرنے مُرسوج لہج میں کہا تو مجھے اس کی بات پر صاد کرنا پڑاتا ہم بولا۔

''لین یار!وز پرجان پر ہاتھ ڈالناضروری ہے۔''
''میں تیری بے چین بجھتا ہوں کا کا ، کر ہمیں سوچ بچھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ میراخیال ہے پھر .....ہمیں اس کی شہر والی کوشی کنال لاح کا رخ کرنا چاہیے۔'' اس نے کہا اور میرے ذہن میں جھما کا ہوا۔ اس کی بات درست تھی۔ میشن فور پر سناٹا طاری و کھے کر جھے بھی مایوی ہوئی تھی۔ وزیر جان یا اس کے''بڑے'' اب زیروہاؤس کے کریش وزیر جان یا اس کے''بڑے'' اب زیروہاؤس کے کریش ہوئے ہوں ہونے کہا ور انگھٹل مرتب کرنا چاہتے ہوں ہوئے انہوں نے یہاں سے فی الحال اپنا بوریا ہوں بہتر سمیٹ لیا ہوگا۔

ا مکلے چندمنٹوں میں ہماری کارفرائے بھرتی ہوئی شہر کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔

جاسوسردانجست م130 مجولائي 2015ء

WWW.PAKSOCIETY.COM

وہ بہت دنوں سے زندگی کی بساط پر سرور و نشاط کی بازی
کھیل رہا تھا... تمام مُہرے اس کی جنبش نظر کے مطابق حرکت
کررہے تھے مگر اچانک اسے ایک روز محسوس ہوا... ان دغاباز
ساعتوں کی کہانی... جب محبت کے رشتوں نے اپنا اعتبار کھو
دیا...

بے وفائی کر کے وفا کی امیدر کھنا عین حمافت ہے... ایک دیرینہ ہمدم کی یکدم اجنبی ہوجائے کی تلخ نوائی...



میراکیاتصور ہے؟ میں تمہاری مجبت میں گرفار ہوگئی۔۔اس میں میر ہے اراد ہے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ بس بیہ ہو گیا۔'' کارلانے کہا۔ وہ بستر پر اوندھی کیٹی اسے تک رئی تھی۔ کہنی تکے پرتھی اور ٹھوڑی تھیلی کے پیالے میں۔ رئی تھی۔ کہنی تاہمیں چاہتی تھی۔۔ پتانہیں بیرسب کیے ہو سائٹ

وہ مسکرایا اور کارلا کے بالوں میں الگلیوں سے کتھی کرنے لگا۔ "م کیوں خود کو پریشان کررہی ہو؟ کیوں

حاسوسردًانجست م<mark>131 مجولائي 2015ء</mark>

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

واش روم كا دروازه كارلانے كھولا۔ اسى وقت عقب ہے و ہوج کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے والا ایکن تھا۔ کارلا کی چی برونت ملے میں کمن کر روسی ۔ آسسیں مینی رہ سنیں۔ ہمیشہ کے لیے وہ خوفناک منظراس کی یا دواشت میں محفوظ ہو کیا۔ بے تور آ معوں والی لاش بب کے ساتھ عی ہوتی

معی۔ پیشائی پر کولی کا سوراخ تھا۔ سیاہ پنلون اور قبیص كرے رتك كى تھى - كارلاكا سر كھو منے لگا - اسے پتا بى مبیں چلا کہ کب ایلن نے دروازہ بند کیا اور کب اے محسیث کروالی بیژنک لایا-کارلا پرہسٹریانی کیفیت

الين مي بدحواس تعاب '' پلیز... پلیز...خود پر قابو پاؤ، کوئی س کے گا۔ خاموش رہو۔' وہ کو کرایا۔اس نے کارلا کے دونوں بازو بكرے ہوئے تھے۔وہ جاروں طرف اس طرح د مكور ہاتھا كوياراوفرار تلاش كرربابو "اوه گاڈے" اس نے بے تھن سے کہا۔" جمیل کیا

كرناچاہے؟" كارلاكابدن لرزر بانقاروه رورى مى\_ "أفقو، كيرُ براو جميل قورأيهال سے لكنا ہوگا۔" ''ہاں، ہاں <del>ف</del>یک ہے۔'' وہ سسکیاں لے رہی مجی۔ ایکن نے اسے چھوڑ دیا۔ کارلانے کھڑے ہونے کی کوشش ک-اس کے ماتھ میروں میں جان جیس می جسم معندا پر کمیا

"دوه...ه.. ده...ه. آدي...- " ده ما كانيخ للى حلق من كان يركح-"ايلن ... عل ... بحص لك رباب كريس بهوش ہوجاؤں کی۔

''سنو۔'' ایلن نے اسے شانوں سے پکڑ کر جمنجوڑا۔ " بوش میں رہو۔ یہ ہوش میں رہے کا وقت ہے۔ ورنہ دونوں مارے جائمیں مے بیٹھوادھر۔میں یائی لاتا ہوں۔" " ملک ہے۔"اس نے خالی خالی نظروں سے ایلن کودیکھا۔"لل میلین کیا جس پولیس کوہیں بتانا چاہیے؟" " پولیس؟ پاکل ہوگئی ہوکیا؟" " ہم نے تواسے ہیں مارا۔" وہ بولی۔ "اوہ گاڈ۔" ایلن نے سراٹھا کرجھت کو کھورا۔" بات

مجیل جائے گی۔ بولیس کوکیا جواب دیں گے۔ ٹام اورلزا کوبھی خبرل جائے گی۔ یہاں سے نگلنے کی کرو۔ 'ایلن چپ 132 - جولائي 2015ء

کارلائے آ و بھری اور ٹاٹلیں لٹکا کر بیٹھ گئے۔" میں اداس تيس مول كيكن خوش محى تيس مول-"

· · كم آن بے بی . . . تم در اصل خوف زدہ ہواور كوكى بات جيس ہے۔"اس نے كارلاكوسى وى۔

" بھی بھی جیب میں ٹام کو دیکھتی ہوں۔" وہ بولی۔ '' تو مجھے انجانا ساڈرلگا ہے۔ جیسے وہ ہم دونوں کے بارے ش جان چکاہے۔"

"ميرے خيال ميں ايانيس ہے۔ اے كوكر با مل سکا ہے؟"

كارلاك چرب پرسايرساكزركيا-" مجصيقين موتا جار ہاہے۔کیے ہا چل سکتا ہے...میں جیس جانتے۔" "جم نے اب تک بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔" اس نے چرکارلاکودلاسادیا۔

" پال، احتياط، حماقت اور خود غرضي ... " ومهمين وہم ہو كياہے۔"

كارلانے مول كى كرے يى نظردوڑائى۔" جھے ڈر لكاربتا ب كدكونى شاسا كاريس جمع يهال آت موية نه و كي ل\_ جمية راؤنة والرائد المالى دين الكياب ... بمي الیالگاہے کہ کوئی میرا پیچھا کررہاہے۔"وہ روہاکی ہوگئ۔ " في لكا ب كداب تم سوت من بولنا ند شروع كر دو۔ 'وہ کارلاکا ہاتھ سہلاتے ہوئے مسکرایا۔

"اوه لارد ! ايلن، تم مجمع اور درا رب مو ... كيا حمهين دهو كالبين لكاربتا كما الراز اكويتا جل جائة و؟" المن بنس يرا-اس كاسرنى بيل بل ربا تعا- " لزاكو اگر پتا جل جائے تو وہ جھے شوٹ کردے کی۔ بس اس کے بارے مس سوچ کر پریشان جیس ہونا چاہتا۔ برایک چاس ہ، بن میرانظریہ ہے کہ انسان کو جگہ جالس لیا بڑتا ہے۔زندگی بذات خود ایک چائس ہے۔جمیل کیا ضرورت ہے کہ ہروقت پریشان ہوتے رہیں کہ اب کیا ہوگا۔اس طرح ہم کھیموجود اور اپنی ملاقاتوں کے لطف کوہمی غارت

كربيتي ك\_"ايلن نے قلفہ جماڑا۔ "يال، شايد-" اس كى آواز من غيريقين تقى ـ وه كمرى موكى-" جمع تاخيرنه موجائے من شاور لے كر روانہ ہوتی ہوں۔ ڈ نرجی تارکرنا ہے۔" کارلانے کموی

. "او کے ،سوئٹ ہارٹ ۔ "ایلن اٹھ بیٹھا۔ \*\*

ك\_"وورزخ اخيا\_ كارلا كى آئىمىس كېنى روكئىں۔ "ليكن ...ليكن ... میں کیسے رک سکتی ہوں؟" اس کی آواز میں بے بی می \_ آ عمول میں التجا۔

" آواز دهيمي رکھو-"

كارلانے چارول طرف ديكھا۔اے لگا جيے ووكى قیدخانے میں بند ہے پھراس نے ایکن کودیکھا جو پنجرے میں تھنے جانور کی طرح کمرے میں إدھرے ادھر کھوم رہا

''ہم اس منحوں جگہ پر مجنس سکتے ہیں۔'' وہ کراہ

"ا ينامنه بندر كمو-"ايلن نے بمشكل آواز وبائى۔وه غصی میں تھا۔''میراد ماغ خھنڈارے کا تو میں ہرزاویے سے

"کیا...کیامطلب؟"

ایلن کی استعیں سکو تنیں۔رک کراس نے کارلاکو محورا۔"سوچو... ذراسوچو۔فرض کروتمہارے خدشات تھیک تھے۔ ٹام کوعلم تھاتم یہاں کسی سے ملتی ہو۔ وہ یہاں آیا اورمیری جگہ سی اجنی کوشم کر کے چلا کیا۔ "نن ... تبیں ... تبیل -" كارلائے تيزى سے سر

ایلن چر کرے کے چکر کاشنے لگا۔معا وہ رکا اور واش روم کی جانب ممیا۔ دروازہ کھول کر اس نے اغرر جمانکا۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹا۔" بید یا کل پن ہے۔ دیوائی ہے۔ درندی ہے۔" اس نے ایک ہاتھ کی سمی دوسرے ہاتھ پرماری۔

سکوت کا ایک طویل کربتاک وقفه آیا۔ ایکن نے کہرا سائس ليا-"ايك جائس ہے-"

" تكل جاكي - الك المك كارى من خاموتى سے ھے جاتمیں۔" کارلاجمٹ سے بول اسی۔

'تم کب ہے آئی احمق رہی ہو؟''ایکن پولا۔''ہم بار ہا یہاں آ مجے ہیں۔ مجرخوب جانتا ہے۔

وليكن اسے تمهار ااصل نام ميس معلوم -

''اوہ گاڑ! میں اپنا چرہ کہاں لے جاؤں؟'' ایلن نے اپنے رخسار پر انگی رکی۔ ''وہ اس شکل کو پہنا تا ہے۔ تهاری صورت بھی۔وہ ہاری کا ڑیوں کی بھی نشا تدی کرسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کے یاس کا زیوں کی انسنس پلیٹ - 2 3. A. S. NO.

ہو کیا اور واش روم کے بندور وازے کو محورتے لگا "بدحواى مسسكام برخائ كار"اس في خود كامى كى ... ايك من من من سوچا جا ہے۔"

" بعد میں سوچیں ہے۔" کارلانے اپنا حلیہ ورست كرنا شروع كيا-" يبليهميس يهال عي تكل جانا

ایکن نے نقی میں سر ہلایا۔'' بیا تناسادہ نہیں ہے کہ ہم يجيايك لاش جمور كرمطت موئ كل جاس

كارلائے تموك بھنے كى كوشش كى۔" بم پكڑے جاتمیں ہے۔ایلن! منجر پولیس کو بتا دے گا کہ ہم کب آئے اور کب کئے۔ وہ سے جی بتا دے گا کہ ہم یہاں آتے رہے يں۔ پوليس مارے يجھے آئے كى۔ ٹام كو پتا جل جائے

"ا بنامنه بندر كمو- مجمع سوين دويم بولتي رموكي تو میرا ذہن کام ہیں کرے گا۔'' ایلن نے سر دونوں ہاتھوں

ا لین میں یہاں سے جاتا جاہتی ہوں۔ میں اس مرڈر کیس میں ملوث نبیں ہوسکتی۔ اگر ٹام ... " وہ رونے

" اورميراكيا موكا؟ تم خودكومصيبت مين خيال كرربي ہو۔ مرف این بارے میں سوچ رہی ہو۔" ایلن نے خشك ليع من كها-

"من كيا كرول؟ اكر محر وينج من مجمع تاخير مو من ... 'وه بمشكل بول ياري مي \_

ایکن فرتظرانداز میں خاموش رہا۔

"ایلن! ہم سے پہلے جو یہاں تقہرا تھا بھل یقینا ای نے کیا ہے۔ اگر ہم میجر کو بتا دیں کہ ہمیں یہاں لائل می ے ... "كارلائے بحويردي-

"و يرى كذ\_"ايلن كى توريول پريل پر كئے \_"اور منجر يعين كر لے كا - ظاہر ب يوليس تك خريج كى - اگر بم ہے پہلے اس کمرے میں آنے والے نے جعلی نام استعال كياب، بركيا موكاريس فيجى يهال اصل نام ظامرتيس

کارلاکے چرے سے دہشت فیک رہی تھی۔ ایلن کے چرے پر درختی ظاہر ہوئی۔"موج كرنے كے ليے تم يرے مات ميں۔معيت مي اكلا مجکتوں گا۔ بڑے وقت میں بھی ہم دونوں ساتھ ہوں

-133 مولالي 2015ء حاسوسےڈائجسٹ

كيابيب وافعي ميرے ساتھ مور باہے۔ اوه ٥٠٠٠ تو۔ ايكن تم تومیرابہت خیال رکھتے تھے۔ مجھ سے محبت کرتے ہتھے۔ مہیں میرانام اس معالمے ہے الگ رکھنا چاہیے ... مہیں یا ہے میری مجیوریوں کا ... " وہ چپ ہو گئ- اس کی آ عمول مي التجامي -اميدمي -

فضا يوجمل ہوئئ۔ "كارلا! تم نے محبت كے بارے ميں كيے سوچ

"ایلن!" وہ اتنائی کہ سکی۔اس کے چبرے پر خم و غے کے ملے جلے تا ڑات تھے۔

'' ہم اس وفت مصیبت میں ہیں۔ایک ساتھے۔تم اور میں۔''ایکن نے کہا۔

", جمهیں مجھ سے محبت مبیں تھی؟" "أن ن ... ال وفت بم آفت كا شكار يل- تم محبت کو لے کر بیٹمی ہو۔''

كارلاد صيحانداز مس الحى -اس كاچره رتك بدل ربا تھا۔غصے کی سرخی ۔اس کی آواز بلندہوگئی۔

"میں جارہی ہوں۔ جہم میں جاؤ۔ جو کرنا ہے كرو\_ جمعة تنده كال مت كرنا\_نه كى جمل طرح ملنه ك کوشش کرنا۔ میں واقعی احمق تھی۔ نہ میں کوئی کواہی دول کی۔ چاہے تم لاش میرے مرتے سامنے بی سینک دو۔ " وہ یک دم آگ بولہ ہو چی تھی۔ کارلا پیر چیختے

ای کے جانے کے بعد ایکن بند دروازے کو تھورتارہ کیا۔ باہر کسی کار کا اجن اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی پھروہ آواز دور موتى چلى كئ\_

ایکن بیشا رہا۔ پچھ دیر بعد وہ اٹھا۔ خاموتی اور احتیاط سے باہر لکلا۔ اپنی کا ڑی سے ایک رین کوٹ نکالا اور ٹرنگ کالاک کھلا چپوڑ دیا۔اطراف کا جائز ہ لیتا ہوا وہ واپس

وہ سیدھا کمرے میں واش روم کی طرف حمیا۔ دروازہ کھولا۔ اس کے کیوں پر ایک کامیاب مسکراہٹ مودار ہوئی۔ ایلن نے معنوی لاش کورین کوٹ میں لپیٹا

ربيه بابا جارج-تم اس مرتبه بھی خوب کام آئے۔ چلوحمہیں اسٹور تک پہنچا دوں۔ فی الحال کئی مہینے آرام کرو۔" وه پر کانیخ کلی۔ ''میں ممرجانا چاہتی ہوں۔ میری د لی خواہش ہے کہ بھی دوبارہ یہاں نہ آؤں۔ ایکن کری پر بیشه کیا۔وہ اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ تعوژی دیر بعدوه فیمله کن کیچ میں کو یا ہوا۔ ' ہاں ، یہی ایک راستہ ہے۔رات کی تاریکی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس میں اگرچہ خطرہ ہے لیکن اور کوئی جارہ کارنہیں۔

اعر حرے میں، میں اس معیبت کو گاڑی کے ٹرنک میں ر کھ کرلے جاؤں گا۔ کسی مناسب جگہ پراسے بچینک دول

كارلاكى جان مي جان آئى۔ " ميك ب بالكل شمیک . . تم بیکر سکتے ہو۔ مجھے جانا چاہے۔' ایلن نے گہری نظر ہے کارلاکود کیمیا۔

"ایے مت دیکھو، پلیز میری مجوری مجھو۔" کارلا منت اجت يرأز آني-

'' ویری فنی۔''ایلن نے کہا۔'' یوں معلوم ہوتا ہے کہ

ڈویتے جہاز ہے کودنے کی تیاری ہے۔' " م كيا چاہتے ہو؟ مس ام كوكيے قائل كروں كى؟" وه مرى طرح روباسي موتى-

"میں مجھ جیس چاہتا۔" وہ کھڑا ہو گیا۔ کھڑی کی طرف کیا۔ونڈوبلائٹر میں رخنہ کر کے باہر جما نکا۔

''سر ما میں سورج جلدی غروب ہوجا تا ہے۔'' کارلا

يُراميدا تدازيس بولي-" ہاں، مجھے پتا ہے۔" ایلن پلٹا۔

" تم لاش كوكها ل مجينكو \_\_\_ ؟" كارلان بمنحى آواز مين سوال کيا۔

"تہارے محر کے سامنے۔ وی بہتر جکہ ہے۔"ایلن زہر خندے بولا۔

"اوہ پلیز ،تم مجھے بحرم کیوں مجھ رہے ہو۔ میں اپنی تا خیر کا کوئی جواز پیش نبیس کرسکتی جبکہ تم لزا کوفون کر کے مجھ جي كهد علت بو-"

' شمک ہے۔'' ایلن نے انگل اٹھائی۔'' دیکھواگر میں لاش کو شمکانے لگاتے وقت مکڑا حمیا توحمہیں میرا ساتھ

" کک ...کیا مطلب؟"
" دختهیں کوابی دنی پڑے گی کہ میں بے " تصور موں۔" كارلاكى پيشانى عرق آلود موكئ \_ووايلن كى

134

جولائي 2015ء



سكندتك

احساسات کی لرزشوں اور اپنے دل کی جنبشوں کے ہاتھوں ہم ایسے نقصان اٹھاتے ہیں... جس کا کبھی کوئی مداوا نہیں ہوتا... وہ کٹھن کام جن کا ہمیں کوئی صله نہیں ملتا... وہ کبھی کبھی ضرور جگمگاتے ہیں اورايني عظمت كااعلان كرتے ہيں...اور جو صعوبتيں جهيلتے ہوں...وہ ہمارے سروں پر سرفرازی کا تاج بن کے جمکیں گی... ایک ایسے ہی سلسلے کی کڑی...اس کا ہرقدم آنے والے دنوں کے لیے خوشگواری اور انصافكابيامبرتها...

### وقت اور حالات کے تحت جرم کاشکار ہونے والے ایک شکاری کی بیتا...

ميں ايک شوقيہ سراغ رسال ہوں اور اين یا د داشت اور چرب زبانی کی بدولت میرا کاروبارخوب چل رہا ہے اس لیے میرے لیے اس فون کال کونظرانداز کرنا مشکل تھا۔ ویسے بھی اس فون کا تعلق جری سے تھا جہاں سے

حاسوسے ڈائجسٹ ﴿135 ﴿ جولائی 2015ء

میری کئی یادیں وابستہ تعیں۔ میں کسی زمانے میں جری کے ساحل سے قریب ایک چھوٹے سے جزیر سے میں رہا کرتا تھا لیکن حالات نے مجھے دوبارہ منظلی کارخ کرنے پرمجبور کردیا لہذاجب اوشین ٹی سےفون آیا اور کال کرنے والی نے بتایا كدوه ميرى ايك پرانى سائقى ہے تو ميرے دل ميں پرانى یادی سرافهانے لیس-اس کا خیال تھا کے مرف میں ہی ہے معماحل كرسكتا مول\_

اوسین کی، اٹلانکسٹی کےجنوب میں ایک جزیرے كے كنارے واقع ہے۔ كئ سال پہلے ميں وہاں رہ چكا تھا وہاں لوگوں نے سیاحوں کے لیے مکانات بنار کے تعے جو میزن کے دنوں میں پوری طرح آباد رہیتے۔ جزیرے کے الله المحالي المائك في كاروشنيال واستح طور يرتظيراتى ميں۔ شركے جؤني علاقے ميں چوڑي چوڑي سوكيس تعمیں۔جن کے دونوں جانب دومنزلہ مکان ہے ہوئے منصاور -ان كى بالكونيال فرانسيى طرز كالميس-

مجصة شركا يكى نقشه ما دقع اليكن جب وبال پنجا تومعلوم موا كه كى تديليال رونما مو چى بيل ـ زياده تر ايك مزله مكانات مسيار مويي تعاوران كى جكه جديد طرز كى عمارتون نے کے لی محی ۔ان کا نقشہ و کثورین طرز کا تھااور کلراسکیم مجی عنلف مى - يجاس اورساخه كى د بائى ميس شوخ رتك استعال مے جاتے ہے لیان اب ان میں سادی کا مہلو تمایاں تھا۔ جس معاملے كوسلحمانے كے ليے ميں يهال آيا تھا، اس ميں مجی رنگ کوخاص اہمیت حاصل تھی۔جیبیا کہ بعد میں جھے ریٹاروزیٹی نے بتایا، وہ ان دنوں اسٹاررٹنل اسٹیٹ ایجیسی میں کام کردہی تھی۔ میں جب اس کے دفتر پہنچا تو اس نے ماضى كے تعلق كود ہرانا مناسب سمجما اور كہنے كى۔

''لیمین جیس آر ہا کہ اووین کین میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ مہیں وہ دن یاد ہے جب ہم موسث میں ایک ماتھ کام کیا کرتے تھے؟"

روزی سنبرے بالوں والی ایک مرکشش عورت تعیدوه چالیس کےلگ بھگ تعی لیکن دیکھنے میں کم عرنظر آتی تھی۔وہ مجھے بالکل یادئیس تھی اورجس اخبار کااس نے عاملياء وبال من باره سال يهلكاني ايدير كطور يركام كيا كرتا تماريس نے الى فغت چيانے كے ليے اس سے كها۔ "تم نے وہ اخبار کیوں چھوڑ دیا؟"

"مرآدى خوب سے خوب ترك الاش مى رہتا ہے۔ مل جی مرتے سے پہلے ایک ٹی کار فریدنا جاہ رہی می۔

ویے بھی اخبار کے حالات کھا چھے نہ تنے اس کیے میں نے مجے وقت پر فیملہ کرلیا۔ میراخیال ہے کہم نے مجی ایسانی

اسے کیا بتا تا کہ مجھے طا زمت چھورنے پرمجبور کیا کیا تعا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیہ جانے کی کوشش کرتی کہ میں 1990ء ۔ اب تک کیا کرتارہ، میں نے اس سے ہو چھ ليا-" تم في محص كي علاش كيا؟"

"ایک ر پورٹر کے لیے بیکوئی مشکل کام نیس اور اس ك اوتے اوئے۔ "ال نے ميز برد كے اوئے كميوثركى طرف اشارہ کیا۔" آج کے دور میں کسی کے بارے میں جانتا بہت آسان ہے۔

اليجنى كا دفتر أيك مكان عن بنايا حميا تعا-سامن والے بڑے كمرے ميں جہاں ہم بيتے ہوئے تھے، نصف درجن ميزي مع كميوثررهي موني سي \_روزي كي كي علاوه وبال مرف ايك سياه بالول والانحض ببيتا موا تغا اورسلسل فون برباتيس كرر ہاتھا۔عقبی دیوار بڑےمنفر دا نداز ہیں ہجی ہوئی می ۔ وہاں چارضرب آٹھ کی بلائی ووسیس لھی ہوئی میں اور ان پر قطار در قطار مکانوں کی جابیاں تھی ہوئی میں۔جن کے ساتھ بزرنگ کے فیک لے ہوئے تھے۔ ان چاہوں کود میمنے کے بعد میں مجھ کیا کہ بیا جبنی جا تداد کی خرید و فروخت کے علاوہ کرائے کے مکانوں کی و مکھ بھال اور ان کا انتظام مجی کرنی ہے۔ حری کے دنوں میں ہر ہفتے يهال كرائ وارول كاجوم موتا موكا\_

"میری اب بھی بھی بھار کیٹ وسن سے بات ہوتی ہے۔" روزی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیٹ ولس جی ر بور رحمی اور ای کیس میں ملوث می جس کی وجہ سے مجھے طازمت سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔روزی میرے اور اس کے تعلقات سے جی باخر می۔

"ووتماراذكر برك فريداندازي كرنى بي كرس طرح تم نے لل کے دیجیدہ کیس حل کیے۔ وہ مہیں شرالاک مومز یا منی مجی بڑے سراغ رساں سے مہیں جمتی لہذاجب باس نے مجھ سے نقتب زنی کی وارداتوں کا کھوج لگانے کے كي كها تو جمع تهاراى خيال آيا-"

میں نے سر ملاتے ہوئے اس کی بات خورسے سننے کی كوشش كى ، وه كهدرى تحى-" يقين سے نيس كها جاسكاليكن ماراخیال ہے کہ بیسلسلہ کی معتوں سے چل رہا ہے۔سب سے پہلے جون و مکوف نامی مورت نے اس کی نشا تدی کی۔ اس كا كمنا تقاكرجب السف ويلنوائن وسع يرمكان كمولاتو جاسوسردانجست -136 جولاني 2015ء تلاش کے مالکان اندر سے کھڑی کی چھی لگانا بھول کئے اور اس طرح وه بحوت کھڑک کھولنے میں کامیاب ہوگیا۔" "الارم كونا كاره بنائے بغير؟"

" بہت سارے مکانوں میں ایسے الارم میں ہیں كيونكه بريغت اجنى لوكول كومكان كرائة يردينا موت بي اس کے ان الارم کا درست استعال مشکل ہے۔ البتہ ہماری ا يجنى من الارم لكا موا بجس كى وجد سے مارى و پليكيث چابيال محفوظ بيں۔

اس وقت تك بم ويسك الونو ين على عظم تقدروزين نے ایک خالی جگہ دیکھ کر گاڑی یارک کی اور بولی۔ د حمر میوں میں یہاں یار کنگ ملنا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔' وه کاری سے باہرآتے ہوئے مرید ہولی۔" آف سیزن میں یہاں کی تمن چوتھائی آبادی کم ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے بعوت کے لیے آسانی ہوجانی ہے۔

وه بحصابك مكان من في الحلى جونسبتانيا اور برا تها\_ اس نے تعمیل بتاتے ہوئے کہا۔ " پہلی منزل پر مرف كيراج اوراستور باوراس كاوير يبلار بالى يونث بناموا

وہ مكان ایك برے كرے، كھانے كے كرے اور مکن پر محمل تھا اور اس کے سامنے ایک وسیع بورج بنا ہوا تھا جہاں سے ملیج کا نظارہ کیا جاسکتا تھا۔ مکان کے عقبی حصے میں چار بیڈروم ستھے۔ پورے مکان کو قالین، پردوں اور دیگر آرائی اشاے آرات کیا کیا تھا۔لیکن اعرداخل موتے ہی میری تظریس سے پہلے سامنے والی سفیدد ہوار پر لئیں جس يرسياه ماركر ي لكما مواقعار" المجل 0515 ويول بوائ ک طاش من اوراس کے نیچایک کراس کا نشان بنا ہوا تھا۔ مس نے اس تحریر کو دوبارہ پڑھا اور کہا۔" بیتو کوئی ذاتی اشتهار لکتاہے؟"

"بيايك نيا اعداز ہے۔" روز يك نے جواب ديا۔ " بجائے اس کے کہ آپ اخبارات کے ذریعے اپنا پیغام دیں۔آب اجنی لوگوں کے تمروں میں واعل ہو کر ان کی د يواري خراب كرد بي \_ محصے يقين جيس كه اس كا كوكى

كوكه بدينام بركيش حروف من لكما كياتما ليكن بيايك زنانة تحرير معلوم موري تقى اورلكنا تماكه لكعن والے کا قد بہت چھوٹا ہے کوئکہسب سے اور لکھے ہوئے حروف بشكل مير ب سين تك اللي رب تقر " بوليس كوالبق بي عن في عمار

محسوس ہوا کہ وہال کوئی آیا تھا۔ای مکان میں اس سے پہلے وہ نیوایئر نائث منا بچے بیتے اور اب ویلنوائن منانے واپس آئے تھے۔ جیسا کہ میں مہیں فون پر بتا چی ہوں کہ نقب زن کوئی چز لے کرمیں حمیا ، اس کے اسے چورمیں کہا جا سكتا-"وه له بمرك ليارى اورآسته سے بولى-"وه ايك پيغام اور صليب ضرور حجوز حميا-"

ي كه كروه التى جكه ب اللى اور يولى-" آؤ، يس مهمیں جائے واردات پر لے چلتی ہوں۔''

جس نی کار کے لیے روزی نے اپنا جرنلزم کا کیریئر ترک کیا، وہ نے ماڈل کی ہنڈا اکارڈ تھی کیکن مجھے بڑی جرت ہوئی جب اس نے مشرق کی طرف جانے کے بجائے مغرب کی جانب کا ڑی کارخ موڑ دیا۔

" شایدتم نے بتایا تھا کہ سزو یکوف کا مکان سینٹرل كعلامة على ب

" السيك اس و يوار پردوباره رنگ موكيا ہے جهال نغنب زن نے پیغام لکھا تھا۔ ہارے یاس ایک کار مگر ہے جوآف سيزن على مكانات كى ديكه بمال كرتا ہے كوكه ايا ملی بارہواہے کہاسے کی محرکے اندرجاکے بے دھنگی تحریر صاف کرنا پڑی۔ہم دوسرے مکان دیکھ لیتے ہیں۔'' "الكمرح كے كتے مكان بيں؟"

ا''اب تک تین مکانوں میں نقب زنی ہو چی ہےجن كے بارے مس ميں معلوم ہوا ہے۔ ان مي سے دوكى دكايت كا كول نے كى جب وہ ويلنائن كے موقع براك\_ اگرو يكوف اور نيويارك سے آيا مواجوڑا، ويك اين پرنه آتے تو جمیں اس کی جر جی شہوئی ،، ہم کرائے کے مكالوں ے علمبان میں مرف ایجنٹ ہیں اور ہر مرکو چیک میں كرتے سوائے اس كے كم كوئى بڑا طوفان نہ آ جائے ليكن جب ہم نے دوسری نتب زئی کے بارے میں ساتو خالی مکانوں كود كيمين كے ليے ؛ پليين جابيان استعال كرنا شروع كر ویں۔سب سے پہلے ہم نے اپنے دفتر سے زو یک مکان و مجھے۔ یہ ایک طویل مل ہے کوئکہ ہم اس جزیرے کے آ دھے مالکان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بچھے امید ہے کہ تم اس سلسلے میں ہماری محصدد کرسکو سے۔"

"أكر و پليكيت جابيال حمادے پاس بي تو برقر مكان من كيدواقل موا؟

ود هکرے کہاس کے ہاتھ ڈ پلیکیٹ جانی جیس کی ورنہ ہم مرید معیبت میں پیش جائے۔ اس بھوت نے اندر جانے کے لیے دومرتبہ کھوگی تو ڈی۔ میراخیال ہے کہ مکان

جولائي 2015ء جاسوسرذائجست 137

WW.PAKSOCIETY.COM

''ووزیادہ دلچی نہیں لے رہے۔ان کا خیال ہے کہ کوئی توجوان کی دوسرے توجوان کوڈمونڈ رہاہے بظاہر یمی سوچا جاسکتا ہے۔''

الم میں جزیرے پراور کتی ایجنسیاں ہیں جو کرائے پر میں جن جو رہ کا میں اور کتی ایجنسیاں ہیں جو کرائے پر

مکانات و بی ہیں؟ "میں نے پوچھا۔
'' ایک تین ایجنسیاں اور ہیں لیکن کوئی بھی ہم سے
بڑی نہیں۔ میں نے سب کونون کر کے معلوم کیالیکن ان کے
مکانوں میں ایک کوئی واردات نہیں ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ
بھوت صرف انہی مکانوں میں داخل ہور ہا ہے جن پر ہماری
مکینی کا نشان لگا ہوا ہے۔ دوسرا اہم عضر رتک بھی ہوسکتا
ہے۔ ویکوف اور طرکے مکان اور یہ تینوں نیلے رتگ کے
ہیں۔ مکن ہے کہاں میں بھی کوئی راز پوشیدہ ہو؟''

اس کا انداز ایساتھا جیسے وہ میری حوصلہ افزائی کردی ہو۔ بھے لگا جیسے بیس نے ابھی تک اسے مایوں ہی کیا ہے۔ شاید کیٹ ولئی نے فرورت سے زیادہ میری تعریف کردی میں روزی کی وہتا تا جاہ رہا تھا کہ تمام تھا تی جائے بغیر بیس کوئی رائے قائم نہیں کرسکتا۔ بھی اجھے سراغ رسال ایسا ہی کرتے ہیں کیک اس کے بجائے بیس نے اس سے کہا کہ وہ بھی تھے گئے کے لیے کسی انجھی جگہا کہ انتہا ہے۔

میں نے اس کے بتائے ہوئے مرکزِ شہر کے ایک چھوٹے سے ریستوران کا انتخاب کیا۔ وہ بہت جلدی میں محقی، اسے یاد آسمیا کہ کسی گا بک کومکان دکھانا ہے۔ اس نے بھیل تمام مجھے ان مکانوں کی فہرست اور چاہوں کا لفافہ دیا جنہیں ابھی چیک کرنا تھا۔

جس میز پرش کھانا کھا رہا تھا، وہاں اوشین گی کا ایک پرانا ہفتہ واراخبار بھی رکھا ہوا تھا۔ اس شی لوث مارہ نقب زنی یا دیگر جرائم کے بارے شی کوئی خرمیں تھی۔ اس میں چہ عدد ذاتی اشتہارات بھی تھے لیکن کی بیل ڈیول بوائے کاذکر بیس تھا۔ بھے ایک ہفت روز واخبار میں استے کم اشتہار دیکو کرکوئی جرت نہ ہوئی اس کی وجدوز پٹی بھے پہلے اشتہار دیکو کرکوئی جرت نہ ہوئی اس کی وجدوز پٹی بھے پہلے ہوجاتی ہے جس کا اثر دوسرے کا روبار کے ساتھ اخبارات ہوجاتی ہے جس کا اثر دوسرے کا روبار کے ساتھ اخبارات پر بھی پڑتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اس وجہ سے نقب زن کا کام آسان ہوگیا تھا۔ زیادہ تر مکان خالی پڑے ہوئے تھے اوراسے دیکھنے والے بہت کم تھے۔

یمی حال اس ریستوران کامبی تما جهاں اس وقت مرف ایک نوجوان لؤکی بڑ والاسویٹر پہنے بیٹھی تھی اس نے ایک نظر میری طرف و یکھا اور دوسری جانب متوجہ ہوگئی۔ جاسوسے ڈانجسٹ

م محصا ن لوی

مجھے اس پر کوئی جرت نہیں ہوئی کیونکہ میری عمر کا مخض اس اوک سے بھی تو قع کرسکتا تھا۔ ویٹرس میرے لیے کافی لے کر آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اسٹیل 0515 یا

ڈیول یوائے کوجائتی ہے۔ ''یہ نام تو مجھے قلم اسٹارز جیسے لگتے ہیں۔'' اس نے کہا۔'' یااس طرح کے نام انٹرنیٹ چیٹنگ میں استعال کیے

جاتے ہیں۔"

ہے۔ ہیں۔
اس نے شیک ہی کہا تھالیکن مجھے جمرت ہورہی تھی کہ
روزی جیسی عورت جو کمپیوٹر سے واقف ہے اور اس کے
ذریعے مجھے تلاش کرسکتی ہے ، اس نے ان ناموں میں تعلق
جانے کی کوشش کیوں نہیں گی۔اگر بیام اسٹارز کے نام ہیں
تو کمپیوٹر سے بتالگا یا جاسکتا تھا۔ شایداس نے بھی مناسب
سمجھا ہوگا کہ اس محقی کوسلجھانے کے لیے مجھ جیسے سراغ
رساں کی خدمات حاصل کی جا کیں۔

یں ویڑس سے چیف روم کے بار ہے ہیں پھر پوچھتا ہوا ہوا تھا کیاں وہ نون سننے چلی کی پھر بیں نے سوچا کہ اس افری سے پوچھول جو پھر والا سویٹر پہنے ہوئے تھی کیاں وہ بھی جا تھی تھی۔ میں واپس اسٹارا یجنسی کی طرف آیا اور مکانات و کھنا شروع کر دیے۔ انہی ونوں نائن الیون کا واقعہ پیش آیا تھا اور حفاظتی اقدامات بہت شخت سے لیکن اوسین ٹی بیس الی بات و کھنے بی تیس آئی۔ روز پی نے جھے بھین ولا یا تھا کہ کوئی بھی ضم میری جانب ووسری بارو کھنے کی زحمت نہیں کر کے گااوروہ ہی سے گاکہ میں ایک ایسا گا بک ہوں جو اپنے لیے مکان طاش کر رہا ہے اور واقعی ایسا گا بک ہوں جو اپنے ایس ووران بیس پانچ مکان چک کے اور جھے ان بیس نظارت کری کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فارت کری کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فارت کری کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فارت کری کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فارت کری کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فارت کری کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فارت کری کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فارت کری کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فارت کری کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فارت کری کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فارت کری کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فارت کری کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فارت کری کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فارت کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فارت کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فیمن کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد بیس نے فیمن کی کوئی نشانی نظر نے میں کوئی نشانی نظر نہیں کوئی نشانی نظر نہیں کی کوئی نشانی نظر نے کی کوئی نشانی نظر نسانی نظر نسانی نظر نسانی نظر نسانی نظر نسانی ن

میں نے سامل کی شدی رہت پر چہل قدی شروع
کردی اور اس کیس میں اب تک جو بھی معلومات کی تھیں،
ان کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھ سے چندقدم کے فاصلے
پر ایک مورت تھی اور اس سے ذرا چھے ایک چیوٹے قد کی
لاکی بڈ والا سویٹر پہنے چل رہی تھی۔ جھے لگا کہ یہ وہی لوک
ہے جے میں نے ریستوران میں دیکھا تھا کو کہ ہم وہاں سے
پیاس بلاک کے فاصلے پر تھے۔ میں نے اس تک چہنے کے
پیاس بلاک کے فاصلے پر تھے۔ میں نے اس تک چہنے کے
لیا اپنی رفتار تیز کردی پھر سوچا کہ اس سے کیا کہوں تھا کو کہ
الکی کوئی وجہ ہیں تھی کہ میں اس سے بات نہ کروں لیکن میں
خود نقب زن کے بارے میں کیا جات تھا۔ مجھے شہرتھا کہ وہ

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



تلاش

سال کالزی بعد میں جالیس سال کی عورت تکل۔'' " لین کوئی س طرح ایک از کی کوحاصل کرسکتا ہے جو کسی دوسری ریاست یا ملک میس رمتی مو؟ "

''میرا خیال ہے کہتم کرمنالوجی کے طالب علم رہے ہو۔ کیا اخبار جمیں پڑھتے یا تمہارے پاس تیلی فون جمیں

"ميرے ياس بليك اعد وائث تى وى ہے۔" ميں نے معصومیت سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ کوئی سخت بات کے کی لیان اس نے بڑی زی سے کہا۔

''نوگ بہلا پھسلا کراڑ کوں کو یار ٹیوں میں لے جاتے ہیں اور البیں نشہ آور مشروب یلا کر ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور پھر وہ لڑی ان کی علاش میں ماری ماری محرفی رہتی ہے۔

اميندا كى باتول نے محصالك راسته د كھاديا تھا۔ ميل نے اس کا محکریداد اکر کے فون بند کیا اور دوبارہ اوسین سی کی جانب چل دیا۔ میں نے گاڑی ایک جکہ یارک کی اور اسریت لائث کی روشی میں نقشہ دیکھنے لگا جوروزی نے مجھے دیا تھا۔ میں نے اس نقٹے کا فہرست سےموازند کیا تومعلوم ہوا کہ دومکان ایجنی سے بہت قریب ہیں۔ان می سے ایک ایس بری اور دوسراسینرل پر تھا۔ میں نے تحرانی کے لياس برى كونتخب كيا-اس مكان كارتك بحى خلاتها وربيه اس مکان سے مشابہت رکھتا تھا جوروزی نے بچھے پہلے د کھایا تھا۔ اس میں کراؤنڈ فلور کے او پر دو رہائتی ہونث تے۔ اب بھے وہیں رک کر انظار کرنا تھا۔ اس طرح دو محظ كزر كتے من نے محرى برنظر دالى اورسوك كا جائزہ لينے لكا \_ مجھے سامنے والى سيزهيوں ير مجمع فل وحركت نظر آئی۔ بیاسی چیز کا سامیجی موسکتا تھا یا پر کوئی سیرحیوں کی ريتك يرجسل رباتعا-

من نے کار کے ڈیش پورڈ سے ٹاریج تکالی اور سرحیاں ج سے لگا۔ایک جگددک کریس نے توقف کیا پھر شيشر أوفي كا وازا ألى من فدوسير ميان جده كرنارج روش کی لیکن فرانسیسی درواز ول کے سوا کھے تظرید آیا۔ پیس نے بہ آواز بلند کھا۔ ' میں مکان الاش کرنے میں تماری مدد كرون كا أكرتم الهدة آف كى وجه بتادو مير عياس جايال ال ال لي مهيل مريد كي تو رئ كا ضرورت كيل يرك

ہے جس کے بارے میں وہ زیادہ میں جائتی۔مثلاً اس کا اصل نام، ورندوه اس کے لیے فرضی نام کیوں استعال کرتی اور نہ بی اےمطلوبہ تص کا بیتا معلوم تھا۔ البتہ وہ اس کے مکان کے بارے میں غیرواضح باتیں جانتی تھی۔مثلا اس کا رتک اوراس پرلگا ہوا ایجنی کا نشان جس سے ظاہر ہوتا تھا كديد مكان كرائے كے ليے دستياب ہے۔

روزی نے مجھے سے سال کے موقع پر ہونے والی یارٹی کے بارے میں بتایا تھا۔اس وقت تک ویکوف کے مکان میں نقب زئی تہیں ہوئی تھی اور بیدوا تعداس کے مجم عرصے بعد چین آیااس لیے بیمکن تھا کہ ایجل بھی اس یارتی مس شریک ہوئی ہواوراے وہاں گزارے ہوئے کات یاد آرہے ہوں اور اب وہ اس محص سے تجدید تعلق کے لیے بے جین ہو۔ اس کے علاوہ مجھے ایک بات اور پریثان كردى تمي الرئتب زن كومرف پيغام بي جيوڙ نا تيا تواس کے لیے اسے مریس وافل ہونے کی کیا ضرورت میں۔وہ مكان كى بيروني ديوار پرتجي پيغام لكوسكتا تما اس طرح ده اہے آپ کو بڑی مشکل ہے بی سکتا تھا اور اس کا پیغام بھی زياده مؤثرانداز بس مطلوبه تص تك اللي جاتا-

روزین نے جھے اپن قیام گاہ پرسونے کی پیلیش ک لیکن میں نے ایک موثیل میں تمہرنا پندکیا کوئلہ میں کسی کا احسان لیم حیس جاہ رہا تھا۔ وہاں سے میں نے کائے اسٹوڈنٹ امینڈا اولمین کوفون کیا۔ میں نے اپنا تعارف كروات موئ كها-" تم س لاتريرى من طاقات موتى

الى، كوكيابات ٢٠٠٠ وه چلات موت بولى عقب ہے موسیقی کی آوازی آری میں۔ میں نے اسے بتایا کہ انظرنیث چید روم کے بارے میں کھے جانا جاہ رہا ہوں۔ "کیا تم کی سے ملنے کی کوشش کردہ ہو؟"اس نے

وو کیا وہاں لوگ ای لیے جاتے ہیں۔ کی سے ملنے وداس کے لیے وہاں جانے کی ضرورت جیس تم کہیں مجی کسی سے ل کتے ہو۔

ودمیں مجمتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ملاقات محفوظ ہوتی ہے۔ " بیں نے کہا۔ "اس بیں ایک قباحت ہے۔ "وہ یولی۔" لوگ اپنے کھدد یر خاموثی ربی پھر میں نے اپنی دائیں جانب " اس بیں ایک قبار کر کے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ بھدد ایک جہر جانب کی آواز کن۔ بی نے سرید دو سرومیاں

ردُانجست - 139 جولائي 2015ء

ہےجن کی رپورٹ تم بہلے درج کروا چی ہو۔جو پھواس نے جان اور پرجان نے مجمعے بتایا، اگروہ کے ہتو میں تم سمیت سب لوگوں سے معافی جاہتا ہوں کہم نے نقتب زنی کی ان وارداتوں کوسنجید کی سے جیس لیا۔ شاید مسٹر کین نے حمہیں مرشتہ رات کے واقعے کے بارے میں بتا دیا ہولیکن میں ریکارڈ پر لانے کے لیے یہ بتانا مروری مجتبا ہوں کہ لیزا .....اے والدین کے مریس داخل ہورہی تھی کہ سی نے اے گردن سے مکرلیا۔ای وقت اس کا بوائے فرینڈ سامان كے تھلے پكڑے ہوئے آحمیا۔ حملہ آورنے اے دھكادے كر زمین پر کرایا اور فرار ہو کیالیکن اوک کے بوائے فرینڈ قلب كاسترون بورى لائك كى روشى شى اس كى جلك و يكولى-"ليزاابليس بي، "روزيل في بي جما-"اب وہ بہتر ہے۔اس کے والدین فویارک سے

روانہ ہو کے بیں اور تموڑی دیر میں یہاں آنے والے ہیں۔ انہیں لیزا اور کاسترو کے تعلقات کاعلم نہیں۔ میں ساری تفسیلات جع کرر ہا ہول تا کیان کے چینے پر انہیں بتا سكول -مستركين المهاراكها بي كيد كرشته شب كا وا تعديمي نقب زنی کی وارداتوں کا حدے کیکن میرے حساب ہے باس زمرے میں جیس آتا۔ ہمیں کی شخص کے اعرواعل ہونے کے آٹارنظر جیس آئے اور نہ بی ہم نے دیوار پرکوئی تحرير ديكمي - كياتم مجھتے ہوكہ ليزانے وہاں باقي كر پيغام لكين والي الجل 0515 كام من مداخلت كي"

" بنیں۔" میں نے کہا۔" بلکہ میرا خیال ہے کہ حملہ آورليز اكوا يجل مجه بيشا-"

وہ سب حمرت سے میرا منہ تکنے لگے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے سب سے پہلے ہی منظر بیان کیا اور البیں بتایا۔ "میرے نظریے کے مطابق وہ پیغام جنسی زیادتی کا نشانہ بنے والی او کی کی جانب سے تھا۔اس او کی کو انترنیث کے ذریعے ورغلا کر اوسین کی بلایا کمیا اور نشه آور مشروب بلا کراس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ وہ اب

جريرے پروالي آئي ہے اور اس مكان كو طاش كردى ہے جہاں اس کی عصمت دری کی گئی تھی۔اس کی علاش کی بنیاد چنومبم باتوں پرہے۔اس کے یہ پیغامات مملی ورکے لے ایک انتاه کی حیثیت رکع بیں یا مراس نے اسے آپ

ے کوئی حد کر رکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ حملہ آور مرشد

شب اس کے آنے کا انتظار کررہا تھا کہ لیزاوہاں پہنے گئی۔ اس نے اعد وافل مونے کے لیے کموی جیس تووی لیکن

ا عجل بھی بیشدایانیس کرتی تھی بلکداس نے ایک دفعہ تالا <140 مجولائي 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

چر مر ارچ کی روشی اس طرف مجینی ۔ مجھے سیاہ لباس میں ایک ساید بورج کی طرف جاتا نظر آیا۔ میں نے اس جانب دورْ لكا في توسائ كى كمرى كا ايك شيشه ثويًا موانظر آيا مين نے بورج ک ریک پر چ سے کی کوشش کی لیکن کے کوٹ کی وجہ سے کامیابی نہ ہوئی اور میں زمین پر کر حمیا۔ وہاں لیے لیے میں نے مکان کے علی صے میں کی کے قدموں کی آوازی محرایک بولیس کار کے سائزن کی آواز سٹائی دی۔ میں مکان کی عقبی کی میں پہنچا۔ ای وقت پولیس کی گاڑی ایکے چوک ہے گزری۔ میں جنوب کی طرف ير حا-اس ونت تك وو تحص وبال سے جاچكا تھا۔ ميس نے کی کے دونوں طرف مکانوں کے ورمیان اسے تلاش کیا لیکن وہ نظر جیس آیا۔ ای جلاش کے دوران ایک ایمبولینس اور پولیس کی گاڑی وہاں چیکی۔ان کود یکه کر پھرلوگ بھی جمع ہو گئے۔ایک مورت مجھ سے فاطب ہوتے ہوئے ہو لی۔

"ایک نوجوان الوکی پرحمله مواہے۔" اس نے ایک مکان کی طرف اشارہ کیا جس پر خلا ریک تھا۔ میں نے اس مکان کو پیچان لیا۔ کو تکہ میں اس کی محرانی کررہا تھا لیکن علمی سے میں سینرل پر مکان تمبر ستاون يريكي كيا-

الكي منع من ايك مينتك مين شريك تماجوادثين شي پولیس اسلیشن میں ہوتی ۔ ریٹاروزین بھی وہاں موجود تھی اور ای طرح علی العباح بلاے جانے پرخوش تظرمیں آرہی مى-اسے بيان كرمى زيادہ توشى تيس موكى جب ميس نے اے بتایا کہ اس کی ایجنی کو ایک اور مکان میں معرک کا شيشاكا نابزے كا اوركى كواس كا الزام بس ديا جاسكا۔ اس مينتك عن يوليس جيف ذائن دُانتيكوس اور كشت

پر بامورسیای جان ڈ ائیکوس نے بھی شرکت کی۔وہ بہت کم عمر تمالیکن ایک حرکوں سے ایک ذیے دار ہولیس افسر ظاہر كرنے كى كوشش كرد با تھا۔ جب ہم سب اپنى اپنى نشستوں ير بين محكة تواس نے اپنا چشم ساف كيا اور بولا-"مس روزين ابم في مهيس ال لي يهال بلاياب كونكر جمهارك ووست مسركين في ميل كحد باتنى بتاتى بن يبلي تومسر كين ايس بو يوجها جامول كاكرتمهارا پيشركيا ٢٠٠٠

" من كرمنالوجي كاطالب علم مول \_" من في في اميندُ ا كے كے ہوئے الفاظ دہراد ہے۔

والكوس في وروارة بتهداكا يا اورروزي ي عاطب ہوتے ہوئے بولا۔ "مسٹرکین کا اصرار ہے کہ گزشتہ شب مونے والے حطے کا تعلق کی نہ کی طرح ان واقعات ہے

جاسوسي ذانجست

آدى وہال موجود تھے۔"

میں نے اگلاسوال جان سے کیا۔'' گزشتہ روز جب میں وہاں بے ڈھکے انداز سے جل رہا تھا تو تم نے کاسترو سے جھے شاخت کرنے کے لیے نہیں کہا۔ جہیں کیے معلوم ہوا کہ میں جملے آورنہیں ہوں؟''

محت كرف واليسائى في ميرى توقع كے مطابق جواب ديا۔ "تم اس عليے پر پورے نہيں اترتے تھے۔ كاسترو في بتايا تھا كہ وہ سياہ بالوں والاسفيد فام مخص ہے جبکہ تمہارے بال سرئى ہیں۔"

ڈائیکوں نے ریٹا سے بوجھا۔'' کیا تمہارے دفتر میں کوئی سیاہ بالوں والانخص ہے؟''

''ہاں، ایک ہے۔ اوون جب تم کل آئے تھے تو وہ دفتر میں موجود تھا۔اس کا نام مارک ریڈ تگ ہے۔'' جان نے پیکش کی کہوہ انجی جاکر ریڈ تک کو پکڑ لیتا ہے لیکن ڈائیکوں نے جلد بازی مناسب ندمجی۔ ریٹا اسے بتا

چکی می کہ اسٹار ایجنی کا دفتر آیک محفظ بعد محل جائے گا اور ریڈ تک معمول کے مطابق کام پرآئے گالہذااس نے جان سے کہا کہ پہلے و موقع کے چتم دید کواہ فلپ کاستر وکویلا کرلائے۔

جان نے خدشہ ظاہر کیا۔"ریڈ تک غائب ہوسکتا ہے۔"
"اگراسے بھا گنا ہوتا تو اب تک کہیں جاچکا ہوتا۔"
ڈائیکوں نے جواب دیا۔"اگروہ بھاگ بھی کیا تو ہم اسے

والعول کے جواب دیا۔ اگروہ بھاک بھی کیا تو ہم اے حلاش کرلیں گے۔''

ہم ایجنی کا دفتر کھلنے سے پہلے وہاں پہلے گئے۔ ڈائیکوں، روزین، کاستر و اور میں اندر داخل ہوئے جبہہ جان باہر کھڑا رہا۔"اطمینان رکھو۔" ڈائیکوں نے روزین سے کہا۔"ہم تمہارے آ دی کو پریٹان نہیں کریں گے۔اس پریکی ظاہر کیا جائے گا کہ ہم یہاں نقب زنی کی واردا توں کے سلسلے میں مطوبات حاصل کرنے آئے ہیں۔" دورتہیں ہی کہنا جاہے۔"روزینی نے کہا۔ دورتہیں ہی کہنا جاہے۔"روزینی نے کہا۔

ال کے بعد ڈائیکوں نے کاسر دکو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔''تم اسے دیکھ کر صرف ہاں یا نہ میں جواب دو کے۔اگردہ جارامطلوبہ محض نہ ہواتو ہم تہیں دالیں لیز اکے یاس بھیج دیں ہے۔''

تموری دیر بعد بی رید کی بھی آگیا۔ اس نے روز یک کود کھ کرکھا۔" تم جلدی کیسے آگئیں؟"

"ال الك كا بك آنے والا ہے۔" روزی نے

برور ہم نے کاسترو کی طرف دیکھا۔ اس نے سر ہلاتے معرف معرف ویکھا۔ اس نے سر ہلاتے مجی کھول لیا تھاجس کاعلم شاید ڈیول ہوائے کوہمی تھا۔'' ڈائیکوس بولا۔''بی خیال اسے کیے آیا کہ گزشتہ شب نقب زن ای مکان کوختب کرےگا؟''

اس سوال کا جواب بہت آسان تھا۔ میں نے اسے
ایک منٹ دیا تا کہ وہ خود اپنے طور پر سوچ سکےلیکن اس سے
پہلے جان جی میں کود پڑا۔ ' یہ یقیناوہی مکان ہوگا جہاں اس
نے لڑکی کے ساتھوزیادتی کی ہوگی اور وہ امید کررہا تھا کہ
لڑکی کوجلدیا بدیروہ مکان یاد آجائے گا۔''

" یا محراے موقع ل کیا۔" میں نے کہا۔" شایدوہ ہررات وہاں اس لڑک کا انظار کرتا تھا جب سے نقب زنی کے واقعابت شروع ہوئے ہتھے۔"

دولین وہ مکان میں کیے داخل ہوا؟ " ڈائیکوں نے
پوچھا۔" وہ اس رات اس مکان میں کیے آیا تھا جب اس
نے مین طور پرا یجل کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی؟"
میں نے روز ٹی کی طرف دیکھا۔ ڈائیکوس اور جان
کی نظری بھی اس کی جانب اٹھ کئیں۔ روز ٹی جیران ہوتے
ہوئے یولی۔" کیایات ہے؟"

"میراخیال ہے کہ اس نے تمہاری چابیاں استعال کیں۔ گزشتہ شب سے پہلے بیسمجھا جا سکتا تھا کہ ڈیول بوائے کا بہاں اپنا مکان ہوگا اور اپنجل ای مفروضے پر احیال اے اور اس کے مکان کو تلاش کرری تھی۔ لیکن میراخیال ہے کہ اس نے عارضی طور پر بیرمکان لیا تھا کیونکہ وہ جاتا تھا کہ آفسیزن میں بیخالی ہوگا۔"

" ہماری چابیاں کوئی نہیں حاصل کرسکتا اوون! بیس حہیں ہتا چکی ہوں کہ ہمارے دفتر میں ایک الارم لگا ہوا ہے۔" میں نے اس سے بوچھا۔" اس نقب زنی کے بارے

میں کس کس کومعلوم تھا؟'' ''ویکوف، مگر اور پولیس

''و یکوف، مگر اور پولیس کے سواکسی کو بھی نہیں۔ ہم نے اس کی پہلٹی نہیں ہونے دی۔'' ''ہم سے تبہاری کیا مرادہے؟''

"اسٹارا یجننی۔"روزینی فی فی بیاندازیں کہا۔
"م جانے ہیں کہ ڈیول ہوائے کواس نقب زنی کا پہلے سے علم ہو گا ورنہ وہ گزشتہ شب وہاں انظار نہ کررہا ہوتا۔اس نے ایجنی کے لوگوں سے بی سٹا ہوگا یا پھر وہ پولیس کا کوئی آ دی ہے۔"

پولیس کاکوئی آدی ہے۔'' ''وہ ہمارا کوئی آدی نہیں ہوسکتا۔'' ڈائیکوس جلدی سے بولا۔''ہیں نے گزشتہ شب اپنے سب آدمیوں کو بے معاملہ ویڈل کرنے کے لیے بلایا تھااور ہمارے چوکے چھ

حاسوسے ڈانجسٹ م141 جولائی 2015ء

ہوئے کیا۔" کیس-" ڈائیکوس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔اس

نے روزی کا حکریہ اوا کیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ای وفت دروازے کی منٹی دوبارہ بھی اور ایک دبلا پتلا کسیا مخص ہاتھوں میں اوزاروں کا بیگ کیے اندر داخل ہوا۔ مردی کے باوجوداس نے کوئی کوٹ یا جیکٹ جیس مین رکھی می -البته اس کے جسم پر ڈ انگری نظر آر بی می -سر پرٹولی

می جس میں ہے۔ اوبال جلک رہے تھے۔ وہ اعرد اخل ہوتے ہوئے بولا۔ " مکی نے مجھے فون پرایک اور کھڑ کی ٹویٹے کی اطلاع دی ہے۔"

"میں نے حمہیں فون کیا تھا۔" روزی نے کہا پھر ڈائیکوں کو مخاطب کرتے ہوئے یولی۔" جب ہم یہاں

ابعی اس کی بات پوری نه موئی تقی که کاستروا پی جگه ے اچل پڑا۔" کبی ہے۔" اس نے کہا۔" یبی وہ سخص

ایک کے کے لیے ہم سب اپنی جگہوں پر ساکت ہو مخطاور بيسكوت اس وقت ثوثا جب اوزارول كالتعيلا فرش پر كرا-دوسرے بى كمح و محص دروازے سے باہركل كيا-والیوس اس کے بیچے کیا۔ میں نے باہر کال کر دیکھا۔وہ ص ایک سرخ رنگ کی یک اب میں بیٹے کرمغرب کی جانب جار ہاتھا۔ایک سینڈ بعد جان بھی ایتی ہولیس کارمیں اس کے چھےروانہ ہوگیا۔

میں واپس دفتر میں کیا جاتا تھا کہ روزی کیا وضاحت پیش کرہے گی۔ وہ میں کیے کی کہ اس کار مگر کی جابوں تک رسائی محی تا کہ وہ دفتری اوقات کے بعد بھی متاثرہ مکانات میں جا کر کام کر سکے اور اس نے ای سوات كاناجائز فائده افعايا - مجصاس سلسله من زياده تردوكرن ک ضرورت نبیس تھی کیونکہ حملہ آور کی نشا ندہی ہو چکی تھی اور اب بولیس خود بی اس سے سب محد معلوم کریا گی۔

اس وقت میری توجه کا مرکز وبی او کی می جس نے بار والاسويثر بهمن ركمها نغابه وهاس وقت سينثرل ابونيو يركمزي همي جہاں ہے وہ بیرتعا قب نہیل دیکھ سکتی تھی لیکن اس نے پولیس كاركود يكا بوائے كے يجي جاتے ضرور ديكما موكاروه وال كيے بيكى، اس بارے ميں انداز ولگانا كي مشكل نيس تا۔ حققت توبيب كماس كے بارے من جو محمض نے سوجا، وه اندازول بربي عن تما\_ يهله ميراانداز وتعاليكن اب يقين ہو کیا کہ وی اعمل 1515 ہے اور پولیس سائران کی آواز

س كرامي المينان موكيا موكا كداس كى الأش فتم موكى\_ مجے یہ مجی یقین تھا کہ ڈائیکوس اس سے بات کرنا عاے گا۔ میں نے اس کی جانب ایک قدم برحایا تو وہ خالف سب میں دوقدم آئے برا مائی۔ میں رک کمیا تو دہ می رک می مرشید شب اس کا پیچا کرنے میں میری پنڈلی میں جو چوٹ آئی تھی ، اس میں اب مجی تکلیف محسوس مور ہی محى \_لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہولیس خود ہی اسے تلاش کرلے گی۔وہ میرےمقالبے میں زياده بهتر يوزيش ميس تع لبندامس في مرف اس باته بلانے پراکتفا کیااورمسکراد یا کوکہوہ مجھے ایک بلاک کے فاصلے پر می۔ جواب میں اس نے مجی سویٹر کی جیب سے ہاتھ باہر تکالا اور ہوا میں لہرا دیا۔ اس کے بعد وہ اچا تک مڑی اور ساحل کی طرف چل دی۔

ایک ہفتے بعد میں اپنے محریس بیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کیفون کی منٹی بھی۔ دوسری طرف سے ریٹاروزی بول ری می ۔اس نے پھولی مونی سانسوں کے درمیان کہا۔ "اوون! مهيں يعين ميں آئے گا۔ يوليس نے بالآخرا يحل كا يتانيًا ليا ـ وه برسل كى ريخه والى يندره ساله لوكى محى ـ اس نے خود کشی کرلی۔

"كب؟" ميراسانس ييني مين الك كرره كميا-المتن الفت مل - اس وفت تك نقب زنى كى كوكى واردات ميس موني محى اورتم جائے موكه و بوارول پرجو كراس بنايا كيا تفا، وه بالكل ويسابي تفاجوه هميني تقى \_ا \_ ای کراس کے ساتھ دن کیا گیا۔ میں ہمیشہ اسے بھوت کہتی ر بی لیکن اس ہے میری مرادیبی تھی کہ وہ محص جے بھی کسی نے ہیں ویکھا۔

'' بموت کھڑکیاں نہیں تو ڑا کرتے۔'' میں نے کہا۔ "ا ينجل كى كوئى بهن ياسهيلى جانتي ہوگى كهاس پركيا كزرى يا العجل نے اسے بتایا ہوگا چنانچہوہ اس کا انتقام کینے کے لیے ايها كررى تمنى اوراس كالمقصد ميرف اس محص كود بهشت زوه كرنا تعاجس نے ایجل كى زندگى بربادكى اور وہ اسے كيغر كردارتك پہنچانا جاہ رہي تھي۔''

"شایدایای مو-"روزیل نے جواب دیا۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کردی اور کھٹر کی سے باہر جما تكنے لگا۔اس اميد يركم بدوالي لاكي نظر آجائے اور ميں اسے دیکھ کردوبارہ ہاتھ بلاسکوں لیکن تاریک سوک بالکل خالی می

**-142** جولائی 2015ء

حاسوسردانجست

 $\Delta \Delta$ 

## MANA PARESONCIET

# جا گیرداری نظام کی دیمک جومعاشرے کو ہرطرح سے کھو کھلا بنارہی ہے

ہر شخص اچھے خواب دیکھتا ہے... لیکن اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے وہ اپنے ضمیر کو گروی نہیں رکھتا... کٹھن سے کٹھن حالات میں اس کا ضمیر زندہ رہتا ہے... نیکی و بدی... لالج و ہوس کی دلدل میں دھنسے کرداروں کی ایسی ہی کشمکش...

## اس نوجوان كاالميه جوايك خاموش ديوار كي طرح ساكت تقا...

''اڑے فیضو .. '' کندرشاہ نے مجھ سے کہا۔ "بايا آجرات كام -وو حاضر سائیں۔ " میں نے دل ہی دل میں اسے گالیاں ویتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم تھا وہ اب کیا کہے گا۔ اے معلوم تھا کہ میری رات کی ڈیوٹی ہے اور اب وہ اس کا فاكده الفائے كا ميں اس كى بات مانے ير مجور تھا۔ ايك تو وہ میراانسرتھا۔ای نے بھے اس نوکری پرلکوایا تھا۔ مرمیری اصل مجوری سے کی کہوہ میرے گاؤں کے وڈیرے مقدرشاہ





كابيًا تمار ال كى بات نه مانے كا خمياز و مرف جحے بيل میرے بورے خاعران کو بھکٹنا پڑسکنا تھااس کے اے اٹکار كاسوال عي بيدائيس موتا تعا-سكندرشاه تقريباً بيس سال كا صاف ریک کاتومند فض تفار اگرچه ده دیمن خوب مورت لکا قا مرسا تھ بی اس کے تعوش میں ایک قسم کا تحروه بن تقا- شايد بيمرف بجي محسوس موتا تها كيونكه من

جب میں نے ہوش سنجالاتو گاؤں میں سکتدرشاہ کی بد كرداري كے تقتے عام ہو يك تتے حالاتكه وہ اس وقت الفاروسال كالبحى سيس تعا- عربين سے عياشي مين زعد كي مخزارنے والے سکندرشاہ کی برمورتی خاصی تیز تھی اوروہ ستروسال کی عمر میں پورامرد لکنے لگا تھا۔ گا دُں کی عورتیں اور لرکیاں ای ہے محفوظ نہیں تھیں۔ کتنوں کو اس نے محبت کا جمانسا دے کر بر باد کیا تھا۔مقدر شاہ بھی وڈیرا ذہنیت کا آدی قا مروہ بدکر دار نہیں تھا اور اس کے دو بڑے بیے جی يس شاويوں اور پيشہ ورعورتوں سے دل بہلانے كے ليے بدنام تے۔ مرسکندرشاہ نے تو حدی کردی می۔ وہ مرف يعده سال كا تما جب اس في حلى من كام كرف والى ایک فورت پر ہاتھ ڈالا اور بے آبرو ہونے کے بعد اس ورت نے محود تھی کر لی می ۔مقدر شاہ نے بیاس کی نہ کسی طرح دباویا اور سکندرشاہ کو پڑھنے کے بہانے اس کے چیا کے پاس شریعے دیا۔

مرشر میں بھی اس نے ووکل کھلائے کہ دوسال بعد ى اس كے چھانے اے والي جي ويا تھا۔ وہ يہلے ے زیادہ ساع ہوکروالی آیا تھا۔ یہاں جی اس نے مارا ماری جاری رقمی اور بالآخراس کے باپ کے مبر کا پیانہ کبریز ہو سیا۔ لوگوں کی اے کوئی فکر میں تھی کیونکہ وہ غلام ذہنیت کے مارے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ وڈیرا خاندان کچھ تجی کرتا ُوہ اے اپنا مقدر سجھ کر خاموش رہتے۔اصل مسئلہ بہ تھا کہ مقدر شاہ کا حلقہ احتاب ایک بڑے تھے میں لگتا تھا اوروبال رہے والے اس کے غلام جیس تھے۔مقدر شاہ کے ای حریفوں نے سکندرشاہ کے کرتوت استعال کر کے پچیلے اللَّتَن مِن كامياني حاصل كي تحى -مقدر شاه كوا ين به ناكاني ول يركى تحى اوراس نے سكندرشاه كوموبے كے ب بڑے شریعے دیا کدوہاں پڑھے یاجو جا ہے کرے لیکن اب كاورخ ندكر \_ مقدر شاه نے اے ایک يونورش عي داخل كراد يا اوروه باشل عي ربتا تعا-

مقدرشاه ك شريس اللي كوفي بحي مح مرا معلوم تما

اس کے کردارے انجی طرح واقف تھا۔

كر مكتدر باسل على ذرا قايو على رب كا واكرات وهي مي **مچوڑ دیا تواہے جی عیاتی کا اڈ ابنا دے گا۔ جس علاتے میں** مقدر شاه کی کوهی محی و ہاں لوگوں میں اس کی عزت تھی، ا کر سکتدرویاں رہتا توبیعزت خاک میں ال جاتی۔ دوسرے اے امیدمی کہ باسل میں رہے گا تولی نے کی طرح بڑھ ماے کا سکندرشاہ نے ایک کانے سے کی نہ کی طرح لی کام كرليا تفااوراب وه ايم في اے كرر با تفا- كالح وه ايك دن مبس میا تھا اور نہ بی اس نے کتابوں کو ہاتھ لگا کردیکھا تھا۔ ہے میں آیا تھا کہ اس کی جگہ پرہے جی کی اور نے دیے تے اور ڈ حری اے می می ۔ مریهاں اے به مہولت نہیں تھی۔اس لیے وہ کسی نہ کسی طرح کام چلاتا رہا اور چھ کے بحائے نوسمسٹر جس اس نے ایم لی اے کرلیا اور کوشش کر کے ڈویژن جی اچھی حاصل کر لی تھی۔

اس دوران میں اس کی شادی ہو چکی تھی اور یہ بیوی خاندان ہے تھی جس سے سکندر شاہ کو کوئی دلچیں ہیں تھی۔ شادی کے بعد مقدر شاہ نے جایا کہ وہ بیوی کو لے جا کرشمر والی کوئی میں رکھے مرسکندرشاہ نے خود کوئی میں رہائش اختياركر كى اور بيوى كوحو على بين بنى ركها تقارات معروف ر کھنے کے لیے مقدر شاہ نے اپنے تعلقات استعال کیے اور اے بندر کو پر ملازمت دلوا دی۔ اگر جداے ڈھنگ ہے ایک ساز می العنی جیس آتی می مراسے ایکے کریڈیں افسر کی توكري في مي - توكري بني شابانه تسم ي مي - وه صبح سياره باره بج دفتر جا تا اور ایک دو محفظ بیند کر بچ کے بہانے نقل جاتا۔ اس کے بعد مرضی ہوتی تو چلا جاتا ورنہ کمر چلا جاتا۔اس کے ما تحت اس کی ساری ذیے داریاں پوری کرتے تھے اور اگر کی وجہ سے اس کا دفتر عل ہونا ضروری ہوتا تو اسے پہلے ى جردار كردية تعداى كے بدلے سكندر شاونے اليس کمانے پینے کی مل آزادی دی ہوئی تھی۔ وہ خود مجی اس سيث سےدونوں المحول سے كمار باتھا۔

میرانعلق ایک فریب باری محرائے سے ہے۔ بابا اور میرا برا بعانی مقدر شاه ک زمن پر کام کرتے ہیں اور اليس بس اعلاے كريم ميخ تان كركز اراكر ليس ماراكا ممرجى وديرے كى زمن ير ب اور وہ جب جا ب ميں ب وفل كرمكا ب- ميرابرا بماني اياز أن يره ب،اى في معكل سے دوسال اسكول ميں كزار سے جاں اس نے ایک لفظ سی کردیس و یا۔اسے شوق عی نیس تعساس لیے بابا نے اے اسکول سے افغا کر بھریاں جرانے پر لگا دیا۔ یہ واحدكام تفاج مارا والى تفا\_ اكرجداس على عدر بے صحبیو انظر نہیں آتا تھا۔ ان ہی دنوں سکندر شاہ کی شادی تھی اور وہ گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی شادی میں پورے گاؤں نے حصہ ڈالا تھا۔ سب نے مجمد نہ ہی دیا تھا تا کہ سارا بو جمد اکیلے وڈیرے پرنہ پڑے۔ ابی وڈیرے دیے تھے۔ اس طرح گاؤں میں کی غریب کی شادی ہوتی تووڈیرا سب طرح گاؤں میں کی غریب کی شادی ہوتی تووڈیرا سب کے نیادہ کی شادی ہوتی تووڈیرا سب کے نیادہ کی تھا۔ اتفاق کی بات ہے جب میں برے لے کر حویلی پہنچا تو مقدر شاہ کے ساتھ سکندر شاہ بھی تھا۔ مقدر شاہ نے میرا تعارف کرایا اور پھرا جا تک بولا۔

''سکندر، یہ اچھا چھورا ہے۔ اس کے لیے کوئی ملازمت نکال۔ابھی اس نے انٹر کیا ہے۔'' سکندرشاہ نے میرا حلیہ دیکھا ادر حقارت سے بولا۔ ''باباس نے تواسکول کی شکل نہیں دیکھی ہوگی۔''

ببار سے اس کے اسکول بھیجا اسکول بھیجا اسکول بھیجا ہے۔ اسکول بھیجا ہے۔ اسکول بھیجا

''سائی میراتورزلٹ بھی آخمیا ہے۔'' میں نے کہا توسکندرشاہ سوچ میں پڑگیا پھراس نے سر ہلایا۔ ''میں کوشش کردںگا۔''

و کوشش کو چیوائے ' مقدر شاہ نے حاکمانہ انداز میں کہا۔'' ابھی جاتے ہوئے تو اسے اپنے ساتھ لے جا اور وہاں اپنے حکمے میں اسے کوئی نوکری دلوا دے۔ ہم اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا اور بابا ادھر بے روزگاری بہت ہوگئ ہے، زمین کتنے لوگوں کوروزگار دے سکتی ہے۔''

مسکندرشاہ کتنا ہی منہ زورسی لیکن باپ کے عمم کے آگے وہ چوں بھی نہیں کرسکتا تھا۔اس نے سر ہلایا۔'' فھیک ہے بابامیں لے جاؤں گا۔''

میری خوتی کا محکانا کہیں تھا۔ میری خواہش ہوں ازخود

پوری ہوجائے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس خوتی میں ،

میں نے سکندرشاہ کی شادی میں بھر پور حصہ لیا اور بنا تخواہ

کے خادم بنار ہا۔ اس کا صلہ جھے طلا اور شادی کے بعد سکندر
شاہ اپنی بیوی کے بجائے جھے لے کرشم روانہ ہوگئیا۔ اس
کی شاندارگاڑی میرے لیے اڑن کھٹولے سے کم بیس تھی
جو جھے اڑا کر پر یوں کے دیس لے جارتی تھی۔ پھرشم کے
سرونٹ کوارٹر ہمارے گاؤں کے جیم مکان کے مقال بنا تا ، اس
کی کل سے کم نہیں تھا۔ سکندرشاہ کہاں صرف ایک طلازم
کریم کے ساتھ رہتا تھا، وہی اس کے لیے کھانا بنا تا ، اس

شاہ کوئیس دینا ہوتا تھا۔ سال ہیں دو بار اس کی طرف سے
کرے کی فرمائش آئی تھی اور وہ پوری کرنا ہوتی تھی۔
ایاز کے برعس بھے پڑھنے کا شوق تھا۔ خاص طور ہے اس
نیے بھی کہ جس سات آ ٹھرسال کی عمر جس کر یوں کے پیچے
نبیس بھا گنا جا بتا تھا۔ جس نے ضد کی تو بھیے اسکول جس
داخل کرا دیا گیا اگر چہ بابا کا موڈ نبیس تھا۔ ان کے خیال
میں، جس بھی ایاز کی طرح ایک دوسال ضائع کر کے بریاں
جرانے پر آ جاؤں گا۔

مريس مارے باندھے پرمتارہا۔ کی بات ہے مجھے کوئی بہت شوق میں تھا مرکام سے بیخے کے لیے پر صف كا نا تك كرتا تواادراى نا تك نا تك ميس محدنه كحد يرحاى ماتا۔ اس کیے بھی کسی کلاس میں مل جیس ہوا۔ گاؤں کا اسکول مذل تک تھا۔ اس کے بعد میں میٹرک کے لیے تھے ے اسکول میں واحل ہوا اور میرا واخلہ سراسر مقدر شاہ کی ممریاتی سے ہوا تھا۔ورنہ بابائے تو ٹال کو کائی قراردے کر مجمع جانور چرانے پرلگادیا تھا۔ ایاز اب زمین پرکام کرتا تھا اس کے بحریاں مال سنجالت می اور بابالہیں جاہتا تھا کہوہ محر کے ساتھ ساتھ سے ذیتے داری بھی بوری کرے۔مقدر شاوي حسب ومعمول باباس ايك اجما بكراتيج كافر ماكش ك مى اور بابان بحص كلي كاسب سياجما بمرال جان كاعلم ديا تعا- من في علم كي عيل كي اور بمراك كرمقدرشاه ی حویلی پنجا، اس نے مجھے برے سمیت طلب کرلیا۔ وہ مرا د کھ کرخوش ہوا اور چر جھ سے میرے بارے میں ہو جما۔ س نے بتایا کہ میں نے قدل کیا ہے۔ اس نے آگ پرمن کا ہو جما تو مل نے بتایا کہ جھے شوق ہے مربابانے

بحریاں چرانے پرنگادیا ہے۔ ''بابا بحریاں تو ایاز بھی چراسکتا ہے جب تو پڑھ رہا ہے تو آئے بھی پڑھ، میں تیرے باپ سے بات کرتا موں۔''

وڈیرے کا بات کرنا بھی تھم کے مترادف تھا اور بابا نے گالیاں دے کر جھے اسکول میں داخل کرادیا۔ تھریہ بھے گا کا ن سے دور پڑتا تھا اور بھے بس میں آنا جانا پڑتا تھا۔ دو سال بعد میں نے بہاں سے میٹرک کیا تو بھی اسکول اب انٹر بھی ہوگیا تھا۔ موقع غنیمت جان کر میں نے بہیں سے انٹر بھی کرلیا۔ بابا بے چارہ بھی درہا تھا کہ میٹرک چارسال انٹر بھی کرلیا۔ بابا بے چارہ بھی درہا تھا کہ میٹرک چارسال میں ہوتا ہے۔ تحراب میرے باس کوئی اور بہانہ بیس تھا اس لیے بھر سے بحر اب میرے باس کوئی اور بہانہ بیس تھا اس مرح میں شہر چلا جاؤں اور دیاں تو کری کرلوں تھرکوئی راست مرح میں شہر چلا جاؤں اور دیاں تو کری کرلوں تھرکوئی راست مرح میں شہر چلا جاؤں اور دیاں تو کری کرلوں تھرکوئی راست

لاتے ہے کے رلان کی دیکہ بھال تک سارے کام ای ك ذي تھے۔ من آيا تواس نے بہت سے كام مير سے ذ ہے ڈال دیے اور میں خوتی خوتی میا م کرنے لگا۔

دومینے تواہے بی گزرے تھے۔ تمراس کے بعد جھے مغت کی ہے بیگار محطفے لی ۔ سکندرشاہ کے انداز سے لگ رہاتھا كدا بالتخواه كايك نوكراورال كما باوراس كااراده اگر مجھے نوکری دلانے کا تھا بھی تواب بدل کیا تھا۔ دو مہینے بعد میں نے اس سے د بے لفظوں میں نوکری کا کہنا شروع کر د يا تفاحمروه مجهے بس تسلياں دينا رہا۔ ان دومبينوں ميں، میں نے سکندرشاہ کے اصل رتک ڈھنگ اچھی طرح و کھے لے تھے۔ اس کی کوئی رات مشکل سے بی اسلے گزرتی می - ہرروز ایک ٹی عورت یالڑ کی آر ہی ہوتی تھی۔

بعديش مجمع بتا جلا كه سكندر شاه صرف زر ب نبيس بكرزور سے اور اپنے عبدے سے بھی ناچائز فائدہ اٹھا تا تھا۔ اپنے دفتر میں کام کرنے والی مجبور لڑ کیوں پر ہاتھ صاف کرنے ہے کر پرنہیں کرتا تھا۔ اس طرح بعض ان لوگوں کی مور تیں ہوتی تھیں جن کے کام سکندرشاہ سے الح ہوتے تے اور وہ اس طرح سے کام نکلواتے تھے۔ بعض کو سكندرنے دوئ اورمحبت كا جمانيا دے كر پيمانس ركھا تھااور وى سب سے زيادہ يهان آتى تھيں -سكندرشاه كانوكركريم مجھے مامنی کے سنی خیز تھے بھی ستاتا تھا کہ اس نے کن کن مواقع پرسکندرشاہ اور اس کے ساتھ آنے والی عورتوں کو نے میں دھت ہو کر جاے اور انسانیت سے باہر ہوتے ويكما تما-اب ثايد مكندر شاه احتياط كرنے لگاتما كونكه يس نے ایسا کوئی منظر تیں دیکھا۔ جب وہ کی عورت یا او کی کو كرآتا توكومى كدرواز اندر سے بند ہوجاتے تھے اور پی میں وہاں آنے یا مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہوئی میں۔

جب میں نے محسوس کیا کہ سکندر شاہ ایسے کام کرنے والانبيں ہے تو مل نے اس سے صاف بات کی۔" سائی آپ جھے و کری ولانے کے لیے لائے سے محراب تین مینے مونے والے ہیں۔ میں فارغ بیٹا ہوں اگر نوکری نہیں ہے تو بچے اجازت دو، میں والی چلا جاؤں۔ ادھر کوئی کام کر

ميري اس بات كااس يراثر موا كيونكه بين واپس جاتا تو لازی وڈیرے کوعم ہوجاتا اور وہ پھراسے پکڑتا۔اس لے اس نے وعدہ کیا کہ وہ جلد مجھے تو کری ولا وے گا۔اس کے بعد بیمعمول بن کیاجب میں نوکری کی بات کرتاوہ یہی

کہنا کہ وسش کررہاہے اور مرکامی ملازمت اتی آسائی ہے حہیں ملتی ہے۔شایدای ٹالنے میں وہ نہ جانے کتنا عرصہ کزار و يتاليلن ايك ون اجا تك مقدرشاه سكندر كى بيوى كو لے كر وہاں ہمیا۔اس کی آمدسکندرشاہ کے کیے بھی غیرمتوقع تھی اورجس وفت مقدر شاه كي شاندار كائرى اوراس كاروزى جیب اندر آئی توسکندرشاہ کسی عورت کے ساتھ اندر تھا اور مجیح بارہ بج بھی وہ سورے تھے۔ دروازہ بجانے پرسکندرشاہ نے باہر جمانکا اور اپنے باپ کود کھے کر اس کے ہوش اڑ گئے اس نے عجلت میں اوک کو عقبی راستے سے تکالا اور پھر دروازہ

اس کا باب سمجھ کیا تھا کیونکہ وہ خود مجی ایک زمانے میں ان راہوں پر چلا تھا مراس نے سکندر کو کھے کہا تہیں۔ لوکی کوکریم نے کمال ہوشیاری سے کوشی سے باہر پہنجا دیا۔ مقدر شاہ اپنی بہو کو یہاں لے کر آیا تھا جو اس کی سیجی بھی می - وہ دونوں اس پر ناخوش <u>تھے</u> کہ سکندر شاہ بیوی کوساتھ كيول جيل ركه ربا-اس وقت توسكندرشاه دب كيا كيونكهاس كدل ميں چورتھا مرباب كے جاتے ہى اس نے بيوى كونظر انداز کرنا شروع کرویا اوراے اس قدرز چ کیا کہ اس نے والی حویلی جانے کا مطالبہ کر دیا۔ وہ مشکل سے دو مہینے يهال ربي محى - بهرحال مقدر شاه ك\_آنے سے ميرا كام ہو مياجب اسے بتا جلا كم البحى تك ميرى نوكرى تبيس كى بتو ال نے دورانہ کیج عل سکندر شاہ کو علم دیا۔"میرے والی جانے سے پہلے اس کی نوکری لگ جاتی جا ہے۔ مجھے ادھراس کے باپ کومنہ دکھا تا ہے۔وہ کیاسو سے گا کہوڈیرا ال كے بينے كونوكرى جيس دلاسكا ہے۔"

ال كا نتجه يه لكلا كه ايك الله بعد مير ي واتحد من توكري كا پروانه تفا۔ اگرچہ یہ چوكیدار كی توكري تمي مرتخوا ہ اوردوسری سمولیات المجی تعین -سکندرشاه نے مجھے کہا کہ اگر میں نے ہوشیاری دکھائی تو اتنا کمالوں کا کہ اس شمیر میں ایک سال میں اپنا تھر بنالوں گا۔ تمر جھے ایسی ہوشیاری بھی نہیں آئی۔ میں بندرگاہ کے کنٹیزز والے شعبے میں چوکیدار تما- ويولى تين شفول من مولى تحى اور مر مفت بعد شفيث بدل جاتی محی ۔ توکری کنٹریکٹ پرلیکن سرکاری محی۔ امید محی كريس بحى يكا موجاور كارسكندرشاه بحى اى شعب مي تعا-محراس كادفتر ذرا فاصلے پر تقااور وه كنتيزز والى جكه پر كم آتا بلكمرف مطلب اوركام ساآتا تقاراس كابتا مجع كم عرصے بعد بی چل کمیا تھا۔ میں جیران ہوا تھا۔ رشوت تو اب يول لى جاتى تھى جيسے اپناحق ليا جار با مواور يېمى كم جيس تعى -

جاسوسےڈائجسٹ م146◄ جولائی2015ء

ا پئی تخواہ ہے کئی گنا زیادہ وہ او پر سے کما تا تھا۔ پھر جدی پشتی رئیس تھا۔ تمراس کے باوجودوہ اس صد تک گرجائے گا یہ میں نے سوچانہیں تھا۔

اب تک میں سکندر شاہ کے ساتھ رہتا آیا تھا مر جب توكرى لك كئ تو اس نے محص سے كما كہ ميں اينا بندوبست كرلول- اب وه مجھے مفت میں رونی كملا ناتہيں جابتا تعامض خودمجي اس كساتهر بنائبيس جابتا تعاراس کی ساری آمدنی حرام می اور میں مجی ای میں سے کھا تا تھا۔ اس کیے میں خوتی ہے الگ ہو گیا۔ جھے بندرگاہ کے نزویک ى ايك جكمل كئ مى - محكم كے جاريا يك افرادل كرايك چھوٹے سے قلیٹ میں رہتے تھے۔ میں بھی حصہ دے کران كے ساتھ رہنے لگا۔ يهال رہنے بيس بير فائدہ بھی تھا كہ بيس پیدل بی بندرگاه چلا جا تا تمااورمیرا کنویش کا خرج بچتا تما\_ محر بندرگاہ پر سینین ہے کھانا اچھا اور بہت سستا پڑتا تھا۔ یوں میرا کھانے پر مجی کم خرج ہوتا تھا۔ میں گزارے لائق رقم ركه كرياتي بايا كومجوا دينا تعا-آخه محفظ كي ويوني مي اور كرنے كو كو كيس قائل كي يوسے كے ليے ایک نائث کالج می داخلہ لے لیا اور دوسال میں یہاں سے كريجويش كرليا\_

دوسال میں بابانے میری بیجی رقم میں سے اتنا جوڑا یا کہ اس نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے ہاں شادی سرف برادری میں ہوتی تھی اور دو ہجی بجین میں طے کردی جاتی تھی۔ ایاز کی شادی دوسال پہلے ہوئی تھی، اس کی بیوی میری خالہ کی بیٹی تھی، اس کی بچوتی بہن شانہ سے میری مخالہ کی بیٹی ہوئی تھی۔ اس کی بچوتی بہن شانہ سے میری مخالہ کی بیٹی ہوئی تھی۔ میری مخالہ کی بہت بیاری تھی۔ پیر گر لے آیا۔ شانہ شکل وصورت کی بہت بیاری تھی۔ پیر پیر سے محرکوا بنا بنالیا اور شن کر کام کرنے والی تھی اس لیے جلد میں اسے جوڑ کر نیس آنا چاہتا تھا مگرا سے شہر میں اپنے ساتھ میں اسے جوڑ کر نیس آنا چاہتا تھا مگرا سے شہر میں اپنے ساتھ میں اسے دل پر ہتھر رکھ کر میں اسے گاؤں میں جیوڑ آیا اور مہینے میں ایک جگرگاؤں کا لگا لیتا تھا۔

بندرگاہ پر طازمت کے چند ہفتوں بعد میں بحد کیا تھا کہ کمانے کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے اور سب سے زیادہ کمائی دو نمبر کاموں میں تھی۔ یہاں مشیات اور ہر مسم کے سامان منرورت اور فیش سے لے کرمعمولی ساتھیلا تک بہت نفع بخش تھا۔ سب کماتے ہتے اور سب ایک دوسرے کی پردہ پوٹی کرتے ہتے۔ معمول چیرای اور سپائی

ہے صحب و کے ہوئے ہوئے ہزاروں روپے لے کر جاتا تھا۔
یہاں چوری کا سایان ملتا تھا۔ چوری کے سامان کی سب سے بڑی مارکیٹ بہی تھی۔ آنے جانے والے جہاز وں کے ملاح چیزیں اسمثل کر کے یہاں فروخت کرتے ہے۔ بندرگاہ کے باہر پھاس دوسورو پے میں ملتی تھی۔ بندرگاہ میں ملتی تھی۔ گر بندرگاہ کے باہر ہزاررو پے میں ملتے والا کوئی الیکٹرا تک کا آئم اندردوسورو پے کا بھی مل جاتا تھا۔ اگر چہ بہ ظاہر آنے جانے والوں کی ممثل تلاخی کی جاتی تھی اور سامان باہر لے جانے والوں کی ممثل تلاخی کی جاتی تھی اور سامان باہر لے جانے یا اندر لانے پر پابندی تھی محرلوگ جانے ہے کہ مال کیےلانا یا تکالناہے۔

گوداموں میں کھلے مال سے چوری عام می۔ سب
اس بہتی گڑگا میں ہاتھ دھوتے تھے۔ گرجلد بجھے یہ جی معلوم
ہوگیا کہ بندکنٹیزز سے بھی مال چرایا جا تا ہے۔ حالا تکہ کنٹیز
سل اور لاک ہوتا ہے۔ گرکرنے والے اپنا کام کر جاتے
ستے۔ جس طرح میں دوسروں کو جان گیا تھا اس طرح
دوسرے بھی چھڑ سے میں جھے جان گئے تھے اور جھے پتر
قراردے دیا گیا تھا جس میں جونک نہیں گئی ہے۔ اس لیے
سب حرام کام جھ سے چھپا کر اور جھے دور رکھ کے جائے
گئے۔ میں جس سے میں چوکیدار تھا وہاں کوئی نہیں پھٹا تھا۔
کیونکہ میں نے ان کاموں میں صعہ لینے سے صاف اٹکار کر
کیونکہ میں نے ان کاموں میں صعہ لینے سے صاف اٹکار کر
سی حاس لیے دو جھ پردھونس بھی نہیں جماسکتے ہتھے۔ بیکام
سکندرشاہ نے گیا۔ ایک دن اس نے مجھے ڈیوٹی کے بعد
سکندرشاہ نے گیا۔ ایک دن اس نے مجھے ڈیوٹی کے بعد
سکندرشاہ نے گیا۔ ایک دن اس نے مجھے ڈیوٹی کے بعد
سکندرشاہ نے گیا۔ ایک دن اس نے مجھے ڈیوٹی کے بعد
سکندرشاہ نے گیا۔ ایک دن اس نے مجھے ڈیوٹی کے بعد
سکندرشاہ نے گیا۔ ایک دن اس نے مجھے دیوٹی کے بعد

"بابافیفواب تک کھ کمایا بھی ہے یا بس ایے ہی گزارا کررہے ہو؟"

"سائل تخواہ سے اچھا مزارا ہوجاتا ہے۔" میں نے مخاط انداز میں کہا۔اب میں اس کے منہ پرحرام کو براہیں کہ سکتا تھا کہ وہ سرے پاؤں تک اس میں ڈوبا ہوا تھا۔

"کماہ تھے ابھی زمانے کی ہوائیں گل ہے۔ چل تھے ہوالگا تا ہوں، یہ بتا تیری ڈیوٹی کل رات کی ہے تا؟" "کی سائیں۔" میں نے ظرمند ہوتے ہوئے کہا۔ "رات بارہ سے تعلق ٹو بچے والی تا؟" "جی سائیں۔" "نبس تومیر اانتظار کرتا، میں آؤں گا۔"

·2015 جولاني 2015·

جاسوسرڈائجسٹ

میرے سوال پر اس کے تور بدل مے۔ ''بابا تو تو سوال کرنے لگا ہے، کل کا چھورا جوآ کھ اٹھا کر بات نہیں کرتا تھا۔''

میں مہم حمیا، جلدی ہے ہاتھ جوڑ دیے۔"سائی منہ سے نکل حمیاور نہ مجال ہے کہتم سے سوال کروں۔" اس کے تیور نرم پڑ گئے۔" بابا بے فک تو سرکاری ملازم ہے محرمت بھول امل نوکر ہمارا ہے۔"

'''سائیں علظی ہوگئ۔''میں نے مزیدعاجزی ہے کہا۔ ''بس دفع ہو جا اور انتظار کرنا ، کہیں غائب مت ہو جانا۔''

'' الکل سائی، میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں ایک منٹ کومجی کہیں نہیں جاتا۔''

میں جانا تھا کہ سکندر شاہ نے آنے کی بات کی ہے تو

اس کے پیچےاس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا

کہ اگر وہ کوئی فلا کام کرے گا تو میں کیا کروں؟ میں اے

روکنے کی جرائے جیں کرسکتا تھا۔ وہ مرف وڈیرائی جیل میرا

افسر بھی تھا۔ اگر میں اس کے ساتھ شال ہوا تو یہ خمیر ہیں

طلاف ہوگا۔ میں آدی بے شک چھوٹا تھالیکن بے خمیر نہیں

قا۔ ای کھیش میں آئی رات ڈیوئی پر پہنچا۔ اب تک میری

ایونگ می اور اس رات سے نائٹ ہوگی تھی ۔ یہاں ہرسیشن

ہا الگ چوکیدار ہوتے ہیں۔ ہرسیشن فاصا بڑا ہوتا

ہیں۔ چوکیدار کی حیثیت سے میری ذیتے داری تھی کہ میں

ہیں۔ چوکیدار کی حیثیت سے میری ذیتے داری تھی کہ میں

سکوں۔ بندرگاہ پر چونیں کھنے کام ہوتا ہے اس کی رہنمائی کر

سکوں۔ بندرگاہ پر چونیں کھنے کام ہوتا ہے اس کی رہنمائی کر

شفٹ میں کنٹیزز آتے اور جاتے رہیے تھے۔

شفٹ میں کنٹیزز آتے اور جاتے رہیے تھے۔

اس رات بھی جب میں پہنچا تو کنٹیزز کی آمدورفت جاری تھی۔ انہیں جہازوں سے اتارکر یہاں رکھا جارہا تھا اور جن کی روائی تھی انہیں بحری جہازوں پربار کیا جارہا تھا۔
کنٹیزز بینڈل کرنے والے پر وائزر منٹ منٹ پر مجھے پہنا کام بھی مجھے۔ حالا تکہ یہ براوراست میرا کام نہیں تھا محروہ ابنا کام بھی مجھے سے لینے تھے۔ منع پانچ بچے تک یہ بنگامہ جاری رہا۔ اس کے بعد ذرا سکون ہوا تھا۔ سکندر شاہ یقیباای سکون کے انتظار میں تھا کیو تکہ جسے بی آخری کنٹیز کرین نے یارڈ میں رکھا وہ ایک طرف سے نمودار ہوا تھا۔ پر وائزر یارڈ میں رکھا وہ ایک طرف سے نمودار ہوا تھا۔ پر وائزر پہلے بی جا تھے۔ سکندر شاہ کے میاں بڑا سا بیگ تھا۔ سکندر شاہ نے میر ہے تھا۔ اس کے یاس بڑا سا بیگ تھا۔ سکندر شاہ نے میر ہے

پاس آکر کہا۔ 'معامدے ساتھ آؤ۔' ''سائیں میں یہاں سے ہٹ جبیں سکتا، ابھی کوئی کنٹیز آنے جانے کا ہوا تومسئلہ ہوجائے گا۔''

''اب یہاں کوئی کا منہیں ہوگا۔''اس نے سخت کہج میں کہا۔''میر بے ساتھ چلوا ور بی سیون سیکشن کا بتاؤ۔''

بی سیون سیشن خاصا اندر کوتھا۔ بادل ناخواستہ میں اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ بی سیون میں باہر جانے والے کنٹیزر کھے ہوئے تھے۔سکندرشاہ اوراس کے ساتھ آنے والے والے کومعلوم تھا کہ انہیں کس کنٹیز تک جانا ہے، وہ ٹارچ کی روشی میں ان کے نبرد کھے میے سے بالآخر انہیں وہ کنٹیزل میں ان کے نبرد کھے میے ہوئے والا حصہ ایک میں ان میں تھا۔سکندرشاہ کے ساتھی نے اسے چھوٹی می راہداری میں تھا۔سکندرشاہ کے ساتھی نے اسے میں تاری میں تھا۔سکندرشاہ کے ساتھی نے اسے دائے کہ اس ناتہ دور ان میں تاری میں تاری دور ان میں انہ اس کا در انہ اس کے ساتھی نے اسے دائے کہ سے انہ دور انہ اس کا در انہ اس کے ساتھی ہے اسے دور انہ اس کا در انہ اس کے ساتھی ہے اس ناتہ دور انہ اس کی ساتھی ہے اسے دور انہ انہ دور انہ اس کی ساتھی ہے اس ناتہ دور انہ انہ دور انہ دور انہ انہ دور انہ دور انہ دور انہ انہ دور انہ دو

اللی کیا تھا، اس نے آواز دی۔ ' شاہ جی بیرہا۔'' سکندر شاہ اس تک آیا اور اس نے مجر جوش کہے میں کہا۔'' ہاں یمی ہے۔''

اتے عرصے کی ملازمت کے بعد مجھے اندازہ ہو حمیاتھا کہ کون ساکنٹیز کہاں سے تعلق رکھتا تھا اور اس میں کیا ہوسکتا تھا۔ بیکنٹیز ایک پڑوی ملک سے آیا تھا اور اب باہر جار ہا تھا۔ سکندر شاہ نے اپنے ساتھ آنے والے سے کہا۔ ''و کھ کیا رہے ہو، کھولواسے۔''

''سائیں بیکیا کررہے ہیں۔'' میں نے تھبرا کرکہا۔ ''میں باراجاؤںگا۔''

"دو تم فکرمت کرو،اول توکسی کو بتانبیں چلے گااور چل بھی سیاتو یہاں تین شفشیں ہوتی ہیں، کسی کو کیا معلوم کہ کس شفٹ میں یہ کام ہوا ہے۔ "اس نے بچھے کی دی اور اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔اس نے بچھے تیز روشی والی ٹاریج پکڑادی۔ اشارہ کیا۔اس نے بچھے تیز روشی والی ٹاریج پکڑادی۔
"میروشی دکھاؤ۔"

میں روشی دکھانے لگا اور اس نے اپنے بیگ سے لاک کھولنے والے اوزار نکالے اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سکندر شاہ آس پاس سے چوکنا تھا۔ میں نے دبے لیج میں یو چھا۔ ''سائیس اس میں کیا ہے؟''

انداز میں کھے گاتو دکھ لو سے۔ اس نے ٹالنے والے انداز میں جواب دیا۔ کنٹیز کا لاک کھلنے میں دس منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ اس کی سل اتار دی تھی اور پھر سلافیں ہٹا کر اس کا دروازہ کھولا۔ نہ جانے کب سے بند دروازہ بہت مشکل اور آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ کمر یہاں سننے والاکون تھا؟ راہداری میں زیادہ جگہ نہیں تھی کمر پورا دروازہ کھولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سکندرشاہ اپنی ٹاریج روشن کھولئے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سکندرشاہ اپنی ٹاریج روشن

منروری باتیں کرتار ہاجواس نے آج سے پہلے بھی جیس کی تھیں۔ اس نے اچا تک ہو چھا۔ ' فیضو تیری شادی ہو تئی ہے تو آج تک بوی کو یہاں ممانے چرانے تبیں لایا۔ "سائي ادحرر كھنے كا مسلہ ہے۔ ميں جہال رہتا

ہوں وہاں سارے چیزے چھانٹ ہیں۔

"كوني ممرد كي يا-اب كيون اكيلاره رباب-" سكندرشاه نے كہااور مجھرقم نكال كرز بردى ميرے ہاتھ ميں تنمادی۔ میں انکار بھی تبیں کرسکتا تھااور یوں اس چوری میں شامل ہو کیا۔ میرا اندازہ تھا کہ قالینوں سے بھرے اس كنثيز سے سكندرشاہ نے جو قالين نكلوائے تھے ان كى ماليت چارلا كھروپے تك تھى \_كنشيز ميں سيكڑوں كى تعداد ميں قالين تعاور الركوني كمول كرديكما تب بمي اسے بالبيں جلا كه م کھے قالین غائب ہیں۔ سکندرشاہ خالی ہوتے والی جگہوں کو دوسرے قالین کھسکا کراس طرح بحررہا تھا کہ کنٹیز میں خلا باقی جیس رہاتھا۔ جب اے اطمینان ہو کیا کہ اس کے آوی يهال سے جا ميك بول كے تو وہ بعى رخصت ہو كيا۔اس كا طريقه يس مجه كيا تفا-اس في جورى كا مال نكالن كا آسان طريقه سوجا تعا-كيث سانكالخيس باستمل جاتى اوردس لوكوں كو كھلانا ياكى بحى طريقے سے ان كامنہ بندكرنا پراتا۔

جو لوگ قالین لے کے ہے، ان پر بندر گاہ میں آنے جانے کی کوئی یا بندی میں تھی۔وہ کشتی لے کر تکلتے تواس وفت کوئی چیک جیس کرتا تھا پان جب وہ سمندر سے آیتے تو ان کی کشتیاں چیک کی جاتی تھیں۔وہ قالین اپنی محتى من دال كركسي بحي عام ساحل پر جهال سكندرشاونے کہا ہوگا پہنچا دیں گے۔ کسی کو کا توں کان خرمبیں ہوگی۔ لا کول کی چوری کے بدلے سکندرشاہ نے مجھے صرف یا مج سو روب دیے تھے۔ اگر گزیر ہوتی تو وہ افسر اور وڈیرے خاندان سے ہونے کی وجہ سے صاف فی جاتا اور میں مارا جاتا۔ کی بات ہے جھے بہت ڈرنگ رہاتھا اور تیسرےون جب و و کنٹیز جاچکا تھا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔اس کے بعد سكندرشاه في مجهد كى مفت تك رابط نبيس كيار وراصل وه موقع کے انتظار میں تھا اور جیسے ہی اس کے مطلب کا کنشیز آیاس نے مجھے موبائل پرکال کی۔ "فیض کدھرہے بابا؟"

"سائي ادهري مول، آپ كے باج مي بيما ہوں۔"میں نے کہا۔

"بایا مارے راج میں بیٹا ہے تو مارا کام بھی كركے دےگا۔'' وہ معنی خیز انداز میں پولا۔میرا دم خشک جاسوسرڈانجست **-149** جولائی 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

كرتے ہوئے اندر داخل موااوراس كے ساتھى نے جھے ہ ارج لے کر بند کروی۔اب وہال معمولی می روشی می۔ چند من بعدسكندرشاه في مجمع بلايا- "فيفوادحرآؤ-

میں جھوٹے سے خلا سے اندر داخل ہوا تو کنٹیز میں مچوٹے غالیج نما قالین بھرے یائے۔بداعلی درجے کے ہاتھ سے بے ہوئے قالین تھے جو بیرون ملک بہت زیادہ قیت پر بکتے ہیں اور لوگ اپنے محرول کی دیواروں اور نشست گاہوں میں بہطور سجاوٹ استعال کرتے ہیں۔ مجھے بيسب سكندرشاون بتايا- كيونكه من في اس سے يو چما تما كاس فرف قاليول كے ليے اسے كھولا ہے۔اس نے مجهے کہا۔'' مفیضو یار پیمرف قالین جیس ہیں ؟ پیربہ میمی والے قالین ہیں۔ چھوٹے سے قالین کی قیت بھی تیں ہزار روبے ہے مہیں ہے۔

وہ ٹاریج کی روشی ڈال کر رول کیے ہوئے قالین و کھے رہا تھا اور اس میں سے اپنے مطلب کے جمانٹ رہا تھا۔وہ جس پر ہاتھ رکھتا میں اس کی ہدایت کےمطابق اسے ا منا كر باہر لے جاتا۔ سكندرشاه نے كوئى ايك درجن قالين چن کرنگلوائے اور پھر کنٹیز کوویے عی بند کر دیا جیے یہ پہلے بند تھا۔ان کے پاس سل بھی تھی جواس پرنگادی۔اب کوئی خاص طور سے سل کانمبر چیک کرتا تواہے بتا جاتا کہ سل جعلی ہاورایا عام طور ہے کوئی کرتانہیں تھا بلکہ صرف کنٹیز نمبر عى ديكما جاتا تما- قالين جو بلاسك شيثوں ميں لينے ہوئے تے، راہداری میں و حرک صورت میں بڑے تھے۔ میں الجی سوچ رہا تھا کہ انہیں یہاں ہے کیے تکالا جائے گا کہ سكندرشاه في موبائل يركسي كوكال كي اور چندمند بعدى وہاں ملیے اور شکل وصورت سے ماہی گرنظر آنے والے تین نوجوان آئے۔ان کے یاس سے چھلی کی بوآر بی تھی۔سکندر شاہ نے ان میں سے ایک سے کہا۔

"رجيم مجمح معلوم بنامال كهال بنجانا بي "ماحب آب فكرمت كرو-"رجيم نے محصوص كيج میں کہا۔ ' رحیم بخش چیلی باریہ کام جیس کررہاہے۔'' "ادهر کولی جیس رو کے گاءرو کے تو میرانام لے دیا۔ آ مے تم لوگوں کی ذیتے داری ہے۔"

ان تیوں نے یہ سارے قالین اٹھائے اور وہاں ے چلے گئے۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ قالین لے کر کبال جارے تے مرسکندر شاہ ساتھ تھا اس کے ہوتے ہوئے میں ان کے چھے نیس جاسکا تھا اور شاید اس کا مقعد مجی یمی تھا۔ اس نے شکریٹ سلکایا اور چند منٹ تک غیر

سے کنٹیز بند کرنے کو کہا۔ جب تک آ دی کنٹیز بند کرتا رہاا س نے کال کر کے ان ہی لوگوں کو بلو الیا جو پہلے بھی قالین لے کر مسلتے ہتنے۔اس نے رحیم بخش کوخیر دار کیا۔

"احتیاط کرنا اس میں الیکٹر آنکس کا سامان ہے، ذرا سایانی نگا توسب بر با دہوجائے گا۔"

''صاحب کوئی پہلی بارایسا مال لے جارہے ہیں۔'' وہ بولا۔''ہم تو ادھرطوفانی سمندر میں جہاز سے مال اتار کر لاتا ہے۔مجال ہے جوا یک پیس بھی خراب ہو۔''

رجیم بخش اس بارتین بندے لا یا تھا کیونکہ قالین کے مقابلے میں ڈید اٹھانا ذرامشکل اور احتیاط والاکام تھا۔
انہیں سارا سامان لے جانے کے لیے دو چکر لگانا پڑے۔
جب وہ دوسرے چکر میں سب سامان اٹھا کر رخصت ہوئے تو سکندرشاہ نے سکون کا سانس لیا۔اس باراس نے جھے پچھے دیے وہ نے کی کوشش نہیں گی۔ وہ بچھ گیا تھا کہ میں مجبوراً سے کام کر رہا ہوں۔اس کے عیار دہاغ نے اسے سجھایا کہ جوکام مفت رہا ہوں۔اس کے عیار دہاغ نے اسے سجھایا کہ جوکام مفت میں ہوریا ہوائی کے لیے دی روپ بھی خرج کرنا جمافت میں ہوتی ہے۔اس لیے اس نے جھے اس بار پچھ نہیں دیا اور میں نے بچھے اس بار پچھ نہیں دیا اور میں نے تھے وہ میں نے تھے وہ میں نے تھے وہ میں نے تھے۔جب تک وہ میر سے پہلے دیے سے وہ میں سے چینی رہی تھی۔ جب تک وہ میر سے یاس سے چلے نہیں سکتے بچھے بے بینی رہی تھی۔

ال دوسرے ٹرپ کے بعد میں دو دن کی چھٹی پر تھا اور گھر چلا گیا۔ امال بابا اور شانہ بجھے دیکھ کرخوش ہوئے سے۔ شانہ بہال بھی خوش تھی کہ سب اس کا خیال رکھتے سے مرشو ہرکی کی تو کوئی پوری نہیں کرسکتا اس لیے اس نے نہائی پاتے ہی مجھے نے مرائش کی۔ ''فیض مجھے شہر لے جا۔'' مشکل ہوجا ہے اگر تجھے وہاں رکھا تو پھر خرج پورا کرنا مشکل ہوجائے گا۔ادھر شہر میں بہت مرشکائی ہے۔''

مشکل ہوجائے گا۔ادھرشہر میں بہت مہنگائی ہے۔''
''میں کب ہمیشہ کے لیے چلنے کو کہ رہی ہوں۔بس کچھون کے لیے لیے لیا، جھےشہردگھا،اپنے ساتھ رکھے۔''
میں اس کی کیفیت بچھر ہاتھا کیونکہ میں خودای کیفیت سے گزرتا رہا ہوں۔ نئی شادی کے بعد میاں بوی دور ہول تو ان دونوں کے لیے بہت مشکل ہوجاتی ہے۔ شبانہ نے پچھودن کا کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ بچی بات ہے میں نے پچھودن کا کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ بچی بات ہے میں نے سوچ رکھا تھا کہ اسے شہر ضرور لے جاؤں گا۔ گر ابھی میری تخواہ اتنی ہوکہ میں میں ہی کوئی اس بھی جگہ لے جائے ہی جائے ہی ہوکہ میں میں ہی کوئی اس بھی جگہ لے جائے ہی جائے ہوکہ میں میں ہی کوئی اس بھی جگہ لے جائے ہی جگہ کے لیے تو

ہوسیااور میں نے مرے انداز میں کہا۔
"مسلم سائیں۔"
"بابا تیری پھرنائٹ ہے تا؟"
"بی سائیں کل آخری نائٹ ہے۔"
"بی سائیں کل آخری نائٹ ہے۔"
"بیس توکل ہی کام ہوگا۔" وہ بولا۔
"سائیں سریہ جما

''سائیں یہ بہت خطرے والا کام ہے، بات کھلی تو آپ نی جاؤ مے، میں غریب آ دمی ہوں مارا جاؤں گا۔'' میں نے ہمت کر کے کہا۔

" محصیل ہوتا باباء یہ جارا ملک ہے بہاں سب نج جاتے ہیں۔ کھاؤبابا کھاؤاورموج کروبس یمی زندگی ہے۔ مرمير كزويك ايك زندكي اورجي ب جب آوي كومرنے كے بعداس زندكى ميں دنياكى زندكى كاحباب دينا يرك كا اور وه بهت سخت موكا مرسكندر شاه جيسے لوگ اى زندگی کوسب کھ سمجھتے ہے۔ میں نے پہلی چوری کے بعد بھی الله ع و الرمعاني ما عي كي كدوه جانتا باس كابنده مجور ے۔ میں ایک بار پرمجبور تھا۔حسب معمول سکندر شاہرات کے آخری پہر آیا اور اس کے ساتھ وہی آ دی تھا۔میر اخیال تھا كدوه بحى بندرگاه ير بى كام كرتا تما يا پرسكندرشاه اے باہر ے لایا تھا۔ کوئی غیر متعلقہ تحق یہاں نہیں کھس سکتا تھا۔اس بارسكندرشاه نےجس كنشيز كاانتخاب كيا تقاوه باہر سے آيا تھا اور کلیرنس کے لیے یہاں پڑا ہوا تھا۔ی ٹوسیشن میں بیکنٹیز فرست پرتفایعی اس کے فیچایک کنٹیزاور رکھا ہوا تھا۔ حمریہ کوئی مسئلہمیں تھا۔ یہاں سیڑھی تھی۔سکندرشاہ کا آ دی سیڑھی لگا کراو پرچ مااوراس باراس نے دومنٹ میں تالا کھول لیا۔ " فيض ميرے ساتھ آؤ۔" سكندر شاہ نے كہا اور سیڑھی پرچڑھ کیا۔اس کنٹیز کے جاروں طرف کئی کئی منول تك كنٹيزر كے تھے اس كيے كى كے ديكھ لينے كا امكان مرف ای وفت ہوتا جب وہ خود یہاں تک چلا آتا۔ میں سیرحی سے چڑھ کر کنٹیز میں آیا۔ بیتو دروازے تک مختلف سائزے کے کے ڈیوں سے بھرا ہوا تھا اور ان ڈیوں میں الیکٹرانکس کا مال تھا۔سکندرشاہ چن چن کرایل می ڈی ٹی وی تكالنے لگا۔ إس باروه بيكام خودكرر باتھا ميرا كام اس كے تکالے ڈیوں کو یکھے کھڑے سکندرشاہ کے آدمی کو تھانا تھا۔ اس نے کوئی نصف درجن ایل می ڈی ٹی وی نکالے۔اس كے بعد كاڑيوں ميں لكنے والے اعلى درج كے الميكرون كـ قدين كالناك الحرين الى في الك يزاد با تكالا جوساده تقالعني اس ميس كيا تقااس كي ومناحت جيس تمي عراس نے جھے اڑنے کوکہا اور خود بھی نیچ آگر اے آدی بےضمیر

شروع میں، میں جمتا تھا کہ سکندرشاہ ہی ہے کام کرتا بيكن بعديس مجمع معلوم مواكداس من اورجي بهت س بر ے لوگ ملوث تھے اور ایسے مر مجھ بھی تھے جو کنٹیزز سے چزیں چرانے کے بجائے پورا کنٹیزی فائب کرویے تھے۔ایے کئ واقعات میرے سامنے ہوئے۔ جب کنٹیز غلط طریقے سے باہر نکالے کے اور غائب ہو گئے ،اس کے بعد سم اور دوسری ایجنسیال تغیش کے لیے آجاتی تھیں۔ پکڑ وحكر ہوتی جس ميں ميشہ نيلے درج ك المكار يا جى مينى والے پکڑے جاتے تھے مرکجھ عرصے بعد وہ بھی چھوٹ جاتے۔جس یارٹی کا کنٹیز غائب ہوا ہوتا وہ بھی رو دھو کر دوبارہ کاروبار میں لگ جاتی اور اینا ہونے والا تقصال بورا کرنے کی کوشش کرتی۔ یہ میں وہ دھندے بتارہا ہوں جو سراسرغیرقانونی ہیں یہاں ایسے دھندوں کی بھی کی جیں ہے جوقانون کے زیرسامیہ ہوتے ہیں اور ان سے حکومت کوئیکس اورڈیوئی میں نقصان ہوتا ہے۔

یہاں ایے گروہ بھی ہیں جو اتنے طاقتور ہیں کہ وہ بندرگاہ سے بالا بالا ہی بحری جہازوں سے سامان یا تنشیز ا تار کرشمر میں کہیں بھی پہنچا کتے ہیں بس ان کوان کی منہ ما تکی رقم دے دو۔ میجھی مجھے سکندرشاہ نے بتایا۔وہ جب مجھ سے کام لیتا اس کی پوری کوشش ہوتی کہ میں بھی ان وصندوں میں شامل ہوجاؤں۔شایداےخوف تھا کہ بھی بھانڈا پھوٹا تو میں اس کے خلاف کواہی نہ دے دوں۔ حالاتکہ اس کا کوئی امکان جیس تھا۔اس کے باوجودوہ اینے دل کے چور کی كسلى كے ليے مير ب منہ كو بھى حرام لكانا چاہتا تھا۔ ايك دن اس نے مجھے دفتر بلایا تو میں سمجھا کہ شاید پھر کوئی کنٹیز کھولا جائے گا۔ مراس نے مجھے ایک بندسوٹ کیس تھا یا اور بولا۔ اليمير بي بنظ پر پنجاد ب

"اس مسكياب سائي ؟" ''میرا سامان ہے، تجھ سے کوئی نہیں یو چھے گا، ابھی میرا آ دی تھے گیٹ سے نکلواد ہے گا۔ ''پرسائیں، میں ڈیوٹی پر ہوں۔''

اس كا چره بركيا- اس نے كالى وے كركيا-"اڑے ... تو میری ڈیوئی پر ہے، سرکاری ڈیوٹی کو بھول جا۔ادھرکوئی تجھے کے بیس بو چھےگا۔" میری غیرموجودگی میں کوئی مسئلہ ہوجاتا یا پھرکوئی بڑا

افسرآ جاتااور مجمع غيرحاضريا تاتوميرك فيحمشكل موجاتي اس لیے میں نے کہا۔" شیک ہے سائیں ،کوئی کو بر ہوئی تو

میں اسے لے جاسکا تھا۔ پرمسلہ اسے رکھنے کا تھا۔ فلیٹ من تواے لی صورت بیس رکھ سکتا تھا۔ ایک بار مجھے سکندر شاه کا خیال آیا تھا کہ اس کی کوئٹی میں جگہ تھی محروباں بھی البين جيوزسكا تفاكه شانه كواكيلي رمنا يزتاجب ميل ڈیوئی پر ہوتا اور میں اسے سکندرشاہ جیسے آ دی کے ساتھ اکیلا بر گزنیں چھوڑسکا تھا۔ میں نے شانہ سے کہا۔

"میں کوشش کروں گا کہ چندون کے لیے کوئی جگہ ل جائے جہاں تو رہ سکے اور میں مجی چھٹی لے لوں تا کہ بورا

وقت تیرے ساتھ بی گزرے۔"

شبانہ خوش ہوگئ۔ میں دودن بعدوالیں جانے لگا تووہ اليى تؤب كررونى كه ميرا والس جانے كا اراده بدلنے لكا۔ محصے خیال آیا کہ نوکری پرلعنت جمیجوں اور یہاں آ کر بکریاں چانا شروع کردوں۔ عراس میں میرااور میری ہوتے والی اولا وكاكوني معمل جيس تعا-اس ليدول پر پتفرر كه كرشمر جلا آیا۔ یہاں نوکری کے ساتھ سکندر شاہ کی غلای بھی جاری می - مینے میں ایک باروہ میری ڈیوٹی کے دوران اپنا کام كرجاتا تقا- وكيوس بعداس في آدى بدل ليااوراب وه من إوركو لا تا تعا-سامان تكالنے كے ليے رحيم بخش ايند پارٹی می ۔وہ بھی اس کے بدام کے علام سے کہوہ ان ک شه جائے کون می رک دیا تا تھا۔ میں جانتا تھا اکثر ماہی گیرغلط سلط دهندول سے دوررہے ہیں مران میں کھ ہوتے ہیں جو چے کے لیے ہرالنا سدها کام کرتے ہیں۔رحیم بخش بھی ایسے بی ماہی گیروں میں سے تھا۔

رجيم بخش اوراس كا بعائى الله بخش دونول منشات كا د مندا کرنے کے لیے مشہور تھے۔وہ خودجی جرس سے تھے اور ممال بندرگاہ کے علاقے میں فروجت بھی کرتے تھے۔ ٹا پرسکندرشاہ نے ان کواجازت دلوائی تھی کیونکہ انہیں کوئی حمیں روکتا تھا۔ مرف یہ دونوں حمیں یہاں ایسے بہت سارے تھے جو قانوین کے تعاون سے غیر قانونی کام جاری رکے ہوئے تھے۔لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی اور مشیات فروشی یا کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرتا تو قانون فوراً حرکت میں آجاتا تھا۔ سکندرشاہ اکیلائبیں تھا یہاں اس جیسے لوگوں کی ایک بوری مافیاتھی جو دونمبری کاموں سے کماتے تے اور ایک دوسرے کے دھندوں کو تحفظ دیتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کی وجہ تھی کہ ان کی طرف کوئی انگی میم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ان کی مثال کو سکے ک كان من سياه لباس يمنخ والول كى يمنى ، بال اكركو كى سفيد يوش آجا تا توده فوراً نظرول بين آجا تا ـ

جاسوسے ڈائجسٹ -151 جولائی 2015ء

" فكرنه كر، ادهر اين بادشامت ب-" وه غرور س

www.paksociety.com

اس كة وي نے بحصوف كيس سميت كيد سے نکلوا دیا اور کسی نے جیس یو چھا کہ اس میں کیا ہے؟ ور نہ عام ملازمین کی تو جامہ تلائی بھی ہوتی ہے۔ میں سکندرشاہ کی کومی پہنچا۔ وہاں کریم موجود تھا۔ وہ بہت عرصے بعد مجھے دیکھ کر خوش ہوا اور اپنے کوارٹر میں لے کیا۔ وہ شادی شدہ آ دی تھا محمر پہلے اس کی بیوی ساتھ ہیں رہتی تھی اب وہ اسے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے مجھے جائے پلائی۔ تب میں نے ایس کی بيوى كود يكعاروه عام ي صورت والى ليكن جوان عورت تحى \_ اسے سکندرشاہ سے کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکے وہ بمیشہ خوب صورت مورتوں کے چکر میں رہتا تھا۔ میں نے بھی یہاں کی معمولی صورت والی اوک یا عورت کو آتے تہیں ویکھا تھا۔ میں نے کریم سے پوچھا۔

"سائي تے جمہيں اجازت دے دي بوي كور كھنے

" پاں ای نے تو کہا تھا ادھر کام کرنے والی عورت کی مرورت ہے۔اب یہ بنظ میں کام کرتی ہے۔" کریم خوشی سے پولا۔ اس کی خوتی کی وجہ ظاہر تھی۔ بیوی بھی اس کے یاس می اوراے اس کی تخواہ مجی ال رہی تھی۔ کھانا وہی بناتی حمی اس کیے اب تینوں وقت کا کھانا پیکلے کے مکن ہے آتا تھا اس لحاظ سے كريم كى يا تجال الكيال كى يى اورسركرانى میں تھا۔اس نے میری بوی کے بارے میں یو چھا۔" تو اے یہاں کو سہیں لے آتا ہے۔"

"بميشرك ليتومشكل بيريس موج ربابول ك اے کھوع سے کے لیے لے آؤں اے شہر جی دکھاؤں گا۔ پرایک مئلہ ہے کہا ہے رکھوں گا کہاں؟"

"ادهر لےآ۔" كريم نے فراغ دلى سے كہا۔" دوسرا كوارثر خالى ہے، شاہ تى سے يو چھ لے۔ محصرامان لے آاورجب تک بیوی ہواس کے ساتھ یہاں رہ فرورت کی چزیں محصے لے لیا۔ یہاں سب ہے۔

كريم كى پيشكش نے جھے سوچنے پر مجود كرويا۔ پہلے من نے سوخیال اس کیے مستر دکردیا تھا کہ شانہ کوا کیلے یہاں نبیں چپوڑسکتا تھا تحراب یہاں کریم کی بیوی میرانھی۔شانہ اس كے ساتھ رہتى۔ چريس كوشش كرتا كہ جھے چھٹياں ال جائمیں اور میں ڈیوئی پر جانے کے بجائے شانہ کو عماوں مراؤں۔ می نے سکتررشاہ سے بات کرنے کا فیملہ کیا، وہ بحص جكه بحى و \_ سكتا تفا اور چىنى بى داواسكتا تقاريس والى

جانے کے بچائے کوئٹی میں رک کراس کا انتظار کرتا رہا۔ کر میم بھی خوش تھا کہ اے کوئی حمیہ شب کرنے والا ملا ہوا تھا۔اس نے مجھے روک لیا کہ رات وہیں رک جاؤں۔ برآ مے میں چار یانی پرسوجانا۔سکندرشاہ رات بہت دیر سے آیا۔وہ سے میں دھت تھا، اس کے ساتھ ایک عورت جی می اس کیے میں نے مناسب ہیں سمجا کہ اس کے سامنے آؤں۔ افلی سنج و الولى يرجانے سے بہلے ميں اس سے ملا۔ وہ جرت سے بولا۔ "باباتواتی جع؟"

" پیا کی میں توکل سے یہاں ہوں، آپ سے ایک بات كرني مى يرآب رات دير ات -

" بولو بابا۔" اس نے کہا۔ وہ اس وقت تازہ وم لک رہاتھا۔ میں نے اپنی گزارش اس کے سامنے پیش کی۔وہ نہ جانے کس موڈ میں تھا اس نے فوراً ہی دونوں یا تیس مان لیں۔''بابا تھے پہلے بھی کہا تھا کہ بیوی کو یہاں لےآ۔ چل اب کے آ، یہاں رہے جب تک مرضی ہواور چھٹی میں دلوا دول گا۔ پروس دن سےزیادہ کی بیس ملے گی۔"

"بہت ہا کیں۔" میں نے خوش ہو کر کہا۔ "بستوجاك لي

محريس في سوچا تقاجب چعنيال منظور موجا عيل كي تب جاؤں گا۔اس دوران میں، میں نے دوسرے سرونٹ کوارٹر میں چھے سامان لا کرڈال دیا جو ضروری تھا۔ کھانے کا مجى سكندرشاه نے كهديا تھا كماس كے يكن سے موكا -اب مرف ہم اور جارا وائی سامان آنا تھا۔ جیسے بی چھٹیاں منظور ہو میں، میں روانہ ہو گیا۔ میں مفتے کی شام گاؤں کے لیے روانه ہوا اور رات کئے وہاں پہنچا۔ شبانہ بچھے ویکھ کرجیران ہوتی اور جب میں نے اسے بتایا کہ میں اسے دس دن کے لي شرك جار با مول تو وه خوشى سے ياكل موكئ \_ اس نے رات میں ساری تیاری کرلی اورا کے روز میں اسے لے کر شہرروانہ ہو گیا۔ ہم رات کے قریب سکندر شاہ کے بنکلے پنچے۔ کریم کیٹ پرموجود تھا، اس نے ہمیں کوارٹر پہنچا یا اور تميراكوا تفايا-اكرچه مي نے اور شاند نے منع كيا تعامراس في ميراي كمانا كرم كراك بجوايا اور مراس في عائ مجى بنائى تقى \_شاند بهت متاثر موئى \_اس في محص كما\_ "ادى توبهت المحى ہے۔"

"بس جب من بيس مول كاتوتم اس كما تهدوت كزاريا-" على نے كيا- بم تھے ہوئے تھے كما في كرسو محے۔الی مع دیرے اٹھے اور ناشنے کے بعد میں شانہ کوسیر كانے كے ليك الله بلے بم مندر يا كے - سارا وان

جاسوسرڈانجسٹ -152 جولائی2015ء

2050

## معالج

600

بنیا ڈاکٹر تو بن کیالیکن اے سرکاری توکری ٹیس ل کی۔ آدی
کا الی کر چالاک تھا۔ مطب کھول کر بیٹا تو وہ زیادہ کا میاب ٹیس ہو
سکا۔ آخراس نے ایک تجویز سوچی ادر مطب کے باہر بورڈ آویزاں
کردیا۔ علاج کی فیس بیس ڈالرہ افا قدنہ ہوتو سوڈ الردائیس۔
گیتا تی وکیل تھے ... برائے تام دکالت چلی تھی۔ انہوں
نے اپنے زعم میں سوڈ الرجیتے کا ارادہ کیا اور مطب میں جا پہنچ۔
نامیری زبان کا ڈاکھ ختم ہو کیا ہے۔ 'انہوں نے مطب میں
چالاکی سے ایسامرض بتایا جس میں افاقہ ہونے یانہ ہونے کا فیصلہ دہ
خودتی کرتے۔

خودتی کرتے۔

میں ڈال کر گیتا تی کو پلاؤ . . . ان کا ذا کفتہ بگڑا ہوا ہے۔'' معاون نے وہ سیال گیتا کو دیا تو گلاس سے مندلگا تے ہی انہیں ابکا کی آئی۔'' ہیہ . . . بیتومٹی کا تیل ہے۔'' انہوں نے تھو کتے ہوئے احتماح کیا۔

"مبارک ہو۔" بنیا خوشی سے بولا۔" تمہارا ذا تقدلوث آیا۔ تکالومیں ڈالر۔"

میتای اے قبرآلودنظروں ہے محور کررہ مجے عراثیں فیس دیتا پڑی۔

اس مکار پرتاؤ کھاتے ، انہوں نے پکے دنوں بعد دوسرا وارکرنے کا فیصلہ کیا اوراس بارا پنی یا دواشت میں ہوجائے کا مرض پیش کیا۔
بنے نے پھروہی 22 نمبروالی آ واز لگائی۔

کتابی تؤپ کر ہولے۔'' وہ تومٹی کا تیل ہے۔ جم نے پھلی بار مجھے دی ملایا تھا۔''

"مبارك ... ملامت! تمهارى يادداشت لوث آئى لاؤ بيس دالب"

چالیس ڈالر کے خمارے میں جانے کے بعد گیتا کا ضمہ بڑھ کیا۔ کچھدن کررنے کے بعددہ پھرمطب پہنچے،اس بار بیتائی جانے کامرض بتایا۔

ینے کا منہ لک کیا۔ وہ ادای سے بولا۔"افسوس کہ میرے یاس اس بھاری کا کوئی علاج نہیں ہے۔"

میناتی کادل بلیوں اچھنے نگا۔ آخر کاروہ جیت ہی سکتے ہے۔ ''اب تم سوڈ الرنکالو۔' انہوں نے بنے سے مطالبہ کیا۔ ''بالکل . . . بیتمہاراحق ہے۔'' بننے نے جیب سے گڈی نکال

کرایک نوشان کی طرف بر حادیا۔ "بیکیا؟" میتاتی نے بے سائنتہ کہا۔" تمہارا دمویٰ سو والر لوٹانے کا تھا... بیتو ہیں والر کا نوٹ ہے۔"

"مبارك ہو-" بنے نے اے زبردی ملے لگا لیا-" تہاری متائی بھی لوث آئی ... لاؤ ہیں ڈالردو-" اپنا نوث اس نے والیس جیب میں اڈس لیا-

كينيراسة فأب احمك شوخي

وہاں رہے۔ کھاتے پیتے رہے پھرشام کو واپس آئے۔ رات تک شانیمیرا کے ساتھ لکی رہی۔ دونوں میں پہلے ہی دن دوئی ہوئی تمی ۔ رات شانہ نے مجھ سے کہا۔ دن دوئی ہوئی تمی ارت سانہ ہے ہی ہے۔

"کاش ہم ادھررہ کتے ،کتنا اچھا ہے یہ کوارٹر، ادی سمیرائے تو اپنا کوارٹر بہت سچار کھا ہے۔"

میں نے اے سمجھایا۔ "کریم یہاں ملازم ہے، میں میں ہوں۔ "

" مجرمجی توسائمیں سے بات توکرسکتا ہے بیہ جگہ خالی پڑی ہے جمیں دے دے۔ " وہ مجل کر بولی۔ " بھلے کراپیہ لے لے۔ "

میں سوی میں پڑھیا۔ میں سکندرشاہ کے لیے چوری
جے کام میں تعاون کرتا تھا تو کیا وہ جھے اپنی کوشی کا کوار رُ

ہیں دے سکتا۔ ویسے بھی خالی پڑا ہوا تھا۔ مگر جھے ڈرلگا
تھا۔ ڈرشانہ کی خوب صورتی اور سکندرشاہ کی اوباش فطرت
سے لگنا تھا۔ اگر ہم یہال مستقل رہتے تو سکندرشاہ کوشانہ کا
خیال آسکتا تھا اور میں ایسا کوئی موقع آنے دینا نہیں چاہتا
تھا۔ میں نے شیانہ کوشع کیا ہوا تھا کہ جب سکندرشاہ کوشی میں
ہوتو وہ کوشی میں نہ جائے۔ اس کا اب تک موقع تو نہیں آیا تھا
ہوتو وہ کوشی میں نہ جائے۔ اس کا اب تک موقع تو نہیں آیا تھا
تھے جب سکندرشاہ سور ہا ہوتا تھا اور پھر وہ رات گئے واپس
تھے جب سکندرشاہ سور ہا ہوتا تھا اور پھر وہ رات گئے واپس
تھے۔ شبانہ کی یہاں آ مدکے یا نچویں دن سکندرشاہ اور ہمار ا

'' فیفوخوش ہے اپنی مورت کے ساتھ۔'' '' جی سائیں ، آپ کی مہر بانی ہے۔''

اس نے سرسری سے انداز میں شانہ کودیکھا۔ 'میری کہاں اللہ سائی کی مہریاتی ہے جو تھے اتنی پیاری ہوی دی ہے۔اے خوب مما پھر ااور اچھی طرح کھلا۔''

"ایای کرر ہاہوں سائیں۔" میں نے جواب دیا۔
" پہنے کی ضرورت ہوتو مجھے لے لیتا۔"

ہم کو گئی ہے لگلے تو شانہ بہت خوش تھی اس نے کہا۔ ''سائی تواجماہے۔''

"" ہاں پر حورتوں کے معاملے میں نہیں۔" میں نے د بی زبان میں کہا۔" کیا تونے گاؤں میں اس کے قصے نہیں

شاندڈر کئی۔ ''ہاں تو شیک کہدر ہاہے۔'' ''ای وجہ سے تھے پہال نہیں رکھ سکتا۔ سکندر شاہ

ست م<del>153 جولائي 2015ء</del>

اچھا آ دی میں ہے۔ورنہ میں اس سے کہوں تو شایدوہ کوارٹر

اب تک شانہ نے اس پارے میں نہیں سوچا تھا اور اب سوچا تو وہ مجھ سے متنق ہوگئے۔" تو تھیک کہ رہا ہے يهال ربنا فيك بيس موكا-"

د دبس دعا کرمیراعهده اور تخواه پژه جائے اور میں مجم يهال ركف كابل موجاؤل

"میں تو بہت دعا کرتی ہوں۔" اس نے روہانے کیج میں کہا۔" تونہیں جانتا، تجھ سے دوری مجھے اندر سے کیے کائی ہے۔

اب شاندی واپسی میں چندون رو کئے تھے۔اتوارکو میں اس کی فرمائش پر پھراسے سمندر پر لے کیا۔ہم ساراون وہاں رہے۔ بچھے جعرات سے ڈیوٹی پرجانا تھااور میں اسے منكل كوواليس چيوڙنے جاتا۔جب ہم واپس آئے توشانہ كى طبیعت کری کری سی تھی۔ وہ جلدی سولٹی اور میں نے بھی ا ہے تہیں چھیڑا۔ میچ بھی اس کی طبیعت شیک تہیں تھی۔ دس بج بجھے سکندرشاہ نے طلب کیا۔" فیض میرے ساتھ چل،

مجدد برکاکام ہے۔" "دفتر کاسائیں؟"

" دفتر ہے تو چھٹی ہے، میرا کام ہے۔ "اس نے کہا۔ مس فے شاند کو بتایا کہ میں سائیں کے ساتھ کام پرجا رہاہوں اوروہ آرام کرے۔ میسکنڈرشاہ کےساتھاس کی گاڑی میں نکلا اور ہم بندرگاہ کے علاقے میں آئے۔سکندر شاہ مجھے لے کر مجمیروں والے حصص آیا اور اس نے کال كرك رجيم بخش كوبلايا \_ا اے ايك طرف لے جاكر مجددير اس سے بات کرتا رہا پھراس نے جھے سے کہا۔"اس کے ساتھ جااور بيجو كے كرنا ہے، ش كال موجود ہول-

میں رحیم بخش کے ساتھ اس کی گئتی میں روانسر ہوا۔ محدد يربعدهم كمليسندريس تعررجيم بحش الجن ساحتى چلارہا تھا اس کے اس کی رفار بہت تیزیمی ۔ ایک تھنے میں ہم مای گیروں کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچے اور وہاں تی کنارے روک کر رحیم بخش میرے ساتھ ایک مکان تك آيا، يسمندر سے زياده دور جيل تھا۔دروازه بجانے پر اندرے ایک بوڑھا آدی فکلا۔اس نے تیاک ہے ہم سے ماتھ ملایا اور میں اعدر لے میا۔ اس نے میں کولٹر ڈرنک بلائی اوردجیم بخش کے ساتھ کپ شپ کرتار ہا۔ جھے بے جینی معنی کہ ہم واپس جا میں ۔ کولڈڈ رنگ کے بعد بوڑ ھا کھیر لے آیااور ہم نے کھر کھائی۔ تقریباً ایک کھنے بعدد وا عدب کی

برے برے بندل لا یا جومعنوی رہنے کی بور بوں میں بند تجے اور ان پر بولی تھیں چرمی ہوئی تھی تا کہ اندرجو ہے وہ

پائی ہے محفوظ رہے۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو مجھے لگا کہ اس میں کپڑایا اس جیسی کوئی چیز بھری ہے۔ بوڑھے نے مدد کی اور بنڈل اضا كرنشق تك لايا-ان كى تعدادنصف درجن تمي -رجيم بخش نے ان پر ماہی گیری کا جال ڈال دیا کہ کسی کونظرنہ آئیس۔ مجرہم والی روانہ ہوئے ۔ مرعین بندرگاہ کے پاس الجن بند ہو کیا۔اس کا تیل حم ہو کیا تھااور باتی فاصلہ ہم نے چووں کی مدد سے طے کیا۔ واپسی میں ڈیڑھ مھنے کا وقت لگا تھا۔ سكندرشاه بي ين سه مارا منظر تعاروه رحيم بحش پر برس پڑااوراے دیرے آنے پرسنائیں۔وہ اس معذرت كرتار ما محراس نے اسے آ دميوں كى مدد سے يہ بندل سكندر شاہ کی گاڑی تک پہنچائے۔رجیم بخش خود بھی گاڑی تک آیا تھا۔جب سکندرشاہ کاڑی میں بیٹنے لگا تواس نے آہستہ سے

"صاحبتم ے اللہ بخش کا کہا تھا، پولیس اے بیس چوڑ رہی ہے۔الف آئی آرکٹ کی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ حارے یاس استے پیے جیس ہیں جتنے وہ ما تک

و يمنا مول ـ" سكندرشاه نے ٹالنے والے انداز مس کہااور گاڑی آ مے بڑھادی۔ جھے شانہ کی فکر تھی ،اس کی طبیعت خراب می - اگرچه و پال تمیرانمی تمریجے پھر بھی فکر مى-ہم والى آئے تو شانہ بسدھ برى مى اورايا لگ رہاتھا کہ اس کی طبیعت اور خراب ہوگئی ہے۔ سمیر اکو تھی میں كام كردى تحى من اسے يكسى ميں ۋال كرۋاكثر كے ياس لے کیا۔اس نے شانہ کا معائنہ کیا اور بولا۔"اے کمزوری ہاور ممکن بھی ہے مرخطرے کی بات جیس ہے۔

اس نے شانہ کو ڈرپ لگائی اور چھے دوائیاں ویس تو چند مھنے میں اس کی حالت متعمل می ۔ حرجب میں اسے والیس کوشی لایا تو اس کی حالت مجرخراب ہونے لگی۔اس نے کہا۔" فیض مجھے گاؤں لے چل،اب مجھے یہاں وحشت

ومنيس الجي لے چل -" وه وحشت زده ليج ميں ہولی۔ میں نے بہ مشکل اسے بہلایا۔ سمیرامعروف تھی ورنہ وہ آجاتی تو شیانہ اس کے ساتھ بہل جاتی۔ مروہ ساراون نیں آئی بس کریم کے ہاتھ کمانا اور جائے وغیرہ بجواتی حاسوسردانجست -154 جولاتي 2015ء بےضمیر

علم موق علا۔

"بوی کے جانے کے بعد تو نے صورت ہی جیس

ابس باراے چھوڑ کر آیا تو ڈیوٹی پہ لگ کیا۔ ان وتوں اوور ٹائم بھی چل رہاہاس کیےآنے کا موقع جیس طلا۔ آج محمی کا دن تعااس کیے آگیا۔ساکی سے بھی ایک کام

ريم جھے اسے كوارثر كے برآمے على لے آيا۔ يدايك كمر بوال كوارثر تتع جن من باتحدروم اور حجوثا سا مئن ساتھ عی تھے اور کرے کے آگے برآمہ قا۔ کریم بخش نے وہیں جاریائی وال رکھی تھی۔ سمیرا کوتھی میں تھی۔ می کریم سے کی شب کرتارہا۔ کیارہ بے کے قریب میرا آنی۔ وہ مرے اور کریم کے لیے ناشالانی کی۔ ہم نے ناشا کیااس کے بعد تمیرانے کریم کوایک لٹ مکڑائی۔" بید سامان لے آ، مجمع جلدی جاہے۔

" چل فین ۔ " کریم نے جھے کہا۔

"ادا کوچیوژ دے، میں نے صاحب کو بتادیا ہے بھی مجى اے بلوالے گا۔ "ميرابولي توكريم مجھے چھوڑ كرروانه مو كيا-اے وآلى آنے من ديركى اور ميں اس سے يہلے بى كتدرشاه سے ل كروالى جلاكيا۔ اس شام ميرى طبيعت خراب مولی اور میس کی دن بخار میس بمتکتار ہا۔ ڈیوٹی پر بھی تیں جا سکا، ایک سامی کے توسط سے باری کی میٹی کی درخواست بجوا دي مي - تين دن بعد طبيعت بهتر مولي تو مي ویونی پر کیا تھا۔ ویونی کے بعد ساس بھانے کے لیے ماس ميرول كے علاقے كے ساتھ كلى كنے كى مشين ير بي الجي رس لی رہاتھا کہ میری نظر دھیم بخش پر پڑی، بس نے اے آواز دی۔اس نے چنک کرد یکھااور پر می طرف آیا۔ اس نے بولی سے ہاتھ ملایا اور اتن بی بے دلی سے بولا۔ "كياحال بي فيض محر؟"

" فيك ہے تم سِنادُ ، تيرا بمانی حجوثا ؟"

"كہاں؟" وو كى سے بولا۔"اسے چى كے كيس میں پھنمایا اور دو لا کھروپے ماسک رہے ہیں، ادھر چاس يحيخ والاوولا كه كنال عدم."

وه شیک کهدر با تها کیونکه بهال مختف لوگون کا اتنا حصہ ہوتا تھا کہ سب دے ولا کرآ دی کے پاس بمشکل كزار ك لائق بيا تعالم ين في مدردي كما-" يوظم ہے،ان لوگوں سے بات كروجوحمد ليتے ہيں۔" اب سے کرایا ہے پرکوئی ساتھ ایل دے دیا۔"

ری۔ رات کو میں نے شاندی حالت و مل کراے زیروک نیندی کولی و سے دی۔ وہ بہت اوری ہو ان می مور بار جے سے كدرى مى كديس اس ك ياس ر يون - اس كى يوكيفيت میری بھے سے باہر کی۔ ووسوئی تو بھی بھی سو کیا۔ الحے دن الحدكر بم نے جانے كى تارى شروع كروي ياسى افسروه تا اور شانہ بے ویکن می ۔ جب ہم سکدر شاہ کی وہی سے لیکے تو ال نے جھے سے بہت بنجیدہ کھے بھی کیا۔'' لیکن اب جھے بھی يهال مست بلانا\_بحی بحی توں\_''

"شانه کیا ہو کیا ہے تھے، ایمی پرسوں تک اتی فوش

"بى جھے كھ ہوكيا ہے۔"اى نے كوئے ہوئے اعداز على كيارشا يدهميعت كى قراني نيه اس پرائز دُ الا تعااوروه بدول ہوئی می ہم بس میں روانہ ہوئے تو میرے عیال کے برعس واستے میں اس کی طریعت ٹھیک دی تھی۔ میں نے احتیالاً ڈاکٹری دی ہوئی دوائی ساتھ رکھ ل میں۔ طران کے استعال كي نوبت كيل آئي - المية شايندرائ بحر خاموش دي اورال نے جھے اب م بات کی می اسم کاوں بھنے گھے۔ من ایک رات و ہاں رہااور اسکے دان واہی روانہ ہو گیا۔ پہلے من جانے لکتا تو شاندی رئید محصفوالی مونی می مراس باروه کھوٹی می رہی اور میں اس کی وجداس کی طریعت کی خرائی سمجما تھا۔استے ون شانہ کے ساتھ کز ارکراب اس سے جدا ہونے کو دل میں جاور ہاتھا مرجوری می۔دل میں میں نے ارادہ پخت كرليا كدأب بصلحابك كمركامكان مطاورا كروه وارك من آر ہا ہوا تو اے لے کرشیانہ کو یا اول گا۔

اسعرصے میں باباتے میری اور ایاز کی شادی پرجو قرض ليا تعاوه اترنے والاتعا اوراب اياز يكريال جراتا تعا-اس نے مکہ خاصا پڑا کرلیا تھا۔ بابا زعن پر کام کرتا تھا عمر وڈیرے مقدر شاہ نے اے ایک طرح سے پروائزر بنادیا تعااور بایا کومحنت والے کام میں کرنا پڑتے ہے۔ اگریس كا وُل رقم ند بعيبا يا تم بعيبا حب بحي كزارا بل سكا تعا-اب میں شاندے مزید دور تیں روسکا تھا۔ می والی آیا اور ا مكادن سے الى دي لي را كيا۔ على موج رہاتھا كراب سكندرشاه نے محصے كام كاكما توش الك رق كى بات كرون كا حراس بارسكدر شاه نے جم عام كاكياى نہیں۔ایک مینا گزر کیا اور می نے سوچا کداب خود جا کر اس سے بات کروں۔ ہوسکتا ہے کنٹیززے مال چوری کے معافي من اب من مورى مواوراس وحدي سكدر شاه كو موقع ليس ل ربا مو \_ ايك اتواركوش خود وكى يني كيا - كريم

جاسوسرة انجيت ح155 جولائي 2015ء

''میں کرتا ہوں صاحب۔''رحیم بخش نے کہا۔'' پروہ بہت ضدی عورت ہے۔

"ایک بارمیرے پاس آجائے اس کی ساری ضد تكل جائے كى -" سكندر شاه نے وابيات ليج ميس كما-" آج رات تيارر منا مال تكالنا ہے۔ تين بجے كے بعد كى وفت كال كرول كاـ''

''میں تیار رہوں گا ماحب۔'' رحیم بخش نے کہا۔ " پرفیض محرتو آج منع کی ڈیوٹی پرتھا۔" "اسے چھوڑو، رات والے کو میں ہٹا دول گا۔

سكندرشاه نے كہا۔ "بس ايك مشكل ہے۔ظفر بيار ہے، آج مجھےخود کام کرنا پڑے گا مراتنامشکل نہیں ہے۔ " محمل ہے صاحب، میں چاتا ہوں۔

اس کے باہرآنے سے پہلے میں اس جگہ سے ہٹ كراكي جكه كمرا موكيا جهال سے اسے باہر جاتے و يكھ سکوں۔وہ نکل کر چلا گیا تو میں بھی وہاں سے نکل آیا اور ایک مول میں جا کر بیٹے گیا۔ آج میری مارنگ شفت تھی جو چار بج حتم ہو جاتی ہے۔اس وقت چھرنے رہے تھے اور ون چھوٹے ہونے کی وجہ سے شام ڈھل چکی تھی۔ کھودیر میں اندھرا چھا تھیا۔ میں نے سات بجے کھانا کھایا اور ہول سے اٹھ آیا کیونکہ وہاں بیٹے رہنے کی صورت میں بهت سے لوگ مجھے دیکھ کتے تھے اور میں جیس جا ہتا تھا کہ كونى مجصد يكص اور يا در كم كم من اس وقت بحى يورث ير تقا۔ ایک جگہ کھے خالی کنٹیززعرصے سے بے کارکھڑے تے اس میں یہاں بورٹر کا کام کرنے والے آرام کرتے تے۔وہ کی بحری جہاز کی آمد کی صورت میں دو دو دن بھی كام كرتے تے اور دس بارہ كھنے كام كركے وہ دو تين كھنے آرام کرے پرے کام یں لگ جاتے تھے۔ آرام كرنے كے ليے بيكنٹيزز استعال كرتے تھے۔

میں ایسے بی ایک کنٹیز کی حصت پر آگیا۔ پہاں پرانے فوم اور کشن پڑے تھے جن سے بدیوا تھدیا جی مگر معنت کشوں کے لیے اس یو کی کوئی اہمیت جیس معی ۔ اس وقت بھی یہال تین چارمحنت کش بےسدھ پڑے ہوئے تے۔ میں بھی ایک طرف لیٹ کیا اور آسان پر نظر آنے والے تارے و یکمنا اور سوچنا رہا کہ بعض انسان دوسروں كے ليے كس قدر باعث آزار بن جاتے ہيں۔وقت كزرتا ر با۔ بارہ نے محے۔ اس دوران میں سونے والے محنت کش الحدكر بط محت إوران كى جكددوسر المع كى في محد پر توجہ بیں دی تھی۔ میں بھی یہی جاہتا تھا۔ سکندر شاہ اور -156 جولائ 2015ء

" تم نے اس دن سکندرشاہ سے بات کی تھی۔ سكندر شاه ك حوال پراس نے نظريں جرائي -"و و بھی کھیس کررہاہے۔"

" تم اس ملواور بار باركبو-" بيس في مشوره ويا-"من ای کے پاس جا رہا ہوں۔" اس نے کہا۔ "اس نے کال کر کے ... " وہ بولتے بولتے رک حمیا جیسے اس نے علطی سے بات کہددی ہو۔ پھراس نے جلدی سے مجھے ہاتھ ملایا اور روانہ ہو کیا۔ میں رس فی چکا تھا، گلاس ر کھ کر میں بھی روانہ ہوا مگر میرارخ محیث کے بجائے وفاتر کی طرف تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو رحیم بخش ممارت میں داخل ہور ہاتھا، میں اس کے چیچے رہا۔ شام کے وقت اکثر اسٹاف محمی کر کے جاچکا تھا اس کیے عمارت تقریباً خالی تھی۔ الرسكندرشاه اس وقت يهال موجود تعاتو اس كى يقييا كوئي خاص وجد ہوگی۔ میں جاننا جاہتا تھا کہ اس نے رحیم بخش کو كوں بلايا تعا-رجيم بخش اس كے كمرے ميں واحل مواتو میں لیک کر دروازے کے یاس پہنچا اور اس سے پہلے کہ دروازہ بورا بند ہوتا میں نے اسے روک لیا۔ اب وہ ذراسا کھلا ہوا تھا اور مجھے اندر کی آوازیں سٹائی دے رہی تھیں۔ رحیم بخش نے کہا۔''صاحب آپ نے بلایا؟'' "بال، تم نے کیاسوچا؟"

'' صاحب الله بخش كى بيوى تبيس مانتى \_ ووكهتى ہے، شعرع تدار ورسيول-"

" جب ميرے پاس كيا لينے آئى تقى۔" سكندرشاه كا لبجه بكر حميا- "اس بولو تعانے جائے اور وہاں پانچ وس كو خوش کرے کی تو اس کا شوہر چھوٹ کر آجائے گا۔

معاملہ واضح تھا۔اللہ بخش کی بیوی اس کی رہائی کے لیے سکندرشاہ کی منت ساجت کرنے گئی تھی اور اس کاعورت پرول آحمیا۔ایس نے رہائی کے لیے شرط رکھ دی محر عورت مبیں مان رہی می \_رحیم بحش خاموش تھا۔سکندرشاہ نے کچھ دیر بعد کہا۔" اے بولویس دو دن بی چر بولیس اس پر مقدمہ کردے کی اور وہ کم سے کم پانچ سال کے لیے جل جائے گا۔ اگروہ راضی ہوتوکل رات اے میرے بنگلے پر

رجم بخش نے بے غیرتی سے کہا۔" میں بات کرتا

" بات مت كرو، اسے راضى كرو۔ ورنہ تمارا بعالى جیل چلا کیا تو بددهندا مجی تمهارے باتھ سے جائے گا۔" سكندرشاه في اس يرمزيده باؤد التي موت كها-

رجیم بخش کی گفتگو سے ظاہر تھا کہ جو کارروائی ہوئی سی وہ میری ڈیوئی والے سیشن میں ہونی تھی۔ میں دو بجے کے بعد اٹھ کر نیچ آیا۔ ایک نلے سے منہ ہاتھ دھویا اور پھر ایک کباڑ خانے سے اسے مطلب کی چیز تکال کر میں كنشيزز يارؤ كاطرف روانه موكيا

آج و باب ستا تا تما یعنی کوئی سر کری نبیس تنمی \_ رات كاچوكيدارجي تظرميس آرباتها اليا لكرباتها كهسكندرشاه نے اسے یہاں سے مٹا دیا تھا۔ میں ایک ایک جگہ آ کیا جہاں سے میں برطرف نظرر کوسکتا تھا۔ ہونے تین بجے کے قریب سکندرشاہ وہاں پہنچا۔ آج اوز اروں والا تحميلااس نے اشايا ہوا تھا۔اس كا آ دى ظفر بيار تھا تكراس نے استے عرصے میں سارے کام خود سکھ کیے تھے اور وہ مجي كنشيز كھول سكتا تھا۔ جب وہ ايك سيشن ميں تمسا تو میں جی اس کے پیچھے تھا۔اسے عرصے میں اسے جمی معلوم ہوگیا تھا کہ کون سامیشن کہاں ہے؟ وہ ی تقری میں آیا۔ بيجى خاصا اندر تمسا مواسيش تفااور يهال سارے بى باہر جانے والے کنٹیزز تھے۔ سکندر شاہ ایک کنٹیز کے سامنے رکا ، اس نے پہلے اوز اروں سے تالا کھولا اور اس کے بعد سیل اتار کر کنٹیز کے دروازے کھولے۔ جیے بی وہ اندر کیا، مس بھی و بے قدموں اس کے بیچے چلا کیا۔

يندره منث بعد من ق كنشيزكوبندكرك لاك كيااور سل بگا دی جوسکندرشاه ساتھ لایا تھا، میں بھی استے عرصے میں ویکھ کران کاموں کو جان کیا تھا۔ پھرسارا سامان بیگ میں بھر ااوراے لے کرجٹی کے کنارے تک آیا۔ میں نے آس یاس و یکھا اور بیک یانی میں سپینک دیا۔وزنی ہونے کی وجہ سے وہ فوراً ہی ڈوب کیا۔ یہاں یائی کی کمرائی کم ہے کم پیاس میٹرزھی اس لیے بیگ کے ملنے کا کوئی امکان میں تھا۔ میں والی آرہا تھا کہ ایک طرف سے دو افراد مودار ہوئے، میں جلدی سے ایک ڈرم کی آڑ میں ہو گیا۔ آنے والا رحیم بخش تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی جو الله بخش كى بيوى محى -اس كايا مجصان دونوں كى مفتكو سے چلا۔رحیم بخش کہدر ہاتھا۔''ایک رات کی توبات ہے پھراللہ بخش جھوٹ كرآ جائے گا۔ تو جائے تو اے بھى بتائيس طلے گا۔ آج توسکندرشاہ کےساتھ جائے گی اورکل صبح اللہ بخش

محرآ جائے گا۔'' میں نے ملکی روشی میں دیکھا،عورت جاند کی طرح چک رہی تھی اورای وجدے سکندرشاہ اس کے لیے پاکل ہور ہا تھا۔سکندرشاہ نے کل بلوایا تھا تکررجیم بخش اے آج

ى جانے كوكهدر با تفار كر إنبيل معلوم نبيل تفاكم سكندرشاه اب اے یا کسی بھی عورت کو بھی اپنے بنگلے پر تبیس بلوا سکے گا۔وہ کھودیروہاں رے اور پھرآ کے بڑھ کے۔رجم بخش يقينا يكندرشاه كى كال كا انتظار كرر با تفاجو بهى آنے والى تبيس معى \_ كيونكه سكندر شاه اس وقت كنشير ميس اس حالت میں بند تھا کہ اس کے ہاتھ یاؤں بندھے ہوئے تے اور منہ پر کیڑ ابندھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اتن معبوطی ہے باندھا تھا اور سامان میں اتناا ندر تھونس دیا تھا کہوہ کسی صورت خود کوآ زاد نہیں کراسکتا تھا اور نہ بی وہ کسی کو مدد کے ليمتوجه كرسكا تفا-لوب كے يائك كى ايك ضرب نے اے کیے میں بے ہوش کرویا تھا۔اس کے بعد کا کام بہت آسان ثابت مواتما\_

بےضمیر

جب شاندم سے ساتھ واپس گاؤں کی اور اس کی كيفيت عجيب يملمي تب مين الي طبيعت خرا لي سمجها تعامر اصل حقیقت مجھے تمیرانے بتائی تھی۔ وہ عورت تھی اور ای وجدے اس سے بد بات برداشت بیس ہوتی می سکندر شاہ نے مکاری سے کام لیا۔ جھے لے کر بندرگاہ آیا اور رجم بخش کے ساتھ بھیج دیا۔ اس کے فوراً بعد وہ والیس آیا۔ کریم بھی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔اس تے بیرا کوظم دیا کہ وہ اسنے کوارٹر میں رہے اور جب تک وہ نہ بلائے وہ باہرنہ آئے۔ بیم وے کرسکندرشاہ ہارے کوارٹریس مس کیا۔ سمبرا اپنے کوارٹر میں رہی اور شبانہ کی کھٹی کھٹی چینیں سنتی رہی۔ سکندر شاہ ایک محضے سے بھی پہلے واپس چلا کمیا اور تب سمیرا کئی اور اس نے شاند کی حالت ورست ی میں آیا تو مجھ لگا کہ سب شیک ہے۔ شانہ نے مجھے حبیں بتایالیکن میں اے قصور وارجیں سمجھتا۔اس واقعے کے تو ... ماہ بعد میں باب بن کیا تب بھی اسے قصور وار حبين مجهتاب

مرابیاجی کے بارے میں، میں ہیں جاتا کہوہ مراہ یاسی مرس اے اسے بیے ک طرح پال رہا ہوں۔اب شانہ میرے پاس ہے اور پھر امیدے ہے۔ میں نے پیوفیملہ بھی کیا ہے کہ میں بھی اسے تبیس بتاؤں گا کہ مجھے سب معلوم ہے۔ بدراز ہمیشہ راز رے گا۔ جیسے بدراز شاید بمیشدرازرے کے سکندرشاہ کہاں گیا۔وہ چرنبیں ملا۔وہ كنشيز كهال حمياء من تبين جانيا اور يقينا سكندرشاه كى لاش برآ مد ہوئی ہوگی مروہ پھر کہاں تی ہے بھی ایک راز ہے۔ مجھے امیدے بیداز بی رےگا۔

جاسوسردائجست -157 جولائي 2015ء

تیس برس پہلے یہاں موبائل فون تھانه کمپیوٹر... انسان اور انسانی رویے بہت سیدھے سادے تھے… زندگی خاصی آسان تھی...آج کے لحاظ سے اُجرتیں بہت کم تھیں... لیکن پھر بھی بچت ہو جاتی تھی کیونکہ معاشرے پر حرص و ہوس کی گرفت رواج نہیں ہاسکی تھی... جبار توقیر مرحوم اس دور میں اپنے انداز کے ایک مقبول اور ایوارد یافته ادیب تھے... ان کی یه غیر مطبوعه کہانی معراج رسول کی ایک فائل سے دریافت ہوئی... جس میں غیر مطبوعه مگر اہم مسودے موجود تھے... قارئین کی ضیافتِ طبع کے لیے منفرد ذائقے والی یہ کہانی توشیهٔ خاص کے طور پر پیش خدمت ہے۔ جس میں جابجا تین عشروں پرانی معاشرت کی جهلکیاں نمایاں طور پر موجود ہیں... حس مزاح... جرم اور کردار سازی کے انوکھے رنگ وروپ میں شائستگی کے ساتھ نت نئےموڑاختیارکرتیتحریرکےنشیبوفراز...

دولت کے گرد گھوئت تکون کے یارہ یارہ ہوجانے کا خولی ماجرا...





جو پھے بھی ہوا، میں اے تقدیر کہدر اپنا دامن میں چیزاسکتا تھا۔ جھے اس سانیوں کی باس میں ہاتھ ڈالنا ہی میں چاہے تھا تمروہ جوآ دمی کے اندرایک نظب آ دمی اتر جا تا ہ، وہ میرے وجود میں مجی خدا جانے کب سے بل رہا تما۔ عل اس کی حرفت عل آیا تو چیر چیے نہ ہٹ سکا۔ میرے بھاؤ کی ساری را ہیں مسدود ہوسٹی اور ووسب مجھ ہو کیا جو بن نے بھی سوچا بھی تہیں تھا۔ ہوا یوں کہ شعیب صاحب مجی اس محرے ایک ون مندلاکائے واپس آ کے اس طرح کدان کا وہ رنجیت سکھ کے زمانے کا تھیلاان کے بالتعريس جمول رباتها بس من وو مختف هم كے خلامے بند كرك فيوش يره مانے جاتے تھے۔ان كى وہ بالاتى مونث پر جمولتی ہونی ناک بیاحساس دلائی می کدوہ بہت بے آبرو ہو کرلوئے ہیں۔ان کی وہ تاک دراصل بہت بی حساس مسم كاليشينا مى - جب وه بهت يعيج جك آتى توش محمتا تهاكه ان پرشدید بیزاری کی کیفیت طاری ہے۔ جب ان کے نتف إركة يتقر مجيمعلوم موجاتا تعاكدان يرهم واعدوه کی بورش برو می ہے مراس روز ان پر دونوں بی معینیں طاری تھیں اور ظاہر کرتی تھیں کہان کےدل وو ماغ پرجوعم کے کوئی تصویر نازل میں موری ہے۔ان کے اوراک کی اسكرين تاريك يائى جاتى مى - تقفي مى كرك رب تقير اس بات کی علامت تے کہ دنیا سے ان کا تی بیزار ہو چکا ''کیا ہوا مولانا آپ تو یا قاصرہ رونے پرآمادہ نظر ال ؟ ... ده تعلید این جملنگای جار پائی پر پیدیک کرکن مشم ک ر علین عربی قاری کی کالیاں دیے ہوئے ہولے واس نے مجمع جواب دے دیا ہے۔ اس زمک النسا "اجمایه یعن آپ کوجواب بھی ملتا تھا وہاں ہے۔ جيها كركمي شاعرنے كها تما كه اب تو خط آنے لگا شايد كه خط " آب بكواس كرت بي-ايك دم جيول آدى بي آب، ماری آج الی تو بین موئی ہے کہ ہم ذعری برموت کو تن دية آئين-" "اجما يعني نوبت بداين جادمسيد-آخراس يرده تھین نے کہا کیا ہے۔آپ نے ایک قابلیت کے بل ہوتے پراے مغلوب میں کیا؟" 'خاک مغلوب کرتے۔وہ سامنے آئی تو ہم اس کو

وہیں آل کردیتے۔واللہ ایسی نالائق اور نامعقول خاتون ہے وہ۔''

ده۔ "مر ہواکیا ہے،آپ خود فکست سلیم کرنے والے آدی تونیس ہیں؟"

''وہ . . . وہ . . . و ہم معاون ثابت نہیں ہور ہے۔''

' ' محرید کیے ہوسکا' ہے؟ آپ آگریزی، حساب، فاری، عربی اور تاریخ جغرافیہ کے علاوہ دیگر علوم میں بھی پدطولی رکھتے ہیں مولانا۔''

"العنت مجیجیں ہاتمی صاحب! وہ... دراصل آدم بیزارخاتون ہے۔ہم نے پکی کو پرسوں بہ سمجھایا تھا کہ ضلع انگ صوبہ سرحدیں واقع ہے ... جب ہم نے دسویں پاس کاتواس وقت وہ صوبہ سرحد کا ہی حصہ تھا۔ ہمیں انجمی طرح یاد ہے بعد میں اگر ردو بدل ہو گیا تواس میں ہمارا کیا تصور؟ پی نے کہیں اندر جا کرخاتون کو بتادیا۔ بس ای بات پروہ بحث کے انجمی اور جمیں ڈھائی سو روپے دے کر آج ہے برخاست کردیا۔"

"آپ تقصان میں تونیس رے، پڑھایا تو آپ نے ، پندرہ بی دن ہے۔"

"وه دربان زادی خبیث نجمہ بی بی بھی کی کہدری میں۔ حمر یہ کوئی شرافت ہے ہائی صاحب! ہم ... ہم ایم اے اے ایک اوال شرافت ہے ہائی صاحب! ہم ... ہم ایم اے اے اوال بیل ۔ کیا قدر کی اس حرافہ نے ہماری۔ بھی تو یا نجو یں میں بی پڑھ رہی ہے تا۔ میں دھوے ہے کہ سکتا ہوں کہ دہ بھی بیاس میں کر سکتے گی۔ایک دم کند وہ بھی ہے دہ میں ہیں کر سکتے گی۔ایک دم کند ذہمین ہے دہ بھی۔ وہ بھی۔ وہ

"كيانام بتايا كآپ نے اس كا ... ميند! يركيا بات موكى؟"

"میوند بنام آس کا تحرب و مین الی رایک دم وابیات کندو بن نالائق جن \_"شعیب صاحب کی ناک کے نتینے مجھاور پھڑ کئے گئے تھے۔

''یہ تو بہت مرا ہوا شعیب صاحب! پہلے وہ مولانا عبدالباری بھی بہت ذکیل ہوکر نکلے تنے وہاں سے۔ان پر مجی نالائقی کا بی الزام تھا۔''

"وو پھاور چائتی ہے باخی صاحب! پھاور جو میں اے بیں دے سکتا۔ کوئی بھی بیس دے سکتا۔"

دونیں ہائمی صاحب! آپ نے ابھی بتایا تھا کہ وہ بمیشہ پردے میں رہتی ہے اس کا ناخن تک کوئی تیں و کمیر سکتا۔ مجروہ ...

-160 مولائ 2015ء

حاسوسيذائجست

دلدل " بلس اخبار مبيس ير معتا تواس كى معقول وجه ب\_ اس میں محش تصویریں مجیتی ہیں۔ گندی گندی جرائم کی کہانیاں ہوئی ہیں۔ میں اپنا دین، ایمان خراب مبیں کر سكتا-ايسے چيتمزااخبار پڙھ کر۔''

" بال آ دمی کواپنا ایمان تو ہر حالت میں درست رکھنا جاہے۔ کیا بتا کب آ دی کوگاڑی سے باہر پھینک دیا جائے۔ موت کا تو کوئی وفت متعین جیس ہے تا۔ " میں نے ان کی ہاں ميں ہاں ملائی۔

مولانانے این بوٹ اتار کیے۔ان کی جرابوں کی بُو كرے ميں معلنے كئى تو ميں المدكر كوارٹر سے محن ميں تكل حمیا۔ شعیب ہاتھی صاحب کی سنب سے بڑی خرابی بھی تھی کہ وہ ندایتی جرابیں دھوتے تھے ندپیر، اور وہ پوٹوں کے اندر کینے میں بھیگ بھیگ کرا کی بدیودار ہوجاتی تھیں کہوہ جب ير كمولة تقتو جارول اطراف كي موا آلوده موجاتي تمي اس وقت شام كے ساڑ معربارن رہے تھے، سورج غروب ہونے میں ابھی آ دھا کھنٹا ہاتی تھا۔ میں سحن میں نکلاتو مندى موانے مجھے بداحیاس دلایا كەمرماا بنارتك دكھانے لگا ہے۔ باہر تار پر لکتا میل اوڑھ کر میں چھوٹے سے برآ مے س کری پر بیٹ کرسٹریٹ پھو تھے لگا۔اس یری وش تحفی کے طرز مل نے جھے جیران کردیا تھا۔عبدالباری بھی وہاں سے ناکام لوث آیا تھا۔ اب شعیب صاحب می بمنائے ہوئے والی آئے تھے۔وہ پر پوش کی کوخاطر میں بی نہ لا تی اس وونوں نے اس کے بارے میں جو کھے بتایا تھا، وہ بڑا ہی سنی خیز تھا۔ وہ خاتون جس کی وہ ایک جَعَلَكُ بَعِي نهٰ ويكو سِكَ شِيعَ الكِ وسيع وعريض وهي ميں رہائش پذیر می - اس کا باب نی احمد اور تک جالیس لا کھ روپیا نفتر بینک میں این بنی کے لیے ترکے میں چھوڑ کر انقال کر کمیا تجااوراب وه پری وش تخی اتنی بژی دولت کی تنها ما لك محى - كوسى مجى إين ماليت ك اعتبار سے 90 لاكھ روے سے کم کی نہیں تھی۔ اور تک ماحب محکمۃ تعمیرات کے تفيكے دار تھے اور استے كامياب كەلى بعى سودے ميں انہيں بمى كوئي نقصان تبيس مواتعا\_

مخفى كىطرف سے كئى ماہ يہلے اخبار ميں اشتهار جميا تعا کہ انہیں ایک ٹیوٹر کی ضرورت ہے جو یا نچویں جماعت کی انگلش میڈیم میں پڑھنے والی اور کی کو پڑھا سکے۔عبدالباری سے پہلے تی نے دوآ دمیوں کوآ زما کر برطرف کردیا تھا۔ پھر باری بھی این قابلیت کا لوہا ندمنوا سکا اور وہ بھی مخفی کے معتولین میں شار ہو کیا۔ اس کا نیا بدف مولانا محرشعیب

'' بی تو میں حیران ہوں جناب! اب ویکھیں نا، جو کھ بھی پڑھتی ہے اس کاروز اندوہ امتحان کیتی ہے۔وہ پری

"ياسكانام ب-اسخاتون كا؟ "باں اس کا لیمی نام ہے اور مخلی قلص بھی کرتی ہے۔ کوئی شعر شعور کہدلیتی ہوگی۔"

" نام توبهت خوب صورت ہے اس کا۔

"فدا جانے کیا چیز ہے وہ۔ مجھے تو وہ پاکل معلوم موتی ہےاس کا ساراا تظام دربان زادی تجمیشا ہاتی بی کے

اس اگر تیزی نه دکھاتے تو میں قسمت آزمائی كرتا - جھے يقين ہے كہ ميں اس بكى كوآپ سے بہتر پر حا

"آپ بھی قسمت آز مالیں۔ ذلیل ہونا ہے تو وہاں ضرور جائے۔ میں اور باری توخوار ہوبی مے ہیں۔ مرمين ووان كيے جاسكتا مون؟" ''اس نجمه کثنی نے کہا تھا کہ اگر کوئی اور اچھااستاد کے تويس اس كويج دول-

"اچمار بھی کہا ہے اس نے لیخی آپ کے منہ پر ہی که دیا که آب تو جا کمی چمٹی کریں اور کی اور کو بیج دیں؟" "اور جيس تو كيا؟ يكى تو رونا ب ميرے وه سامنے ہوتی ناوہ بیکم پری وش مخلی تو میں اس کو چا تو مار دیتا۔''

"الشرالله! يوكي نيك ارادے بي آپ ك\_مر ميراخيال بمولانا كهآپ كى ناكاى يى آپ كى شيروانى كالجى برادهل ہے۔ اس موسم سرما ميں تو اے سل كروا

'چپ رہیں جی آپ! بیشر فا کا لباس ہے اور ایک استاد کے کیے نہایت بی موزوں بھی۔

"وو تو شیک ہے مرآپ نے اٹک ملع صوبہ سرحد ك كمات من كول وال دياب يجي توزيادتي بياب سے پہلے مافق نے بھی یمی علمی کی تھی کہ اس نے بخال ہندوتی بمجتنم سرفند و بخارا ... کا اعلان کیا تو اس کی شامت

'میں کیا کرتا جناب! پہلے تو میانو الی جی صوبہ سرحد میں تھا۔ مجھے پتا بی مبیں چلا۔ دونو ل صلع کس نے مخاب مِس وال ديد بين اس كا اعلان مونا جا ي تقانا يا قاعده جھے کوئی الہام تونیس موسکیا تھا۔"

"آب درامل اخارس برعة

-161 جولاني 2015ء

بے۔اب میں برسوج رہا تھا کہ ڈھائی سورو بے ما موار کا ب سودا کوئی ایسا ستالمیں ہے کہ اسے یو یکی چھوڑ و یا جائے۔ باری اور صعیب میمی میری طرح سرکاری طازم عص- باری صوباتى سيريشريث مي اسستند تعااور معيب صاحب ان ولوں اکا وتعب جزل کے دفتر میں کارک کی حیثیت سے کام كررے تھے۔محدود آمدنى كے باعث دونوں كوانے بال بول کی برورش کے کیے زیادہ رقم کی ضرورت می ۔ دولوں نے لا ہور میں مکانوں کے ہوشر با کرایوں سے بیخے کے لیے بوی بچوں کواسے گاؤں میں چیوڑ رکھا تھا۔میرا حال جی اس ہے کوئی ایسا مختلف جیس تھا۔ مجھے ان دنوں ایک بینک میں عكملي موتي محى مرتخواه ميري صرف ايك سواكياون روييمي مالاتكسي مى ايم اے كرچكا تقااوروه مى ايم اے قارى \_ محر بجعے کوئی معقول ملازمت جیس ال سی تھی۔ یہی حال باری اور شعیب کا تھا۔ وہ دونوں بھی ایم اے تھے۔ باری نے اردو می اور شعیب نے اسلامیات میں ماسرز کی و کریاں لے دھی میں عربم سب زمانے کی نا قدرشای کا شکار تھے۔

ے آگرڈ حاتی سول سکتے ہیں تو وہ ضرور کینے چاہیں۔
یں نے دل میں تہیہ کرلیا کہ اس کی میمونہ کی فیوشن کے لیے میں ضرور قسمت آنے الی کروں گا۔ کیونکہ ڈ حاتی سو رویے کی رقم معمولی رقم نہیں تھی۔ مرف ایک دو کھنے روز انہ کی سرکھیائی سے آگر بدرو پے ل سکتے ہے تو وہ چھوڑ دینا کی

محراس کا بدمطلب مجی نہیں تھا کہ ہم بس باتھ پر باتھ

دمرے بیٹے رہے ۔ تل کے ہاں سے بکی کو ٹیوٹن پر مانے

طرح بمي تقلندي بين تتي-

رات کا کھانا جب مولانا شعیب یکا کرمیز پرلگا کھاتو باری نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیہ کرسالن میں لقہ ڈیودیا۔ بیمولانا شعیب کا احسان تھا کہ دوجی شام ہمارے لیے کھانا کیا دیتے تھے کہ بین لطیف صرف انہی کو آتا تھا۔ ہم ان کی صرف اتی مدد کرتے تھے کہ بے کرتن باری دھودیتا تھا اور شام کے جموٹے برتن مجھے دھونے پڑتے تھے۔ اس سلسلے شام کے جموٹے برتن مجھے دھونے پڑتے تھے۔ اس سلسلے نیزالیس رو بے اداکرتے تھے زیادہ بڑائیں تھا۔ اس میں بینتالیس رو بے اداکرتے تھے زیادہ بڑائیں تھا۔ اس میں جماڑ و مولانا شعیب دے دیتے تھے اور ہمارے کیڑے دھونی کے بال سے دھل کرآجاتے تھے اور ہمارے کیڑے در کی ہم کی نہ کی طرح گزار ہی رہے تھے۔ زیرگی ہم کی نہ کی طرح گزار ہی رہے تھے۔

لقمہ باری نے منہ میں ڈالاتو ہولا ''سیمان اللہ مولانا۔الی دال تو بہا درشاہ ظفر کا باور پی بھی شہ یکا تا ہوگا۔

والله کیا عمده ترخ کا لگایا ہے آپ نے۔' وہ مولانا شعیب کی امور خانہ داری میں بے مثال مہارت کی داد بہت کھل کر دیتا تھا۔اس کی وجہ بھی تھی اگر وہ اس تعریف میں بخل کرتا تو ہم کھانے کی تعمت سے یکسرمحروم رہ جاتے۔ مولانا کی تمزوری بہی تھی کہ وہ تعریف و توصیف کے بھو کے مولانا کی تمزوری بہی تھی کہ وہ تعریف و توصیف کے بھو کے مقطے اور جمیں اپنی بھوک کی قلر پریشان رکھتی تھی۔

"آپ شیک کہتے ہیں باری صاحب! مولانا کے بنائے ہوئے کھانے کے مقابلے میں تومن وسلویٰ بھی ہی بنائے ہوئے کھانے کے مقابلے میں تومن وسلویٰ بھی ہی جے۔"

www.paksociety.com

"استغفراللہ!ایانہ کہتے ہاشی صاحب! مجھے اتنااونچا

ندا نها میں۔'' ندا نها میں۔'' ''مال الآس کا دل تو آج و استوں ور ماہ محاکم اس

''ہاں! آپ کا دل تو آج و یے بی رور ہا ہوگا تکراب میں اپنی قسمت آز ماؤں گا۔کل اس پری وش تخفی کے ہاں میں جار ہا ہوں۔''

یں جارہا ہوں۔ ''ارے ہائمی صاحب! آپ بھی ذلیل وخوار ہو کررہ جائیں گے۔وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لائی۔'' باری نے جھے متنبہ کرتے ہوئے کہا۔

ور کی کو جائے۔ میں آپ دونوں کی ہے ذات برداشت نہیں کرسکتا۔ کل میرااس سے نمیٹ جی شروع ہو ماریم "

' خدا آپ کی وکٹیں سلامت رکھے۔ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔' باری نے ماش اور چنے کی وال پر زیادہ تیزی سے باتھ صاف کرتے ہوئے کہا پھر لقے کوشاید وہ سالم بی نگلتے ہوئے بولا۔

"ویے جھے مولانا کی اس بے وقت رحلت پر بہت دکھ ہوا ہے۔ وہ ... "باری سنے زبردست سم کی گالی دیتے ہوئے کما۔

"اس کی دولت نے اس کا وماغ خراب کر رکھا ہے۔"شعیب نے کہا۔

" ببرحال، باخمی صاحب! ادهرسوچ سمجه کرجائی، و ہاں آپ کی بھی وال بیس کل سکے گی۔ و ہاں ٹیوشن پڑھا تا آسان کام نہیں ہے۔"

"میں مجھ لوں گااس سے باری صاحب!" میں انک صلح کا کل وقوع اچھی طرح سجعتا ہوں۔" میں نے ہنتے ہوئے۔ موئے کہا۔ مولانا شعیب کث کررہ مجے۔

ا کے ون میں دفتر سے دو ہے کمر پہنیا اور اپنے بہترین جم کے ولائی سوٹ پر استری کرنے بیٹر کیا۔اسے میں بس بھی بھاری پہنیا تھا۔سفید براق مضحی کیس پر دىدل تحریزی مخاط بروی بی و حتی چیسی اور بندے عراس کی بھی کوئی پچیس سال ہو گی تمراس نے ایپ بدن کی حشر سامانیوں پر ایک ملہجی مائی چادر ڈال رکھی تھی۔ یوں جیسے وہ اپنے فتنہ کر حسن سے خوف زوہ ہواوراسے دھول میں چھیادینا جا ہتی ہو محر ایں کے باوجود اس کے نشیب و فراز اپنی بے کل موجود کی کا اعلان کرتے رہے تھے۔ میں نے ایسے دیکھا تو بس دیکتابی رو کیا۔میری آهموں میں ابھرتا تحراس نے

و يكعاتو ذرابلندآ وازمين بولي-"كياكام بآپ ويلم صاحبي؟ "میں پکی کی فیوشن کے سلسلے میں ان سے بات

'ہوں۔اندرآجائے۔وہ پردے میں بیٹے کرآپ ے بات کرلیں گی ،آئے۔''

یہ کمہ کروہ دروازے سے داخل ہوئی تو یس بھی اعدر چلا کیا۔اس وروازے میں قدم وحرتے ہی مجھے کل کے شہنشاہی سازوسامان نے میری کم مالیکی کا احساس ولا دیا۔ بیش قیت قالین سامنے راہداری میں بچھا تھا۔

"آپ کانام جمہے تا؟" میں نے اس کے قریب ہو کر دنی آواز میں کہا۔ وہ شک ی کی اور رک کر اس نے مجمالي نظرے مجمع ديكھا كەملى سمجما كەميرىك منەس ا بنانا مسناا ہے اچھانبیں لگا مر پراس کے شہد آگیں ہونث یوں تھے جیے تی تھلنے کے مرحلے سے گزرتی ہے۔

"مرانام آب وس نے بتایا ہے؟"اس نے سر کوشی

"میرااندازه تفاکهآپ کا نام نون سے شروع ہوتا ہے یا آپ نور بھری ہیں یا جمہیں یا نازیہ یا . . . ناوک \_" " کچھاور بھی تو ہوسکتا ہے۔علی جونے بتایا ہے میرا نام آپ کو؟" اس کے لیج میں سرزنش مجی تھی اور بلی س

ر نبیس تو . . . میں تعورُ ابہت علم جوم بھی جا نیا ہوں <sub>۔ '</sub>' "آپ کھرزیادہ بی بے تکلف ہور ہے ہیں۔ ناوک كمتى بى آتى بى آپ كو؟"

" تیرکوناوک کہتے ہیں۔ یمی کہتے ہیں نا؟ اور آپ کو میں نے مرف ناوک نہیں بلکہ نازک انداز کہنا جاہے۔" میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی ے بیچے ہٹ گئے۔ یوں جے وہ سمجھ ربی ہو کہ میں اسے بانہوں میں لے لوں گا۔ راہداری کوئی تیس فٹ کمی اور آخھ فث چوژی تھی۔اوراتی تنہام یراسرار اوراشتعال آگیز کہ میں

جب من الى لكاجيكا تو محص صول موا كمعمده ملى في دهلي ہوئی صاف سفری میں پہنتے ہی آدمی کے وجود کی رت بدل جاتی ہے۔ا پی ساری شخواہ میں ان دنوں خالص می آورعمہ ہ كيرون كى خريدارى پرمرف كردينا تقا۔ وہ بھلےون يتے۔ بہترین قسم کا بوٹ ہیں رویے میں مل جاتا تھا اور انچھی قیص پرآ ٹھەروپے سے زیادہ لاگت تہیں آتی تھی۔ جانفزاخوشبو مجى باره تيره رويديش ل جاتي مي-

میں نے کرمی شاہو کے جوک میں کہنچے ہی تیکسی لی اور بڑے کروفرے اس میں بیٹے کرسیدھا گلبرک جا پہنیا۔ اس وقت شام کے جارئ رہے تھے۔اطلاع معنیٰ کی آواز سنے پرایک معمرآ دی نے کیٹ کھول دیا۔

المرسيميان! ميسمس صاحب سے ملتا جا ہتا ہوں۔ ميرا نام انور باحى ہے۔ البيس اطلاع كر دو، كيا نام ہے

المجى ... ميرانام على جوب\_من كيا كهون بيم صاحب

" كبوكه بم يكى كى فيوش كيسلسل بيل ان سے ملنا

'جي بهت اچھا۔ ميں انہيں بتا تا ہوں۔'' یہ کہ کروہ عمارت کے سامنے ہے تیس فٹ عرض کے لان کے کتارے کتارے پختدروش پرچانا ہواا تدرچلا کیا۔ مل نے کیٹ اپنے بیجے بند کیا اور اس کے بیچے برے اطمینان سے جیا ہوا برآ مدے میں جائفہرا۔ وہاں بید کی میز کرسیاں پڑی میں اوران کی ترتیب میں قرینہ جملکا تھا۔

چند بی محول بعد برآ مدے کا وسطی دروازہ کھلااور ایک عورت جوسرے یا وال تک جادر میں ملبوں تھی۔ کانا مخبا يرده كرتى مونى بابرآكى اور يولى

'آپ بیلم مباحبہ سے ملنا چاہتے ہیں؟'' اس کی آواز اس کے جلیے گی تفی کرتی تھی۔ میں نے چونک کراہے دیکھاتو مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے یقین اور ایمان سے بھی زیادہ جوان ہے۔اس کا رتگ شہائی تھا اور ہونث چول کی پتیوں ایسے بازک نازک۔ان کی سرخی کسی تازہ زخم کا منظر پین کرتی تھی جس میں سے لہورس رہا ہو۔ آئمسیں ساہ موتوں کی ی جک لیے ہوئے تھیں مران آتھوں میں عجیب ی دهشت ناک بے مهری تھی۔ جب وہ انہیں جمیکاتی تحی تو جھے تجر جرسجدہ کرتے دکھائی دیتے ہتھے۔ پلکیں جمالر الى مورت من ان آجمول يريون كرتى تحين كه كلك اليي آ داز مجمعے سنائی دیتی تھی۔ بلاشیہ وہ بہت ہی حسین عورت تھی

-163 م جولائي 2015ء

حاسوسرذانجست

خود اس کمے کے حریض مبتلا ہو کیا۔ جو ہمیں اپنے طلقے میں ليخبرسا كياتغا-

وه جرت زده ی بوکرمیرامنه تک ربی تقی ، بولی \_ ''بروکے بے باک ہیں آپ؟ مگر براو کرم ہے بات یادر کھیں کہ بیس پر یوش مخفی کا محر ہے اور میں ان کی ادنیٰ

" بجھے معلوم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ملازمت کے حصول میں میری مدد کریں۔"

وہ دیوار کے ساتھ لگ کی اور تیزی سے بولی۔ " آپ ان سے ای اعتاد، بے باک اور کھے ہے کیچیں بات کریں۔انہیں ضرورت ہے اور وہ نا قابلِ سخیر مجی تیں ہیں۔' یہ کہ کر وہ تیزی سے آگے برحمی اور راہداری کے وسط میں بھیج کرایک ورواز ہے آواز کھول کر ا ندر چکی گئی۔ میں وہیں کھڑار ہا۔ چند محوں بعدوہ ہاہر آئی اور

" آئے۔"اس نے اپنی برقع نما جادر میں سے اپنا ہاتھ تکال کر جھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے وہلیز کے اندرقدم رکھ دیا۔سامنے ایک وسیع وعریض کمرا تھاجس کے وسط میں ایک شیشے کی دیوار بی می میرے بینک کے جزل بنچر کے کرے میں بھی الی بی ایک دیوارتی رہتی تھی۔ مرے میں دبیر قالین بچھا تھا۔ ایک ماتھ پرصوفہ بچھا تھا جس کے سامنے شیشے کی دومیزیں دھری تھیں۔ویہا ہی صوفہ دوسری د بوار کے ساتھ بچھاتھا۔

" آپ يهال بيتي ربيم صاحبة پ ساجي بات كريں كى۔"اس نے يہ كه كر جھے صوفے پر بھايا اور پھر تیزی سے دیے یاؤں باہر تکل کئے۔ میں چند محول تک اس کمرے میں چیلی گلاب کےعطر کی دھیمی دھیمی خوشبو کو اپنی سانسوں میں جذب کرتا رہا۔ میرا دل جاہتا تھا کہ میں سكريث سلكالون عربحرمس يرى وش كي مزاج سے نا آشا ہونے کے سبب میں نے اپنی اس خواہش کو حق سے دباویا۔ چىدى كحول بعد مجھے دوسرى طرف بلكى ى سرسرا ب کا حساس ہوا۔

" آپ کیے تفریف لائے ہیں جناب؟ أيك عجيب ى آوازميرى ساعت مين اترى ـ و و آواز بہت بی محروری اور نیم مرداندی کی جیسے پردے میں کوئی خواجہ سراہیٹا ہو۔ ''جناب میں بیکم پری وش تخفی سے ملنا چاہتا ہوں۔'' ''جناب میں بیکم پری وش تخفی سے ملنا چاہتا ہوں۔''

وفقى بى آپ سے فاطب بيں اور اس شيشے ميں سے

ہم آپ کوبہ خوبی و کھورہے ہیں۔"میں ایک وم معجل کر بیشے حمیا۔ وہ شیشہ عکاس آئینہ تھا اور میں اس میں سے اے بورى طرح نظرآ رباتها\_

" میں آپ کاممنون ہوں کہ آپ نے جھے بار یا بی کی اجازت دی۔ دراصل میں آپ کی بھی کی فیوش کے کیے حاضرہواہوں۔"

و ۱۰وں۔ " ده جاری پخی نبیس بلکہ جاری مرحومہ پھو بی زادِ بہن کی بیٹی ہے۔ان کے شوہر بھی انقال کر چکے ہیں۔آپ کوکس نے مارے پاس بھیجا ہے؟"اس کے لیج میں اضطراب ابحرآ ياتھا۔

" بچے شعیب صاحب نے بتایا ہے کہ آپ نے انہیں برطرف كرديا \_ مي نے سوچا كه يل شايد بي خدمت بہتر طور پرسرانجام دے سکوں۔"

"اوہ! شعیب صاحب؟ ہاں میں نے کل انہیں جواب دے دیا تھا۔ بکی کی تعلیم ان کے بس کی بات مہیں

"میں نے ایم اے کررکھا ہے قاری میں۔ویے بی اے تک میرے مضامین ایے تھے کہ میں دسویں تک کے بچوں کوحساب، انگریزی، تاریخ، جغرافیہ بہخو بی پڑھا سکتا

> "آئیی کیانام ہے آپکا؟" ميرانام انور باحى ہے۔ "كہاں كام كرتے بيں آپ؟"

''میں بینک میں ملازم ہوں۔'' یہ کہ کرمیں نے اینے بيك كانام بمى بناديا-

اليرتو الجي بات إ- مين اميد إكرآب مالي امور میں بھی جمیں چھاچھےمشورے دے سیس کے۔ ''میں کوشش کروں گا۔ بینک کے سلسلے میں واقعی

آپ کو ہرقدم پرراہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ "جم وراصل تيرز بي اعراث بي - اكراب ان اموركو بحصة بول توجميل خوشي موكى \_ ا

"ميرا خيال ہے كه ميں اس معاملے ميں آپ كو مناسب راسته و كماسكا مول \_"

" آئی ی ا شیک ہے ہم آپ کومونی کی فیوش کے لے تین سورو بے دے سکتے ہیں۔اگر منظور ہوتو آج بی ہے كام شروع كردي -كوئى حوالہ تو ہوگا آپ كے ياس اين

جاسوسردائجست 164 جولائي 2015ء

دلدل

كارد تمااس پر معاف لكها تما كه يس و بال كلرك كي حيثيت ے کام کررہا ہوں اور وہ کوئی فخر وانیساط کی بات جیس می ۔ پرجی میں نے کیا۔

" تى بال؟ يدر بايرا شاخى كارد-" يدكه كريس نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کراسے دکھایا۔ توعین اس وقت ميرے سامنے شينے كى ويوار من خلا سا پيدا ہو كيا۔ وہال ایک درواز و تھا جولی برقی نظام سے مل جاتا تھا۔اس میں سے ایک سیاہ رنگ کی رہیمی جاور میں لیٹا ہوا ہاتھ باہر آیا۔ میں نے کارڈ اس کی طرف بر حادیا۔درواز والجی کھلاتی تھا کہوہ ہاتھ بیچے ہٹا اور پھر چند کھوں بعد پری وش نے وہ کارڈ اسيخمستور باتحديل پكوكر جصوالي دے ديا، بولي۔

" آئی ی، آپ وہاں کارک ہیں۔ خیر کوئی بات مہیں ... آپ کی ضرورتوں کا ہم خیال رکھیں سے بشرطیکہ آپ نے اپنافرض خوش اسلونی سے نبھایا۔''

" میں اے خطور پر پوری کوشش کروں گا۔" " ملى حريص آدى سافرت ہے۔ ہم جانے بي كدلوك مارى دولت كى وجدے دوڑے على آتے بي ليكن يميل اميد ب كرآب مرف ايخ كام ب غرض ركيس

مے کیونکہ اپنے معاملات میں کی بے جا وحل اندازی المارے کے نا قابل برداشت ہے۔ 'اچا کے اس کے لیج میں توت ابھر آئی۔ الی توت جو خاطب کو کھو کے لگاتی

مى - اس ميس محكم مجي تقااور تكبر بھي - نسائيت كاشائيہ مجي تقا مرآوازكا بعارى بعركم تاثر بحص بارباريداحياس ولاتا تقا

کی میں کسی مرد نما عورت سے مخاطب ہوں۔ کوئی اور جگہ ہوتی کسی اور صورت حال میں وہ آواز مجھے سنی پری تو میں

كانول من الكليال توس كروبال يهيث جاتا - مروبال

مجھے تین سورو پے کی پیشکش مل چکی تھی۔ میں اپنی تمام تر تلملا ہث کے باوجود اس آواز میں تفسی ڈھونڈ تا رہا مگروہ

عضرتوسرے سے بی وہاں نا پید تھا۔ پھر بھی میں طوعاً و کرہا اے برداشت کر گیا۔ چاہے کے باوجود وہاں سے اٹھ کر

تكل جانے كى ہمت جيس يار ہا تعاريس نے دل ميں كہا معيك

بانور ہاتمی تواس دروازے میں داخل ہوتے ہی دل سے

نکلی دعا کی طرح شرف تبولیت یا چکاہے۔ یہاں سے تیری خالی ہاتھ واپسی مجھے زیب نہیں دے گی۔مولانا شعیب اور

اس باری سے تو تو بہر حال بہتر ہے کہ مجھے پہلے ہی مرطے

میں اس تحقی کی بارگاہ سے تین سورو بے کی نویدل کئ ہے۔

اس نے جب بے جا وقل اندازی کے بارے میں اپنا تکتہ

نظرظا ہر کیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ مجھے میری حیثیت کا

احساس ولارس بے کدانور ہائی این کھال میں رہا۔ورنہ شعیب اور باری کی طرح دوسرے بی دن برطرف کردیے جاؤ کے۔ مجھے بہرحال امنی عزبت نفس پر برستے کوڑے کو سے بی بی۔ میں نے اس کے فقرے کی تمام تر می کو ہے ہوئے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔

"ایابی ہوگا آنے پری وٹر کھی صاحبہ مجھے کی کے تحی معاملات میں دخل دینے کا مالخولیا بھی جبیں رہا۔''جانے یہ بات میں نے کیے کہدری میرالہدوافعی زحی تھا۔ مجھےوہ لفظ کہیں کہنے چاہیے تھے مگروہ میریے منہ سے نکل ہی گئے۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی اس نے ممنی بجا دی۔ نجمہ شاید راہداری میں دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی۔فورا ہی اندرآئی۔اے سامنے ویکھ کرفنی نے بے حد محکم آمیز کہے

"ان ہے کہو جمہ کہ بیکل جار ہے آجا کیں۔"اس کی آواز اور زیاده رونکی بلکیرش مولئی تکی۔ بیر بات وه براه راست بحی مجھ سے کہ سکتی تھی مراس نے ایسالہیں کیا تھا۔وہ نجمہ کے ذریعے جھے اپئی قوت کا احساس ولار ہی تھی۔ " چلے صاحب میں آپ کو دروازے تک پہنچا دوں۔ اس کی بدبات سنتے ہی جھے بھی طیش آس کیا۔ میں نے ترش کیچیس کہا۔

و میں خود چلا جاتا ہوں۔ کل شمیک جار بیج میں یہاں بھی جاؤں گا۔ نکی مجھے پڑھائی کے لیے تیار ملی چاہیے۔ میں روزانہ صرف ایک تھنٹا دے سکوں گا۔ مجھے انہوں نے تین سورو پیے کی پیکش کی ہے مر میں صرف ڈھائی سولوں گا۔ وہی رقم جو بیددوسروں کو دیتی رہی ہیں۔ ابنی مالکن سے بیہ بات کہددیں۔" بیہ کہتے ہوئے میں نجمہ کی سرد اور اندراتر جانے والی بےمہر نگاہوں کی پروا کیے بغیر تیزی سے کرے میں سے نکل کر راہداری میں جا پہنا۔ دروازہ میں نے جان بوجھ کراہتے پیچھے ڈھیلا چپوڑ دیا۔وہ كمانيوں يرجما تھا تھك سے بلند ہوا تو راہداري ميں اوراس كاردكر دمخدسكوت فيمن سياوث كيا-

میں ابھی راہداری عبور تبیں کر پایا تھا کہ بحمہ کو میں نے اپنے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتے دیکھا۔ قالین پراس کے نے مگر بدوضع سلیپر تھنے چلے آرہے تھے۔ دوستا

" بیلم صاحبے نے کہا ہے کہ آپ کو وقت کی ہر حال میں یابندی کرنی ہوگی۔ "اس نے میرے قریب ایک کرکھا۔ اس کی آواز میں بھی عجیب طرح کی بےمہری جملکنے لی۔ "ایابی ہوگا۔ جھےائے وقت کی قدرو قیت کا ان

جاسوسردانجست -165 جولائي 2015ء

سےزیادہ احماس ہے۔" اس نے آئے بڑھ کر بڑا سا آبنوی دروازہ کھول

"آپ كالب ولېجه بهت كلخ ب- حالانكه آپ ضرورت مندیل-"

" منرورت مندتو مول مريس بغيرت جيس موب\_ ا منی مالکین سے کہدویں کہ وہ خوانخواہ مجھ سے اپنے متکبر کہج میں چربھی بات نہ کریں۔ایے معاملوں میں میں بہت حساس آدمی ہوں۔' میں نے جان یو جو کر اپنی آواز بلند كرتے ہوئے كہا۔ ميں دراصل اس يرده تشين كوبيہ باوركرانا حامتا تغاكه ميس كوني ايساكرا يزا آبروبا خنة آ دى نبيس موں اور میری مفرورت مجھے اس کی در بوز ہ کری پر مجبور میں کر سکے

مجمه نے محیرآ میزاندازے مجمعے دیکھااور یولی۔ "آپ بہت تیزمزاج آ دی معلوم ہوتے ہیں۔آپ جيے لوگ اينے كى جى مقصد ميں كامياب بيس موسكتے \_" ''میراکوئی مقصد تہیں ہے۔ ڈھائی سوروپے ماہانہ کا حسول آپ کوکوئی برا مقصد نظر آتا ہے؟"

" مجبونے سے چ پر دیویکل درخت اگ آتے الل- كل جب آئي تواية مزاج كي يدكري ساته نه لا س - " يه كهدراس في صدر دروازه بند كرليا اور بس ينكل ے خوب صورت برآ مدے میں مرمریں فرش پر فعک فعک چا ہوا گیٹ سے باہرالل آیا۔ کیٹ میرے پیچے علی جونے

مير بسامن اب دوي امكانات أبحرد ي تح يا توا کے روزمیرے کیے وہ درواز ہیں ملے گا اورا کر عل کیا تو وہ امیرزادی مجھ سے لیل زیادہ مخاط کیج میں بات كري كى اوراسے بياحساس بمدونت خردار كرتارے كا كييس كس وحب كا آدى مول \_ا بنالبيس نے جان يوجھ كريح كرليا تعامي ان مورتول كيساته وهاني سوروي كنوث كت يطرح زين يرمنه ماركرتيس افعانا جابتا تعا-وواس پری وش محلی کی ضرورت می جس کے تحت وہ موتی کے کے ٹیوٹر ڈھونڈتی تھی۔ میں اپنی ضرورت سے دیا اپنی خدمات پیش کرر با تفاحم وه مجھے خواتخواہ بی ایک بلند و بالا حيثيت كاحساس دلارى مى -

جرت مجمع بحميك الفاظ يرحمى وومجمع كى ديويكل درخت کی تو پدستار بی تھی۔اس کا عندید میری سجے میں جیس آریا تھا۔ اس کی آمسوں کی گہرائی اور سردمیری بھی جھے

جاسوسرةانجيست

حران کرنی می۔اس کا چرہ برقتم کے تاثر سے عاری تھا۔ یوں جیسے وہ خزاں کی زومیں آکر آرزو کی ہرکونیل سے محروم

کوارٹر پر پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ شعیب اور باری ا مطےروز اتوار ہونے کی وجہ سے گاؤں جا چکے ہیں، بیان کا معمول تعابه دوسرے دن جب میں اپنا بہترین لباس زیب تن كر كے حفی كے دروازے پر پہنچا تو اس وفيت شام كے مھیک جارنج رہے تھے۔علی جونے پہلی ہی منٹی پر کیٹ ِ کھولِ دیا۔ جب میں لان عبور کر کے برآ مدے میں پہنچا تو جمہ مجھے عمارت کے صدر دروازے میں کھڑی ل کئ۔اس کے بے و حب لباس میں کوئی تبدیلی تبین آئی تھی۔سلیٹی رتک کی بڑی ی کرم چادرے اس نے اسے آپ کو پوری طرح و حانب رکھا تھا۔ مر چر بھی اس کے وجود کے وہ سارے جوالاملمی ایسے نشیب و فراز میرے دل میں ایک كانے لكے۔اس كود كھ كر جھے كر يول محسوس مواجيسے وہ خود پردگی کی آرزو میں مری جاتی ہے۔ بیر میرا موہوم سا احساس تعا۔اس کی جملی جملی آ جمعوں سے مجمعے کھاایا ای تاثر ملا تقا۔ مجھے سامنے ویکھ کروہ بڑے ہی سرد کیج میں بولی۔

" آپ نے اچھا کیا۔ آپ شیک وقت پر آگئے ہیں۔ "مل نے اسے ذیتے ایک فرض لیا ہے جے میں الجھے طریقے سے نبھا نا چاہتا ہوں۔''وہ دروازے سے ہٹ می تو میں نے راہداری میں قدم رکھدیا۔ مجھے وہ اسے ساتھ لے کر ایک چھوٹے ہے کمرے میں داخل ہوگئے۔ سامنے موفے پرایک پلی دیلی دس سال کی بھی ایک کتاب پرجملی تھی۔ جمہنے میرااس سے تعارف کروایا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔وہ سرخ رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے میں۔ بال اس کے عمر كى سے سنوارے كئے تھے اور رتك اس كا كوث كے رتک سے بڑی مشابہت رکھتا تھا۔ پکی مجھے ذبین اور تیزطرار معلوم ہوتی تھی۔اے بیلوگ لاؤ میں موتی کہتے تھے۔وہ جلدی مجھے مانوس ہوگئی۔مولانا شعیب سے اسے بڑی فكايتين ممي - ووشايدا سے بهت زياده ڈانتے رہے تھے۔ مجصح جليدى محسوس موكيا كه بكى يرجيجيزياده محنت نبيس كرني يركى وومربات باخوني مجملتي محى اوراسة ومن تفين

میں ایسے پڑھانے میں معروف ہو کیا تو تجمہ دیے یاؤں باہر چلی می ۔ پچھ بی دیر بعدوہ میرے لیے مرحکلف عائے لے آئی۔اس عائے سے لطف اعدوز ہونے کے لیے من نے مونی کوصاب کے چندسوال حل کرنے پرنگا و یا اور

<166 مجولاني 2015ء

تما كميس ميوندك لياريا مول-''البیں احساس تو تھا محمران کوخبر ہی ایسی افراتغری کی ملی کدوہ رک نہ عیس۔ورنہوہ آج کسی طرح بھی یہاں سے ندجا عمل۔''

"آپکب سے ان کے پاس ہیں؟" " بحصلے بیں سال ہے ... میری والدہ بوہ ہو تی تو يهال آرال ... ميري يرورش اى مريس مونى ہے۔ حق كى والده میری والده کی میلی میں اور وہ ان کے بہت کام

"معلوم ہوتا ہے کہ آپ خاصی تعلیم یا فتہ ہیں۔ آپ كالبجه يمي بتاتا ہے۔

ال على الف اعد كك يرحى مول اس وقت میری والده زنده میں۔اور ہم سرونٹ کوارٹریس الگ رہے

میں نے سنا ہے کہ مس تحلی کے والد ان کے لیے ر كيس عاليس لا كاروي جور كي بين؟" "ال يد كا إوريكى وجد بك بهت ب لوك شادی کے لیے ان کے بیچے کے رہے بیں کرمس کی نے سبكومايوس كرديا ب-ابكونى بعى ادهرس تا-" "ووكى طرح؟"

"ووال طرح كماب ووكى سے لتى بى تيس بيں؟" " ہوں، آپ کوکوئی تخواہ ملتی ہے یہاں کہ ویسے ہی آپان کرونی کڑے پر پڑی ہیں؟"

" مجمعے مید پانچ سوروپے مہینا دیتی ہیں میرے والد مجی تھیے دار تھے۔ ریاوے کے تھیے دار۔ کر پھر مارا مقدر ام عروفه كيا-"

'جھے انسوں ہے کہ آپ کوالی ہے آسرا زندگی ملی مربیات می تواه ہے۔ اتی تخواہ تو دفتر میں کزیٹڈ افسر کو بھی

وه . . . وه درامل مجمد ير مجمدزياده عى مبريان بين \_ صرف اس کیے کہ میرے بغیران کا کام میں چل سکتا۔ میں نے صد کر کے اپنی تخواہ میں اصافہ کرایا تھاور نہ پہلے وہ مجھے مرف دوسورويه ويتحيس-"موني ايخ كام يس معروف محی اورز ورشور سے حساب کے سوال حل کررہی تھی۔ تجمدنے ایک کب جائے کا اور میرے سامنے رکھا اور معنی خیزاندازے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ "كياآب شادى شده مو؟" " نيس كريه وال كون إو جما آب في؟

خود الگ ہٹ کر جائے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بجمہ میرے سامنے بیش کر بڑی نفاست سے جائے بنا رہی می ، بولی۔ " كل آپ كوايك دم طيش كيون آسميا تما؟" ''مس محلی نے بات ہی ایس کہدری می ۔وہ چھنزیادہ

ى پراؤڈى ہيں۔" و واس وفت محمر پرنبیں ہیں اس لیے میں آپ کے

ياس بينه كن موي-" "کہاں کی ہیں؟"

''ان کی ایک سبیلی بیار ہیں ملیان میں،ووان کود کیمینے

منی ہیں۔'' 'معلوم ہوتا ہے وہ پردے کی بہت زیادہ پابند

'' بیہ بات مبیں ہے۔ آپ کود مکھ کروہ میرا خیال ہے احماس كمترى ميں جتلا ہوگئ ميں۔ويسے وہ پردے كى بحى سخت یا بند ہیں۔ برقع کے بغیر باہر مبیں جاتی ہیں۔ " كيا مطلب؟ الى كيا بات ديلمي مى انبول في مير ساندركه ومير بسامن نه آسليس؟"

و مهیس، وه دراصل ... پرده بی اس کی وجه موسکتی ہے اس احساس میں جالا ہیں کہوہ بدصورت ہیں چھوان کی صورت الی بی ہے۔ چبرے پر چیک کے داغ بیں اوراس مرض نے ان کی ایک آ کھیجی ذرای ممادی ہے۔ویےوہ كورى چى بى اور برى خوش لباس بھى۔" بحمد نے جائے كى پیالی میرے سامنے رکتے ہوئے کہا۔

''ایک بات میری مجھیں جیس آئی ؟'' "كيا؟"اس نے اپنى بولتى آئلسيں مير سے چرے پر جمادیں \_کل کی طرح وہ مجھ سے کریز یا میس رہی گی۔ "آپ ... ميرا مطلب ہے ميں جمہ كه آپ كواللہ تعالی نے اتن ساری رعنائیاں عطا کر رطی ہیں پر ... پر آپ اینے لباس سے کیوں اتن غاقل ہیں۔ یہ کپڑے...

آپ ميرامطلب مجدر بي بين نا؟" ا آپ بعول رہے ہیں کہ میں مس تحفی کی ملازمہ ہوں۔ مجھے ایسا ہی لباس پہننا جائے جس سے میں <sup>ل</sup>ی مجھ صورت میں ان ہے بہتر نظر ندآؤں ورندوہ مجھے فورا یہاں ے تكال باہر كريں كى۔"

"كياده اتنى عى حاسد طبيعت كى ما لك بين؟" "مرعورت موتى إلى لي جمع بهت محاطريكى منرورت ہے۔'' ''آج وہ کیےآپ کوئٹہا چیوڑ گئی ہیں جبکہ انہیں معلوم ''آج وہ کیےآپ کوئٹہا چیوڑ گئی ہیں جبکہ انہیں معلوم

<167م جولاني 2015°

ا مِی خوش تعیبی مجمول کامس مجمد صاحب.... وه اب کی بار ممل کرمسکرا دی۔ ۲۰ آپ کو بی اچھا مفورہ دے رہی موں مستفی پرآپ نے ایسا ممرا عاش محور اے کہ اگر آپ نے اس سے فائدہ ندا تھا یا توبیآ پ کی حمافت ہوگی۔'

'' کیامطلب؟ یعنی کیا کروں میں؟'' ''ان سے شادی کرلیں۔''

ایہ کیے ہوسکتا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ وہ برصورت

"اس کے باوجود بھی بیسودا منگانبیں ہے۔ آپ آپاس ہے ہیں جالیس لا کھے شادی کریں گے۔ "مر ... مر ... اس سے ... ميرا مطلب ہے كہ بيہ بات آپ کوں کہی ہیں جھے۔آپ کوکیا فا تدہ ہوگا؟ ' مجھے کی فائدے کی ضرورت جیں۔ میں تو محض

ايك خادمه مول اوربس... "جي نيس، من آپ كواييانيس مجتنا - اگر آپ ميرى بات پر یعین کریں تو میں آج بی ہے بات بڑے واوق سے كهسكما مول كوي نا آپ سے زيادہ خوب صورت اور و بین الری جیس دیکھی۔ "اس نے اپنی آ معیں پوری طرح محول دیں۔ یوں جیے اس نے اپن شخصیت کے تمام رموز مجھ پرعیاں کردیے ہوں۔"

اچا تک بی وہ تیزی سے اسی اور دبیر قالین پر ڈولتی ہوئی باہرتکل کی۔ میں نے اپنے دل کی بےتر تیب دھر کنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا اور پھر میمونہ کی طرف متوجہ ہو

كوئى ايك محفظ تك مين برابر ال لزي كومخلف مضامین پڑھیا تا رہا۔وہ بیچاری الی کم صمی بی تھی کہ سبق كے سوا اسے كى بات كا موش جيس تھا۔ اس ير اسكول كى استانیوں کا خوف طاری رہتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ اسکول میں اس پرکوئی اتھی ندا ٹھا سکے۔

شام کے بونے چونج رہے تھے اور میں امجی تک ال چھوٹے سے کمرے کی آسودہ آور کرم فضا میں بیٹا ميونه يسير كميار باتقا- مجع فيك سوايا في بج نكل جانا جاية فانكريس تجمد كانظاريس خوامخواه بى اس نشست كو طول دينا جلا حميا\_

بحمد چد بج مركمرے من آئى اور يولى۔ "ابحى آپ كاسبق حمم نيس موايمونى ؟" " بى بى حتم مور با بى آئى - ماسر صاحب جائے -168 جولاني 2015ء

" آپ کے لیے یہاں چائس "كيا؟كيامطلب؟" "مس تحلی رات آپ کے بارے میں کہ رہی تھیں

..وه آب سے بہت متاثر ہوتی ہیں۔

"وو حس طرح؟ ميس نے تو البيس ايك طرح \_ بهت ناراض کرلیا تما؟"

'' جھے معلوم ہے۔ وہ آپ نے عمرا کیا تھا۔ آپ مربکشتن روزِاول پرعمل کررہے تھے۔''

''اس ہے میرانقصان بھی ہوسکتا تھا۔وہ انکارکرسکتی

دونہیں، آپ کومعلوم نہیں کہ ایسا روبیران پر کیا اڑ

بيميرا منشانبين تعابلكه مين بيربتانا جابتا تعاكه مين کوئی ایسا کراپڑا بے غیرت آ دی جیں ہوں۔

' 'ہاں، اور بیہ بات وہ سمجھ بھی گئی تھیں۔وہ آپ کی کیا السے مردانہ وجابت سے بھی متاثر ہیں۔ "وہ

"اورآپ؟ آپ كى ميرے بارے مى كياراك ہے؟" میں نے اے چھوتے ہوئے کہا۔ اس کی یا تیں جھے شدد ب ربی میں اور وہ جومیرااحیاس تھا کہ وہ خود پردگی کی آرزومیں جلائمی اس کی مختلف تھم کی حرکات دیکھ کراور زياده كمراموكياتقا\_

"ابنا ہاتھ تو مجھ سے دور بی رھیں جناب ہاتی

صاحب!ببرحال ميري رائے كوئى الهيت بيس رهتى-" " كول ميس رطتي؟ من تواس بهت اجميت دينا موں۔آب ہےلباس کے بارے میں، میں نے ای لیےوہ خاص بات کی میں۔ "میں نے اب کی بارتیائی پردھرےاس كے ہاتھ پر ہاتھ ركھ ديا۔ شعلوں جيسي تيش كى اس ہاتھ مل-مجصا بناسارا وجودا كى صورت دېكامحسوس موا-

"بتایا جیس آپ نے؟" میں نے موتی کی طرف و عصف موسة بوجها- وه ساده لوح معصوم ي يدربان الركى الجي تک اپنے کام میں موسی ۔ اسے کردو پیش کی کسی بات کا مول جيس تعار جمدنے چند محول تك ابنا باتھ بيھے جيس مايا

مرجراما تكاس نياته فينح كسنطح بوع كهار "بجھےاہے مرتبے کا احساس ہے۔ جہاں میں کھڑی مول بچھے وہیں رہنے دیں جناب انور ہاتمی صاحب قبلہ' ہم دونو ل میموندے خاصد ور بیٹے تھے

"أكرآب كے بال بيراكوئي جانس موتوش اے حاسوسرة انجست

ایرتو اور بھی اچھا کیا ہے آپ نے۔اب ڈرکا ہے كا-"اساشاكر مين مسطفي كي خواب كاه مين جاسمسا-عمارت کا صدر دروازہ اندر سے بندتھا اور علی جو کے اندر آنے کا کوئی امکان جیس تھا۔ " آپ... آپ... کیا جاہتے ہیں آخر؟" مجمد نے فوم ككدك يركرنے كفورانى بعدا تھتے ہوئے كما-"مِن من من توآب بي كوچامتا مون-" مر يكوني فقلندي كى بات نبيس ب المي صاحب!من ایسے بچینے کی آپ کواجازت جیس دے سکتی۔ "پر ... پر کیا کرنا جائے میں؟" "بہتر ہے کہ آپ یہ میل مسطیٰ ہے تھیلیں۔ تاکہ آب کو چھے حاصل بھی ہوسکے۔'' وہ دیوار کے ساتھ لی کرسی پر بیشکر برقی میرسلگاتے ہوئے بول-"فرض كرين كه مين مس حلى كواسيخ شيشي من ا تارجي لیتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا، میری منزل تو آپ ہیں س "كياآب والعي سجيده إلى؟" " ہاں کیوں جیں؟ میں بڑی سے بڑی ملم کھا سکتا موں۔آپ نداق محتی ہیں اے؟" "تو ... تو پر آپ زے احق ہیں۔رو پیامیری جی ضرورت ہے اور آپ کی بھی۔ میں مس تحق کے دل میں آپ کے لیے راہ دیکھ رہی ہوں۔ اے میں اور ہموار کرسکتی دولیکن اسے آپ کوکیا فائدہ ہوگا؟ جھے تو وہ اپنے سنہری پنجرے میں بندکر کے بے بس کردیں کی پھر آپ کیا میں . . . میں آپ کی پہلی تبیس ، دوسری بیوی بن سکتی ....وه کس طرح مخفی اس کی اجازت کیے دے ىتى بىرى" ''ہم ان کو بیر بات بتائے بغیر خاموثی سے شادی کر لیں مے۔'' ''بیده بیده اچها توبیه بات ہے مگر پر نالا تو وہیں رہا۔ میں مخلی تو بہر حال ... دیکھیں وہ تو استروں کی مالا بن جالی کی میرے کیے۔" " آپ پہلے ایک مرحلہ طے تو کریں۔ پھر ... پھر ریکسیں مے ہم کہ آئے کیا کرنا ہے۔ اسے ہم دو اپنے رائے سے بٹا کے ہیں۔" جمہ نے بڑے ہی ہے ہوئے -170 جولاني 2015ء

بيل كه من زياده ديرتك پردهتي رمول-" د دبس بهیت مولیا - اب آپ جا تمیں اور نہالیں \_ میں تے ساراسامان مسل خانے میں رکھ دیا ہے۔ "جى آنى!" بەكىدكروە كتابىل ئىينىڭ كى اوراي وقت بیاس وقت اتن سردی میں چی کے نہانے کی کیا سلامے، "د مالکن کا بھی تھم ہے۔ہم سب رات کونہا کربستر میں لیٹتے ہیں۔خواہ سردی ہو یا کری۔" ''اوہ، پہتو بہت ہی انجی بات ہے۔ آپ کی اس بے مثال صحت کارازمجی غالباً ای مسلِ شب میں پنہاں ہے۔' " آپ زیادہ فقرے بازی نہ کریں انور ہائی میں اٹھ کراس کے پاس جا پہنچا۔وہ بدک کر چیجے ہیں متی - اور . . . بھر . . . مثل اپنے جذبوں کے سیلاب میں لیتا ہوا اے بھی اپنے ساتھ لے ڈوبا۔ وہ تڑپ کرمیری بانہوں سے تھی اور منت ہوئے ہوئے " مجھ سے دور دہیں مسٹر ہاتھی، پلیز! میں بیسب کھ برواشت ميس كرسكتي-آب...آپ جھے فلا تھے ہيں۔ اس کی اعموں میں وحشت ناک سردمبری اُتر آئی سی۔وہ کیفیت الی می کہ اس کے بارے میں میرے تمام اندازے ملیامیٹ ہورہے تھے۔ میں شرمندہ ساہوکر پیچیے ہث آیا تو وہ سر جھکا کرتیزی سے یا ہرال کی۔ ا کے روز جب میں جار کے کوشی پہنچا تو وہ برآ مدے میں میری مختفر می ایولی-ددمس فی کافون آیا ہے۔ وہ خود وہاں بیار پر کئ ہیں اورشايدايك تفتح تك واليل ندآ عليل-" " بيتو اور جي الجماع جناب! قدرت في منس نادر موقع فراہم کیا ہے۔ "میں نے دنی آواز میں کہا۔ وہ پلٹ کرمدر دروازے میں داخل ہوگئے۔علی جو

" بیتو اور مجی انجما ہے جناب! قدرت نے جمیں نادر موقع فراہم کیا ہے۔ " میں نے دلی آ واز میں کہا۔ وہ پلٹ کر صدر دروازے میں داخل ہوگئی۔ علی جو سامنے لان میں کھڑا ایک پودے کا معائد کررہا تھا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی میں نے اسے بازوؤں میں ہمرلیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کھی میں ہر طرف کمل سکوت طاری تھا۔ چند قدم میرے ساتھ چال کروہ یوئی۔

ہولی۔ "مونی اس وقت سوری ہے۔ میں نے دوارے ساڑھے تین بیجے نیندکی کولی کھلادی تھی۔ووزکام کی شکایت - کردی تھی۔"

جاسوسرڈائجسٹ

دلدل

سى اورعلى جو باہر پودوں كى تر اش خراش بيل مصروف تھا۔ اس رات جب من كوارثر يبنيا تو من تجمري لذت آ کیں یادوں میں یوں غلطان تھا جیسے میں نے بی رہی ہو۔ ميرا دل جموم ربا تما اور دياغ فلك پرجا كانجا تما- لا كمول روبوں کو ہاتھ میں لے کر سکتنے ، انہیں چھونے اور ان پر ایک ملیت کاحق حاصل ہوجانے کے خیال نے مجھے مخور کردیا تفا۔ جمہے جمعے زندگی کی الی راہ بھا دی می کدا کر میں اس پرچل سکتا تو ہم دنیا میں ہی اپنے لیے بہشت تعمیر کر سکتے تے، وہ مجھ پرالی مہربان می۔ وہ بند کی می اور اس نے

اے سارے خزانے مجھ پرکٹادیے تھے۔ ا کلے یا کچ دن یوں گزرے کے میں سمجما میں اب تك جوزندكي كزارتار بابول وه ساري كي ساري را تكال كي ہے۔ جینا تو بھے اب آیا تھا۔ جمہ نے میرے وجود میں ایے تیز کرم چراغ روش کر دیے ستے کہ میں سرایا تور بنا

محلی جھے روز والی آئی۔ جب میں اس شام جار بج مونی کو بر حانے کیا تو جمہ بھے سیدھا تھی کے کمرے میں لے کئے۔وہ اس وقت اپنی نشست گاہ میں بیٹی تی ۔ اس نے بڑا سا خوب صورت سفیدگا وکن چین رکھا تھا۔اس کے چرے پر نظر پڑتے ہی جھے جمہ کی ساری یا تیس ماد آنے لکیں۔ بلاشبہ وہ برصورت عورت تھی۔عمر اس کی کسی مجی طرح میں سال ہے کم جیس تھی۔ رخسار چیکے ہوئے ، بڑیاں ا بھری ہوئی، چرہ چیک کے داخوں نے بدنما بنار کھا تھا۔ ايك آكه سے وہ بلاشبہ بليكى كى۔ جمدنے فيك كها تعاكداس کی آجھوں میں اتفاق جیس تھا۔ تنگ ساما تھا موٹے موٹے ہونٹ بھوڑی غیرمعمولی طور پر باریک اور آ کے کونکلی ہوئی۔ سرير بال البنة بهت مكف تقے قداس كا يونے چوفث او مجا توضرور بی تھا۔ وہ مجھے دروازے میں داخل ہوتے و کھے کر میرے استقبال کے لیے اتھی اور یولی۔

" آئے ہاتمی صاحب! ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس روز آپ سے براہ راست نہل سکے۔ "اس کی آواز پر مردانهآ واز کاشائبه پژتانها۔

"من آپ كاشكر كزار مول خانم كه آپ نے آج بير عزت مجھے بخش دی۔ "میں نے ایک کری کے قریب رکتے

ہوئے کہا۔ ''تحریف رکمیں۔ ہمیں نجمہ نے بتایا ہے کہ آپ تھے ذہمی آج مونی کو بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے بھی آج دیکھا ہمونی آپ سے بہت مطمئن اور مانوس دکھائی دین

لیے میں کہا۔ اس کی آ معوں میں اسک آ ہی سرومبری اور تحدیی اہر آئی تھی کہ میں سمجھادہ میرے کیے میری آسانی اورخوش مالی کے لیے بڑے سے بڑا قدم افعاسلتی ہے۔ " آپ کا مطلب ہے کہ میں اس سے شادی کرنے كيعداع الميزاسة سي مثادول؟" " الله الميكون سامشكل كام باكساي جوال مرد كے ليے ... مارى زندكى كارخ بدل سكتا ہے۔

"حروه كس طرح؟" من نے جمد كے قريب ميز كسامن بينمة موئ كها\_

' وه . . . وه اگرآپ کی بیوی بن کرموت کی دہمن بن جائے تو اس کی تمام دولت آپ کی ملکیت ہو کی اور اس دوران میں ہم خودشادی کر چکے ہوں گے۔"اس کی بیریات ت کریس محمد سا ہوکررہ حمیا۔اس نے میری اس وارمشلی کو و کوکردات بی دایت میں اسے متعمل کے بارے میں اس معوبه بندى كر لي محى كدوه سب كي مجمعة قابل يقين نظرة تا

" تمهارا مطلب ہے کہ میں اس کی دولت پر تعنہ کرنے کے بعداہے ہمیشہ کی نیندسلادوں۔''میں نے پہلی باراسے تم كہ كرخاطب كرتے ہوئے كہا۔ و و المائد على المحاليمي أوى كوبهت محت محر برا الله ووررس فیلے کرنے پڑتے ہیں ہاحی صاحب۔ جب اس مر مطے سے آ دمی گزر جائے تو پھر راوی چین بی چین لکمتا ہے اور بے دو چار رویے کی بات میں پورے چالیس لا کھ رویے نقر اوراس کے دی لاکھ کے بنظے کا معاملہ ہے۔ · محر پھر ... پھر ... ہم اس بنظلے میں تو نہیں رہ علیں

" کیا ضروری ہے؟ ایے کلبرگ سے ہزار در ہے بہتر آباد يال موجود بيل -جنت تظير آباديال-' "اس بات كاكيا ثوت بكرتم يحيي كيس موكى؟" " فوت ؟ . . . آب كيا ثوت جائة إلى - جب ب میں نے آپ کو دیکھا ہے میں خود بھی اینے بس میں ہیں ر بی۔ آپ کی جرأت اور صاف کوئی نے بچھے اور جی متاثر كيا ہے۔آپ كے ليے ميں اپنى مالكن سے غدارى كردى موں اور کیا جائے ہیں آپ؟ "اس نے بڑے بی دلفریب اندازے مجمع ویکھتے ہوئے کہا اور پھر ایک ایمان سوز الكرائى كراس فيسليني رتك كى جادرا تاركرا لك سيك دی۔اس کے موشر با میکر کے دلآویز خطوط نمایاں موتے تو مس مده بده ای محوبینا۔وہ بی بھا کرفوم کے بیڈ پرجالین

جاسوسردانجست -171 م جولائي 2015ء

"' پیمیرافرض ہے خانم! اور اس میں کوئی کوتا ہی نہیں "

''بیا چی بات ہے۔ ہمیں آپ کی بیفرض شای پسند آئی۔ان کے لیے جائے لاؤ تجمد' اس کی بیات سنتے ہی خادمه دب ياؤب بابرلكل كئ - دروازه وه اسيخ يحي بندكر کئی تھی۔ چند بی کمحوں بعد تحفی نے اپناوہ گاؤن اتار کر الگ ر کھو یا اور ہولی۔

" كرا توكرم موريا ہے۔ جميل اس بعارى بحركم گاؤن سے وحشت ہونے لی ہے۔

" إل، بدا چما كيا آپ نے۔ويے بحي آپ الى مروقد خاتون کواتے ہوجمل کپڑے تہیں پہنے چاہئیں۔''میں تے بحد کے بتائے ہوئے حربوں میں سے پہلاح بدبروئے کارلاتے ہوئے کہا۔ وہ میرے منہے اپنے لیے سروقد کا لفظامن كريمل أتحى \_

" آپ اینا مانی العمیر بیان کرنے میں بخل سے کام نيس ليت ماف كولوك من بهت الجع لكت بي-امل میں صاف کوئی کی تو کوئی بات نہیں ہے خانم۔ وراصل آج كل لؤكيال بالعوم بس تعلفة قد كي موتى بي-بالشت بمر\_آپ كوتوماشاء الله التي قدرعنا عطاموا ب\_ آپ

في كمال تك تعليم حاصل كى بي؟" 'ہم نے ایم اے فلاسٹی کرر کھا ہے مگر وہ ساری تعلیم

بكارى كى \_ ہم اس سے كوئى بحى كام ندلے سكے \_' ''علم بذاتِ خود ایک بہت بڑا مقعد ے خانم! برحال آپ سے ل کر آج جھے دلی خوشی مور بی ہے ورن اس روز تو مس بس ڈر ہی کیا تھا۔ آپ کی مخصیت واقعی بہت

ربيه ہائمی صاحب! آپ واقعی دوسروں کو بھے اوران کودادوے من بڑے شارب اور میکس ہیں۔آپ سے ل كرميں بھى دلى خوشى مولى۔ آپ كے پاس وقت موتو رات کا کھانا مارے یاں عی کھالیا کریں۔آپ کی مینی ہم واقعی بہت انجوائے كرعيس كے۔اس روز بم نے جو كھے كہا

و المين ايان كيل -آب نے برى ماف كولى ے کام لیا تھا۔ میں علی بلکہ شاید محدزیادی کر کیا تھا۔" اسونائس آف يو- ذرا پليز ديمس شايد بي بيك دب کو کمل کی ہے۔ ہم ان ایری قبل کرد ہے ہیں۔" یہ کد کروه افتی اور پشت میری طرف کر کے کوئی ہوگئے۔وہ 172-

خوشبو میں نہائی ہوئی تھی اور اس کی اسکن ٹائٹ قیص کی زی واقعی آدمی مل کئی می - میرانجیال ہے کداس فے عدا کسی نہ سی طرح وہ زی کھول کی تھی۔ میں نے آ کے بڑھ کراس کے بائی کندھے پر ہاتھ رکھ کرزپ او پر مینچی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ جان ہو جھ کرمیرے قریب ہو گئ ہے۔ اس کے محنے بال جو جوڑے کی صورت میں بندھے تھے میرے سینے پرآ ملے ہتے۔ میں نے زب او پر چلائی تو وہ لڑ کھڑا کر میری طرف جھی یوں کہ اگر میں اسے سہارا نہ دیتا تو وہ فرش پر چت کر جاتی۔ میں بنے اسے سنجالاتو اس کی آ عصیں مندنے لکیں۔اس کی سائسیں زیروز بر ہور ہی تھیں۔وہ بڑا بی وحشت ناک لحد تھا۔ اور بجھے اس سے فائدہ انجا کیما چاہے تھا۔ تجمد کی ہدایت یمی تھی۔ میں نے خود پر وارمسکی طاری کر کے اسے بیاحماس ولا و یا کداس کا قرب میرے وجود میں آگ لگا کیا ہے۔ جب میں اسے دوبارہ کری پر

بھاچکا تواس کاوہ ستاہوامردہ ساچرہ تمتمانے لگا۔ میں اس مستاخی کی معافی جاہتا ہوں مس علی! مر میں این اختیار میں نہیں تھا۔'' میں نے تفنع آمیز خالت

ہیں . . نہیں! ہے . . . بیر بالکل فطری بات بھی \_اس میں آپ کا کوئی قصور تبیں۔'اس نے یوں کہا جیسے وہ پار بار اس کتاخی کی تمنا کررہی ہو۔ میں نے اس کاوہ استخواتی ہاتھ پکڑ کر بڑے بیجان خیز انداز میں دل پرر کھالیا۔

یہ ویکھیں۔ اس کی دھو کن لتنی تیز ہو کئ ہے۔ لکتا ے بربس ممرجائے گا۔ایک دم سل ہوجائے گا۔نفیات تو آب كامضمون رباب اس كى كياتوجيبه كريس كى آب-"ب كهدكر من اس كفريب بى دوسرى كرى يربيه كيا-اسكا ہاتھ امجی تک میرے ہاتھ میں تھا اور اس کا سار ابدن جذبات کے طوفان میں کرزنے لگا تھا۔

'ہم...ہم بہت تنہا ہیں ہاتمی صاحب تمر... مگرہم کسی پراعتبار ہیں کر سکتے ۔ کاش آپ ہماری ذہنی کیفیت کو

''میں ... میں آپ کی مشکل کو اچھی طرح سجستا ہوں۔اگرآپ مجھ پر بھروسا کریں تو میراخیال ہے ہم ایک دوسرے کے ممکسار ساتھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں بھی تنہا موں اور سے تنائی مجھے لے ڈو یے گی۔"

وہ اب نیم وا آ محمول سے مجمعے دیکھر ہی تھی۔اس یے کھرے ہوئے رخساروں کی بڑیاں مجھ اور تمایاں ہوگئ

جولائي 2015ء

دلدل

کہددی ہے۔''اس کی آواز بہت مرحم عی۔ "واقعى؟ كياكها بانبول في " "وو كہتى ہيں كر البيس آپ كى تجويز منظور ہے۔ وہ آپ کو بہت زیادہ پند کرتی ہیں۔

'' بیتو بہت اچھا ہوامس مجمہ نا دک۔اب تو سارے دلدر بی دور ہوجائیں مے محرآب کب تک میرے صالة تکار میں آنا جائی ہیں؟" میں نے اس سے سر کوئی کے

کھیں یو جھا۔ "بيايك معركة وپيلے سركرليں \_" وومسكرائي \_ "جيس اس آپ ك بارے مي كى حم كا خطره مول میں لیما چاہتا۔ یہ بھندا صرف آپ کی وجہ سے میں تبول کروں گا۔ پہلے آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ " مجمع تو وہ ایک من کے لیے بھی إدم أدم مبيل جانے دیں۔ پہلے یہ میدان صاف کر لیں چر ہم اپنے بارے میں سوچیں ہے۔" یہ کہ کر وہ اردگرد بڑی محاط نگاہوں سےدیکھتے ہوئے ہوئی۔

" آپ شادی کی تیاری شروع کر دیں۔ پانچ دیں دوستوں کو لے کرآ جا تیں۔ میرا خیال ہے کہ ایکے بدھ کی تاریخ میں مقرر کرواؤں کی۔میرے مشورے کے بغیروہ ایک قدم جیں چل عتی ہیں۔ میں نے بی البیں اس نیعلے پر

آبادہ کیا ہے۔ مزیس شیک ہے۔ اس تیار ہوں۔' "اجما خدا حافظ! مكر يادر تعين ميں اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق چلنا ہوگا۔

، آپ فکرنه کریں میں اس کا انتظام کرلوں گا۔'' '' کوئی الی تجویز سوچیں جس میں ذرا سانجی جھول

اس معاملے میں بھی آپ کوئی میری را ہنمائی کرتی ہوگی۔'

'میں بھی سوچتی ہوں آپ بھی سوچیں۔'' یہ کہہ کروہ ' تیز تیز قدم اشاتی ہوئی برآمدے کی طرف بڑھ کی۔ عمارت کے صدر دروازے کے شیشوں میں سے شاید مس تفی میں د کھر ہی تھی مربرآ مدے میں بلب کی تیز روشی میں وہ میں نظرتبيس آئي هي-

بدھ کے روز واقعی مس مخفی سے میری شادی ہوگئی۔ اوروه مرحلہ جے میں خواب میں مجی طےنہ کرسکتا تھا، یوں یہ خيروخوني كزركيا كه مجھے يقين عي نبيس آتا تھا كہوہ سب كچھ ہوچکا ہے۔ شادی میں مولانا شعیب بھی شامل تصاور باری

"كيا آب ..."ال في يون كما جيد وه فينديل بزبراری ہو۔ آتھ میں اب بھی اس کی شم والھیں۔ اِن کا عب چمانے کے لیے وہ انہیں خال خال بی کھولتی تھی۔ " ال من حق من جابتا مول كرآب محص سے شادى كر لیں۔ "میں نے سارے تکلفات سے جان چیزاتے ہوئے

وہ جران میں ہوتی۔میراخیال ہےاسے میری اس تجویز کا لاشعوری طور پر احساس ہوچکا سا۔ وہ میرے بارے میں مختف ملم کی باتیں ہو چھنے لگی۔ میں کون ہوں؟ مرا فاعدان کیا ہے؟ میری پند تا پند کیا ہے؟ میں اس کے برسوال كابهت سوج مجه كرجواب ويتار بااور ساتھ كے ساتھ يم الميار باكراس يرغالب آنے كے بعد ميں اسے تجمہ كمنعوب كمطابق الرفل كرنا جابون توكيا طريقيا ختيار كرنا جوكا يجحد درامل مجمدا يسيمقام برياجا جلي مى اور اس کے لیے میری محلی اس مدیک بڑھ چی تھی کہ میں نے ال سارے مرطے سے گزرجانے کا فیملے کرلیا تھا۔ کیونکہ اس راہ سے گزر جانے کے بعد میں جالیس لا کھرو یے کا مالك بين سكما تما اوروہ بنظے كى ملكيت بنى ميرے جھے ميں اسکتی تھی۔ بیرتو نامکن تھا کہ بیں مستحق کے اس استخوانی و حامیے کوساری عمریانہوں میں کیے بیٹھار ہتا۔

ا بھی وہ میرے بارے میں کرید کرید کرسوال ہو چھ بى ربى تكى كە بحمد جائے كراندرا حمى\_ "اچھاہاتی صاحب اس بارے میں ہم آپ کوسوج

کر جواب دیں گے۔'' یہ کہہ کروہ جائے کی طرف متوجہ ہو كى - بحمد نعدا محصة تكه ملانے ساكريزكيا۔ جب ہم چائے ٹی چے توس علی بول-

''میراخیال ہے اب آپ موٹی کو پڑھادیں۔کافی دیر ہو چکی ہے۔' وہ این سوطی سری کلائی پر بندھی کھٹری د مکیر بی تھی۔

میں فورا بی وہال سے اٹھ کیا۔ میں نے اپنا پہلاتیر چلادیا تھااوروہ بڑی صدتک نشانے پر بیٹا تھا۔

مونی کواس روز میں ڈیڑھ مھنے تک پڑھا تا رہا مگر اس دوران نجمہ ایک بار بھی ادھر نہیں آئی۔ شام کے سات بے میں مونی کے کرے سے نکلاتو تجمہ مجھے لان میں ال منی مس مخفی بھی اس کے ساتھ کہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی تجمہ تیزی ہے میری طرف لیکی ۔ مس تحفی اس دوران دوسری طرف تکل کئی۔

" ہاتمی صاحب! آب کومبارک ہو۔ مس تحقی نے ہال

<173 م جولائي 2015ء حاسوسرڈائجسٹ

مجی-ان کی جرت ویدنی سی-ان کے وہم و کمان میں مجی یہ بات نہ آسکتی تھی کہ میں مس تحفی کے بال اتنا او نیا مقام حاصل کرلوں گا۔ وہ میری اس کامیابی پر پھیمین عین مسم کے تیمرے بھی کرتے رہے مرمیں نے ان کو کوئی اہمیت ہیں دی۔سب سے عمرہ بات میکی کدان دونوں میں سے سی نے مجىمس تحقى كوتبيس ديكها تقارور نهوه اس استخواني ڈ حائجے كى مردنماعورت سے مجھے شادی کر کینے سے ہر قیت پر رو کئے کی کوشش کرتے۔

برات میں شامل میرے دوست احباب تو واپس علے کئے اور میں وہیں ممردامادی صورت میں مخفی کے ہاں بى جم كر بيشه كيا- مر . . . وه ميرى اذيتون كا پبلا دن تعا-شب عردی میں نے یوں گزاری جیسے کوئی زبردی میرے مند میں میچوے محوس رہا ہو ۔ تحفی میں نسوانیت کی کوئی مجی بات توجیس می چرجی میں نے جوں توں کر کے وہ رات اس امید پر گزار ہی کی کہ آج نہیں توکل میں اس چینی سے نجات حاصل کر بی لوں گا۔ اس کے سوا اور کوئی جارہ کار بی جیس

یہ بات میرے لیے بے صد حرت انگیز می کہ شاوی مس حلی نے اسے سی بھی رہتے وار کو مدعو تبین کیا تھا مراس ہے استفسار کرنے پرمعلوم ہوا کہ اللہ کے صل ہے اس کا کوئی مجی قریمی عزیز زنده میس تھا۔ ایک مرف موتی کی دور يارى چونى بىشادى يى شريك بوكى مى

میں زندگی بھر مورتوں کے قرب سے محروم رہا تھا۔ حالات نے اس طرف ویلھنے کی مہلت بی جیس دی تھی لیکن جوآگ اس رات محلة عروى بين بيني كرميري حيات بين لي، اس كا مداوا تحقى كے ياس جيس تھا۔ وہ جھے سرماكى برسات من بھیلی ہوئی بوری نظر آئی تھی۔ جھے اس کی قربت سے ایکائیاں آئی تھیں مر پر بھی جھےوہ زہر پیٹائی پڑا کہ جلی نے مجهے بے حساب تو قعات وابستہ کر لی تعیں۔

رات کے دونے رہے تھے کہ طی کارتک اچا تک زرد ہونے لگا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بستر سے اتری اور بڑی محیف ومزارآ وازیس یولی۔

" آب ورا بحمد کوجگادی مارے کردے میں شدید دردا خدر ہاہے۔ بھی بھی بیدر دسرا تھا تا ہے تو ہمار ایرا حال ہو

جاتا ہے۔" " بیتکلیف کب ہے ہے آپ کو؟" " کوئی دِوسال ہو مجے۔ڈاکٹر آپریٹن کے لیے کہتے " کوئی دِوسال ہو مجے۔ڈاکٹر آپریٹن کے لیے کہتے

لیے ہیں آخر\_پلیز ذرا نجمہ کو جگالا تیں۔ پیشنی بجادیں۔ پیہ جود بوار میں کی ہے۔''اس کی حالت دم بددم خراب ہوئی چار ہی تھی۔ میں نے ویوار میں لگا تھنٹی کا بٹن ویا ویا۔ اور پھر محفی کو میں نے دوبارہ بستر پرلٹا دیا۔ اس کا بدن وروکی شدت ہے کیلا جارہا تھا۔ اپنی چیخوں کووہ بڑی مشکل ہے د با رہی می۔ یوں جیسے وہ درد زہ میں مبتلا ہو۔ تکیے میں سر دے کر ہولی۔

'' بید در داب کی بار پورے ایک ماہ بعیرا تھا ہے اوہ ميرے خدايا! اے آج بي ابھرنا تھا۔''وه بلکنے للی۔ میں نے اسے کسلی دینے کی کوشش کی عمر میرے مس میں وہ اجنبیت نمایال می جو جھے اس سے دور کرنی جارہی می ۔ چند بی کھوں بعد مجمہ ہارہے کمرے میں آگئے۔وہ اس وقت مجی سرے یاؤں تک اس ملجی ی کرم جادر میں لیٹی ہوئی سی اور معلوم يه بوتا تھا كدوه جاك ہى رہى تھى ۔ تحفی کو تکے میں سردے کرروتے و مکھ کروہ یولی۔

"كيا مواب البيس؟" "اوہ تجمہ! ہارے کردے میں چر دردا تھے لگا ہے

پلیز جمیں ٹیکہ لگا دو۔ورنہ ہم مرجا تھیں گے۔'' " بيتو بهت برا موا معمرين من آپ كو دروكي كولي وے دیتی ہوں۔

'' کچھ کرو تجمہ جلدی کرو۔ بیدور دہمیں مارڈ الے گا۔'' " حرم یانی کی بول بھی لے آئیں۔" میں نے حلی کو سنجالتے ہوئے کہا۔وہ اب بستر پر پچھاڑیں کھارہی تھی۔ جمہ نے دوسرے کرے سے لاکر حقی کو تین کولیاں مطلادی اور پر کرم یانی کی بول درد کے مقام پرر کھ کروہ تحفی کے یاس ہی بیٹھ کئے۔میرے لیے وہ سب چھیا قابل برداشت تفامراس ميں بھی جھے ایک آسود کی کا پہلونظر آنے لگا۔میری حسیات کوعلی نے جس انداز سے جگادیا تھا وان کی لیکوں پر نیندطاری کرنے کے لیے جمد میر ہے سامنے آئیتمی تھی۔ان کولیوں نے معجزاتی اثر دکھا یا اور حقی کوئی دس منٹ بعد مری نیند میں کھوئی۔ جمہ ابھی تک اس کے یاس بیمی ورو كوتسكين دينے كے ليے كرم بول لحاف كي اندر مخفى كے پیٹ پر پھیرر ہی تھی۔ جب اے یقین ہو کیا کہ تفی بےسدھ ہو چکی ہے تو وہ بڑی آستگی سے پاتک پر سے اتری۔ وم آؤ ... "وويزے عي سرد ليجيس يولى-

" ان كا خيال رخيس - كو كي ضرورت موتو مجھے فور آبلا لیں۔ میں تیرے کرے میں سوتی ہوں۔"اس نے جمعے نظرا نفا کرد میمنے کی بھی زحمت گوارائیس کی تھی۔ یہ کہہ کروہ -174 جولائي 2015ء

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ ایہے نے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



دلدل

مجھلے منے میری ساس نے ایک سیند وند کار خریدی۔ تین دن کے بعدوہ کارڈیلر کے پاس کی۔ ''میرا خیال ہے۔'اس نے کہا۔'' جہاری وی مونی گارٹی میں برصم کی توٹ پھوٹ شامل ہے؟''

''جی ہاں۔'' ڈیکرنے جواب دیا۔'' آپ کا خیال

'' خب توخهبیں دو عدد سائیکلیں ، **ت**مر کا نیا حمیث ۔ درجن گلاب کے بودے اور گیراج کا ایک دروازہ دینا

# لودهرال ہے محمد انعام کی محتیق

"ان وو حمری نید می ہے مرمری طبیعت میث كي لي خراب مولى بي-" " آپ واده سن آنا چاہے تھا۔ موسکتا ہوہ جاگ رى مول ،آب اليس ليس جائے إلى -" "ميس؟مراخيال بكرآب في البيس برى كارى کولی دی ہے۔ میں باتی رات آپ کے ساتھ کزاروں گا۔'' "جہیں بہ نامکن ہے ہاتمی صاحب! پلیز آپ یہاں ے علے جا میں - جمیں اپن مدود کا احساس کرنا ہوگا۔ مس ... من كونى غلط قدم جيس الفاسكتى \_آب يهال سے مطل

البياليسي برخي د كماتي بي نجمه! ماري منزل ایک ہے آپ نے بی جھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ پر ... مر ... يآپ كالجدا تاسرد كول ي؟"

اس کی دجہ ہے۔آپ میرے کیے اجی تک نامحرم

''ای کیے تو کہا تھا میں نے آپ سے کہ پہلے میں آپ سے شادی کر لیتا ہوں۔

''وہ بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ پلیز آپ یہاں ہے جلے جا عیں۔' یہ کہ کر وہ دروازے سے باہر جما تکنے لی رابداری تو خالی پڑی تھی، تھر میں برطرف ساٹا چھایا ہوا تھا۔وہ دروازہ کھلاجھوڑ کر چھے ہٹی اور بولی۔

" آپ اتی جلدی نه کریں۔ کم از کم ایک مہینا آپ ان كے ساتھ كزاري اور كرايك با قاعده منعوبے كے تحت ان کورائے سے ہٹائیں۔اس کے بعد ہم شادی کرلیں جیزی ہے باہر تکل لئے۔ میں چند محوں تک احقوں کی طرح من كود يكما ربا- اس دردكى يلغارن اس محمد اورزياده بدصورت بنا دیا تھا۔اس کے رضاروں کی بڑیاں چھ اور ابعرائی میں اور اس کے کورے رتک پر پیلا بث ابعرائی تعی-سارا تکیداس کے لیے تمنیرے بالوں سے اٹا پڑا تھا اوروی اس کی کل کا تناہ تھی۔ اگروہ بال منڈوادی تو کوئی بھی آ دی بھین سے بیس کمدسکتا تھا کہ وہ عورت ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اس کو شمکانے ندلگا سکا تو ... تو ... من زندگی بحرسر پر باتھ رکھ کرروتار ہوں گا۔

ملی باراس کمے میں نے بڑے اظمینان سے برقی آتش دان كقريب بيند كرصورت حال كاجائز وليا- حرت مجصال بات پر می کداتی ساری اجنبیت کی دحول صاف ہو جانے کے باوجود محلی نے مجھ سے اس بارے میں پھولیس کہا تهاجوال كاباب ال كے ليے ترك ميں چھوڑ كيا تھا۔ مي تو اس کے بارے میں عمرا کھیس یو چدر ہاتھا مراہے تو جھ ے اس معاملے پر کوئی بات کرئی بی جاہے می اور اب... اب میری کردن اس کے ملتج میں چنس چی می ۔اس نے مجھ سے ایک لاکھ روپے حق مہر میں للموالے تھے۔اس وتت تو میں نے اس میں کوئی برائی نہ دیکھی مر اب مجھے احساس ہور ہاتھا کہ میرے کلے میں اس نے وزنی پھر باندھ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں اتن بڑی رقم اے طلاق کی صورت میں کی طرح بھی ہیں دے سکتا تھا اور اس نے اس خطرے کی پیش بندی کر لی تھی۔ وہ مجھے بری طرح جکڑ چکی محی۔ کوئی آ دھ مھٹے تک میں آتش دان کے سامنے بیٹا سکریٹ پھونکٹا رہا اور پھر تھی کے بارے میں بیہ اطمینان کر کے کہ وہ محمری نیند میں کھوچی ہے، میں کرے سے لکلا اور مجمہ کے دروازے پر جا پہنچا۔ میرا دل اس ممزی بلیوں المحل رہا تھا۔ جھے جمہ کے رویے کے بارے میں قطعاً کوئی شبہبیں تھا۔ بجھے یقین تھا کہوہ بجھے دل وجان سے جاہتی ہے۔ بیدوی می جس نے مخفی کو مجھ سے شادی کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ کیا تھا۔ میرے متعلق اس نے خدا جائے اے کیا چھ کہا ہوگا۔ میرارات اس نے صاف کیا تھاجب میں نے نجمہ کا دروازہ کھولاتو مجھے یقین تھا کہوہ مجھے بڑھ کر بانہوں میں لے لے کی مرجعے ہی میں اندر داخل ہوا وہ سنجل کربستر سے اٹھی اورسٹ سکڑ کرکری پر بیٹے گئے۔ برقی آتشدان نے اس کے کمرے کو بھی بہت آسودہ کررکھا تھا۔

"كيابات ب-ان كى طبيعت تو تعيك بنا؟" <175 مولان 2015° حاسوسردانحست

وه براے بی بر فلے کیچ میں یولی۔

یر افون سینجالا اورنمبر تھماو ہے۔ وہ کی ڈاکٹرعبرت سے بات کررہی تھی ، بولی۔ '' ڈواکٹر جاری مالکن کی حالت بہت خراب ہے۔۔۔ پلیز آپ امجی آ جا تھی ان کے گردے میں درد ہے۔ ا ہاں،آپ تو جانے ہی ہیں۔انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے بیدردایک مہینے بعدا تھا ہے۔' "میں آپ کا انظار کررہی ہوں۔" بیا کہ کراس نے

فون بند کردیا

''مس تحفی! ڈاکٹر ابھی آرہے ہیں۔ پلیز آپ خود کو سنبالنے کی کوشش کریں۔اوہ یہ بول مجی منٹری ہوگئی۔'' یہ كهكروه بول كايانى بدلنے كے ليے باہر كى طرف ليكى -کوئی پندره منٹ بعد ڈاکٹرعبرت وہاں پانچ حمیا۔ وہ اد میر عمر کا آدمی اس خاندان کا پرانا جدر د تما اور حقی کے اس مرض کا اے بہنو بی علم تھا۔اے بیں نے شادی کی تقریب میں بھی شامل و یکھا تھا۔ اس نے محفی کا معائنہ کیا اور بولا۔ '' تکلیف کھے زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔انہیں فورا اسپتال لے جانا ہوگا۔ میر اخیال ہے بیگردے کالبیں سے کا درد ہے اور ان کافوری آپریش بہت ضروری ہے۔

'' تو پرجلدی کریں ڈاکٹر! یہ تو بہت ہی برا ہوا۔ بیہ ہماری شب عروی تھی۔ " میں نے بڑے ہی بچے ہوئے گلو گیر کہج میں کہا۔

''میں مجھتا ہوں، ہاحمی صاحب! خدا سے دعا کریں، ان کا قوری آپریش بے حد ضروری ہے۔'' اٹھا تی انہیں من آپ كے ساتھ جلتا ہوں۔"

اس کے کہنے پرہم دونوں نے ال کر تحفی کو اشایا اور ڈاکٹر کی گاڑی میں چھلی نشست پر لٹا دیا۔علی جو کو بھی اس ع صے میں مجمدنے جگا دیا تھا۔وہ تھر پر ہی رہااور ہم تینوں ای وفت مخفی کوساتھ لے کر اسپتال جا پہنچے۔

ڈاکٹرز نے اس کے لیے فوری آپریشن کا مشورہ دیا كداس كے سواكوئى چارة كار بى جيس تقا۔ بيتے كے محمث جانے کا اندیشہ بے حد توی تھا۔ وہ اسے خود ہی ہنگای وارڈ ے نکال کر اسپتال کے اندرونی تھے میں لے گئے۔اسے وہ آپریش کے مرحلے سے گزارنے کا فیملہ کر چکے تھے۔ میں اور مجمہ آپریش تھیٹر کے سامنے وسیع وعریش برآمدے میں تنہا کھڑے تھے۔ نجمائی گری سوچ میں کم محى - ميں نے اپنی ذہنی اذیت سے جھلا کرسکریٹ سلکا یا تو وہ بہت ہی وجیمے مرمضبوط لیج میں بولی۔" ہم سے بہت برى عظى ہوئى ہاتمى صاحب!''

"يية كولى بات شهولىية" "ميس آپ كا مطلب جمتى مول اكر آپ كا يبى امرارے تو پر بی سی مراس کے لیے وقت کیے ملے گا؟" " آپ علی سے چار چدون کی چمٹی لے کرمیرے مكان پرقسور جاريس مي و بال آكرآب سے شادى كر أول

"وه بیار ہیں۔ مجھے چھٹی کیے دیں گی؟" "كوئى بها نويناليس - بيتوبهت ضروري ب بحمد ميس آپ کے بغیر اس بھی کیلی بوری سے گزارہ میں کرسکتا ہوں۔ جھےاس سے من آئی ہے۔"

" ملیک ہے ہاتمی صاحب! ان کی طبیعت ملیک ہو جائے تو میں کھے کروں گی۔ ' وہ بہت بی کیے دیا تداز میں بات كرين محى اوراس كى آئلمول كى وهسردمبرى مجمع جران كررى مى وه محص ات اج اسم مسك يريول بات كردى تھی جیے ہم کسی جانور کی خریدوفروخت پر بحث کررے ہوں۔ میں سمجھا وہ کردار کی بہت ہی پختہ عورت ہے اور کسی مجی طرح وہ خود کو اینے مقام سے کرانا پیند نہیں کرتی۔ میرےول میں اس کی قدرومنزلت کھاور بردھ کئی میرے جذیوں کی آج مجھ اور تیز ہوئی۔وہ ایک بیس می کہ میں اس مع من نظر كرسكيّا - نسوانيت كامر قع وه نجمه مير عواس ير برى طرح جما چى تھى۔اس كات يخ بستہ ليج سے میں مایوس توضرور ہوا مربیسوج کراس کے کمرے سے باہر تكل آياكه مجمعاس كے پندار كو تعيس تبيس پنجاني جاہےك ميرااس كاعمر بمركاساته موكا- بم جو يكي طي يك اس پر مل کر کے ہم ایک نئ اور بھر بورزندگی کا آغاز کر سکتے

مخفی کے کمرے میں جب میں واپس کیا تو میں اے د کھے کروحشت زدہ ہو گیا۔اے دردنے چرآ دیو جا تھا اوروہ یری اذیت سے دو چار می ۔اس کے ذہن کو دوا کے اثر نے جكزتوركما تفاهم بمربعي وه دردا تناشد يديقا كدوه بزير كرب تاك اندازيس بسر يركرويس لےربى مى مى نے دوبارہ ممنی بجادی۔ جمید دور کر ہارے مرے میں آئی تو اس کا رتک اڑنے لگا، وہ مجمی کہ مخفی نے مجھے اس کے کمرے میں جاتے دیکھ لیا ہے۔ بڑے ہی سمے ہوئے لیجے میں بولی۔ ''کیابات ہے، انہیں نیندنہیں آئی ؟''

" آئی تو تھی مردرد نے انہیں پھرنڈ حال کردیا ہے دوا كا الرحم مور باب-"

میری یہ بات سنتے می اس نے دا میں ہاتھ کی تیاتی پر

-176 مولائي 2015ء

" ہائی صاحب مبارک ہوآپ کی بیکم کی جان ج لئی۔ بروفت آپریش ہو کیا آگر ذراد پر ہوجاتی تو وہ جانبر نہ ہوسکی میں۔ان کے بیتے میں زہر بھر چکا تھا۔" "جمآب عظر كزارين واكثر-" '' بيد ميرا فرض تفا- ميں إن كا يرانا خانداني معالج ہوں۔میراخیال ہے البیس بہاں کم از کم دس دن تورہنا ہی پڑےگا۔" مجروہ میرا کندھا تھیتھیا کر بولا۔ "ایا تماشا بھی کی کے ساتھ نہ ہوا ہوگا۔ بیآپ کی کیلی رات محی مراسبتال میں گزری <sub>-''</sub> ''اِن کی جان چکے جائے ڈاکٹر ایس را تیں تو ہزاروں مل جائیں گی۔''میں نے بنتے ہوئے کہا۔ ود ان کو ہوش آنے میں اہمی ویر کے گی۔ آپ یہاں سردی میں مخترنے کے بجائے محر چلے جا میں اور میج آ تھ بيج واليس آجا تيل." " ادهر عی مغیری مے ۔ آپ کا بہت بہت عظرید اکثر!" وہ مجھے ہاتھ ملا کرای وقت واپس چلا گیا۔ محفی کو ان لوگوں نے مجمد بی دیر بعد ایک الگ كمرے بيں پہنچاديا۔ ہم بھی ايں كے ياس جا بيتھے۔وہ کھ اورزیاده نجیف ونزارنظرآ ربی تھی۔رنگ اس کا ہلدی ہو چکا تھا۔اس میں پہلے ہی زندگی کی اتن حرارت کہاں تھی جووہ اس زخم کو جی برداشت کرسکتی۔اس کی حالت مجھے بہت ہی ابترنظرا في محى\_ وہ ساڑھے سات ہے ہوش میں آئی تو جمیں اپنے قریب د کھے کر بہت خوش ہوئی مکر نقامت کی وجہ ہے وہ کھے بول مبیں سکتی تھی۔ میرا ہاتھ اس نے بڑے بی اپنائیت بحرے انداز میں پکڑ کراہے کھرہے ہوئے رخماروں ہے لگایا تواس کی آتھوں سے آنسو بہد نظے ہم میں ورد کی تیس اے اب بھی کچو کے لگائی تھی۔ ابھی اے ہوش میں آئے وی منے بھی جیں گزرے سے کہ اس کے ورویس یے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔ تجمہ ڈاکٹر کو بلالائی اور اس بھلے آ دمی نے پھرایک نیند کا ٹیکہ تحفی کیٹس میں کھونپ دیا اور وہ ہرشے ہے نیاز ہوکر ہے سدھ ہوگئی۔ میں نے ای روزوں بجے نجمہ کوشا ہدرہ لے جا کرامام مسجد مولوی عبدالغفور کے ہاتھ پرسورو پےرکھے اور جمہے

تکاح پڑھوالیا۔ تکاح نامے میں اس نے اپنانام الجمن آرا لكموايا، والدكانام ال نے اللي بخش بتايا تھا۔ امام صاحب نے وہی لکھ دیا۔ اعجمن آراکی وضاحت اس نے بیری کمخفی

"ووكيا؟" من في عريث كا كراكش كركها اسپتال کیرے سانوں سے لبریز تھا۔ "الرجع معلوم عوما كريات كا درد ب اور ... اور ... زير آلود ينا پيث جانے سے آدي ورامرجا تاہے تو مِن دُا كُرُكُوبِعِي فُونِ نَهُ كُرِتِي -'' " ان واقعی آب شیک کهدری بین نجمد! مم نے معاملے کے اس پہلو پرغور بی سیس کیا۔ آپ نے بری تیزی

"درامل میں اے گردے کا درد مجی تھی۔ حالاتکہ یہ پیٹ کے دائیں جے میں تھا۔ ہم نے ایک فیمتی موقع کھودیا

"میراخیال ہے کہ اب مجی اس کے فکا جانے کے "جى ليس اب دو اے بياليس كے۔ ہم اے

بروقت اسپتال کے آئے ہیں۔" "اور سی ماری سب سے بڑی علطی ہے۔" "اب آپ کو چھاورسوچنا پڑے گااورجلدی۔" " آپ فکرنه کریں ، مکراب جاری شادی میں چھاور تاخير مولى نظرانى ب-

" اس بات پرغور کرلیا ہے۔ مس طی کو م از م وس ون تو يهال ضرور بي لك جاعي مح اوراس عرصے میں ہم آبیانی سے شادی کر سکتے ہیں۔" وہ بہت مرعزم د کھانی ویت می۔

" فیک ہے، میں تیار ہوں۔" " محرشادي بم آپ ڪشرفصورجا كركري كي-" "اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ بیکام یہاں جی ہو سكتا ہے كى كوكانوں كان خرجيں ہوكى۔" 'جیسے آپ کی مرضی محردوون بعد آپ دوسری بار دلہا

بنیں کے تو کوئی واقف حال کیا کہے گا؟" " بیشادی ہم بڑی خاموشی سے کر سکتے ہیں۔ ہم شاہدرہ کے ایک مولوی کے پاس جا بیٹس سے۔وہ میرا

" ہاں، یہ بہتررے گا۔ پہلے بیمعلوم کرلیں کیڈ اکٹرکیا كت بن؟ "وه اس دوران ايك بارجى نبيل مسكراني تحى -وه بے مدسنجیدہ بے حدی بستھی اور یمی بات مجھ سب سے زياده جران كرتي تحي\_

• كوكى دُيرُه كفي بعد دُاكْرُعبرت آيريش تعيرُ سے

-177 جولائي 2015ء حاسوسردائحست "ميرا خيال بكرآب اى معالم من الجي تك

''نیس میں بنجیدہ تو ہوں تمریہ کوئی آسان کا منیس ہے بحداقل کرنا تو شایدمشکل نہیں محراسے جھیالیا نامکن ہاورہم دونوں اس معاملے میں انا ڑی ہیں۔

"اس سے زیادہ سنہری موقع اور کوئی نیل سکے کا ہاتھی ماحب! كياآب وليكه لكاناآتاب؟"

"اں، میرا خیال ہے بیرکوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مں نے فرسٹ ایڈ کی تربیت لے رقی ہے۔

'' ہوں ، دیکھیں انجی دو تین دن تک مخلی کووہ نیند کے عے لگاتے رہی ہے۔ میں نے اس برحا ہے کہ اگر کسی تندرست آ دی کوانسولین کابرا نیکه دو تین ی ی کر برب لگا دیا جائے اور اس کوفوری ملی امداد نہ کے تو اس کی فوری موت واقع ہوسکتی ہے۔" نجمہ نے نہایت ہی خوفتاک اور برُون ليج عن كها- إس كي آ محمول مين الي چك ابحر آئي محی جیسی کسی کمی آ محمول میں شکار کوسامنے دیکھ کر پیدا ہو

جانی ہے۔ ''کیاحمہیں یقین ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے؟'' " بإن، من آپ كووه كتاب مجى د كماسكتى موں جس من بدیات ملعی ہوئی ہے۔اس کا مصنف ایک ڈ اکثر ہے۔ يد كمدكروه الحى اورالمارى من سايك كتاب لاكراس في میرے سامنے رکھ دی۔ اس کے متعلقہ منعے کو جب میں نے ير حاتو جمع اس كى بات پراعتبار آسيا۔ وہ شيك كهدرى محى من ال مع وقورے يون چاتووه يولى۔

" آپ آج رات اس کے کمرے میں گزاریں اور جب وو شکے کے اڑے نیند میں دھت ہو تو آب تین ی انسولین بحرکراس کے بازو میں ٹیکدلگا دیں اور الگ ہوکر بیشہ جا کی۔وہ نیندآ در نیکے کے زیرا ڑ ہونے کی وجہ ہے ابن اس كيفيت يريول مجي تيس سك كى اور مارا مقصد يورا اوجائےگا۔"

''محردہ موت کا سیہ معلوم کرلیں ہے؟'' "ايانيس موكار انولين جم من خليل موجاتي ب اورموت کے بعداس کا کسی مجی طریقے سے سراغ نہیں لگایا جاسکتا کیونکہ دو آپریشن کی وجہ ہے ویسے بی نیم مردہ جمیل ہاورانسولین جذب کرنے کے لیے کوئی بھی غذائبیں ہوگی اورآپ کا کام آسان ہوجائے گا۔"

اف ميرے خدايا۔ ال جمہ نے جس نے ايك -178 جولاني 2015ء

نے اسے ہوئی جمہ کہنا شروع کردیا تھا اور یکی نام اس کے منه پرچ و کیاورندای کا پیدائتی نام انجمن آرای تعاربات معقول می میں نے سلیم کریا۔ مجھے اس میں اعتراض ک کوئی ضرورت محسول جیس ہوئی تھی۔ کواہ امام مسجد نے خود بلوا لیے تھے۔ تکاح نامداس نے بڑی تعمیل سے تیار کر کے ہارے ہاتھ میں تھا دیا۔ اس دستاویز کو بڑے خور سے پڑھنے کے بعد جمہ نے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ وہ بہت ملمئن نظراتی می مراس کے چرے پر سجیدی برابرطاری مى - وه كسى ممرى سوچ مين دويي نظر آئي محى - تحقى اسپتال میں می اور ہم اس روز کمر پر ایک کر جمہے کرے کو جلا عروى بنا مج تحے على جوكوش نے ايك ايے كام يرقصور بھیج دیا تھا کہ وہ شام سے پہلے والی جیس آسک تھا۔ وراصل میں نے اسے وہاں کے علیم سے علی کے لیے دوا لانے کے لیے کہا تھا۔ اور اے بہتمجمایا تھا کہ اس دوا ہے محلی جلدی محت یاب ہوسکتی ہے۔مونی ایک بے اسکول ے والی آئی تو جمدنے اسے کھانا کھلا کر حمری نیندسلا دیا۔ اس کے لیے اس کے پاس ایک کولی موجود رہی تھی۔ تین ہے تک ہم زندگی کے سارے علاحة کیں مرامل ہے كزر يك تن بحد مرى دوسرى بوى بن كى مي - جمولى بیم مربط شداس کے چرے پر پر بی جیس ابر کی کی۔ وواس وقت بحی مجمع کیسوچی نظراتی می

"كيابات بي تم كي كرى سوج من كم مو؟" " آپ اے مقصد کو بھول رہے ہیں۔ رات آپ

نے علی سے اس رقم کے بارے میں کوئی بات میں گا۔" د دخیس موقع بی جیس ملا اور پھر میں کوئی بات کرتا تو

وه خدا جانے کیا مجھتی۔"

"زے احق بی آپ۔ اے عیشے علی نہ اتار سكے\_بېرمال،ابتوقانونى طور پرآپ يىاس كےوارث www.paksociety.com

"اب آپ یوں کریں کے فلی کوای بیاری کے دوران

"بيهوچنا آپ كاكام ہے۔ ميراد ماغ اتنا كام كرتا تو میں پہلے بی آپ کو بتا چکی ہوتی۔ حربیہ سب کھا یے طریقے ے کریں کہ آپ پرکوئی حرف ندائے۔ورندہم دونوں تباہ موجا کی مے۔"

"يہ تو ہے كر ميرى مجھ من كوئى طريقة جيل آريا جاسوسرة انجست

"اور اب پانچ نے رہے ہیں۔ دراصل میں آپ کے بارے میں ایک عیم صاحب سے مشورہ کرنے کیا تھا کراس نے کہا کہ آپریش کے بعد تو اس کی دوا ہے معنی ہوگی۔ آپ کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ بجمہ بھی بہت پریشان تھی۔ "میں نے یونمی بات بنانے کی کوشش کی اور اس کومطمئن کرنے کے لیے میں نے جان یو جو کرآ تھوں پر زورڈال کر چند آنو بہا دیے۔ وہ میری یہ حالت دیکھ کر ترثیب آئی۔

" و الله الله الله الله و الل

"فدا کرے آپ جلد صحت یاب ہوجا میں۔ بورپ میں کیا رکھا ہے۔ ہم یہ خوب صورت دن کہیں اور بھی گزار سکتے ہیں۔ مثلاً کوہ مری میں۔ وہاں برف باری بھی دیکھیں

> " بڑی سردی ہوگی وہاں۔" " پیرس بھی تو بہت فسٹڈی جگہ ہے۔"

دو محروبال كى بات بى اور ہے۔ ہر محروبال اندر كرم موتا ہے۔ مول بعى سينٹر لى بيلا موتے ہيں۔ معارف اب كے دردكا كيا حال ہے اب؟"

" بلکی تیم افتی ہے جمعی بھی تحراب میں پہلے ہے بہت بہتر ہوں۔ خدا کاشکر ہے کہ بیرگردے کا در دہیں تھا۔" " ہاں، جھے بھی یہی فکر تھی۔ ہے کی بات اور ہے۔

وہ نگل بھی جائے تو کوئی بات نہیں بلکہ ہے کے بغیر آدی زیادہ اچھا ہوتا ہے اسے فصر نہیں آتا۔''

"آپ آخ رات میرے ہی پاس رہیں۔ ممر میں آپ کو بڑی وحشت ہوگی۔ تجمہ ویسے ہی بہت سڑی لؤک ہے۔ میں نے اس طرح کی ہے اور اس کے جس طرح میری خدمت کی ہے، اس کا تو میں صلہ وے بی بہیں سکتی۔"

" ال بيتو ہے۔ واقعی الي خادمه خال خال عی ملتی

موں کی۔اب آپ جھے ل کے ہیں تو میں اس کی شادی کر دوں گی۔اب آپ جھے ل کتے ہیں تو میں کسی کی مجاج ہیں تو میں کسی کی بھی جتاج مہیں رہی۔ ہم کوئی الیمی خادمہ لے آئیں کے جوہمیں نہ حانتی ہو۔ایسے توکر جو گھر کا ہر جید جانتے ہوں، زیادہ دیر

ہر ہورز ندگی تن کے زیرسائی اردی تنی ایتی بحسنہ کوراسے
سے مٹانے کے لیے کیا خوفاک منعوبہ سوج رکھا تھا۔ یہ
اصاس جھے آج اس میں سہاہے۔ کاش میں اس کے اصل
مقاصد کو پہلے بھے سکا عمر میں چالیس لا کھروپ کی وج کوشی
میں لینے اور نجمہ کے ساتھ ایک ٹی زندگی گزارنے کی آرزو
میں اتنا مخور ہو چکا تھا کہ میں نے اس کے منعوب کوملی جامہ
پہنا نے کا فیصلہ کرلیا۔

" میک ہے نجمہ! میں ہی کرتا ہوں۔" "بس تو پھر آپ جائیں۔ انسولین سرنج سوئی اور روئی ساتھے لے جائیں۔"

"عريس فيكيرم كيي كرون كا؟"

"اہے گرم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کو مریض کی زعر کی لینی ہے بیچانی نہیں۔" مریض کی زعر کی لینی ہے بیچانی نہیں۔"

ورم بھی پیدا ہوسکا ہے۔ "کے کے بعد جتی کے بعد ہوگی ہے ورم بھی پیدا ہوسکتا ہے۔ "

و تو پر اسرت میں سرنج کونہلا لیں۔ اور پر پانی سے صاف کرلیں محراس ساس کواجیک نہ کردیں۔'' ''بے فکررہو۔ یہ سب کام میں باہر سے ممل کر کے بی

و تو پر بسم اللہ کریں۔ ابھی سے اپنا ضروری سامان کے گرفتی کے پاس جا بیٹھیں۔ " یہ کہہ کر اس نے پچھ ایسے بیجان خیز اعداز سے اپنی مجبت کا بھٹن جھے ولا یا کہ بیس سجھا جھے لہلاتی نشستیں میسر آگئی ہیں۔ وہ میری زندگی کی دوسری مورت تھی۔ خل سے سرتا یا مختف۔ رنگ ونور میں نہلائی ہوئی۔ اس نے جھے یا گل کردیا تھا۔

میں ای شام انسولین سرنج ، اسپرٹ ،سوئی اور روئی کے اسپرٹ ،سوئی اور ایک کے کر اسپتال جا پہنچا۔ مختی اس وقت ہوش میں تھی اور ایک نزس اس کے پاس بیٹھی تھی۔ جھے دیکھ کر مختی نے اپناوہ سوکھا سڑا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ بڑے بی نجیف کہج میں یولی۔

"آپ کہاں چلے محے تھے ڈیئر! یس کبے آپ کی راود کھے رہی ہوں؟"

''کب بیدار ہوئی ہیں آپ؟'' میں نے اس کے س بیٹر کر ہو چھا۔ س بیٹر کر دو چھا۔

" میں کوئی تین ہے جا گی تھی۔ تحریباں کوئی بھی نہیں "

اس كومجه سے معروف تفتكود كي كرزس بابرنكل كئ -

عاسوسرذانجست **◄179** جولائي2015ء

مولا۔ ''میرا تو خیال ہے کہ آپ ان کی ضرورتوں کا بہتر خیال رکھ سکتے ہیں۔ آپ ادھر ہی تفہر جا نمیں۔ انہیں کوئی وفت ہوتو مجھےفور آبلوالیں۔''

''شیک ہے ڈاکٹر! میں یمی رک جاتا ہوں۔'' میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ میں درامسل اس کو بیتا تر دینا چاہتا تھا کہ جھے ممرکی حفاظت کے خیال سے وہاں تغہرنے میں انجھن محسوس ہور ہی ہے۔

اس رات ساڑھے کیارہ بے میں نے سریج میں تین ی ی انسولین بمرکر بڑی احتیاط سے خوابیدہ تحقی کا بازو اسرے سے صاف کیا اور تیزی سے انسولین اس کے بدن میں اتار دی۔ اس کے بعد تمام چزیں ایک بلا سک کے لفافے میں بند کر کے میں نے باہر سینک دیں۔اس کام كے ليے جھے لجى راہدارى عبوركر كے كوڑے كے ايك ڈرم تک پنچنا پر اتھا۔ جب میں کرے میں واپس کیا تو انسولین ا پنااٹر دکھانے لگی تھی کے فی کابدن پیپنا پیپنا ہور ہاتھا اور اس ك نفس كى رفيار طوفال خز مونے للى تحى ... مرنيند كا عيكم محمد اس طرح اسے جکڑے ہوئے تھا کہ اس کا ذہن بیدار جیس ہور ہا تھا۔غذا بھی اے ان لوگوں نے واجی ی دے رکھی تھی اور بدو مکھ کرمیری ایک تبضیں چھوٹے لکیں کہ پندرہ منٹ کے اندر اندر تحلی کا بدن ساکت ہو چکا تھا۔ میں نے دروادے کی چھٹی ہے گرادی تا کہ کوئی اندر آنا جاہے تو بلا روك توك آسكے كى ۋاكٹركواطلاع دينے كاسوال بى بيدا حبيل ہوتا تھا۔ان لوگول کوئے ہی منے صورت حال کاعلم ہوتا چاہے تا۔ میں نے تی کے مردہ جم پر مبل کھاس طرح لیا چیےوہ نیند میں کروئیں لتی رہی ہے۔ایک خاص صم کی بے ر میں میں نے اس مبل میں رہنے دی اور پر اسے شدید ذہنی اضطراب پر قابو یانے کے لیے میں سکون آ ور کو لی حلق سے نیچا تارکر پلتگ پردراز ہوگیا۔

میں چاہتا تو اس کے آپریشن کے زخم کے ٹا تھے اس طرح ادھ برسکتا تھاجس سے بھی معلوم ہوتا کہ وہ سوتے میں کروٹ لینے سے محل کتے ہیں۔ وہ نیند میں تھی اور اس کے بدن سے اس حالت میں اُدھڑ سے ہوئے زخم سے اتنا خون بہرسکتا تھا کہ وہ اس تکلیف سے ہی مرسکتی تھی گریہ بات بہرسکتا تھا کہ وہ اس تکلیف سے ہی مرسکتی تھی گریہ بات میرے ذہن میں آئی ہی نہیں۔ میں بستر پرلیٹا اس سارے وحشت تاک سلسلے پرخور کرتا رہا۔ کتنے ہی سگریٹ میں نے وحشت تاک سلسلے پرخور کرتا رہا۔ کتنے ہی سگریٹ میں نے لیٹے لیٹے بھونک ڈالے۔ گران کے کھڑوں کو میں بڑی احتیاط سے الگ رکھتا رہا۔ تاکہ کوئی اگر دیکھنا بھی چاہے تو

تک مغید ٹابت نہیں ہوتے ۔ نقصان بھی پہنچا کتے ہیں۔'' ''ایسا کیوں جعتی ہیں آپ؟ وہ آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ بے چاری نجمہوہ و یسے بھی مولا مست نظر آئی ہے۔ائی سادہ اتنی کم کو۔''

''باں ،اس کی بہی بات بچھے پہند ہے۔اس میں عام لڑ کیوں جیسی خودنمائی نہیں ہے۔ حالا نکیدوہ بڑی حسین ہے۔'' اب وہ خود کوہم کہد کرمخاطب نہیں کرتی تھی۔

'' خیرانیا تو نہ کہیں۔ وہ حینوں میں شارنہیں ہوسکتی ہے۔'' میں نے اسے ہے۔'' میں نے اسے بہلا نا چاہا۔وہ خوش ہوسکی میراہاتھ زیادہ کرم جوثی ہے د ہا کر یولی۔ کر یولی۔

" کی تی بتا کی میری کون ی چزآپ کوزیادہ پند ہے۔ " بس ان دافوں نے پریشان کریاہے جھے۔ " ایسانہ کہیں۔ یہ بی آپ کی شخصیت میں دکھی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے شخصیت میں دکھی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کے بید بال یہ کورا رتگ یہ مراحی دار گرون یہ چاو دقن یہ صاف شفاف دانت، میرے لیے تو آپ سارے جہان سے زیادہ حسین ہیں۔ " میں نے اس کی انا کی پچھ اور ڈور ہلائی۔ اس کو گہرے کھٹر میں کرانے کی انا کی پچھ اور ڈور ہلائی۔ اس کو گہرے کھٹر میں کرانے سے پہلے میں اے تھوڑ اساخوش کردینا چاہتا تھا کہ دہ مرے تو مایوں ہوکرنہ مرے۔

وہ اور زیادہ خوش ہوگئی اور ہولی۔ '' بیہ کمرا آ رام دہ ہے۔ دوسر ابستر بھی موجود ہے آپ آج رات ادھر بی سور ہیں۔ بیس آپ کوبس دیکھتی رہوں گی۔''

"وہ آپ کو نیند آور ٹیکہ لگا کر ہر شے ہے بے نیاز کردیں گے۔"

''ہاں مروہ بھی بہت ضروری ہے درندآ پریشن کے بعد کابیددرد بہت ظالم ٹابت ہوتا ہے۔''

میں تتی ہی دیر تک اس کے پاس بیٹھا اس سے ادھر ادھری باتیں کرتا رہا گرمیری جرت اپنی جگہ قائم تھی۔ وہ اینے رویے کے بارے میں لب نہیں کولی تھی۔ اس کے متعلق وہ کچو بھی نہیں کہتی تھی۔ میں نے کہا شیک ہے بی بی پری وش تی ایس بی جو ہے کا کھیل جلدی ختم ہوجائے گا۔ رات کے دیں ہے واقعی نریں نے اسے خواب آور ٹیکہ لگا دیا۔ اور وہ کہری نیند میں کھوئی۔ پچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر بھی ادھر آگیا۔ وہ آخری راؤنڈ پر تھا۔ میں نے اس ڈاکٹر بھی ادھر آگیا۔ وہ آخری راؤنڈ پر تھا۔ میں نے اس خاکم بھی ادھر آگیا۔ وہ آخری راؤنڈ پر تھا۔ میں کمرواپس سے کہا کہ وہ کی نری کو وہاں بٹھا دیں کیونکہ میں کمرواپس پنجنا چاہتا ہوں۔ وہ میری ہے بات سی کرقدرے جران ہوا،

جاسوسرڈانجست م<u>180</u> جولائی 2015ء

۔ ''میں بارہ ہے تک جاگا رہا پھر میں سوگیا۔ ابھی تعوڑی دیر پہلے یہاں راہداری میں کی کے بھا گئے کی آواز نے بچھے جگا دیا۔ نرسیں کی مریض کی طرف جارہی میں۔ نے بچھے جگا دیا۔ نرسیں کی مریض کی طرف جارہی میں۔ المحصے ہی میں نے ان کود یکھا تو یہ بتقر ہو چگی تعیں۔'' استے میں ڈاکٹر سلیم کے ساتھ وہ نرس کرے میں داخل ہوئی جس نے رات تھی کو نیند کا لیکہ لگا یا تھا۔ میں داخل ہوئی جس نے رات تھی کو نیند کا لیکہ لگا یا تھا۔ میں داخل ہوئی جس سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت ہی ہوئی ہوئی خوف نے ہی تھی اور پھر تھی۔ اس نے بھی آتے ہی تھفی کی نبھیں دیکھیں اور پھر خوف زدہ لیچے میں بولی۔

''رات تو میں انہیں اچھی بھلی چیوڑ کر گئی تھی۔ بلز بھی شیک تھی اور پی بی بھی۔''

ووقم نے بی بی کب چیک کیا تھا۔ بیسب تمہاری مافت کا نتجہ ہے۔ تم نے فیکرزیادہ بعرایا ہوگا۔''

"جناب! بيد ميرا پهلا دن نيس سے ڈيوٹی پر۔ ميں آٹھ سال سے بيكام كررى ہوں۔ بيڈ يھ كى اور وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ كو مجھ سے اس طرح بات كرنے كا كوئى حق نبيس ہے۔ "وہ ایک دم طیش میں آئی۔

'' بیس تمہارا منہ توڑ دوں گا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ بتاؤ البیں کیا ہوا ہے۔ وجہ بتاؤ، یہ کیے مرکئیں؟' میں اس کی طرف یوں بڑھا جیسے میں اس کا منہ توج لوں گا۔
'' پلیز، فیک اٹ ایزی ہاتمی صاحب! خدا کے کاموں میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ بہرحال ہم وجہ معلوم کر لیس مے۔ ڈاکٹر سلیم آپ ڈاکٹر وارثی کو اطلاع دے دیں۔ آپریشن انہوں نے بی کیا تھا۔''

''میں اپنے ڈاکٹر عبرت کوجھی بلوالیتا ہوں جس کی ک بھی بی خفلت ہے اسے سز اجھکنٹی ہوگی۔'' میں نے گہرے دکھ اور شدید غضب کا احتزاج اپنی آواز میں پیدا کرتے اسے مطوم نہ ہو کہ جس سماری دات جا گار ہا ہوں۔

الم داہداری جس کی قدموں کی چاپ کی۔ وہ لوگ تیزی

اہر داہداری جس کی قدموں کی چاپ کی۔ وہ لوگ تیزی

سے دائمی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ امارے

مرے کے آئے سے گزرے، جس وروازہ کھول کران کی

طرف لیکا۔ایک نری دو تورتوں کے ساتھ بھائی ہوئی تیرہ

فہر کمرے کی طرف جارہی تھی کہ ان کومتوجہ کے بغیر جس

دوڑتا ہواڈاکٹروں کے کمرے جس جا پہنچا۔ رات کی ڈیوٹی

برموجود دونو جوان ڈاکٹر وہاں بیٹے ایک چلیلی سی نری سے

مرموجود دونو جوان ڈاکٹر وہاں بیٹے ایک چلیلی سی نری سے

مرموجود دونو جوان ڈاکٹر وہاں بیٹے ایک چلیلی سی نری سے

افراتفری محاوف تھے۔ جس نے جاتے ہی وہاں

افراتفری مجادی۔

''ڈاکٹر! جلدی آئے،میری بیوی کو پتانہیں کیا ہو گیا ہے۔وہ۔۔وہ بالکل پتھر ہور ہی ہے۔''

"ارے، مسرخفی ہائمی کی بات کررہے ہیں آپ، کیا موانبیں؟" دونوں ڈاکٹرز نے اچل کر اٹھتے ہوئے بہ یک آواز کہا۔

و میری سجھ میں کی نہیں آرہا ہے ڈاکٹر! میں ابھی باتھ روم میں جانے کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ تخفی بالکل بے ہوش ہیں۔ ان کی تو نبض بھی محسوس نہیں ہور ہی۔'' ڈاکٹرز نے تخفی کے کمرے کی طیرف دوڑ لگا دی۔

جب وہ دونوں علی کو دیکھ چکے تو وہ جرت زدہ ہوکر ایک دوسرے کو دیکھنے گئے۔ان کے چرے پر تجرا بھر آیا تھا۔۔ پھر وہ دونوں جسے الی نظروں ہے دیکھنے گئے جیسے پوچھ رہے ہوں کہ یہ کیا ہو گیا ہے میاں! کیا کر دیا ہے تم نے۔ گریس نے تکلی کے ماتھ پر لب رکھ دیے تھے اور میری آنکھیں چھکنے گئیں۔

"ي ... بيكياكرديا ہے تم في داكثر! انبيل تم فيكيا كرديا ہے۔ بيد ميرى شادى كى دوسرى رات ہے بد بخت انا دى د كرداكثر يان سے پاكلوں كى طرح كريان سے كركر داكثر عارف كوجعنجود د الا اس في لاكمراكر پائك كامهاراليا اور بولا۔

''شیں.. میں خود حیران ہوں جناب! ذرائسٹرعذرا کو بلائس ڈاکٹرسلیم! یہ نا قابل بھین بات ہے۔' یہ کہہ کر اس نے تخفی کے آپریشن پر بندھی پٹی پرنظرڈ الی۔ وہاں سے خون کا ایک خطرہ تک نہیں رس رہا تھا۔ پٹی بالکل صاف ستمری تھی۔ڈاکٹرسلیم باہر لکلاتو ڈاکٹر عارف نے بے چارگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔

"شادى كى بىلى رات سے كيامراد بي آپكى؟"

جاسوسےڈائجسٹ **﴿181** جولائی2015ء

ہوئے کہا۔

ڈاکٹر تھے اور مریضہ ان کے اسپتال کی چار دیواری ہیں مرک منی۔ وہ اس قصے کو اپنی اور اسپتال کی بدنا می سے بیچنے کے لیے جلد از جلد نمٹادینا چاہتے تھے۔ ان پر نا قابلِ معافی پیشہ ورانہ غفلت کا الزام عائد ہوتا تھا۔ میری دھمکیاں بھی ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر سلیم نے ان کے گوش کز ارکر دی تعیں۔ ہیں ان کے سامنے بھی روتار ہا اور انہیں کئی بار میں نے طیش کے عالم میں بے نقط بھی سنا دی تھیں اور وہ مجھ سے نظرین نہیں ملا رہے تھے۔ میں نے انہیں پاؤس سے یوں اکھاڑ دیا تھا کہ مخفی کی موت کا وہ لاشعوری اور شعوری طور پر اسپتال کو ہی فری کے دار کھم رار ہے تھے گرمنہ سے تو وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے

ان کی رائے کا جب اعلان ہو چکا اور انہوں نے اپنا متفقہ فیصلہ فلی کے کاغذات پر لکھ دیا تو میں نے فون پر بڑے ہی دکھ بھرے لیجے میں پہنر چندلفظوں میں تجمہ کوستا دی۔ ایک لحظہ کے لیے تو وہ من ہو کررہ گئی اور پھر چنج کر بولی۔ ''یہ وہ بھی عمدہ تھم کی اوا کاری کرنے لگی تھی۔ ہے؟'' وہ بھی عمدہ تھم کی اوا کاری کرنے لگی تھی۔

ہے؟ "وہ جی عمدہ سم کی اوا کاری کرنے لگی تھی۔
" آپ جلدی اسپتال چھ جا کیں۔ ہم میت کو تھر لا
رہے ہیں۔" یہ کہ کرمیں نے فون بند کر دیا۔ میں اس کی کوئی
اور بات سننے کے لیے تیار بی نہیں تھا۔ اس کا دیا ہوا تیر بہت
ہی مہلک ثابت ہوا تھا۔

کے بی دیر بعد نجمہ نیسی میں بیٹے کر اسپتال آپنجی۔ وہ زاروقطار رور ہی تھی۔ خلی کی میت دیکے کروہ اس سے یوں لیٹ کئی جیسے اس کی اپنی مال مرکئی ہو۔اسے کمرے میں تنہا جیوڑ کر میں باہر راہداری میں جا تھہرا۔ میں اس ماحول میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہماری ذراسی خلطی بنا بنایا کھیل بگا ڈسکتی تھی۔

اس شام جب ہم منی کو پر دخاک کر کے تھر لوٹے تو اپنی اپنی جگہ ہم دونوں ہی گہری سوچ میں ڈو بے ہوئے سے سے دولوں کی گری سوچ میں ڈو بے ہوئے دیا دہ دیا گئی گئی ہیں تھا جو زیادہ دیر تک بیٹھار ہتا علی جوادر مونی کی حالت بہت ہی قابل دم تھی اور ان دونوں کے گلے لگ کرجس انداز سے تابل دم تھی اور ان دونوں کے گلے لگ کرجس انداز سے تجمہ بار بار دوئی تھی اس سے تو میں ہی مجھر ہا تھا کہ دہ مجھ کے میں نہیں نہادہ بری ادا کارہ ہے۔ علی جودہ دواد کھ در کھ کے کہ ایس نہا تھا جودہ دواد کھ در کھ کے کہ ایس نہا تھا جودہ تھی جودہ دواد کھ در کھ کے کہ اور ان اور پھر نہیں کا اور پھر نہیں کی اور اس نے بری کھی اور کھی دور سے میر سے کہتے پر مختی مشکل میں تھا۔ منگوا کر کھلا دیا اور پھر نہیں کی اے کہ بھی مشکل نہیں تھا۔

ڈاکٹر عارف نے تخفی کے چہرے پر کمبل ڈال دیااور پھر جھے تسلیاں دیتا ہوا ڈاکٹرسلیم اور نرس کوساتھ لے کر باہر نکل ممیا۔ان تینوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔

میں نے ای وقت ڈ اکٹر عبرت کوفون پر بتایا کہ مجھے پ لیسی قیامت ثوث چی ہے۔میری آواز آنسوؤں میں بھیلی ہوئی تھی۔خدا جانے اس وفت کوشش کے بغیر ہی میرے آنبوکیے آپ بی آپ بے چلے آرہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ خوف وہ اضطراب وہ اپنے مہیب جرم کا احساس مجھے اندر سے کا ٹنا جارہا تھا۔ میں اپنی بی نگاہوں سے کریمیا تھا۔ میں نے ایک بشتی کھیلتی جیتی جا گئی زندگی بعسم کردی تھی اوربيخوف ميرك اعصاب يرسوارتفا كداكر بميدهل حمياتو كيا ہوگا۔ وہ يوست مارٹم كر بينے۔ اور انبيں معلوم ہوكيا ك اتنى كثير مقدار ميں انسولين تخلي كے جسم ميں اتارى كى ہے تووہ تحقی کے قاتل کو پہیان لینے میں قطعا کوئی غلطی نہیں کریں مے۔ جمہ نے جھے اسی مصیبت میں پھنسادیا تھا کہ اس کاب ظاہر کوئی حل نظر جیس آتا تھا۔ میں خدا سے دعا ما تک رہا تھا كەللەمىر كاس كناەكى بردە يوشى فرمائے يى بال جنى كو جان سے ماروینے ، اے مل کروینے کے بعد بھی میں اس كے خالق حقیق سے اسے ليے بناه طلب كرر باتھا۔اس سے زیادہ معین خواق مرت .... د انسان ی کرسکتا ہے۔ كا تكات كى اوركونى محلوق الى عيارى اوراكى سك ولى كا مظاہر ہیں کرسکتی ہے۔ کوئی آدم منے بعد ڈاکٹر عبرت بھی اسپتال آپنجا۔

لوی آدرہ مسے بعد ڈاکٹر عبرت بی اسپتال آپنجا۔
مورت حال کی تکین کود کے کردہ بھی سرپیٹ کررہ کیا۔ روتے
روتے میری آتھیں دکھنے کی تعین اور شاید میری آتھی بھی
بندھ کی تھی۔ مرحقیقت سے ہے کہ دہ سب کھی میں عمرانہیں
مررہا تھا۔ دہ میرے اندر کا بے بناہ خوف تھاجو جھے مسلسل
رلارہا تھا اور اس کا فائدہ بھی جھے ہی بھی تھا۔ جوکوئی بھی
مجھے دیکتا تھا مجھ سے ہمدردی جتا تا تھا۔ تسلیاں دیتا تھا۔ مبر
کی تلقین کرتا تھا۔ اسے خدا کی رضا سمجھ کر مجھے سرتسلیم خم
کرنے کی ہدایت کرتا تھاجب کی کو یہ معلوم ہوتا کہ دہ ایک
رات کی دہن بن کردنیا سے منہ موڑ کئی ہے تو اسے جھٹا سالگا

ڈاکٹر وارٹی، ڈاکٹر خبرت، ڈاکٹر کلیم اللہ اور ڈاکٹر تیوری نے مخلی کا ہا قاعدہ معائد کرنے کے بعد پیفیلہ دیا کہ مریعنہ کا حرکت قلب بند ہوجانے سے انتقال ہوا ہے۔ بھی ان کی متفقہ رائے تھی۔ طے بیہ پایا کہ پوسٹ مارٹم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب کے سب بڑے اعلیٰ یائے کے

جاسوسرذانجست م<del>182</del> جولائي 2015ء

دلدل کاغذات تیار کروالوں گا پھر میں رقم کھر ہی لے آؤں گا، اس کا بینک میں رہنا واقعی درست نہیں ہے۔کوئی بھی دعو پیدار پیدا ہوسکتا ہے جس کا جمیں علم نہ ہو۔"

"میں یمی کہدری ہوں۔آپ ابساری توجہ اصل کام پرمرف کریں۔"

"ایای ہوگا۔میری اصلی تے وڈی پر یوش ایان

"بائے کتنا مرہ آئے گا جب ہم اپنے باتھوں سے لا کھوں کے نوٹ کن رہے ہوں گے۔ آپ نے بھی بھی استے



مرح سے بعض مقامات سے بدفکایات ل رہی ہیں كه ذرائجي تاخير كى صورت من قارئين كو پر چانيس مايا\_ ا يجنول كى كاركردكى بهتر بنانے كے ليے مارى كزارش بكر يواند ملنى صورت من ادار كوخط يا قون كذر يع مندرجه ذيل معلومات ضرور فراجم كري \_

-na-Balkinalenger-t aful Elmi SO SHE REPORTED TO SEE SEE SEE SEE

رابطے اور مزید معلومات کے لیے تمرعباس

03012454188



ای کے jdpgroup@hotmail.com

موتی کوخدا جائے وہ کب سے اس کولی پر ڈال چکی می اور كس مقصد كے ليے وہ ايسا كرتی رہی تھی ، په بات مير ب لے کی ... اعتبے ہے مہیں گی۔

رات دیں ہے جمہ جب میرے کمرے میں آئی تو وہ پېچانی کېيں جاتی تھی۔وہ ايسائيم عرياں لباس پېن کر آئی تھی اور چرواس کا يون دمك ربا تها جيساس نے كوئى بہت برى ملکت مح کرنی ہو۔ وہ ہماری شب عروی نہیں تھی مگر وہ اسے ای طرح مزار دینا جاہتی تھی جیسے ہم پہلی بارال رہے ہوں۔ہم رات دو بجے تک تحفی کی لاش پر بر ہندناج نا چے رہے۔ وہ مخفی ہی کا پانگ تھا جو ہمیں آغوش میں لیے ہوئے تے۔ مجھ پر نجمہ کی نواز شیں اس رات اسے عروج پر میں۔ بماري وهد موشى ذراكم موئى تو نجمه نے كرم دود هيں شبد ملا کر جھے بھی بلا یا اورخو دمجھی پیا۔ہم دونو ں بی بہت تھک مستح من على عويل صحرائي مسافت طے كر كے وہاں تك ينج مول - وه بمكت موئ ليح من يولى-''اب توجتی جلدی ہوسکے بینک سے دوروپیا نکال کر اسيخ قض عن كريس باحى صاحب! حالات كاكونى بتانبيس

''کیامطلب؟الی بھی کیا جلدی ہے؟'' ''آپ نہیں بچھتے ہیں۔ قبل آخر قبل ہے۔ کسی بھی تشم كى خرانى پيدا ہوسكتى ہے۔ ہم وہ روپيا تبضے ميں لے كريدكوشى مجی اور سے اور پھر کسی اور شہر میں جا بسیں ہے۔" " تمهارا کیا خیال ہے کی کو ہماری اس کارروائی پر

شبہ مجی ہوسکتا ہے؟'' ''عین ممکن ہے کوئی دھمن ہماری ٹوہ میں لگا ہو۔اس الل - ایک وہم سااس کے دل میں بیٹے چکا ہے۔ میں نے اے مجماتودیا ہے مرجر مجری میں بہت محاطر بناجاہے۔ ال بي تو ہے مرب بدحوالي بات كو كر كه سكتا

"اسے اتنا بدھونہ مجھیں ہاشی صاحب! وہ جتنا کم کو

"اگر الی بات ہے تو میں اس کا بھی پتا صاف کر دول گا میں کسی کوکوئی موقع جیس دینا جا ہتا۔"

" جیں ، ایا سوچیں مجی تہیں۔ یہی سب سے برای دیوارمی جےآپ نے بڑی مت سے کرالیا ہے۔ میں اب

"و و تو هميك ب- دو چاردن ش، ش وراثت ك

جاسوسردًانجست <183م جولائي 2015ء

تفدیق نامہ کھری سے لیتے ہی میں نے بیک سے سارا روپیا تکاوایا اور اے بڑے سے چری بیگ میں بھر کر ممر

جمہ نے وہ اتنے سارے نوٹ دیکھے تو وہ یا کل ہو محتی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے لا کھ لا کھ کی الگ الگ ڈ میریاں بنائیں۔اور پھرایک ایک کر کے گنے لگی۔ اس کے چبرے کی وہ تمتماہ میں بھی نہیں بھول سکوں گا۔ اتن زیادہ خوشی میں نے شاید ہی کسی آدمی کے وجود میں ہلورے لیتی ہوئی دیکھی ہوگی۔نوٹوں کو من کر نجمہ نے آ ہی سیف میں بند کیا اور پھرمیرے محلے میں بانہیں ڈال کر

"جان!" میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ جھے آپ جیسا بے مثال آوی مل حمیا ہے، میں آپ کی اس جرأت، ولیری اور بہادری پرآپ کو کیا پیش کروں۔ کیا انعام دوں۔ ایک میری جال ہے سوحاضر ہے۔ "اس کی آ تکھیں چھلکے لکیں۔ "ميرے ليے يمي بہت ہے جمد كرتم ميرى مواور مح ے خوت ہو۔ " میں نے اسے بانہوں میں اٹھا کر بستر پر چیکتے ہوئے کہا۔وہ اس مری یمی چاہتی تھی کہ میں اے خِوبِ زود کوب کروں اتنا ماروں کہ اس کی ہڈیاں چھنے

رُو پیاہار ہے سیف میں بند تھا اور میں نے اجمی تک بینک کی ملازمت ترک نہیں کی تھی۔ بھن اس لیے کہ جھےوہ سب کھے آہتہ آہتہ جذب کرنا چاہیے۔ دو مہینے گزر چکے تے اور میں ان دنول بنگلا چ دینے کی کوشش میں تھا۔اس كى قيمت ساز مع بإره لا كه لك چى تحى تحر جمد كا إصرارتها كه بم والملاك كاندازه بالكل ورست تقا- بظاموله لا كوي في إده قيت كا تقا- بالآخر مين ايك ایا گا بک مل کیا جو جمیں سازوسامان سمیت اس بنگلے کے ساڑ معصولدلا كورويے دينے پرآمادہ ہوكيا۔ ميں نے جمہ ے مشورہ کیا تو اس کی آتھموں میں بلب سے روش ہو سکتے۔ و وایک برسی بی بیجان خیز کیفیت کی غماز تھی ، و ہ روشنی جواس کی قبلی مسرت کا اعلان ہوتی تھی۔اس نے کہا۔"اب دیر نہ اریں- ساڑھے سولہ لاکھ بڑے فنیمت ہیں۔ اس سے زياده كي توقع نبيل ركه يكتيه."

" فيك بعالى مرتبت من آج بى يدسودا طي كرايتا

كا مك نے رجسٹرى لكموائى اور جو تھے دن جميں عدالت کے روبرواس نے رقم اواکر دی۔ نجمہ کی توازشیں

نوٹ ہاتھ میں نہیں لیے ہوں کے حالا تکرآپ بینک میں کا

''میرا کام پچھاور حتم کا ہے بہر حال ،نوٹ تو میں نے ''میرا کام پچھاور حتم کا ہے بہر حال ،نوٹ تو میں نے منوں کے حساب سے دیکھے بیں مخراہے نوٹوں کی توبات ہی

اورہے۔'' ''آپ کے دوست بھی آپ سے جلتے ہوں گے۔وہ شعیب اور باری۔ ایک دم بے دقوف لوگ تنے وہ۔ خفی تو شعیب اور باری۔ ایک دم ہے دقوف لوگ تنے وہ۔ خفی تو ان کے سامنے آئی بی ہیں۔ آپ نے البتہ اسے ایسا چکر دیا

کدو و چت ہوگئے۔'' ''بیسب کچے حضور کی مہریانی سے ہوا ہے ورینہ میں تو سوج بمی نہیں سکتا تھا۔ مخلی کوتم نے ایسے طریعے سے قل کرایا ہے کہ میں خودد تک رہ کیا ہوں۔"

"میں نے اس حتم کی طب کی بہت سے کتابیں پڑھی بیں۔ بیمیراشوق رہا ہے۔ آسان ترین راستہ مجھے یمی نظر

"کیاتم وسے سے اس منعوبے پرعمل کرنے کا سوچ ری تحسی؟" " بال محريس تنهايه كام نبيس كرسكي تتى \_ بيس كرمجي ليتي

تو بچے فائدہ محمضہ ہوتا۔" ال كے ليم نے مراا تاب كيا؟" "ميس، په بات ميں ہے۔ بس آپ کو ديميت ي میرے ول میں بلچل مج مئی تھی۔ میں نے پہلے ہی روز آپ كواپنا لينه كا فيمله كرليا تنا تحريب سوچتى تحى كه بين تومفلس موں عی،آپ کے یا س بھی کھیس ہے تو پھر ہاری زندگی

شادی کے بعد بھی روتے پیٹے گزرے کی۔ اس مرض کا علاج من نے بہت سوچ محد كرة موعد ااور خدا كا شكر بےك آپ نے متجیس ہاری اور میری بات مان لی۔" " بجمع ملى كرنا جائي قا جمه ورنه مل اس بلاك ساتھەزندگى كزارنے كالصورجى نبيں كرسكتا تھا۔"

یونی ہم رات بحر مستقبل کے بارے میں بڑے خوب مورت منعوبے بناتے رہے۔ یہاں تک کہ پیدہ سحر مودار ہو کیا۔ جمہ نے بستر چھوڑ ویا اور تولیا لے کر باتھ روم میں جاممی مخفی کے اس یا تھروم میں جس کے اندروہ مرف مفائی کے لیے جایا کرتی تھی۔اب دوسارے کاسارااس کی ملكيت محى - كونكه من اس كا تعا-اس في برى عيارى س محص كى موت سے بہلے الى كروس با عده لياتھا۔

ایک مینے اور تیم وون کی دوڑ دھوپ کے بعد میں نے خود کو محلی کا تنها اور جائز وارث ثابت کر دیا۔ وراشت کا

جاسوسردانجست م184 جولائي 2015ء

## وعرف ربان ہے ربانی میں

فیٹاغورث انسانوں اور حیوانوں میں قرق کے بارے میں شاکردوں کو سمجما رہا تھا۔ "حیوانوں پر مصائب ان کے بے زبانی کی وجہ سے تازل ہوتے ہیں کیونکہ دکھ درد کا اظہار تہیں کر سکتے۔انسانوں پر ان کی زبان مصائب وآلام لے كرآئى ہے۔ كونكدوه زبان كا غلداستعال كربيني بن-"

لا کھرویے بند کرر کے تھے۔ جمہ کے تمام کیڑے اور اس کا دوسرا ذاتی سامان مجی غائب تماریدیو، شیب اور میری ذالی ضروریت کی ساری چیزیں وہاں البتہ موجود میں۔ میں سمجما میں یا کل ہو کیا ہوں اور میری بسارت میراسا تھوجیں دے ربی ہے۔ میں نے بار بار آ تھیں ال ال کری ہے کو بہ فور دِ يكها... مجر حقيقت تووي تحى جو مجھے نظر آر بی تھی۔ میں نے مجراكر موكل كياستقباليه كارخ كيا- وبال دوخوا تين مه وقت موجود رہتی تھیں۔ان سے میں نے بحد کے بارے میں پوچھا تو ان میں سے ایک نے قدرے جرت کا اعمار كيا- بولى-" بالحى صاحب آپ بى بين تا؟" "جی میرانام انور ہاتھی ہے۔"

" آب نے بی تو ایک بجے فون کیا تھا۔ میں نے میڈم سے آپ کوملاد یا تھا۔وہ آپ کے کہنے کے مطابق عی صندوق لے کریہاں سے تی ایں۔ "كياكهرى بن آب؟"

" مل شبك كهدرى مول جناب! من يوكى ازراه مجس آپ کی با تیں نتی رہی تھی۔ آپ نے میڈم سے کہا تھا كريس جشيد صاحب كويتي ربامون،آپ مندوق اورايي ذاتی کیڑے لے کرفورا مدر کا جائیں، بلک آپ نے کی ننیس شو ممینی کا بھی ذکر کیا تھا کہ آپ اس دکان کے سامنے ان كا تظاركرد بي ا

« کوئی آدمی بھی آیا تھا یہاں ،کون تھاوہ؟" "ايك لمج فيمرير ب قد كاجوان تعاجو بزي خوب صورت انداز سے الكريزى بوليا تھا۔ وہ ڈيرھ بج يہاں آيااورميدم جمه كوساته في كروابس جلاكيا-"

''اوہ میرے خدایا! یہ کیا ہو گیا ہے؟'' ''گھرائی نہیں، وہ آپ کے لیے یہ بریف کیس چھوڑ گئی ہیں۔میڈم کہ رہی تھیں کہ اگر آپ یہاں آ مجے تو

مجھ پرائی زیادہ میں کہ میں اس کے بائیوں میں کٹریلی بن کررہ حمیا تھا۔ وہ فضول خرچ مجمی تہیں تھی۔رویے کوسینت سینت کرد کھنے میں اسے کمال حاصل تھا۔ میں نے اسے الچمی طرح آز مالیا تھا۔ وہ ایک ایک چیے کوسٹھبل کے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ حالت میسی کہاس نے اس دوران ایک بارجی مجھے شاپتک عے لیے تہیں کہا حالانکہ وہ جا ہتی تومیں اس پرلا کھوں روپے وارسکتا تھا۔ محفی کے ڈمیروں ان سلے خوب مورت کیڑے کمریں موجود تھے، وہ اس نے ایک ایک کریے خودی کیے تھے۔ وہ البیں میں جاندمیس حسین نظر آتی تھی۔ وہ نہیں جا ہتی تھی کیے جو پچھ ہم نے ایک اتے بڑے جرم کے بعد حاصل کیا ہے کسی طرح بھی اشد مرورت کے بغیر خرج کیا جائے۔ میں نے اسے کہا بھی کہ ہم وہ روپیا کی دوسرے بینک میں رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں ویاں سے معقول منافع ال سکتا ہے مراسے اندر سے تحقی کے مل كارازهل جائے كے خوف نے اتنا حكر ركھا تھا كدوواس روپے کولا ہور کے کسی بینک میں رکھنے کے حق میں نہیں تھی۔ ہم نے طے کرایا تھا کہ ہم جلد ہی کرایی مطل ہوجا سی کے حارے لیے سب سے محقوظ جگہوہی تھی۔ بیاس کا اپنا حیال تعاجالا تكبيش نے اس وقت تك كراچى و يكھا بھى تبين تعا۔ بنتكل فروخت كردييز كے پندره دن بعد بم نے إپنا تمام روييا ايك مضبوط صندوق مي بندكيا اور ضرورت كي دوسري چيزيں جن من دوشيب دوريازيو ايک تي وي اور اس مسم كى مجمواور فيمتي إشاشال ميس اورجو بشكل كرسامان ميس ہم نے تبیں لکسوائی تھیں، اٹھا کرہم کراچی روانہ ہو گئے۔علی جو کو بحمد نے چار تخواجی دے کرفارع کردیا تھا اور موتی کو اس نے میری تجویز کے مطابق اسکول کے باسٹل میں واحل

كرواد ياتعا\_ كرا في التي كرم ايك مشهور مول من جانفهر \_\_\_ ظر مجھےاس رویے کی طرف ہے تھی مگر.... مجمہ سارا دن محمريس بيضرين عادى تحى اورجميل يقين تقيا كه جارك بارے مس سی کو محمظ جیس ہے کہم اتی بڑی رقم ساتھ کے مرت بن اس لي من جمدكو موكي من چود كر برروزشم میں اسٹیٹ ایجنٹ کے یاس با قاعد کی سے جانے لگا تھا کہ کوئی عمرہ سابٹلاخر پدسکوں۔

چوتھےروزشام کوتین بجے میں ہوئل پہنچا تو بیدد کھے کر ميرى أتعمول تلے اند عمر اچما كيا كه مول كاوه كمراتوجوں كا تول موجود تفا محروبال بحدكانام ونشان نبيس تفار كرب ے دو مندوق بھی غائب تھا جس میں میں نے چھین ... ہم بہآب کودے دیں۔ دوریجی کدری تھیں کدوہ رات کونو

جاسوسرڈانجسٹ -185 جولائی2015ء

بیج تک بهرحال واپس آجا نمیں گی۔'' میں نے دور ایک اوران کیس اس زائیں

مسترياهمي!

میں نے وہ ہلکا ساہر بیف کیس اس خاتون سے لیا اور پھر یا گلوں کی طرح دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں جا سمسا۔ بریف کیس میں نے ایک تار سے کھولاتو اس میں سے مجھے محمی مردانہ ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط ملا۔ جسے پڑھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ اس میں لکھا تھا۔

آپ نے مس تی وجب خوب مورتی ہے آل کیا ہے
میں اس کی داد دیے بغیر میں روسکا ۔ کین اگر آپ بھتے ہیں
کہ آپ کے خلاف جرم کا کوئی جوت موجو دہیں ہے تو یہ آپ
کی خود فرجی ہے۔ اس بریف کیس میں رکھا ہوا میپ س
لیس۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بھائی کا بھندا آپ کی
مردن ہے زیادہ دور میں ہے آپ مس تی کی ملاز مہ کوجس
مرح دور کے سے افواکر کے کراچی لے آئے ہیں اس کا بھی
مرح دور کے سے افواکر کے کراچی لے آئے ہیں اس کا بھی
حساب آپ سے ضرور لیا جائے گا، وہ جھیں ۔۔ لاکوروپ
کی رقم جو آپ نے ہفتم کر لی ہے وہ بھی آپ کو اگنی پڑے
کی رقم جو آپ نے جو آئم کو تا ہت کرنے کے لیے بہت
کافی ہے۔ میں یہ خطا آپ کو شاہت کرنے کے لیے بہت
کافی ہے۔ میں یہ خطا آپ کو شاہت سے لکھ رہا ہوں یہ
خوانے کی کوشش نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اس میپ کی ایک
انگل میں پولیس کو فراہم کر رہا ہوں۔ اسے بھاؤ کے لیے
خوانے کی کوشش نہ ہی کر رہا ہوں۔ اسے بھاؤ کے لیے
خوانے کی کوشش نہ ہی کر رہا ہوں۔ اسے بھاؤ کے لیے
خوانے کی کوشش نہ ہی کو فراہم کر رہا ہوں۔ اسے بھاؤ کے لیے
خوانے کی کوشش نہ ہی کو فراہم کر رہا ہوں۔ اسے بھاؤ کے لیے
خوانے کی کوشش نہ ہی کو فراہم کر رہا ہوں۔ اسے بھاؤ کے لیے
خوانے کی کوشش نہ ہی کو فراہم کر رہا ہوں۔ اسے بھاؤ کے لیے
خوانے کی کوشش نہ ہی تھا ہوں تو ضرور کریں مگر آپ کو تو شاید اب

وہ خط تکیلے مخبر کی طرح میرے دل میں دھنتا جلا ميا- بريف كيس من سكارون كاذبا أيك عده فسم كاطلائي سكريث لائر، پرفوم كى دو برى شيشيال، ايك آئينه، چند رومال، دوكتكميال اورايك شيب موجود تقے ميں نے سب چيزوں کو الگ رکھ کرئيپ تكال كرئيپ ريكارڈر ميں دهنسا ویا۔وہ چدمن تک ہوئی بہ آواز چاتار ہا مراس میں سے میری آواز ابھری اوروہ باتیں پھرمیری ساعت ہے اگرانے لليس جومس في علف اوقات من تجميه المحمير ال میں وہ یا تیں ہمی شامل تھیں جن میں ہم مخفی کو انسولین کے ذریع آل کرنے کامنعوبہ بناتے سنائی دے رہے تھے مگر جرت كى بات يمى كدوه سارا مكالمديب من مير اور جمد کے درمیان میں جل رہا تھا۔ میری آواز تو اس میں بالكل بى عيال مى مر تحدى جكد جهد الكل بى عيال مى مرتجم كالمحمد المحمد ال كلام مى - الى عورت جس كى آواز بهت بى بعارى بحركم ھی۔جس سے ساف عاہر ہوتا تھا کہ وہ جمد کی آواز تہیں جاسوس ذائجست

ہے۔ بلاشبہ اپنی آواز اس نے بدلی ہوئی تھی۔ میں نے جس جگہ اپنے نقروں میں نجمہ کا نام بکارا تھا وہ اس سے نجمہ کا نام بڑی مہارت سے حذف کردیا کیا تھا اور ٹیپ ایسے طریقے سے دوبارہ تیار کی گئی کہ نجمہ کے لیے فدائی کلہ میر کے منہ سے اوائی ٹیس ہور ہاتھا۔ جس کا مطلب بیتھا کہ میں نجمہ منہ سے اوائی اور ہی خورت سے مصروف مخطط ہوں اور ہم دونوں نے مل کر تھی کو ل کردینے کی سازش کی ہے ۔ ۔ اور نجمہ اس سارے کھیل میں کہیں بھی موجود نظر بیس آئی تھی ۔ ۔ ۔ اور وہ ایک تھے کی ٹیپ تھی جس کے دونوں جسے میری اور اس کمردری بھاری بھر کم آواز والی خورت کی تفتلو سے بھر کے پڑے تھے اور اس کوس کر بھی معلوم ہوتا تھا کہ نجمہ کا اس سارے خونی ڈراھے میں کوئی حصہ بی تیں ہے۔ سارے خونی ڈراھے میں کوئی حصہ بی تیں ہے۔

اب وہ نجری جشد کے ساتھ ل کر چینین ۔ لاکھ کی رقم بڑی مغائی ہے اڑا کرچلی بی تھی۔ ٹیپ بند کر کے جس سر کی کر کر بیٹے گیا۔ میراد ماخ ماؤف ہور ہاتھا۔ سارے ہے ال کی کر کر بیٹے گیا۔ میراد ماخ ماؤف ہور ہاتھا۔ سارے ہے ال کے ہاتھوں بیں خفل ہو تھے تھے اور اس پر مرے کو مارے شاہ مدار۔ اس جرم کو اس کی تمام تر جزئیات سمیت میری کرون میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ خوفناک ٹیپ بھی ٹابت کرتی میں اور میرے لیے فرار کی راہیں مسدود ہوتی جارتی تھیں۔ وہ کی بھی وفت اپنی دھمکی پڑھل کر سکتے تھے۔

میری دست کو نگے کے خواب ایک ہوکررہ کئی تھی۔
میری دیسے میں اس وقت دی ہزار موجود ہے۔ وہ بھی میری
خوش میں تھی کہ ضروری اخراجات کے لیے میں نے بچاس
ہزار رو بیا الگ رکھ لیے ہے۔ تھے۔ گراس میں سے بھی پینیش
ہزار میں نے جمہ کے پرس میں ڈال دیے ہے۔ تا کہ مخوظ
ہزار میں نے جمہ کے پرس میں ڈال دیے ہے۔ تا کہ مخوظ
ہوے تھا۔ وہ پندرہ ہزار رو ہے بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی،
ہوے تھا۔ وہ پندرہ ہزار رو ہے بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی،
ہوے تھا۔ وہ پندرہ ہزار رو ہے بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی،
ہور کے تقا۔ وہ پندرہ ہزار اور مخلق الگ بینک میں جمع کروا
ہور کے تقے جہاں سے ہر ماہ اس کے ہاشل والوں کو ڈھائی
دوسال میں جومنافع ملنا تھاوہ ابھی تک وہاں محفوظ تھا۔ میں تو
و مسال میں جومنافع ملنا تھاوہ ابھی تک وہاں محفوظ تھا۔ میں تو
و الے بینہ جمیس کہ میں وہاں سے ہمیشہ کے لیے حماب محمل
و الے بینہ جمیس کہ میں وہاں سے ہمیشہ کے لیے حماب محمل
کر دہا ہوں۔ میں نے انہیں چالیس لاکھ کا ہی چیک کھر کر دیا تھا۔ میں کے کافذات سے بید بات ٹابت تھی کہ
دے دیا تھا۔ مخل کے کافذات سے بید بات ٹابت تھی کہ
دے دیا تھا۔ مخل کے کافذات سے بید بات ٹابت تھی کہ
د بال چالیس لاکھ کی رقم جمع کروائی گئی تھی۔

کم ہیں۔ پیرا ہوتا تھا کہ میں کیا اس کروں۔ جمہ کی نیت ساف ظاہر تھی وہ عمرا کہیں رو پوش ہو۔ - 186 م جولائی 2015ء

تن تھی اور اپنی کمشد کی کو پولیس پر کسی بھی ذریعے سے ظاہر كريكوه بحي كرفاركرواسكي مى \_ يوليس يبي سمج كى كريي نے رقم کے دا زکوطشت از ہام ہونے کے ڈرسے اسے مجی مل كرديا ب-اب كامطلب بيقاكه بحمد جھے دہر الل كے الزام من عالى چرمواكررے كي- محص جوكام وه ليما ما التي مى ابدى عيارى سے يا جى مى راسے معلوم تقاكدوه فی کوخود این باتموں سے فل کر کے اس کی دولت حاصل حبيں كر يحكے كى۔اس كا كوئي قانوني جواز پيدا بي نہيں ہوسكتا تعا- البته مجمع اس حراف في كل يرآماده كرليا، اس كا طریقہ بھی اس کے پاس موجود تھا۔اس دھندے کو انجی میں پایٹے ممل تک نہ پہنچا سکا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کا وصحف رجالیا۔اس نے اپنا مقعد حاصل کرنے کے لیے خدا جانے بیمنعوبہ کب سے سوج رکھاتھا کر اسے کوئی میرے ایسا الو کا پھا تظرفیس آیا تھا۔ای وجہے اس کے منعوب عن تاخر مولئ مرجيے بى اسے انور باتى جيبا كدها نظرآ یا، اس نے اسے مجانس لیا۔حدیہ ہے کہ اس کتنی نے تكاح نام يرجى ابنانام غلط للموايا تقاراب مجع يقين موجلا تھا کہ انجمن آرا اس کانام برگز جیس تھا۔خدا جانے اس نے ابنی ولدیت کے خانے میں بھی کوئی سے نام الصوایا تھا یاوہاں مجی وہ میرے مند پر تھوک کر چلی گئی تھی۔

مصاور مملا بث ميمراد ماغ بينا جار باتقاميري ب بی کا بیاعالم تھا کہ علی تجمد کی مشد کی کے بارے میں پولیس سے بھی رابطہ قائم جیل کرسکا تھا۔ نکاح نامہ بھی وہ اے ساتھ لے تی می اور میرے ماتے بر تھی کے خون کا وحباايانمايان تفاكري كاكرامناي بين كوسكا تفاريس عارون طرف سے زعے من آچا تھا اور اب میری مجھ میں میں آتا تھا کہ میں کراچی ایسے بڑے شہر میں البیل ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں۔ جھے یعین ہو چلا تھا کہ جمہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ اگر ایسانہیں تھا تو وہ جشیداسے کہاں سے اچا تک مل حمیا۔ ان دونوں نے مل کر میری وساطت سے اپناراسته صاف کیا تھا۔ الی خوب صورتی اور مهارت سے کیش بس ہاتھ بی ماکارہ کیا۔

من نے وہ شیب جیب میں ڈالا اور کمرے کوتا لالگا کر ای وقت ہوگ ہے باہر کل کیا۔مدرے کے جب میں نے عيسى في تو مجھے يقين تھا كه من مواك يتھے بماك رہا موں اس وقت تک تو خدا جانے وہ لوگ کہاں سے کہاں جا پہنچ موں کے۔ یس سوچ رہا تھا کہ خدانخواستہ اگروہ رو پیا میں في المن توبل عن ركها موتا يا عن في كول كرت وسرذانجست

کے لیے مجمع مشکل ہیں ہی۔ جب میں نے دکان دار سے پوچھا کہ وہاں کوئی جشید

صاحب مجى آئے تصفواس نے جرت كا اظمار كيا، بولا۔ "اس نام کے تو کسی آدمی کو میں مہیں جانتا ہوں جناب ويع خرتو بآب بهت پريشان نظرآت بيد؟"

اور اس رویے کا وارث بننے کے بعد جمہ کے مشوروں پر

بعينة كمل نه كيا بوتا تو وه توشايد لسي رات مجمع بميند كي كو تي

کھلا کرے ہوشی میں انسولین کا فیکہ لگا دیتی۔ بدیات اس

میں نے صدر پہنچ کرنفیس شو ممینی کی دکان ڈھونڈی ممر

"خرى بيارا جمع جشيد صاحب نے كہا تھا كهوه مجھے اس دکان پرل جائیں ہے۔ " یہ کرمیں وہاں سے بھاک لکلا۔ میں اس دکان دار کے سی اور سوال کا جواب

دينے كى جمت ميس يار ہاتھا۔

اس رات میں نو بجے تک شہر میں یا گلوں کی طرح محومتار ہا۔ مرجمہ کا یا اس کے یارجشید کا بتالگا لینا سی جی طرح ممكن جيس تفا- تفك باركريس رات ديس بيج مول ميس جالیٹا۔وہ ٹیپ میرے سینے پرمونگ دلی تھی۔ میں نے چاہا کہ اسے جلا دوں مگر نجمہ کے فریب کا وہ منہ پولیا ثبوت تھا جے میں کھود ینا محطندی جیس مجھتا تھا۔ یوں تو مجھے یقین ہو جلا تقا كمعلى ميرب ياس سے چھوكر بھى جيس كزرى ہے اور ميس اعلی در ہے کالسلی کدھیا ٹابت ہوا ہوں پھر بھی میں نے اسپنے طور پرمصلحت ای میں مجمی کہ میں اسے ضائع بنہ کروں۔ میں جارون کراچی میں خوار ہوتا پھرا مر جھے نجر کی صورت کہیں نظر نہیں آئی۔ پولیس نے بھی میرا تعاقب نہیں كياجس كإمطلب بيرتقا كدوه لوك مجصاب طور برراسة ہے ہٹا کر کسی طرف تکل سے بیں مرکبان؟ اس سوال کا

جبیں تکلنے دوں گا۔ بر کرجیں۔ ا مے روز میں نے اسی تمام چیزیں میسی اور مول کا بعاری بعرهم بل إداكر كے ريلوے استيش جا پنجا۔ميري حمادت کی انتہا ہے تھی کہ میں اپنی ملازمت سے بھی استعفیٰ دے چکا تھا۔ پر بھی میں نے یہی سوچا کہ جھے لا ہور جار با جاہے۔وہاں کھے کرمیں مونی سے شاید تحد کے بارے میں عجد معلوم كرسكول اكرچداس مممى خاموش طبع لزي سے تسى بات كامعلوم موجانا مجصحال بى نظرة تا تقامر بحربمي وه مجھے ہیں زیادہ لیے عرصے سے اس حرافہ کی زومیں رہی تھی۔وہ بہت کچھ بتاسکتی تھی۔ بیایک موہوم می امید تھی جس کے سہارے میں اسکے دن لا ہورجا پہنجا۔

جواب بحصیس ما تقار مریس نے مسم کمالی کی کہ جمہ کو یوں

<187► جولائى2015ء

ہے رانا ہی لکھوایا تھا۔اس کا مطلب بیرتھا کہ وہی محض محمر جشید تھا اور بریف کیس میں سے جھے جوخط ملاتھا، وہ ای کا

"آپ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں ہاتمی صاحب! آخربات کیاہے جمعے بھی تو بتا تیں کھے؟'' " كومبين من ذكيه! من آب سے كيا كبول-بيسب

مجهمرے وہم وگمان میں بھی ہیں تھا۔

" مجمدتو آپ کی بوی ہیں۔ انہوں نے بیسب مجھ آپ و بتائے بغیر کیوں کیا ہے؟"

"میں کیا کہ سکتا ہوں ... نجمہ پھیلے تین دن سے محمر پرنیں ہے۔ وہ مجھے یہ کہ کر گئی تھی کہ میں کراچی جاری ہوں۔اس کی والدہ وہاں رہتی ہیں مروہ لا ہور والی آئی ہے تو ممر کیوں نہیں پیچی، اچھا جھے اجازت دیں میں دیکھتا موں شایدوه محرآ چی مو۔

'' پہتو واقعی بڑی حمران کن بات ہے۔ جھے یعین ہے کہوہ مریخ چی ہوں گی۔ویسےوہ بہت جلدی مس سی اور ملے ہور آئی میں۔"

" آپ کامپریانی مس ذکید! ضرورت ہو کی تو میں پھر آپ سے موں گا۔ اس آدی کا حلیہ آپ ذہن میں محفوظ رميس شايد بعي ضرورت يرجائي-" يه كه كريس اس كا محربیادا کرتے ہوئے تیزی سے باہر تال آیا۔

میرے ذہن میں بجیب ی سرخ رتک آندھی چلے لی محى-ميرے ساتھ بہت برا دحوكا كيا حميا تھا۔ ايك معصوم بے گناہ اور یک و تنہا لا وارث مورت کومیرے ہاتھوں سے مروا دینے کے بعد اس کی ساری دولت سمیث کروہ شیش ناك كى ماده البنى جون بدل كرفي قالب مي دهل كى اور میری نظروں سے و مکھتے ہی و مکھتے رو پوٹی ہوگئ۔میرے وجود پر بجیبی بیقین کی کیفیت طاری تھی مس ذکیہ نے بحصے بتایا تھا کہ وہ دونوں بہت افراتغری میں تھے اور ہاں ے جلدی فارغ ہو جانا چاہتے تھے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہوہ الندن جانے کی تیار یوں میں ہیں۔ کیاوہ واقعى لندن جارب تن يالجمه في ميدمسريس كوغلط تاثر ديا تھا۔ چدلحوں میں اسکول کی شان دار عمارت کے باہر کھلے لان من كمراسوچار باادر برتيز تيز قدم افعا تا بوامن كيث

ے باہر کل کیا۔ سے باہر کل کیا۔ میں جمعے جلد بی ل کی اور میں اس میں بدو کرسید ما ار بورث جا پہنا۔ میرا تمام سامان ریلوے اسمیش کے كارك روم على وحرا تقااور مير سے باتھ على صرف وه بريف

اب میرا ممرر با تھا نہ کھاٹ۔شعیب اور باری کے كوارثر سے و يسے بى ميں بے دخل ہو كيا تھا اس اكر فوں ميں كداب ميرا شار امرا على مون لكا ب كوكد على تحدك بيوبى كے بمانے كى خالد كرا كے كى سالى كا حصد بن چكاتھا مجعے ان دنوں کھ الی عی جک مجیریوں ایے رشتے یاد آرب تصاور مير مغز كالجنر كمل كمل جاتا تعا-

میں باؤلے کتے الی رفتارے موتی کے اسکول میں جامحسا۔ میڈمٹریس می ذکیے نے جمعے بڑے تیاک سے خوش آمديد كها-اس خوشامدى كومعلوم تفاكه بم برى رقول ك ما لك إلى من اور جمد مونى كويم دونول ا كمف وبال لے کر مجے تھے۔ وہ جائے کا پوچھنے لی تحریس تو اپنی عی تسكل مي مراجاتا تمار مي في كبا وه مجهموني سے ملوا وے۔میری بیات سنتے عی وہ حرت زوہ ہو کر یولی۔

" بركيا كهدب إلى آب إمونى كوتوكل دو پراس كى آنی ساتھ لے گئے۔وہ کہدری تھی کدوہ لوگ لندن جارہے

لے می مرکوں۔ بدکیا بتاری ہیں آپ

من نے چھے ہوئے کہا۔

" آپتوياراش مونے لكے بين صاحب! و وتو آپكا مجي نام لےری میں کہ آپ بھی ان کے ساتھ جارے ہیں کوتک وہاں آپ اپنا کاروبار کرناچاہے ہیں۔'' ''یہ کہاتھا آپ سے اس نے ؟وہ جمہ ی تمی یا اور کوئی

" بالكل وى خاتون ميس جو آب ك ساتھ آئى میں۔ مراخیال ہے کہ وہ بیک سے اپنا "بیں ہزار بھی لے کئی ہوں مے وی کہدیا تھیں۔ الی کے وستحلوں سے ی وہاں ایڈوانس دی گئی می حساب المی کے نام سے مطلا

"كياده تنها آئي تحيس؟"

" بی تبیں ، ان کے ساتھ ایک اور صاحب مجی تھے، ائم بے رانا۔ لمے سے قد کے گورے سے خوب صورت آدی ہیں وہ... اورمونی مجی ان سے بہت مانوس معلوم ہوئی میں۔ نجمانیں دانا صاحب دانا صاحب کمہ کر کاطب کرتی میں۔"

مرارتك شايد بلدى مواجاتا تعا\_ميرى أتحمول كي پتلیال اس اعشاف پر کھرزیادہ ہی سینے لکیں۔اب جمعے یاد آرہا تھا کہ نجمہ نے مونی کی ولدیت کے خانے میں ایم

وسردانجست -188 جولاني 2015ء

''وہ کاغان ہوتل میں تھہرے ہیں،فون نمبر بھی تکھوا کتے ہیں۔ '' یہ کہ کراس نے مجھے ان کا فون تمبر کاغذ کے ایک پرزے پر تکھ کردے دیا۔

" آپ کابہت بہت شکریہ ناصر بھائی! مجھےان لوگوں ہے ایک بہت ضروری کام تھا تمروہ مجھے ال بی نہیں رہے

د ' کوئی بات نبیس ، کوئی اور بھی خدمت ہوتو میں حاضر ہوں۔'' اس نے بڑے ہی دلواز کیج میں کہا۔ بے جارہ میری بہت بیعزت کرتا تھا۔اس سے ہاتھ ملا کر میں الے قدموں ہوائی اوے کی عمارت سے باہرتکل آیا۔میرے وجود میں اب غیظ وغضب کے جھڑ چلنے لگے تھے۔میری چری ان کے خون میں سل کے لیے روپ روی می - جھے سے بدرین مسم کی غداری کی گئی می ۔ میرے ہاتھ سے وہ سب کھ لکتا جارہا تھاجس کے حصول کے لیے میں نے تھی الى قابل رحم اور قابل مداحر ام ستى كوب موت مارديا تھا۔اس کی وہ آخری وقت کی باتیں جونیند میں کھوجانے سے سلے اس نے مجھ سے کی میں میرے ذہن میں کو ج رہی میں۔ بڑے ارمان تے اس کے دل میں۔ وہ میرے ساتھ بورپ کی سیر کا منصوبہ بنا رہی تھی۔اس کا پیرس میں جاكر ما وهسل مناف كودل جابتا تعالمر .. . مرجس معرى وه سہانے خواب و مکورہی تھی میرا برا ہو میں اس معری اس کو موت کی بھی میں جالا کر دینے کی سوچ رہا تھا میں تو اس وتت بلاشبراسقل السافلين كردرج سي مجى فيح كرچكا تعالیخلی الی بدنصیب دلهن می که شب عروی بی اس کی شب آخر ابت موئی۔اس کی ساری آرزو میں دل کی دل میں تی روسين يحض اس ليے كه خدانے اسے ايك تفيق اور مهريان باب کی وساطت سے چالیس لا کھرویے عطا کے تھے مر اس کی این بی پروردہ کنیزاے جات کی ۔ تاکن بن کروس کئے۔اس کی جالا کی کا شکار تخفی ہی نہ ہوئی تھی بیل مجی مارا کیا تعااوراب مجعيان ييمنتا تعا- برحال مين تمثنا تعا\_

بینک پولیس اور سفم کی نوکری میں بیافا کدہ ہے آ دی کو مرسم كرے بھلے وى سے ملنے اور راہ ورسم بر حانے كا موقع ملار ہتا ہے۔ آدمی کا بے بسی کے سبب تلے کا سائس تلے بی جیس رہتا۔ او پر مجی آجا تا ہے میں کاغان مول جانے كے بجائے سيدهاوس پوره جا پہنچاء ان دنوں محمد کا بلي پشمان وہاں رہے تے جو مرے جانے والے تھے۔ بڑے زبردست حم كسودخور تے وہ اور اساميوں سے برحم كى دحوض دهاندلى سے سود وصول كر ليتے تھے۔اس مقصد كے

كيس تعاجو بحمد مير ب ليے جشيد كے خط كے ساتھ چھووسى محمی وه برا خوب صورت بریف کیس تھا اور میری واتی ضرورت کی کئی اور چیزیں بھی اس میں سائٹ تھیں۔اس کے وستے کے بیچ کی شیشے کی ایک چھوٹی س سلائٹ پر بڑے خوب صورت حرفول میں ایم سبح رانا لکھا ہوا تھا۔ وہ لفظ ٹائے کر کے شیشے کی جمری میں سے اندر گزار دیے کئے ہے۔اورمیرےکوٹ کی جیب میں اس وقت ایک تیز دھار عیلی حمری محی جومی کراچی کے ہوئل سے افعالا یا تھا۔

میرے سر پراس روز ایک اورخون سوارتھا۔ مجھے وہ متی لے وولی جس پر میں نے زندگی میں سب سے زیادہ اعتباركيا تعا-أيك خون ميرى كردن يرجزه جا تعاادراب میں دوآ دمیوں کی الاش میں تھاجن سے جھے تھی کا بھی انقام لینا تھا اور اینا بھی۔ میں اس امید پر ہوائی اوے کی طرف جار ہاتھا کدا کران کی بات مج محی تو مجھے وہاں سے بہتومعلوم ہوسکتا تھا کہاندن کی طرف پرواز کر کتے ہیں کہیں۔

ہوائی اڈے پر چھے کر میں ہمامتا ہوا متعلقہ شعبے میں جا پنجا۔ وہاں جھے اپنا ایک پرانا آشام کیا۔ اس کا نام علی ناصرتفا۔اس کاحساب میں نے بی ایے بینک میں معلوا یا تھا اوروه ايساجرس آدى تماكه برماه اپنى تخواه كاتمن چوتماكى حديثك من جع كروادينا تماروه جموشي بي بولا-

" كيے آئے إلى باحى صاحب! بائى ارْسزكري

ودليس ياصرصاحب دراصل مجعيمعلوم كرنا ب كل يا آج كى كى يرواز ے ايم بے رانا نام كے كوئى صاحب يهال سے كرا في يالندن كى المرف تونيس مح -ان كساتهايك خاتون جميجي بل

" كوئى خاص بات ہے ان لوكوں من آپ كھ ممرائ موئ نظرات بن؟"

" بس اجها بعلا مول يار! جلدي من بعام ما آيا مول ناس كية دراا كمرانظرة تا مول-"

ٔ آپ تشریف رهیں میں انجی کاغذات دیکھ کربتا تا

يه كه كروه يجي بنا اور ريكارة و يكف لكا ـ كوكى وس من بعدوه كاؤ عرير المعمر ااور بولا-"كل شام كى فلاتك کے لیے ایم بے رانا اور ان کی بیٹم نے کراچی کے رائے اعدان کا محف لیا ہے ..... "اس کاریزہ ریزہ ہوتا وجو د

"كلشام! كوكى يتا بحى كلموايا موكا ان لوكول في "

جاسوسرڈانجسٹ م190 مولائی 2015ء

ا چا تک میرے ذہن میں ایک جھما کا سا ہوا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ ایم ہے رانا تو میرا صورت آشامیں ہے اے میں اگر بے خری میں جا پکڑوں تو اس پر قابو یا لیا میرے لیے چھیجی مشکل نہ ہوگا۔ مرمصیبت بیٹی کہ میں مجی تواسے جیس بیجانتا تھا۔ میں نے ہول سے اٹھ کرایک دکان سے آ دھ کز کمی مضبوط سوتلی کی ری خریدی اور اسے جیب میں ڈال کرہے مرح کیا۔ کھینی فاصلے پر پرانے کوٹوں کی ایک دکان می - وہاں سے میں نے ایک لمبا سیا اوورکوٹ خریدا اور ایک هید بھی سر پر رکھ لیا، میری موچیں میری شاخت کابہت بڑا سب میں۔ وہ بھی میں نے ایک جام کے استرے کی نذر کردیں۔میراحلیہ اس مل ہے گزرنے کے بعدا تناضرور بدل چکا تھا کہ پہلی نظر میں مجھے کوئی نہ پہیان سکتا

وہاں سے فارغ ہوکر میں لنڈے یا زار کی جھیڑ ہے گزرتا ہوا ایک الی دکان میں جا تھسا جس کے اندر ٹیلی فون کی سہوات موجود تھی۔ دکان دار بھلا آ دی تھا اس نے تکنی شرح پر مجھے فون کرنے کی اجازت دے دی۔وہ اس تملی فون کوچی کمائی کا ذریعہ بناچکا تھا۔ کا غان ہوئل کے استقبالیہ ے میرار ابطہ قائم ہواتو میں نے پوچھا۔ 'جناب يهال ايك صاحب ايم سے رانا تمرے ہوئے بیں وہ کس کرے بیل ہیں؟" ''صاحب وہ دوسری منزل کے پانچے تمبر کمرے میں مخبرے بیں ۔ مروہ الجی این بی کے ساتھ باہر کتے ہیں کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی ایک تھنٹے بعد آئیں گے۔'' "كهال كے بيں وہ؟"

"وه مراخیال بانارکی کے بین کہدیے تھے کھ شائیک کروں گا۔ بکی کی طبیعت بھی شمیک جیس تھی اسے وہ ڈاکٹرکودکھانا چاہتے تھے۔'' "ان كى چى يارىدى"

" اب بہت تیز بخار ہے۔ رانا صاحب بہت یریثان تے اس کی وجہے،آپ کون صاحب ہیں؟" "ميرانام واجد ہے واجدعلى - ميں ائر يورث سے بول رہا ہوں خیر میں نو بج ان سے بات کرلوں گا۔وولندن جارے ہیں نا۔ ایک پیغام دینا ہے جھے لندن میں این بعائی کے نام ۔ان کے کمرے میں فون جیس ہے؟" "جيس اس مي كى ب مارے مول مل-آپ برحال نو بجے کے قریب ان سے بات کرلیں۔"استعالیہ ك خوش خلق كلرك في برا على مهذب ليح من كها- من

لے انبوں نے خند طور پر برقتم کے جنعیا رکمریس جمیار کے تے کہ کہیں کوئی اور کے بچ ہوجائے تو وہ اس سے تمان سلیس ا كرچه وه آتشي اسلح بحي تبيل چلاتے متے مراس كے دم سے ان كارعب قائم تما اوراب اساميان جائق معين كدوه كولى ماركر بندے كامنہ جى تو روسے بيں۔

اوراس مجمدر طل سے معاملہ کرنے کے لیے مجھے کسی ايے ى بتھيار كى ضرورت مى جوميرے باتھ ميں روكراسے مارتو سے مراس پرخون کے کوئی چمینا مجھ پرنہ پڑے۔ میں يمي جامتا تعامين وين بوره چيج كرجب اس بري ي بوسيده و بلی کے سامنے پنجا تو ایک راہ گیرے پوچھنے پر جھے معلوم ہوا کہ بولیس نے ان لوگوں کو وہاں سے زبردی نکال دیا ہاور کرفاری کے ڈرے ان میں سے بہت سے آدمی بماک کرکابل جا بچے ہیں۔وہ آدی بہت خوش تھا۔وہ موثی ى كالى اليس دية موئ بولا-

"سورو پیادے کریا کچ سو کا اسٹامپ لکھواتے تھے اور چرچل سوچل \_بندہ کمائے اور کا بلی کھائے۔ ''اچھاہوا یار!ان خزیروں سے جان چھوٹی۔''یہ کہ

كريس وبال سے لوث آيا۔

اس وقت شام کے چاریج رہے ہتھے۔ دن لمے ہو ع سف اورموسم من وه يبله اليي يخ بسلي باتي تبيس ري مى - يس نے ايك چھوتے سے ہول ميں بيش كركمانا كمايا-مجصابنالا تحيمل بهت سوج مجدكرتياركرنا جابي تعاري ان دونوں کو تیتر کے بیجوں تک پہنچا دینا چاہتا تھا۔ان کونیست و ما بود کردے ہے کم پرمیری سلی شہوسکتی می اور انجی دہ میری زدیس تھے

م كونى ويده معن تك مول من بيناسوچار إ-مر کوئی صاف سیدهی بے عیب تدبیر میری سمجھ میں نہ آسکی۔ آدمی کی بے بسی مجمی دیدتی ہے۔ بھی وہ اپنے حوصلے کے پروں سے فضاؤں پر چھا جاتا ہے اور بھی وہی پراسے اپنی مرفت میں لے کراہے یوں دیا کیتے ہیں کہ اس کا اپنا تکلا اس کے کلیج میں اتر جاتا ہے۔میراجی اس معری بھی حال تعاجهال مس بيشا تعاويال سے كاغان مول زياده دور جيس تعا اورسامنے دلی دروازے کی روقیس این عروج پر تھیں۔ اسے عارضی قیام کے لیے انہوں نے ایسائی ہول منتخب کیا تھا جو غیرمعروف ہونے کے ساتھ ساتھ الی جگہ ہو جہال انسانوں کی بھیڑان کی ڈھال بن سکے۔ان کی منعوبہ بندی بڑی بی بے عیب می ۔ اتن معبوط اور بے عیب کہ مجھے اس میں ہے سوئی گزارنی بھی مشکل نظر آتی تھی۔

حاسوسے ذانجسٹ -191 جولائی 2015ء

رتک ہلدی ہو چکا تھا اور بدن لرزنے لگا تھا۔وہ اس جھکے کے ليے قطعاً تيار جيس كى -اورا سے احساس ہو چكا تھا كہ ميں اس کے ساتھ کیا سلوک کروںگا۔ " کیا حال ہے تمہارے سزایم ہے رانا... بہت تیزی دکھائی تم نے۔''میں نے اس کی شدرک پر یا تھی ہاتھ كالتكوشفاذ راسادبات بوئ كها-"مجھ سے دور رہو، مجھے تمہاری صورت سے نفرت ہے۔" وہ ہا نیتی ہوئی ہولی۔ اس کی آ تھموں کی ازلی ابدی سردمهری میں اب اس کی نفرت بھی کھل گئے تھی۔ "اتی جلدی مجھ سے تمہارا دل بعر حمیا۔ یہ رانا صاحب کون ہیں۔'' ''وہ میراشو ہرہے۔' " کڑ!اوروہ میمونہ۔" "وو حقی کی بین ہے۔اس کے ایک مناه کا جل موتی كاباب وهى كے ملازم على جوكا بمائى تقاراس في خود تقى كرلى محی می کے بات کے ڈرے۔" "أى برى بني الجمي يعين أيس أتا-"

" تخفی کی عمر انتیس سال تھی اور میمونہ دس سال کی ہو

"اےتم کیوں ساتھ لے جاری ہو؟" ''میں اے بے آسرائیس چیوڑ نا جا ہی تھی۔'' " تنهاراشو هرا تناعرمه کهان ربا؟"<sup>•</sup> "وولندن چلا كيا تھا۔ من نے اس سے مال كى اجازت کے بغیرشادی کر لی تھی۔" "تمهاراكوني يجيس موا؟" "جیس، میں نے اس مونی کوی ایک بھی ظاہر کردیا تھا۔تا کہ پہ کمرانہ بدیای سے نکے جائے۔ " وه تخلی تو کہتی تھی کہ بیمونی اس کی مرحومہ پھو بی زاد بہن کی بیٹی ہے؟"

"وہ بات غلط میں ہے کوئی مجی خود کو آپ كسامنياس كى كى مال ظاهرتيس كرنا بالتى كى \_' " كول؟ محمد سے كول جميائى بيد بات تم دونوں نے؟"میں نے پوچھا۔ " دخفی اپنی جگہ آپ کو پہند کرنے لگی تھی اور میرے

"بيجشيدراناصاحب اتى دير بعدلوثے بيع" '' ہاں اے وہاں کوئی کا میانی نہیں ہوئی۔ وہ پھیلے دو سال سے لا ہور میں رور ہاتھا۔"

<192 → جولائ 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نے فون بند کردیا۔ مجےراستال رہاتھا۔ تجمداس کھڑی اسے کرے میں تناهی اور میں اس ہے رسائن چھین سکتا تھا۔وہ رسائن کو تخفی كے خون ميں مدسے زيادہ انسولين محول دينے سے بيدا ہوئی تھی۔وہ ان دونوں کے لیے امرت بن کئی تھی۔حالاتکہ اس پرسب سے فائق حق میرا تھا۔

من نے اسے فلید مید کو آمموں پر جمایا اور كاغان مول ميں جا محسا۔اس كى عمارت نى تھى اور يرانى مخیان آبادی میں ہونے کے باوجوداس کو بڑے سلیقے سے لغمير كباحميا تعاب

کی سے مجھ کے سے بغیر میں استقبالیہ سے مرف تظركرتا موابزے كراعتاد قدم اشاتا بال سے كزرا اور عقبى و بوار کے ساتھ ہے زینے پر یاؤں دھرتا ہوا دوسری منزل ير جا پہناء ايك جدفث چوڑى راہدارى كے دونوں طرف يهاں سے وہاں تک كرے ہے ہوئے تھے۔ ہر كرے ي اس کانمبرلکما تھا۔ یا چ تمبر کمرے کےسامنے بھی کرمیں دک کیا۔ راہداری میں اس وفت کوئی آ دی موجود جیس تھا۔ میں نے بڑی آ مطی سے وروازے پر دستک دی۔ جمہ کرے - June 20 20 16 Pl

'' کون؟''اس کی آواز می*س عجیب سالوچ پیدا ہو* چکا تھا۔لفظ کون کواس نے چھاس طرح تھما کرکھا کہ میرے ول میں نمیس می اشتے لگی۔ وہ آواز میرے کانوں میں کئ راتیں دس شکاتی رہی تی۔ تر ... کر ... اب سب کھے میں

"آپكالين بيكم ماحب-"ين في ابني آواز كوهمل طور يربد لتے ہوئے كہا۔

مجھے دروازے کی چی کرنے کی آواز سٹائی دی۔اس کے ساتھ بی تختہ ذرا سا کھلاتو میں اس کے چیچے کھڑی جمہ کو تخفتے کے ساتھ دھکیلٹا ہواا ندرجا تھیا۔وہ تیز دھارچیکتی ہوئی خون خوار حمری میرے ہاتھ مس سی۔ مس نے جاتے ہی بحدكوبالي باته كے حلقے ميں كراس كامنه ملى سے بند كرديا اور اين دونول ٹاتكول ميں اس كى ٹاتكيس ديا كر دروازے پر دائیں ماتھ سے چنی چوھا دی۔ اور اسے وعکیلا ہوا میں سیدھافسل خانے میں جا محسا تاکہ وہ اگر چینے میں کامیاب مجی ہوجائے تواس کی آواز راہداری میں

ک شدرگ پرد کاراس کے مند پر سے باتھ بٹالیا۔اس کا

حاسوسرذائجست

دلدل

ڈ چیر ہوگئ۔ یوں کہ اس کے دونوں ہاتھ پہلے فرش پر کے پھر اس کے زانو اور اس کے بعد اس کا سرسامنے کی دیوار سے عمرا حمیا۔ اور وہ الٹ کر آ ڑھی تر چھی صورت میں فرش پر و عربولی میراباتھ خون سے بعر کیا تھا۔

میں نے فورا ہی تل کھول کر ہاتھ اور چھری کوصاف کیا اور پھر بتی جلا کراہیے اوورکوٹ کواچھی طرح دیکھا۔ وہاں کوئی چھینٹا نہیں پڑا تھا۔ جمہ کو وہیں چھوڑ کر میں نے مسل خانے کا وروازہ کھول کر باہر سے بند کیا اور کمرے میں آ کیا۔ سامنے بڑے سے تی طرز کے سوٹ کیس بڑے تے اور وہ مقفل تھے۔ میں نے جابوں کے لیے ادھرادھر ہاتھ ماراتو ایک کچھا جھے جمہ کے تکے کے نیچے سے ل کیا۔ ملی بی چانی کام کر کئی ایک سوٹ کیس میں مردانہ کیڑے بحرے تھے۔ اور اس کے کیے میں تین پاسپورٹ ایک مونی کا ایک جمہ کا اور ایک اس آ دمی کا تھا جے چر جشیدرانا كتے تھے۔ بلاشيروه برا وجيهدو طليل جوان تھا اور چرے مہرے سے بالکل الريز وكھائى ديتا تھا۔ ميں نے سوٹ كيس كواليمي طرح كفكال ليا-اس من سے بھے رقم نام كى کوئی شے شعل میں نے دوسرا سوٹ کیس کھول دیا۔ جملہ مھیک کہدرہی تھی۔ وہاں بینک کے چھوا سے کاغذات تے جن سے اس کی بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ اِن لوگوں نے بیس لاکھ کی رقم ایک بینک میں جمع کروا دی تھی اور وہ ایسا بینک تھا جس کے ذریعے وہ بڑی آسانی ہے کی بھی وفت اس رقم كولندن على كروا كت تعدياتى رقم ايم برانان ایک پاکتانی بیک اس اے بی رانا کے نام سے جمع کروادی

میری ساری محنت دهری ره می می - وه منحوس رقم دو جانوں کی بعینٹ لے چک تھی۔ایک کے خون کی تلیاا عرفسل خانے میں لکی تھی اور دوسری منول مٹی تلے جا د فی تھی۔ بینک کے وہ سارے کاغذات این جیب میں دھرا نیب اور ماسپورٹ میں نے میجا کر کے آتشدان میں ڈالی دیے۔وہ جل كررا كه مو كئة ويس بن بجما كررابداري من تعلنه وال دروازے کے ایک طرف و ہوار کے ساتھ کری ڈال کر بیٹے سي چين ميں نے نيے كرا دى تھى اب جھے ايم جرانا كا انظار تھا۔اس محرے کاجس نے میراشکار نیچ آنے سے يهلي بى فعنا ميس د بوج ليا تعار جميره بال بيشي الجمي بيس منث ای گزرے تے کہ کی نے بڑی تیزی سے درواز و کھکسٹایا اوراس کے ساتھ بی تختے کو رحلیل دیا۔ درواز و کھٹ سے کملا اور راہداری میں جلتے بلیوں کی تیز روشی کے ساتھ بی

"اورائے پانچ سورو بے ہے تم ہر ماہ اس کی مدد کرتی www.paksociety.com " اب ، اے کوئی ڈھتک کاروز گارٹیس ٹل سکا تھا۔" ''وولعليم يافته ہے؟''

"بال، وه اليف اعتك يرهاب." "اورتم اس سے اتن محبت كرتى ہوكہتم فے اپنى اتنى برى محدد كومير عاتمول مرواديا؟"

"بياى كامنعوبه تعامير عشو برجشيدكا-" "جس میں میرے ساتھ تکاح کا پروگرام بھی شامل

"وومیری مجوری تحی-اس کی مجی اس نے بی مجھے اجازت دي مي-"

"تاكيم محصيكام آسانى سے كے سكو\_" "-J.E.C."

"اب كيا خيال ٢؟" من في اينا الكوشا محداور زیادہ محق سے اس کی شہرک میں دھنسایا۔ میری چری کی نوك اس كے سينے كى جلد ميں اتن كرى وسكى مونى مى كرميں ذرا سا يو جمد ۋاڭ تو وہ آ کے چلی جاتی۔ تجمہ کی آواز بالکل ساٹ مولی می ۔ وہ بے بناہ دہشت کے زیراثر بے ارادہ مير سيسوالول كاجواب دين چلى جارى مى\_

وورقم كمال ي؟ " من في ال كا كلاذرااور حي سے دیاتے ہوئے کہا۔

"وو جشیدنے برنش بینک میں جمع کروادی ہے۔" "اس كاما لك من بول \_ جي وه رقم د عدو \_ من اتن آسانی ہے مہیں یہاں سے تکانے ہیں دوں گا۔ "میری سے بات س کرایا تک اس نے پوری قوت سے میرے جم کے نازک اعضا پر چھواتی توت سے کھنے کی ضرب لگائی کہ میں درد کی شدت سے س ہو کررہ کیا۔ مراس کے ذرا سا آ کے جھنے کا بڑا ہی خوفتاک متیجہ لکلاء تھا اور وہ بیری چمری ہے ارادهاس كے سينے میں دستے تك دهنس مى اس ميں ميرے ارادے کو قطعا کوئی وظل جیس تھا۔ جھے آج تک اس بات کا افسوس ہے بے حد افسوس۔ وہ یوں اس کے دل میں اتر حمیٰ جیے چاقو تربوز میں رهنس جاتا ہے۔ کھ میرا ہاتھ بہت مضبوطی ہے اس چری کے دیتے پر جما تھا۔ چھوہ اتی تیز اور ملیلی کم مجھے احساس اس وقت بی ہواجب وہ تجمد کے ول میں اتری اور ایک دلدوز چیج بن کر بندهسل خانے میں میل کی۔ میں نے اسے دردی میں کو بھول کروہ جمری فورا ى باير ميني مروه ايناكام كريكي مى بحدير عقدمول من

ہوئل کا بیراا ندر آسمیا۔ کمرے کابلب بجما ہوا تھا مگر راہداری ی روشی میں، میں نہا سا کیا۔ میں نے جیزی سے سید سے ہاتھ میں پیری جمری مرے پیچے جہالی ۔ مراس کی نظراس پر پر چی سی۔ وہ وہشت زوہ سا ہو کر چیمے مثاتو میں نے جبیث کراسے بالوں سے پکڑ کراندر مینے لیا۔ تمرمیراوہ اسے تھنچاہی غضب ہو کیااس نے ایسے دردناک انداز میں چیخ مار کہ ساری راہداری بل کر رہ گئے۔ اس وقت ووسرے بیریے بھی وہاں کھانا پہنچاتے پھررہے تھے۔ان کی تعداد تین تھی وہ سب بھاگ کروہاں آپنچے اتنی تیزی سے کہ میں نہ دروازہ بند کرسکا نہاس بیرے کوچھوڑ سکا تھا۔وہ ذیکے ہوتے برے کی طرح چیا تھا۔ میں نے بیرے کے بال چھوڑے اوران تیوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا راہداری کی طرف دوڑا مر میرے قدم شاید بری طرح الو کھڑا رہے تے۔اجا تک میرے بوٹ کا تسم مل کیا اور جیسے ہی دوسرا یاؤں اس کیے پر پڑامیں پہلا یاؤں اٹھاندسکا۔میری رفتار مجھ مرحم ہوئی می اور وہ تینوں بیرے چھنے ہوئے میرے یجیے لیے چلے آرے تھے۔ بارہویں قدم پران لوگوں نے جھے آدیو جا۔ یوں کہ میرے ہاتھ میں چکتی ہوئی چری سے خود کو بھاتے ہوئے ان میں سے ایک نے میرا دایاں بازو مضوطی سے پاو کرمیری کرون دوسرے بازو کے علقے میں د بالیا۔اس کے بعد مجھے ہے بس کر لینا ان کے لیے مجمع می مشكل ميس تها\_مير \_ كرود ميسة عى ديسة تحيي لك كيا-وه چاليس لا كه كى رقم ميرى بحى جينت طلب كردي هي-

اور پر فورا بی انہوں نے نجمہ کی لاش بھی سل فاتے میں و کھے لی اور اس کے کچھ بی ویر بحد جھے ان لوگوں نے بولیس کے حوالے کردیا۔وولوگ جھے ای وقت تھائے نیس کے گئے۔وہ مجمد کے شوہرائیم ہے رانا کا انظار کردہے تصدوه جب یک کوساتھ لے کرسامان سے لدا میندا ہوگ میں داخل ہوا تو این ہوی کے قبل کی خبراے مفلوج کر می۔ اس كاسارامنعوبه ناكام موكميا تفااور پحرقانون كى حجريال میرے لہو میں نہانے لکیں۔ مجھے بڑے بی تھن مرحلوں سے گزرنا پڑا مریس نے کہ دیا کہ یس نے محمد کو چوش رقابت میں اندها مو کولل کرویا۔ میری عافیت ای میں تھی۔ انسانی ذہین کی عمیاری پر تو شاید بھی بھی وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہوگا مخفی سے میری شادی کی بات توسب پر عیال می مر میں نے عدالت میں بیرمؤقف اختیار کیا کہ انہی دنوں میں نے خفیہ طور پر نجمہ سے مجمی شادی کر لی تھی اور اس کا ثبوت شاہدرہ کے امام مجدمولوی عبدالغفورے مل سکتا ہے۔جب

تحلی اسپتال میں آپریش کے دوران مرکئی اور اس کی تمام جائداد کامیں وارث بن کیاتو مجمدنے نہایت ہی عمیاری ہے وہ تمام روپیا مجھ سے جھیا یا اور پھر چیکے سے وہ اپنے سابقہ شو ہرمجہ جشیدرانا کے ساتھ فرار ہوگئ ۔اس صورت حال نے مجھے پاکل کرد یا اور میں نے کئی دنوں کی دوڑ دھوپ کے بعد اس رات جب مجمه كو دُحوندُ ليا تو ميں انقام اورغيرت كى ا مح میں اس طرح جل رہا تھا کہ میں نے اسے مل کرویا۔ کیونکہ اس نے مجھے تباہ کردیا تھا۔محمد جشیدرانانے میرے اس بیان کی تمام با توں سے لاعلمی کا اظہار کیا اس نے کہا کہ اے نہ تو کسی رقم کاعلم ہے اور نہ بی اس بات کی خبر ہے کہ نجمہ نے کسی اور سے بھی شادی کرلی ہے۔ اس کے بیان پر میں نے کوئی تنقید جبیں کی۔جشید نے مجھے سی وربعے ہے كہلواد يا تھا كہ ميں اس كے بيان پركوئى حرف كيرى ندكروں وربنه عدالت کے سامنے وہ اس شیب کو بھی پیش کردوں گاجس کی قبل اہمی تک اس کے پاس محفوظ می ۔ وہ بردی بی خوفا کی وسمل می جس نے میری زبان بند کردی۔ نتیجہ بدلکا کہ وہ رقم جشیری کے تینے میں ری ۔ اس نے کہددیا کہ جمد نے اے کی ایک رقم کے بارے میں کھیمیں بتایا ہے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میں نے ٹیپ اور جشید کے بینک کے کاغذات اس کے یاسپورٹ سمیت ای شام جلا دیے ہتے ورنہ جشید کی کردن اگر مشنج میں مجنسی تو وہ مجھ پر تحقی کا مل مجی بڑی آسانی سے ثابت کرسکتا تھا۔

نتجربي لكلا كه عدالت نے مجھے بحالت اشتعال مل كا مرتكب قرارو ب كردى سال قيد با مشقت كى سزاد ب دى اورجشیداس سارے فسادے حفوظ رہ کرچھین ...لا کھ کی خطیررقم سمیث کراندن جا پہنچا۔مونی کومیں نے سا ہے وہ لا ہور کے ایک يہم خانے من داخل كروا كيا تھا۔ ميں نے ا پئی بید کہائی آپ کو سنا تو دی ہے تمریا در تھیں اس میں بھی میں نے اپنے قانونی تحفظ کا خیال رکھا ہے۔ شروں اور كردارول كے نام ميں نے مل طور پر بدل ديے ہيں كيونك میری عافیت ای میں مضمرے۔البتہ ول کا حال آپ ہے کہ کرمیں آج بہت بلکا بھلکا محسوس کررہا ہوں ۔غمہ مجھے یمی ہے کہ میں خوانخواہ ہی تھن تھن کو پال بن کررہ حمیا ہے کوئی بات مبیں لندن کون سازیادہ دور ہے۔میری رہائی کےون مجی زیادہ دور تیں ہیں۔اس ایم ہےراتا ہے تو میں ببرحال نمن عی اول گا۔اسے میں معاف کر بی نہیں سکتا۔وہ بهرهال میں واجب الفتل ہوہ دیوزاد۔ برحال میں واجب الفتل ہوہ دیوزاد۔

جاسوسردانجست 194



زندگی کی کچه سچائیاں اس قدر تلخ ہوتی ہیں که ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا... وہ تُندخو اور غصیلے مزاج کا مالک تھا... حالات کی سرکشی نے اسے زندگی کی رعنائیوں سے دور دھکیل دیا تھا... اور اسی سرکشی نے اسے ایک اور سرکشی پر اکساڈ الا...

## ایک بوز هے شخص کا انتقامی جذبه ... مغرب پرستول کی تندی و تیزی کا ایک اور شاخسانه...

جوناتھن حسب معمول غصے میں بھرا ہوا تھا۔
اپند اپار شمنٹ سے اپنی زنگ آلودہ کھٹارا کارکی جانب جاتے ہوئے وہ اپنداک کی درمیانی سڑک عبور کررہا تھا۔ سڑک پارکرتے ہوئے اس نے سامنے کی طرف دیکھنے کی زخمت کوار آنہیں کی تھی۔ بس سیدھا چلتا چلا جارہا تھا کیونکہ وہ طیش میں تھا اور اس کا خیال تھا کہ لوگوں کو خود اس کا خیال رکھنا چاہے اور اگر سڑک عبور کرتے ہوئے کی گاڑی نے اسے کمر بار

وصول كراع جيے كداس كاحق بے كا\_

اسے اس دنیا پر غصر آرہا تھا جس نے اسے خستہ حال
ایار طمنٹ میں پھیکا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک کھٹارا
زنگ آلودہ کار کے سوا اور بچھ بیس تھا۔ اس نے بیہ حقیقت
کبھی تسلیم بیس کی تھی کہ وہ جس ماحول میں بس ریا تھا وہ اس کا خود اپنا ہی تخلیق کردہ تھا۔ اس نے زندگی میں بھی اسکول جانے کی زحمت کوار انہیں کی تھی۔ وہ منشیات کا عادی تھا اسکول جانے کی زحمت کوار انہیں کی تھی۔ وہ منشیات کا عادی تھا اسکول جانے کی زحمت کوار انہیں کی تھی۔ وہ منشیات کا عادی تھا اسکول کے کہیں بھی جم کر ملازمت نہیں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ

حاسه سردًائحست مع 195 مجولائي 2015ء

جوناتمن قدرے الحکیا، پر اس محض کو محورتے موے بولا۔" تم مجھے شوٹ کرنا چاہتے ہو، اولڈ مین؟"

اس بوڑھے نے ان کےعلاوہ اور کوئی لفظ جیس کہا۔ اس كالبجه برقسم كے جذبات سے عارى تمااور جرے يركى م كتاثرات بمي نبيل تقے بس رواي مفتكو كانداز مين بال كيدد يا تعا-

جونافهن كواب بمى كجية بحديث نبيس آربا تقاروه سوج رہا تھا کہ یہ بوڑھا آخرکون ہے اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا

جوناتھن ہوڑھے ڈرائیور کو محور نے لگا چر جے ہوئے بولا۔ "میں پلٹ کروائی جارہا ہوں۔ اگرتم مجھے شوث كرنا جاسيت موتو بحرمهين ميري يشت يركوني جلاني پڑے کی جیسے کوئی بزول کسی کوشوٹ کرتا ہے۔

بوڑھے نے ای روائی انداز میں اوک کہا جیے چهدير بيليرواين اعداز من بال كما تعا-جونائمن اب بھی ہے بھتے سے قاصر تھا کہ معاملہ کیا

" تم آخر موكون؟ "جوناتكن جملاكميا\_ " بم پہلے بھی ہیں ہے۔"جوای آیا۔ "مل جانا مول كيهم پيلے بعی تبيل طے..... جوناتهن كالى وينا جابيًا تماليكن فير بندوق كى نال ير نكاه يرت عياس في جلمل جيل كيا-" بال، جمع معلوم ب كريم بہلے بھی ایک دوسرے سے بیس طے۔ تو پرتم جھے كول شوث كرنا جائي او؟"

''میں اس دنیا پر ایک احسان کرنا چاہتا ہوں۔میرا مطلب پہلیں کہ تمہاری کوئی اہمیت ہے، کیا سمجے؟ اس لیے كہ جوسائسيں تم لے رہے ہوؤہ فضول مناتع ہور بى ہيں۔ اس بوڑھےتے کہا۔

جوناتھن کا غصه عروج پر پہنچ چکا تھا اور اس کا دل چاہ رہاتھا کہاس بوڑھے کا چروسے کردے۔اس نے بوڑھے کو مخلطات ستانے كااراده كياى تفاكدا سے وہ بندوق يادآگئ جس كى نال اس كى جانب ألمى موئى تحى ـ اس فى الى كيفيت يرقابويات موئ بورم كوي طب كيا-" تم محمد ے کیا جاہے ہو؟ من تہارے سائے کو کر اوں گائیں اور ندى تم سے دعرى كى بعيك ماكول كا-" " بھے اس کی پروائیں۔" پوڑھے نے بھویں

د نیادالے اس کے ساتھ بھی بھی اچھا پر تاو تبیس کرتے انبي خيالول ميس كم وه آسته آسته قدم اشاتا سؤك یار کرر ہاتھا کہ ایک کاروالے نے اے چے سوک میں ویکھ کر المنى رفقاركم كروى -جوناتكن في اخلاقا بعي كارك ورائيور كى طرف و يكمنا يا اس كالمحكرية اداكرنا كوارانبيس كيا تعاربس ايك الجينى نكاه بلث كردُ الى توديكها كه كاردك چكى تقى\_ "اس كار والے كوكيا مسلد در پيش ب؟" جونالهن اعدى اندرى وتاب كمانے لكار

جینا من مجی رک کیا۔اس کی کار کی جابیاں اس کے ہاتھ میں میں۔وہ کارے ڈرائیورکو کھورنے لگا۔ ڈرائیورکی نظریں بھی جو ناتھن کے چرے پرجی ہوئی تھیں۔

جونا تھن نے ول بی ول میں اس ڈرائیور کو ایک گندی ی گالی دی اور پلث کرایتی کاری جانب چل دیا۔ جب وواین کار کے نزویک پہنیا تو دیکھا کہ وہ کار مجی اس کے بیچے اس کی کار کے مقابل آکررک کئی تھی۔ اس کار کا اندرونی حصدروش جیس تمااس کیے ڈرائیورایک سائے کے مانتونظر آرہاتھا۔

"كياب؟"جونافن نے يوچما-كارے كوئى جوابيس آيا۔

" تمارى ..... "جوناتكن في إيك كالى وى \_ اب می کارے ڈرائورنے کوئی جواب میں دیا۔ جونا فقن كوطيش أحميا \_ وه مضيال بيني كر كمونسا تانے اس كاركى جانب ليكا تاكه اس درائيور كا بمركس تكال دے۔جوئی وہ اس کار کے نزدیک پہنیا تو ڈرائورسائٹ كدروازے كاشيشہ ني كھسك كيا۔ ڈرائيور كائست پر كول جرے اور جوررے سفيد بالوں والا ايك تحص بيشا ہوا تھا۔ اس نے ساہ رتک کا سوئٹر بہتا ہوا تھا اور اس کی کردین میں جاندی کی بن ہوئی ایک چھوٹی س ملیب لنگ

اتم بدع، کوتے پدوڑے۔" جوناتھن بہت يرا-" تم جه يدودو باته كرنا جائ مو؟" لیکن اس مس نے اس مرتبہ می کوئی جواب جیس دیا۔ وہ کرسکون بیٹا ہوا تھا اور اس کا چرہ برقتم کے تاثر ات سے

جوناتھن نے مزید مجرا بھلا کہنے کے ارادے سے منہ کمولای تفاکراس کی نگاہ ایک بندوق پر پڑی جس کی نال کار کی کمٹری کے فریم پر کلی مولی تھی اور اس کا رخ مین

جنافن کے پیدی جانب تھا۔

196 مولائ 2015ء

لین ب بی بوڑھے نے اپنی مملی توجہ جوناتھن پر مرکوزی \_و و پوری طرح چوکنا د کھائی د سے رہا تھا۔ جوناتھن نے بندوق جمیٹنے کا خیال ذہن سے جعنک دیااور بوڑھے کے چرے پرنظریں جماویں۔ "میں ایک بیٹی اور تواس کے لیے تو چھے میں کرسکتا لیکن میں شاید حمهیں بیہ باور کر اسکتا ہوں کہ درست کیا ہے۔

بوزھےنے کہا۔ تب جوناتھن كو بيالين آھيا كراب اي بوڑھے ہے جان چھڑانی شاید مشکل ہو جائے گی۔ وہ کویا ہوا۔ ''ویکھو، مجھے بے حدافسوس ہے۔ میں اسے مار تالہیں چاہتا تھا۔وہ بس اچا تک ہی میری گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ "ووتوزیبرا کراسک سے گزررہی تھی اورتم نہایت تیزرفاری سے آرہے تھے۔اس کیے کہتم تھے سے یاکل ہورے تھے کوئکہ مہیں نوکری سے تکال دیا گیا تھا۔ کیا یہ سب درست میں ہے، جوناتھن؟"

جونامن نے اپنے کیج میں قدرے دبدبہ پیدا كرنے كى كوشش كى اور بولا۔ " تم مجھے بوئمى شوث نبيس كر سكتے۔ اطراف میں لوگ موجود ہیں۔ "اس نے خالی سوك پرنگابی دوڑاتے ہوئے کہا۔ ''پولیس حمہیں پکڑ لے کی اور مہیں بقیہ زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچے کزارتی پڑے کی۔تم مرنے تک ویں سوتے رہو گے۔

بوڑھے نے جوابا بہتوجی سے شانے اچکا دیے۔ "اس سے کوئی فرق میں بڑے گا۔" اس نے ملکے سے منكراتے ہوئے كہا۔ "وه کیوں؟"

" تم تو جانے ہو کہ زندگی گتنی کٹیور ہے، جو ناتھن ..... بیہ مجمى علين مذاق مجى كرجاتى ب-جيكى كواليى خرطے جواس كے حوصلے بست كر دے اور وہ شديد ذہنى دباؤ كا شكار ہو جائے۔لیکن ساتھ ہی وہ خبر اس کے لیے ایک خوشی کی نوپید بھی بن جائے۔''بوڑھےنے خود ہی سر ہلاتے ہوئے کہا۔'' پیشخیص كة آب آخرى درج كے كينر ميں جتلا اور قريب الرك بيں اورآپ کوجلد ہی زندگی کے جمیلوں سے چھٹکارا ملنے والا ہے۔ ای کیے محصاب سی مسم کی کوئی پروائیس ہے۔"

یہ کہ کر بوڑھے نے اپنی بندوق کی نال قدرے بلند کے ۔ " تم سے جلد ہی دوسری دنیا میں ملاقات ہوگی جوناتھن۔ " يہ كه كر بور سے نے اسى بندوق كا ريكرو باديا۔ 11

احكاتے ہوئے جواب دیا۔ جونافقن كواب مجى انداز وجيس مور بانقا كريدكما موريا ہے اور معاملہ کیا ہے۔ کیونکہ بندوق بدستور ای جگہ تی ہوئی تھی اوراس نے اپنی جگہ سے کوئی حرکت جیس کی تھی اور نہ ہی بوڑھے کی تظریب اس کے چرے ہے جی میں۔ جویاتھن نے ایک بار پر کوشش کرنا جابی۔

"ديكمو، محصين معلوم كربيكيا معامله ب- من مهمیں مجی جیس جانتا۔ لبندا اب میں اپنی کار کی جانب جارہا

وكيا دوسري كار لے لى؟ كياتم اس كمثارا تباه شده كاركو فمكانے لكا يكے ہو۔ ايبا بى ب نا؟" بوڑھے نے

ووسرى كار .....؟ "جوناتهن الجهن ميس پر حميا-" يه تم كياب معنى بالتي كررب مو؟"

'' تمہاری وہ کارجس ہے تم نے میری نو ای کو چل دیا تھا اور پھروہ ایک و بوارے جا تکرائی تھی۔ حمہیں یاد آیا؟ بور مے کے کیج س کرب تھا۔

جوناتھن کے کینے چھوٹ پڑے۔ یہ خفیف ساشائبہ اس کے کند ذہن کو جھنجوڑنے لگا کہ وہ کس مشکل کا سامنا كرديا ہے۔ تب اسے يوڑھے كے ہاتھ ميں ويى ہوكى بندوق اوراس كى سردمبر المعمول كالمقصد مجمين الحيا-''لیکن میں نے اس کی سز ابھکت لی ہے۔''جوناتھن نے اپنے بچاؤ میں کہا۔

"بان، گاڑی ہے کری بلاکت کے جرم کی سراتم نے مرف آخم ماه جل من كاتى يواورابتم ربابو يحدو ليكن میری نوای اب می مرده ہے۔ مہیں آزادی لی جی ہے لیان اسے زندگی والی جیس عی ..... اور میری بنی .....اب وہ پہلے جیسی جیس ربی \_وه کارنر پر کھٹری این بیٹی کوسٹرک یار کرتے ہوئے دیکھرہی می اور پھر ..... ' بوڑھے نے اپنے شانے اچکاتے ہوئے سر کوخفیف سا جمعنکا دیا۔''اب وہ جمی بھی پہلے جیسی ہیں ہوسکتی اور میں اس کے لیے مجھ بھی جیس کرسکتا ،جبکہ ایک باپ کوا پن اولا دے لیے سب چھ کر گزرنا جا ہے،اس كى مددكرنى جائي اوروه كحم كهنا اوركرنا جائي جودرست اور می ہو۔" بوڑ مے کی اٹھیاں بے خیالی میں اینے ملے میں يرى موئى جاندى كى جيونى سى صليب سے الحدرى تعين\_

"اوہ مائی گاڈ، یہ بوڑھا تو یا کل لگتا ہے۔ "جوناتھن نے سوچا۔ پھر اس نے کارک کھڑی کے فریم پر کی ہوئی بندوق كي طرف ديكها \_وه جائزه كربا تقا كه كماوه بندوق

جاسوسردانجست -198 مجولاتي 2015ء



زبان پستوسی\_

وونوں بہت ہی تقیس انسان تھے، محبت کرنے والے۔اس کیے زمس خان نے جب اس او کے کودیکھا جو انتبائي يخيت موسم ميس اس كى ايك سيزهى پر بينما تفرتفر كانپ رہا تھا۔ زمس خان کو ایسالگا جیسے اس کا ارسلان اے سرد موسم میں اس طرح آ کر بیٹھ کیا ہو۔

"كهال سے آئے ہوبيٹا؟" زمس نے زم لہج میں

"وو،وہاں ہے۔" الركے نے ايك طرف اشاره كر دیا۔ وہ سیمجی جیس بتا یارہا تھا کہ وہ کس جگہ کا رہنے والا ہے۔ زمس نے ویکھا کہروی کی شدت سے اس کے ہونث نے ہورے تھے۔وہ ہوا کی زومیں آئے ہوئے کی ہے کی طرح كان رہا تھا۔ زمس نے اس كے ليے اسے ول ميں بے پناہ ہدروی محسوس کی۔

" تخبرو ایک منٹ۔" زمن نے لڑکے سے کہا۔ "مِن الجمي آتي ہوں۔"

وہ محروایس چلی گئی۔ یا پچ منٹ کے بعدوایس آئی تواس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا ایک گلاس تھا اور دوسرے ہاتھ بیں ایک بڑا سا کوٹ تھا۔'' بیلو، بیکوٹ میکن لو۔'' اس نے وہ کوٹ اور سے کی طرف بڑھا دیا۔" اور بیددودھ بی لو۔ يدن بس كرى آجائے كى-"

الوكے نے اس كا محكريد ادا كرتے ہوئے دونوں چزیں اس سے لے اس اس فے دودھ کا گلاس سوحی پر رکھااورز کس کا دیا ہوا کوٹ پہنے لگا۔ یہ کوٹ زکس کے شوہر کا تھا۔ لڑکے کے جسم پر بڑا لگ رہا تھالیکن کسی حد تک بے رحم سردي سےاس كى بچت ہوسكتى مى-

تركس اے دلچين اور جدردي كے ملے جل جذبات کے ساتھ دیکھتی رہی۔ وہ اس او کے کے بارے میں سوچ ربی تھی۔نہ جانے کون ہے۔کیانام ہے؟ صورت مطل کا کتنا پیارا ہے۔ شاید کی ایھے خاندان سے علق ہوگا۔ خدا جانے کہاں سے محکتا ہوااس طرف آسمیا ہے۔ لڑکے نے اس دوران میں دودھ ختم کر کے گلار

ایک طرف رکھ دیا اور ممنونیت بھری نگاہوں سے زمس کی

"تمهارانام كياب بينا؟" زمس في وجما-"اكبر، اكبرخان-"الركے نے بتايا كرنہ جائے كس مذب ك يحت ال في زمس كا بالحيد تعام ليا-ال وقت ال كے مونث كانب رہے تے اور آ كھول ميں آنو تھے۔

"فكريه مال-"الوك في كيا-"اب من جلامول-زمس بھی بلمل کررہ می۔"ایک منٹ۔"اس نے اہے بیگ ہے پانچ سو کا ایک نوٹ ٹکال کرلڑ کے کی طمر ف بر حادیا۔' بیلو، بدر کھاو۔ بہمہارے کام آئے گا۔'

او کے نے چکھاتے ہوئے رکس سے پانچ سو کا لوث لےلیا۔ کھودیرای طرح سوچتار ہا۔ جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو پھر تیزی ہے سیر صیاں از حمیا۔ کچھدور چل کراس نے زمس کی طرف و کھے کر اپنا ہاتھ ہلا یا اور تیزی ہے آگے بڑھ کیا۔ نرکس خان اس وفت تک اے دیکھتی رہی تھی جب۔۔۔۔ امجد

خان کی آوازنے اے چونکاریا۔

وہ اس کے یاس کھڑا ہوا جرت سے پوچھر ہا تھا۔ " كيا مواخيريت توبي؟ تم الجي تك يبيل كمزى مو- من بيه سمجھ رہاتھا کہتم اسکول چھی ہوگی ۔'' ''وہ، وہ اکبرل کیا تھا۔'' نرکس نے کھوئے کھوئے

للج من بتايا

"أكر خان، من تبين جائق \_ بيسهارا لركا تعا-يهال سروهيول يربيفا موا كانب رباتها- من في تمهارا كوث اے دے دیا ہے۔"

''چلو، يه توتم نے اچھا كيا۔'' امجد بنس يزا۔' وليكن میڈم! ہم بھی کہاں تک لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تم نے وہ پرانا گانا توستایی ہوگا۔وہی آنسووہی آبیں،وہی دکھ ہیں، جدهرجا عي-"

"بال بيتو ہے-" زمس نے ايك كرى سائس لى-

" پہائیس کیا ہوتا جارہا ہے۔

" چیس میڈم! میں آپ کو آپ کے اسکول تک ڈراپ کردوں۔''امجد نے کہا۔''ویے میں بیرجانتا ہوں کہ آپ کوواک کاشوق ہے لیکن آپ کو بیجی معلوم ہونا جا ہے كة آب ك اس ناچيز شو برك ياس ايك عدد كا زى جى

الله نه جانے کول میں اس وقت پیدل چلنے کی ہمت نہیں بار بی۔ " نرحس نے کہا۔

"م يبيل كمرى رمو- من كارى لے كر آجاتا

ممریس کاڑی رکھنے کی مخائش نہیں تھی ای لیے گاڑی کی میں کموی کی جاتی تھی۔ گاڑی میں بیش کرزس نے یت ہے لیا لا کر ہمیں بند کرلیں۔

جاسوسرڈائجسٹ -200 جولائی2015ء

رقصاجل جہاں انہیں ان کی کلاسوں میں بتایا جانے والا تھا کہ ماں کی کود سے لحد تک علم حاصل کرتے رہو۔ کیونکہتم صرف ای کیے انسان ہو کہ علم حاصل کرتے ہو، ورنہ تو جانور بھی ا می ضرور یات پوری کرتے اور زندہ رہے ہیں۔

فل زمان کی عمر پندره سوله برس کی هی۔ اس نے خود تو تعلیم حاصل جیس کی تھی کیکن اے اسکول جاتے ہوئے بچے بچیاں بہت اچھے لکتے تھے۔اس کے مال باپ بہت غریب ہتھے۔اے تعلیم نہیں دلوا سکتے ہتھے کیکن وہ چاہتے ہتے کہان کا کل زمان بھی پڑھ لکھ جائے۔ كل زيان كا باب مزدور تها جبكه اس كى مال أيك ممریلوعورت می مجبور یوں نے البیں اس صد تک مزور کر دیا تھا کہ وہ اب تک زمان کواسکول بھیجنے کے بچائے کسی کام

ليكن كون ساكام؟ کل زمان ایک پیارا سا نازک مزاج لڑکا تھا۔ وہ زیادہ محنت کا کام نمیں کرسکتا تھا۔ جب اس کے باپ کوایک دن اس كے جانے والے نے كہا۔" يارا! تواہے بيے كوكام ير كيول بيس لكاديتا-"

"ووكون ساكام كرسكتاہے؟" المركبول تبين كرسكتا- باتھ ياؤں سلامت بين اس کے۔ میرے ایک جانے والے نے ایک بڑے اسکول میں کینٹین کھول رکھی ہے اگر تو کھے تو میں اس سے بات

"وبالكام كياموكا؟"

برلگانے کی سویے لکے تھے۔

"ارے بہت باکا کام ہوتا ہے اسکول کی کینٹین کا۔ آٹھ بجے جانا اور دو پہر کو واپس آجانا اور کام بھی کوئی ایسا خاص ہیں ہے۔ وہاں کی جواستانیاں ہیں ان کو جائے پہنچا تا اور جو نيچ آئي ان كوسنجال ليمار وبال اور بحي دو ي ہیں، وہ بھی مرسی کام کردے ہیں۔"

"اور پہنے کتے ملیں مے؟" "وہ بھی شیک بی ہوں گے۔ اپنا خرچہ تو نکال بی

' محمیک ہے جان، تو اس سے بات کر کے مجھے بتا

كل زمان كو جب يه يها چلا كداسے كسى اسكول كى لینین میں کام ملنے والا ہے تو وہ خوش ہو گیا۔ اس کی خواہش بوری ہونے والی تھی۔ اسکول جانے کی خواہش۔

چاروں طرف رکھ بی دکھ تھے۔ کی کے چرے پر زندگی مبیں رہی می ۔ سائے ہر طرف دوڑتے چر رہے متھے۔ بیرسائے اپنے ساتھ خوف لے کر آتے اور کھوں میں بہت سول کو موت دکھا کر واپس چلے جاتے یا خود بھی اندهرول میں کم ہوجاتے۔

ایک بار اس کے شوہر امجد نے اس سے کہا تھا۔ " زمس! ميرا خيال ہے كہ ہم بچوں كو لے كريهاں سے شفث ہوجا تیں۔'' ''وه کیوں؟''

''یہاں کے حالات تو دیکھر ہی ہوتا۔''

" کیا ہمارے شفٹ ہوجانے سے پہال کے حالات بدل جائي محي

" يہاں كے حالات تو شايد نه بدليس ليكن كم از كم ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ صرف معاتی آ سود کی ہی سب کچھبیں ہوتی ، ذہنی سکون کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔'' "مبیں امجد، میں نے یہاں کی می میں جنم لیا ہے اگر میں یہاں سے چلی گئ تو بیرٹی مجھ سے شکوہ کرے گی کہتم لیسی

اولا د ہوجو ماں کو پریشانی میں چھوڑ کر بھاگ کئیں۔' ''اس کوآئیڈیلزم کہا جاتا ہے۔تم کیا جھتی ہو کہ دور

ہوجانے کے بعد می سے رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے؟" " تبيس، رشته تو كمز در تبيس موتا ليكن مني كالمس تبيس ملی ہم نے ارسلان اور فر حان کو دیکھا ہے۔ وہ دونوں جب محددنوں کے لیے ایب آباد ایک خالیے یہاں جاتے ہیں اور جب وہال سے والی آتے ہی تو سی دیر تک جھے لینے رہتے ہیں۔ اس کے بیس کر دیاں البیس کوئی پریشانی ہوتی ہے بلکداس کیے کہ البیس میرامس مبیں ما ۔ مس کو حسوس

کرتے رہوتو محبت میں تاز کی رہتی ہے امجد، جاہے وہ کس رشتول كابوياوطن كا-" ان دونوں کے درمیان ای تشم کی مفتکو ہوا کرتی تھی۔ الميلخونل مع كي- اميد كالجمي مطالعه بهت اجها تعا- دونول

ماں ہوی نے اسے مرس ایک بڑی ک لائبر بری بنار کمی می ۔ان کے بچوں ارسلان اور فرحان کو بھی ایسا بی ماحول

نصيب مواتمار

" بياوتمهارا اسكول آحميا-" امجد كى آواز في اس

ان کی کار اسکول کے کیٹ سے سامنے کھڑی تھی۔ الجى اسكول كلنے بى والا تقار يج اور بجيال كيث كا ندر جادے تھے۔

وسردًانجست ﴿201 حولاني 2015ء

بالمين من كرمسكرائ جار ہا تھا۔" يارا! تو بھي كمال كر تي ے- "اس سے جب برداشت مبیں ہواتو وہ بول پڑا۔ " مکل زمان اب اتنا بچہ بھی نہیں ہے۔سب سجھتا ہے اور میہ بھی تو و میماس محلے کے اور کتنے بچے روز اندکام پرجاتے ہیں۔ ''ان کی بات اور ہے نصیب خان۔'' اس کی مال دهیرے سے بولی۔''بیتو پہلی دفعہ کام پرجار ہاہے تا۔' ''سب پہلی دفعہ ہی جاتے ہیں ،توفکرمت کر۔'' مکلِ زمان کواسکول کا ماحول بہت پیند آیا۔ کا م جمی کوئی خاص ہیں تھا۔اس کے علاوہ دو بیجے اور بھی کام کرتے یتھے۔لیکن وہ دونوں بڑی عمر کےلوگ تھے۔ان کےعلاوہ کینٹین کا ما لک ستم گرخان تھا۔ کل زمان کی سمجھ میں اس کا نام بيس آسكا تفايستم كرخان ، بيركيانام موا-ہاف ٹائم کے وقت بہت زیادہ کام ہوجا تا تھا۔ بیچے كلاس رومز سے اس طرح نكل آتے تھے جسے پنجروں سے تنفے نینے پرندے آزاد ہو گئے ہوں۔ وہ سب شور محاتے ہوئے کینٹین کی طرف دوڑ پڑتے۔ اس کے بعد لینٹین کا کام شروع ہوجاتا۔ کل زمان ال لڑ کے کوسموے دو۔ مجھے بسکٹ جائے ، دو کولڈ ڈرنگ ، وہ فلاں تیچرسامنے درخت کے پاس کری پرجیتھی ہے۔اس کوچائے پہنچانی ہے۔ وہ دیکھو، وہ بکی کیا ما تگ رہی ہے۔ پیپس پچیس منٹ بہت مصروفیت کے ہوتے تھے۔اس کے بعد بریک حتم ہوتے ہی بے دوبارہ اپن اپن کلاس کی طرف دوڑ پڑتے اور ذرای دیر میں سناٹا پھیل جاتا۔ اس وفت سم کرخان ہیے گن کن کرایک طرف رکھتا جاتا۔اسکول بھی بہت بڑا تھا اس کیے کینٹین بھی بہت بڑی تھی اوراس کے ساتھ آ مدنی بھی اچھی خاصی ہوا کرتی۔ وس بارہ وتوں کے بعد کل زمان اس ماحول سے بوری طرح مانوس ہو چکا تھا۔اسکول کی ٹیچرز بھی اسے پہند كرنے لكي تھيں -سب كواس كانام معلوم ہوكيا تھا۔ " مکل زمان دوکپ چائے جلدی سے پہنچا دواور ہاں · مكل زمان! چوسموسے اور چار كوللد ۋرنك سامنے لے آؤ، ہم سامنے چبورے پر بیٹے ہیں۔" اسکول کے احاطے میں ایک بڑا سا درخت تھا .... درخت کے چاروں طرف ایک بڑا سا چبوتر ہ بنا دیا حمیا تھا۔ فارغ اوقات میں کئی ٹیچرز اس چبوزے پر کپ شپ کے

ان بچوں سے ملنے کی خواہش جو صاف ستمری یو نیفارم مکن كراوركتابين انھائے اسكولوں كى طرف جايا كرتے۔ اور ایک دن اے اسکول کی سیشین کے مالک کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔وہ ایک درشت مزاج محص تھا۔ اس کے چبرے پر بلاکی محق تھی۔سرکے بال بہت چھوٹے چھوٹے، جیسے فوجیوں کے ہوا کرتے ہیں۔سامنے کے دودانت غائب تھے اور جب وہ کی بات پر ہنتا تو بہت بعيا تك دكھائي ويتاب وہ اپنی چھوٹی جھوٹی سانے جیسی تیز آتھوں سے بہت دیر تک کل زمان کو دیکھتا رہا۔ کل زمان کوخوف کے ساتھ ساتھ اس ہے کراہت محسوس ہونے لگی تھی۔ '' ملیک ہے' کل سے کام پرآ جا نا اور سنو، سات بجے آنا ہو " آجاؤل گاصاحب " " كام سمجما ديا جائے گا۔ بہت آسان كام ہے اسکول کی استانیوں کو چائے دین ہے اور ہاف ٹائم کے دفت بچوں کو بھی سنجالتا ہے۔" "قى صاحب، بوجائے كا-" "اور ہال،ایک بات اور .... اینے کام سے کام رکھنا، دو بج چھٹی ہوا کرے گی۔'' دوسرے دن سے کل زمان نے کام شروع کردیا۔وہ مھیک سات ہے چھچے کیا تھا۔اس کے لیے منح اٹھنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ میں تھا۔اس کے همروالے فجر میں اٹھ جایا کرتے تے۔ کل زمان کو بھی بھی عادت پڑی ہوئی تھی۔ بلی سے اس کی ماں اس کے لیے بہت بے قر ارہورہی تھی۔'' ویکھ کل زمان! تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ وہاں کی ہے جھڑانبیں کرنا۔ را ہیں رہا۔ '' ماں، میں نے بھی پہلے جھٹڑا کیا ہے جو وہاں جا کر "اور ہاں، کینٹین میں تو کھانے پینے کی بہت ی چزیں ہوں گی۔''مال نے یو چھا۔ ہاں ماں، بہت کھے ہے۔ سموسے، آلو کے جیس، بسکٹ اور پتانبیں کیا گیا۔'' ''لیکن بیٹا تو ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔'' ماں نے سمجھایا۔" ہی بری عادت ہوتی ہے۔ بس جو میں مجھے باندھ کردے دیا کروں وہی کھایا کرنا۔" کل زمان کا پاپ ایک طرف کھڑا ہوکر ایتی ہوی کی

وقحواجل کیے بیٹے جاتیں اور ساتھ میں کولڈڈ ریک یا جائے بھی بنتی برنس ہے اور جہاں تک آپ لوگوں کی بات ہے۔ آپ ا ہے بچوں کو تعلیم دلوانی رہیں۔ کیونکہ آپ لوگ آسان سے مكل زيان كوده فيجربهت المجمى تكتي تقي جس كانام نرحمس ار کے ہیں۔'' ''کوئی بات نہیں۔'' زمس نے ایک مجری سانس خان تھا۔ وہ بہت زی اور شفقت کے ساتھ یا تیں کیا کرتی ، وہ کینٹین یا چبوتر سے کی طرف بہت کم آیا کرتی تھی۔ لی۔"اب میں کل زمان کوچھٹی کے بعد پڑھایا کروں کی۔ عام طور پر اس کی چائے اسٹاف روم بی میں بیجی اس وفت توحمهیں کوئی اعتر اض ہیں ہوگا تا؟'' جائی۔ جہاں و ہ موئی موئی کتابوں میں انجھی رہتی یا بچوں کی ستم کرخان نے جواب تو پچھنبیں دیالیکن وہ خونخوار کا پیاں چیک کررہی ہوتی۔ نگاہوں سے زکس خان کود یکھنے لگا تھا۔ مکل زمان جب اس کے لیے چائے لے کرآتا تووہ  $\Delta \Delta \Delta$ اس سے دو چار باتی ضرور کرلیا کرتی۔ وه بهت تھک چکا تھا۔ ایک دن اس نے کل زمان سے پوچھا۔" تم کو اکد کے بیروں میں جو پرانے جوتے تھے، وہ اب پڑھنے کا شوق تہیں ہے کل زمان؟'' بری طرح مس کئے تھے اور نکیلے پھروں نے اس کے "بہت شوق ہے ٹیچر۔" کل زمان نے کہا۔"اس پیرول کوزخی کردیا تھا۔ میں اب اتنا سلیقیہ تم یا تھا کہ وہ اسکول کی استانیوں کو بڑے اوپر سے سورج بھی آگ برسائے جار ہاتھا۔اے ادب کے ساتھ نیچر کہا کرتا۔ خود بیا نداز ہبیں تھا کہ وہ اس طرف کیوں آٹکلا ہے۔ بس وہ "میں تمہیں کتابیں لا کردوں گی۔" زمس نے بتایا۔ ایک جنون کی کیفیت میں گھرہے بھاگ لکلاتھا۔ "میں دو کھنے فارغ ہوتی ہوں۔ اس کمرے میں ہوتی اس کاباپ انتهائی بے رحم انسان تھا۔ نماز روز ہ وغیرہ ہوں۔تم میرے پاس آجایا کرنا، میں پڑھادوں گی۔' کا بخی سے یابند کیکن اس کے ساتھ ہی اس کے مزاج میں ''وہ تو تھیک ہے نیچر،لیکن میرا... مالک ستم کرخان بلا کی سختی بھی تھی۔ وہ ذرا ذراحی بات پر دونوں ماں ہیٹے کو نہیں مانے گا۔ کل زمان نے کہا۔''وہ مجھے چھٹی نہیں دے دهنك كرركه ديتا \_اس كا خيال تقاكه تين چيزوں كو بميشه مار ماركو هيك ركهنا جاہے۔ "میں اس سے یات کرلوں کی۔" محوژ ا،غورت اور اولا دے محوژ اتواس کے پاس تبیں کیکن جب زخمس خان نے اس سے بات کی تو اس تھالہٰ ذا کھوڑ ہے کی کسر بھی وہ ان دونوں سے پوری کر لیتا۔ نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔" رہے دیں نیچر، آپ وہ اپنے باپ کی وجہ ہے گئی بار پہلے بھی تھر ہے بھی کن چکروں میں پڑی ہیں۔ پہلوگ جہاں ہیں بس وہیں بھاگ چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہروفت دینی ٹھیک ہیں۔ان کو تعلیم والیم کے چکر میں نہ ڈ الیس۔'' بالتيس كرنے والا آدى اندر سے اتنا بے رحم كوں ہے۔ " تمہارا کیا خیال ہے کہ تعلیم بری چیز ہے؟" زس اس بارمعاملہ کھے اور خراب ہو گیا تھا۔اس کے باپ نے مال کو اس طرح مارا کہ اس کا سر پیسٹ کیا تھا اور خون بہنےلگا تھا۔ '' ہمارے یہاں ایسانہیں ہوتا ٹیچر، میریےخود جار اوراس دن پہلی بارایسا ہوا کہ جب اس کا باپ اے یجے ہیں۔ دولڑ کیاں ، دولڑ کے لیکن میں نے کسی کو تعلیم کے مارنے کے لیے آمے بڑھاتواس نے اپنے باپ کا ہاتھ تھام چريس سيس والا-'' "تو چرکیا کریں گےوہ؟" ليا- "بس بابابس اب بهت مو كيا-" "بہت کھ کریس مے۔ اوے گیراج میں کام کرتے "كيا؟" اس كا باب جيه ايك دم شاك مي آحميا ہو۔" توبہتوب، باپ کا ہاتھ تھا متا ہے۔کافر ہوگیا ہے۔"
" کافر نہیں ہوا باباءتم کوظلم سے روک رہا ہوں۔" ہیں اوراڑ کیوں کی شادی ہوجائے گی بس۔'' "افسوس تو اس بات كايك كمتم اسكول ك ماحول میں رہے ہو۔ تم او کے او کیوں کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس نے کہا۔"اب میرے سامنے بیسب میں ہوگا۔ مال مجی د کھرے ہو،اس کے باوجودتعلیم سے دور بھائتے ہو۔'' ''اسکول میں سینٹین جلانا تو اینا مجبوری ہے میجر، اینا "و وایک فورت ہے بدبخت۔" جاسوسرڈانجسٹ م203 مجولائی 2015ء ONLINE LIBRARY

من نام کمیا ہے تیرا؟ ''ان میں ہے ایک نے دریافت
کیا۔ حالا نکہ اس کا کبیر زم ہی تھا لیکن آ واز بہت فت تھی۔
''اکبرخان ۔''اس نے جواب دیا۔
''ارهر کہاں ہے آگیا؟'' دوسر ہے نے بع جہا۔
اکبرخان نے گردن جھکا لی۔ اس یاد آرہا تھا کہ وہ
کن حالات میں محمر ہے نکل بھا گا تھا۔
'' بتا تا ، إدهر کہاں ہے آگیا؟''اس بار پہلے والے
نے بوجھا تھا۔
اکبرخان نے تھہر سے تمہر سے اسجے میں بوری کہانی سنا
اکبرخان نے تھہر سے تمہر سے سبجے میں بوری کہانی سنا

المبرخان نے تھبر سے تھبر ہے کہ میں ہوری کہانی سنا وی کہ وہ کس طرح اپنے باپ کے خوف سے تھمر ہے ہما گا ہے اوراس کا باپ کتنا ہے رحم انسان ہے۔ ''یارا! پہتو بہت دکھ کی بات ہے۔'' دوسرے والے

یارا : بیرو بہت دھی ہاتے ہے۔ دوسرے دار نے کہا۔'' ایسالوگ تو ظالم ہوتا ہے۔' ''ہاں ،میراباپ بہت ظالم ہے۔'' ''کی خلان المہ تم حصارا دوست سے میں دوسرا

"اکبرخان! ابتم ہمارا دوست ہے۔" دوسرا اس کے شانے پر چھی دیتے ہوئے بولا۔"ابتم ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہاں تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ہم تم کو اچھی اچھی باتیں شکھائے گا۔ تم کوسید ھے رائے پر چلائے گا۔ کھائے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی جو بولو گے، حاضر ہو

''بہت مہر ہانی جی۔ میں اب خود بھی اس تھر میں والیں نہیں جاؤں گا۔''

''شاباش تو پھر کیا ہے، ابتم ادھر ہمارے ساتھ ہے ہمارا بھائی ہے۔''

''آپکون ہیں؟''اکبرخان نے پو جمعا۔ ''ہم شہباز خان ہے اور بیہ ہمارا دوست بخت آور خان۔''پہلے والے نے اپنااور دوسر سے کا تعارف کروایا۔ ''آپ دونوں پہیں رہتے ہیں؟''

" ال یارا، اس میں کیا ہے۔ مردتو کہیں بھی رہ سکتا ہے۔ وہ شیر کا بچہ ہوتا ہے چلواب تم کچھ دیر آ رام کرو، ہم تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔''

دونوں کمرے سے چلے گئے۔ اگبری سجھ میں نہیں آرہاتھا کہوہ کن لوگوں کے درمیان آپھنسا ہے۔ ویسے اسے بیا ندازہ ہو گیاتھا کہ باہر جاکر انہوں نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ یعنی وہ اب یہاں سے نکل نہیں سکتا

لیکن نکل کرجاتا بھی کہاں؟ اپنے محمر میں تو اس کے لیے اب کوئی مخواکش نہیں رہی تھی۔اس کا باپ اے و کیمنے ''اب بیکتنابرداشت کرے گئے۔' ''نگل جا یہاں ہے بد بخت کافر۔'' باپ نے اپنا ہاتھ چیزالیا تھا۔اس نے ایک طرف رکھا ہواایک ڈنڈ ااٹھا ال تھا۔۔۔۔ فدہ کسے مارنا چاہتا تھا کہاس کی مال درمیان میں ہمنی

" تو كياعورت انسان تبيل ہوتی۔" وہ چيخ كر بولا

'''بس کر دو،رحم کرواس پر، چپوڑ دو۔اس کے بدلے مجھے مارلیتا کیکن اس کو ہاتھ نہیں لگا تا۔''

باپ نے برا بھلا کہتے ہوئے ڈنڈ اایک طرف بھینک دیا۔اس نے ایک نظرا پنے ہے رحم باپ کی طرف دیکھا پھر زخی ماں پرایک نظر ڈِ النا ہوا کھرے باہر آسمیا۔

وہ ایک جنوئی کیفیت میں باہر نکلاتھا۔ اس کی مجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کس طرف جارہا تھا۔ ہر طرف سنگلاخ چنا نیس تھیں۔ آگ برساتا ہوا سورج تھا اور پیروں کوزخی کرنے والے پتھر تھے۔ اسے بیاس لگ رہی تھی۔ بہت شدید۔ ہونٹ سو کھ کر ترزخ تھے تھے۔ اس نے اپنے تھنگ لیوں پر زبان پھیری۔ زبان مجمی اب کانے کانے ہور بی

اچا تک کچھ فاصلے پراہے ایک آدمی جاتا ہوا دکھائی دے گیا۔وہ آدمی پہاڑ پر چڑھ رہاتھا۔اس نے آوازلگا کر اے متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز بھی نہیں نکل سکی۔وہ دوڑنے کی کوشش میں الجھ کر کر پڑا اور کرتا ہی چلا سما۔

نہ جانے کتنی دیر بعد اسے ہوش آیا ہوگا۔ وہ ایک سائے دار کمرے میں تھا۔ حالا تکہ کری یہاں بھی بہت شخت تھی لیکن کم از کم حجبت کا سابہ تو تھا۔

آہتہ آہتہ جب اس کے حواس بحال ہوئے تواس نے دوآ دمیوں کودیکھا۔ دونوں ای علاقے کے رہنے والے معلوم ہوتے تھے۔ان کی شکلیں بھی بتار ہی تھیں۔

اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ان میں سے ایک نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ ''پورانبیں بی جانا بھوڑ اتھوڑا۔''

یہ بات تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ جس کو بیاس نے ماردیا ہواس کو پانی پینے میں احتیاط کرنی جاہیں۔اس نے ایک دو محونٹ لے کر گلاس ایک طرف رکھ دیا۔ وہ دونوں اسے بہت دلچہیں سے دیکھ رہے تھے۔

وہ اب توانائی محسوس کررہا تھا۔اے سہارا دے کر بھادیا کیا۔

ماسوسردانجست م204 جولائي 2015ء

رقصاجل نری اور آسکی نہیں رہی۔ آج کل کی فلموں سے Softness حتم ہوکررہ کئی ہے۔ صرف تشدد ہے۔ نئ نئ فتم کی مشینیں اور نے نے ہتھیا ربس مارتے چلے جاؤ۔ نہ كوئى استورى اور نه كوئى تقيم - برطرف خون بى خون كيميلا

ہوا ہے۔ '' مجھے یاد ہے۔ایک زمانے میں ویب میں مجی کتنی '' مجھے یاد ہے۔ایک زمانے میں ویب میں مجمع کتنی خوب صورت سافٹ فلمیں بنا کرتی تھیں۔" زمس نے کہا۔ " في بيك، من فلا ور، بشر فلا في اور نه جائے كون كون كى -ان فلمول كود يكه كرروح تك خوش بوجاتي تهي\_"

''اصل بات بیہ ہے کہ قلمیں اور کٹر یجر وغیر معاشرے ے الگ ہٹ کر ہیں ہوتیں۔جیبامعاشرہ ہوتا ہے ویک بی پراڈکش مارکیٹ میں آر ہی ہیں۔'

''ببرحال بچوں پر نظر رکھنا ہو گی۔'' زخمس کچھ یریشان ی دکھائی دے رہی تھی۔

" پہلے میں نے بیرسوچاتھا کہ سب کو لے کر اس ملک ہےنگل جاؤں۔ پھرسوچتا ہوں فائدہ کیا ہوگا۔مسائل تو ہر جگہ ہیں ، کہیں سای خون ریزی ہے۔ کہیں معافی خون ریزی اور کہیں مذہبی خون ریزی۔''

'' ہمارے یہاں تو فساد کی تین وجو ہات ہیں۔ایک اور کااضافہ ہو کیا ہے۔"

''وہ کون سا؟''انجدنے یو چھا۔

" بہلے تو تین بی ہوتی تھیں نا، زن، زمین اور زر\_ اب زبان کا بھی اضافہ کرلیں۔ ہمارے ملک میں تو اس بنیاد يرجى خون بہايا جار ہا ہے۔"

'' اورا تفاق بہے کرزبان بھی زے ہی ہے۔'' ور نمامیں جا کر بچوں کو دیکھیں۔ وہ ناراض ہو کر کھے ہیں۔ان کوزی سے سمجھانے کی کوشش کریں۔"

"تم اس کی فکر مت کرو۔" امجد نے کہا۔" میں کونسلنگ کے ذریعے ان کے ذہن کوڈ ائیورٹ کردوں گا۔'' دروازے کی اطلاع منٹی نے دونوں کوچونکا دیا۔اس وفت رات کے دس نج رہے تھے اور عام طور پر لوگ کسی

ے ملنے رات کے وقت تہیں آیا کرتے تھے۔ تھنٹی پھر بکی۔ دونوں کمرے سے باہرنکل آئے۔ تی وى لا وُ بِح سے ہوكرايك چھوٹا پہنج تھا۔ آمدور فت كا درواز ہ ال في من تعا-

نرحمل وہیں لاؤنج میں کھڑی رہی تھی۔امحد خان نے جا کردرواز ہ کھول دیا۔اس کے سامنے داور حیات کھڑا تھا۔ انجدخان كارشخة دار-وه ايك باهمت اور باحصله نوجوان

ى كولى مارويتا\_ الصصرف مال کی فکر تھی۔اس کے علاوہ اس کا اور تھا بی کون۔ پتائمیں ، اس بے جاری کے ساتھ کیا سلوک ہور ہا ہوگا۔اس نے چاروں طرف دیکھا۔ کمرے کی دیواروں پر ہتھیار ہے ہوئے تھے۔آگ اگلنے والے اور موت دینے والےخوفتاک ہتھیار۔ اکبرخان ان ہتھیاروں کو پہیجا نتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی ای مسم کے ماحول میں م اری می ۔ وہ سوچنے لگا۔ وہ اِن لوگوں کے ساتھ کیے رہ سکتا تھا؟ان پہاڑوں پر کیا زندگی ہوگی۔نہ جانے پیلوگ یہاں رہ کرکام کیا کرتے ہوں مے؟

وروازہ کھلا اور وہی دونوں کھانے کی ٹرے لے کر ا عدا مجے۔'' اکبرخان! بیلوتمہارے لیے کر ما کرم روٹیاں اور گوشت کا سالن \_''

ا كبرخان كوجيرت تو موئي كدان لوگوں نے اس پہاڑ پر کھانے کا بندو بست کیے کرلیالیکن اس نے کوئی سوال نہیں كيا۔ اے بہت زوركى بحوك لگ ربى تھى۔ وہ كھانے كى طرف توجه وكيا-

ترس کے دونوں نیج ٹی وی پر مار دھاڑ کی کوئی فلم

اس فلم میں بہت زور دار جنگ ہور ہی تھی۔ایک ہیرو تھا جس کے پیچے بہت ہے لوگ پڑے ہوئے تھے اور وہ ان کا صفایا کرتا ہوا اپنے مشن کی تعمیل کے لیے آ کے بڑھا جار ہاتھا۔تشدد کے بھی مناظر تصاورتشدد کے ہرمنظر کوایک یے اندز سے فلما یا کیا تھا۔

ارسلان اور فرحان کے لیے وہ بہت مزے کی مووی تفحى کیکن ان کا سارا مزه اس وقت کر کرا ہو گیا جب امجد اور فركس كمرے ميں واقل ہوئے۔انبوں نے تى وى آ ف كر

"بيمودي كهال سے لے كرآئے تھے؟" امحد نے

يو چھا۔ "بابا! ہم نے کمپیوٹر سے ڈاؤن لوڈ کی تھی۔"ارسلان

نے بتایا۔ '' آئندہ الی موویز دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جاؤ جا كرا پناموم ورك كرو-"

دونوں نیجے خاموثی ہے کمرے سے باہر مطے گئے۔ " توبیہ ہے ماڈرن ازم۔" امجد کی سے بولا۔" بوری دنیا جیسے تشدد کی وہائی لیپ میں آئی ہے۔ کسی جی شعبے میں

جاسوسرڈائجسٹ **ح205** جولائی2015ء

تها۔ امجد خان نے بھی اسے تو ٹا ہوااور تد حال بیس ویکھا تھا "اور بيج؟"امجدخان نے مضطرب ہوکر پوچما۔ ... بنتا بولاً ربتاليكن اس وقت اس كى حالت اليي موري محى ''ووسب خیریت سے ہیں۔'' داور حیات نے بتایا۔ میے زمانے بھر کے م اس کے ساتھ لگ کے ہوں۔ " کیونکہ بیکارروائی رات کے دفت کی گئی تھی۔ " يهى موتا ہے اور يهى مور ہا ہے۔" نركس بے چين "ارے کیا ہوا؟" امجد خان نے اس کا ہاتھ تھا مرلیا۔ ہو کر بولی۔ "م کتابوں سے محبت رکھنے والے، شاعر، " تم است يريشان كول مو؟" "كيابتاؤل بمائي-" داورحيات كي آواز الجمي موئي اديب، مصنف، وانشور، فلاسفر ، سائنس وال، واكثرز مدیوں کی سافت طے کر کے کسی ایک جگہ چینج ہیں اور تھی۔"بہت براہوامیرے ساتھ۔ بارود كا ايك دهما كا مارے خوابوں كو برباد كر كے ركھ ديتا '' آدُ اندر آجادُ۔'' امجد خان اس کا ہاتھ تھام کر ہے۔ہم پرسوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہجس نی نے تعلیم پر لاؤع مي لي آيا-" پہلے بينه جاؤى بحربات كرنا-سب سے زیادہ زورویا ہے اس نی کی امت سے کام کردی نرس مجى داور حيات كود كيوكر پريشان موكئ \_" كيا مو کیا بھالی؟ بھالی اور بے تو چریت ہے ہیں تا؟" " ہاں وہ تو خیریت سے ہیں لیکن میں خیریت ہے ''ای بات کا تو افسوس ہے بھالی۔'' داور حیات نے حبیں موں۔ ' داور حیات نے کہا۔''میری ونیا تباہ کردی گئی ایک مهری سانس کی۔ "تم نے لہیں رپورٹ کروائی ؟" امجد خال نے ب-مير اسكول كوأزاد يا كياب-" "اده-" پی جرزکس اور امجد دونوں کے لیے پریشان بوچھا۔ پھراہے اپ اس احقانہ سوال پرخود بھی شرم ی آگئی كن محى - وه جائے تھے كه داور نے اسے اسكول كے محى -اب تك سيكرون اسكول تباه بو يحك متصيير ون قبرين حوالے ہے کیے کیے خواب دیکھ رکھے تھے۔اس نے ایے تيار ہو چى تھيں \_ سيروں ريورس للحي جا چي تھيں \_ سيلن وسائل سے اسکول قائم کیا تھا۔ اس کے یاس شہر میں دو فائده كيا مواتفا؟ كجه جي تبيل-مكانات تھے۔اسكول كے ليے اس نے ایک مكان فروخت " بھائی اور بچوں کا کیا حال ہے۔" امجد نے یو چھا۔ كرديا تعااورا بيع علاقي من جاكراسكول كمول لياتعا\_ " دردانه نے تو خود کوسنجال لیا ہے۔ " داور حیات اس كاعلاقد بهاروں كے دامن مس تھا۔ ايك جھوٹا سا نے بتایا۔"لیکن بچوں کا برا حال ہے۔ وہ اس اسکول میں پڑھتے تھے جس کو تباہ کردیا گیا ہے۔'' ''افسوں ہوائ کر۔''زکس نے کہا۔ گاؤں۔ جہاں کے بچوں کے لیے سب ہے بڑی عمیاتی میں تھی کہوہ سی طرح زندہ رہ میں۔ اسكول كے افتاح كے موقع پر امجد خان اور زمس بھي '' بچھےان کے آنے والے دنوں کی فکر ہے۔ان کا کیا موجود تھے۔ انہیں بدو کھ کرخوشی مور بی می کہ علاقے کے ہوگا؟ ابھی تو وہ ذہنی مریض ہے ہو گئے ہیں ان کو چپ س بے اور والدین تعلیم کی اہمیت کو بھتے ہے۔ پہلے بی دن لگ کئی ہے۔ظاہر ہانسان کوان دیواروں اور چھتوں سے ے داخلے شروع ہو گئے تھے۔ فی الحال داور حیات نے سے بھی محبت ہو جاتی ہے جن کے درمیان وہ چھے وقت کزار اسکول یا نجویں کلاس تکب رکھا تھا۔ رفتہ فتہ اس کا ارادہ چکا ہوتا ہے۔' ''میں آپ کو ایک مشور ہ دوں بھائی۔'' نرگس نے میٹرک تک کردینے کا تھالیلن اب وہ اس خبر کے ساتھ آیا تھا كاس كاسكول كوازاد ياملياب-زمن اس كے ليے جائے كے ساتھ كمانے پينے كى ' مضرور ویں ۔ میں ان ہی مشوروں کی تلاش میں تو مجه چزیں جی لے کرا کئی گی۔ چائے مینے کے دوران داور حیات نے بتایا شروع " آب این دونوں بچوں کو ہمارے یہاں لے كيا-" بمالى إ ومكيال تو بهت يبلے سے ال رى تعيل ك آئیں۔''زگس نے کہا۔''جہاں ہمارے دو بچے ہیں وہاں آپ کے بھی آجائیں مے۔'' اسكول بندكر دوليكن من في اس كى يروانبيل كى - ميرى سجه من نبیں آتا تھا کہ ایسا کون ہوسکتا ہے جس کو تعلیم سے نفرت " آپ نے تو میرے دل کی بات کہد دی بھالی۔" ہواس کیے میں نے ان دھمکیوں کو در گزر کر دیا اور کل سے ہوا داور حیات خوش ہو کر بولا۔'' میں بھی یہی ورخواست لے کر که پورااسکول آژاد یا کیا\_'' آیا تھا۔آپ کے بہاں ان کی پڑھائی بھی ہوجائے گی۔"

-2015 جولاني 2015ء

رقصاجل وہ اپنی پرانی گاڑی میں بڑی بڑی یوریوں میں مال لايا كرتا تعا\_ مال کی بوریاں اندراسٹور میں پہنچا دی جاتیں۔ایک عجیب بات سیمی کدان بور یوں کوستم کرخان اور بازخان کے علاوه کوئی اور ہاتھ تبیں لگا سکتا تھا۔ کسی کوا جازت تبیس تھی۔ جب بوريال اندر استوريس بي جاتي توسم كم خِان دروازے پر ایک موٹا سا تالا لگا دیا کرتا اور جب کینٹین میں کسی چیز کی تمی ہو جاتی تو وہ خود ہی اندر جا کر مطلوبہ سامان کے آتا تھا۔ اس معاملے میں بھی کسی کو اجازت مبیں می کہوہ اندراسٹور سے سامان لے کرآ ہے۔ ایک دن باز خان نے تعیب خان سے کہا۔'' یارا! اس الاے کو ہمارے حوالے کر دے۔ تیرے پاس اس کا کا م ختم ہو کیا ہے۔'' کا م ختم موکل زمان اس وقت ان دونوں کے پاس ہی کھڑا "بازخان! توکیا کرے گا اسس کولے جا کر؟" ستم ل نے بنتے ہوئے پوچھا۔ و حرنا کیا ہے یارا ، بس اس کوشیز ادہ بنا کرر کھے گا۔ مارے یاس راج کرےگا۔" « جنیں ۔ " کل زمان اچا تک بھڑک اٹھا۔" مجھے کہیں مبیں جاتا۔ میں إدھر ہی رہوں گا۔" " تجھ کو پہاں ہے د کئے چیے دوں گا۔" باز خان نے " " بیں، میں یہاں سے نبیں جاؤں گا۔میری پڑھائی ختم ہوجائے گی۔" " پڑھائی۔" باز خان چونک اٹھا۔ اس نے ستم خان کی طرف و مِکھا۔'' یارا! بیرکیا کہدرہا ہے۔لیسی پڑھائی؟ کیا اس نے اسکول میں وا خلیے لیا ہے؟'' '' نہیں، داخلہ تو نہیں لیا لیکن ایک میجر اے روز پر حالی ہے۔" '' انچھا، کون ہے وہ ٹیچر؟'' ستم خان نے بتایا۔ سم خان نے دھر اُدھر کردن تھمائی۔ اے نرکس اپنے مخصوص درخت کے چبوتر ہے پربیٹی ہوئی دکھائی دے گئی۔ اس کے یاس دو تین بے بھی تھے۔جن کوشایدوہ کھے سمجھا ''وہ سامنے بیٹی ہے' ستم **خان**نے اشارہ کیا۔ ''میں اس سے بات کرلوں؟'' ' کیوں، تم کیوں بات کرو کے؟" کل زمان نے ₹2015 جولاني 2015ء

"ارسلان اور فرحان کے اسکول میں تو دا ملے بند ہو م بیں۔" زمس نے بتایا۔" لیکن میں آپ کے دونوں بحوں کواسے اسکول میں کرواسکتی ہوں۔" " بیتو اور بھی اچھا ہوگا۔ کیونکہ آپ کے اسکول کی پورے پاکستان میں بہت المجمی شمرت ہے۔ '' تو پھر طے ہوگیا کہتمہارے نیچ جی ہمارے بچوں كساتهوي كي-"امحدن كها-"بس مجھے اطمینان ہو گیا۔" داور حیات نے ایک همری سانس لی-''اب میں اپنی جدوجہد اور تیز کر دوں "كيامطلب؟" زمس نے اس كى طرف ويكھا۔ " بعانی! اصل کہائی تو یمی ہے۔ اسکولوں کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد تہیں ہے بلکہ ان کا مقصد ہماری ہمت اور مارے حوصلے کوتو ڑنا ہے اور میں نے اپنے آپ سے اور اسے خداے بیعد کررکھا ہے کہ کم از کم اس جذبے کوتو معتدا مبیں ہونے دوں گا۔ چاہے دولتنی ہی دیواریں کرادیں۔" کل زمان کی زندگی میں نئ اورخوش گوار تبدیلی آ چکی كينٹين كے مالك نے اسے اجازت دے دي مى کہ وہ ٹیچر نرکس کے پاس جا کر پڑھ لیا کرے۔لیکن پی اجازت صرف ایک کھنے گاتھی۔ کل زمان کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ زمس نے اے دو تین کتابیں بھی لا کروے دی تھیں۔ وہ تھر آ کر بھی ان کو مچھلے کچھ دنوں سے وہ ایک آ دمی کی وجہ سے بہت پریشان مور با تھا۔ اس آ دمی کا نام باز خان تھا۔ تو ی میکل چالیس اور پچاس کے درمیان۔جس کی آعموں میں بلاکی پھرتی تھی۔ کسی جالاک پرندے کی آتھوں کی طرح۔اس کے دیدے إدھر آدھر كھومتے رہتے تھے۔ مجھلے کچھ دنوں سے وہی کینٹین میں مال کی سپلائی کیا كرتا تھا۔اس مال ميں سموسوں كے علاوہ سب بچھ ہوتا۔ آلو چیں کے میکٹر، بسکٹ، ٹافیاں اور جاکلیٹ وغیرہ۔ اس كينتين ميس جو يرانا آدى مال سلائي كميا كرتا تها وه اب وكمعانى تهيس ويتاتقابه نیا آدی کل زبان کوشروع بی سے پسد مبیں تھا۔ وہ

جاسوسـرڈائجسٹ ﴿

كجه عجيب نكاموں سے كل زمان كود يكھا كرتا تھا۔ كل زمان كو

اس ہے دحشت محسوس ہوا کرتی۔

کہا۔" مجھے یہ بتا چلاتھا کہ تمہارے پاس کوئی آ دی آیا تھا۔ وه كل زمان كواية ساته لے جانے كى بات كرر باتھا۔ "ارے وہ "سم خان ہس پڑا۔" میڈم! وہ تو سلالی والا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ کل زمان اس کے پاس چلے، وہ اے دھنے میں دینے کی بات کرر ہاتھالیکن خودکل زمان نے

· وتبس، تواس قصے کو پہیں ختم کردینا \_ گل زمان ذہین لڑکا ہے۔ میں اسے پڑھارہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہوہ آ مے جا کرکونی اور کام کرے۔"

" يس ميدم ااطمينان رهيس -اسےاس كى مرضى كے بغيركبيل بيس بعيجا جائے گا۔"

"ابتم جاسكتے مواور ہاں اس كاخيال ركمنا-" سم خان زمس کے یاس سے کیٹین کی طرف واپس آهمیا حل زمان بچوں کوسامان دینے میں مصروف تھا۔ کل ز مان کود کھ کرتم خان کی آ تھوں میں چک پیدا ہو گئے۔ ایک خونخوارسا تا زاس کے چرے پرابھرآیا تھا۔ مراس نے اپ تاثرات شیک کے اور کل زمان كے پاس جاكر كھڑا ہوكيا۔" كل زمان۔"اس نے زم ليج

میں مخاطب کیا۔ "جی صاحب۔" کل زمان نے اس کی طرف

"تم نے باز خان کے بارے میں میڈم کوکیا بتایا

" كوئى خاص تبيس، من نے ان سے صرف بدكها تعا كه جھے كى كے ساتھ نبيل جانا۔ كيونكه ين جلا كيا تو ميرى پڑھائی ختم ہوجائے گی۔''کل زمان نے بتایا۔ " توحمهيں پڑھنے كابہت شوق ہوكيا ہے؟" " بى صاحب، بچھے كتابيں بہت المجھى لتى ہيں۔" كل

مھیک ہے، معیک ہے۔" ستم خان نے اس کے شانے پر میکی دی۔ "تم پر معت رہو، مہیں کوئی مبیں لے

كل زمان كوپېلى بارستم خان اچھانگا تھا۔ اس دو پیرکوباز خان سلائی کاسامان کے کرتایا تواس نے کل زمان سے کوئی بات جیس کی۔اس نے بس ایک بار اس کی طرف دیکھا تھا۔ پھرستم خابی سے بات کرنے ہیں معروف

اس دن سلالی کی دو بوریاں آئی تھیں۔ یہ دونوں

ہو چھا۔'' بیمیرامعاملہ ہے۔ جھے بیس جاناتھارے ساتھ۔'' ''اچما، اچما، ناراص نه ہو۔'' باز خان نے اس کے كال يرباته بجيرت موئ كها-"سب فعيك كردول كا، جا كل زمان ان بجول كى طرف متوجه موكميا جوكمينتين

ے کمانے بینے کی چزیں خریدنے آئے ہوئے تھے۔ اس دو پہر کوچھٹی کے بعد جب کل زمان زمس کے پاس اپنا ہوم ورک لے کر پہنچا تو اس نے نرمس کو بتا دیا۔ ' بمس (اب وہ اسکول کے دوسروں بچوں کی طرح تیچرز کو مس كينے لگا تھا) مس ايك آدى جھے اپنے ساتھ لے جار ہا

"ساتھ لے جارہاتھا۔" زمس چونک پڑی۔" کہاں ساتھ لے جار ہاتھا۔کون ہےوہ آ دی؟" "من ، وه کینٹین میں سلائی کے کرآتا ہے۔" کل زمان نے بتایا۔ 'وہ کہدرہا تھامیرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں د محنے میے دوں گالیکن میں نے منع کردیا۔" "كياكهاتم ني؟"

"میں نے کہا بھے پر حائی کرنی ہے۔ میں میڈم سے كتابيل يزهتا ہول۔

"بہت اچھا کیاتم نے۔" نرمس نے شاباش دی۔ مماراامل كام ابعم عاصل كرنا ہے۔ "بات بيه ب كس كه وه اچها آدى مبيل لكتا\_" كل زمان نے بتایا۔''وہ آپ کو جسی بہت غصے سے دیکھر ہاتھا کہ

آپ جھے کول پر حالی ہیں۔" " ہاں، برحمتی سے ہارے بہال بہت سے لوگ ایسے بی ہیں ۔" نركس نے كہا۔" چلوءتم اپنا ہوم ورك وكھاؤكياكركلائے ہو۔"

اس دوران اسٹاف روم میں جنید اور نوید بھی آگئے تھے۔ بیددونوں داور حیات کے بیٹے تھے۔ ترکس نے انہیں اہے بی اسکول میں ایڈ میشن دلا و یا تھا۔

یہ پڑھائی ایک مھنٹے تک جلتی رہی۔ پڑھائی ختم مونے کے بعد زمس فی مفال کولوالیا۔ یہ پہلاموقع تھا کہ اس نے کینٹین کے مالک ... ہے کوئی بات کی تھی۔

متمخال فركم اوب سے اس كے سامنے آكر كم اوكيا۔ "جى ميدم! كياآب كوكينين سےكوكى شكايت موكى ہے؟" اس نے بوجھا۔" آب تو جانتی ہیں کہ میں چیزوں کی کوالی پر کتنادهمان رکمتا موں

وجنيس ستم خان! بات مكم اور ب

رقصاجل استورروم کے دروازے کی طرف لیکا اور ای وقت درواز ہ کھول کروہ دونوں اندر آ گئے۔ گل زمان اپنی جگہ ساکت کھڑارہ کیا۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

انِ دونوں نے اکبرخان کو بہت کچھ سکھادیا تھا۔ راتقل کی ٹریننگ، بم استعال کرنے کے طریقے۔ محوریلا واریہ اور نہ جانے کیا کیا۔ اکبر خان کو پیہ جان کر حیرت ہوتی تھی کہاس کے علاوہ اور بھی کٹی لڑ کے ہتھے جن کو اس مسم کی ٹریننگ دی جارہی تھی۔

وه اس ہے کہا کرتے۔'' دیکھوا کبرخان، کیا اس دنیا پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا تمہارا ول نہیں جاہتا کہ تمہارے یاس بھی اپنی گاڑی ہو، دولت ہو، اپنا کھر ہو، اپن

" كيول نبيل جا بتاليكن مجوري بي تو ہے۔" " بيمجورى صرف ال ليے ہا كبرخان كه بم جيسول نے ایک ہار مان لی ہے۔" بخت آور خان کہا کرتا۔" انہوں نے میرا اور تمہاراحق چین لیا ہے۔ بید کافر لوگ ہیں۔ كا زيول مين كموس إلى - عورتيل بيوتي بارارز مي جاتي ہیں۔ کلب میں جاتی ہیں۔ او کے اوکیاں ایک ساتھ اسکولوں میں جا کر پڑھتے ہیں۔ فلمیں اور تی وی دیکھتے ہیں۔ بیسب کیا ہے: "آپ بتائیں۔"

"بيسب تبايى كى نشانيان بيل-خدا كا قبرآنے والا ہاور خداان لوگوں سے خوش ہوگا جوا کے لوگوں کوسر ادیں کے۔ان کوجہم واصل کردیں گے، بچھ کئے۔ ا كبرخان كي مجھ ميں كچھ باتيں آتی تھيں، كچھ بالكل بھی جیس آئی تھیں۔اس کے علاوہ جو دوسر سے لڑکے تھے ، وہ ہیں اور سے آتے اور کی اور طرف طے جاتے اس جلہ بہت سخت اصول تھے۔ کوئی کی سے بات

تبير كركا-ايخام سكام كركا-اس كعلاوه کوئی کسی کواصلی نام سے جیس پکارے گا۔

ال كيمپ ميں بخت أور خان كوطوفان كہا جاتا۔ شهباز خان بارود تقارا كبرخان كوكبوتر كها جاتا تقاراس قسم

محداوك آتے اوران كے ليے كھانے يينے كى بنيادى چزیں دے جاتے۔ یہ آنے والے بھی بہت مراسرار قسم

بوريال الجي اهدماستوريس سيس بنجاني تي سي باز اورستم کچھ باتھی کرنے میں معروف تھے۔ای وقت باز خان کے موبائل کی ممنی مجمعے لی - کل زمان ان دونوں سے کھ فاصلے برتھالیکن اس نے محسوس کرلیا تھا کہ فون من کر دہ۔۔ ریثان ہو کیا تھا۔اس نے مم خان سے کھ کہا اور دونوں کی ہے م کھے کہے بغیر سپلائی لانے والی گاڑی کی طرف دوڑ پڑے۔ م شايددوسرى طرف سے كوئى اہم بى خبر سننے كولى مى۔ ايما پېلى بار مواتقا كەسلاكى كى بوريال بابرى رەكى

ہوں کیشین کے دوسرے ملازم گا کول کے ساتھ معروف تھے۔ کل زمان نے ایک بوری کو تھنچا شروع کر دیا۔ وہ اسے اسٹور میں رکھنا جا ہتا تھا۔

اسٹور میں واخل ہو کر کل زمان نے بوری کو ایک کونے میں پہنچانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں نہ جانے س طرح بوری کا مند کھل گیا۔ چاکلیٹ، بسکٹوں کے پیکٹس کے ساتھ ساتھ ہے جار

مولیاں مجی بوری سے نکل کر إدهر أدهم بھر من تعیں۔ كل زمان نے جس ماحول میں پرورش یائی می اس ماحول ... میں بندوقوں کی کولیاں اس کے لیے اجنی بیل تھیں۔اس کی مجه میں جیس آر ہاتھا کہ لیٹنین کے سامان میں ان کو لیوں کی کیا ضرورت محی؟ کوئی نہ کوئی خطرنا ک بات ضرور تھی۔ اس نے بوری کواچھی طرح دیکھا۔ کولیوں کےعلاوہ اس میں دوعد د کلاش کوف بھی تھیں۔

كل زمان كے ماتھ پر يسنے كے قطرے جك التقے۔ کیا ہور ہاتھا یہ سب؟ یہ تو بہت خطرناک بات تھی۔ کی اسكول مس ايسے اسلح كاكيا كام موسكا تھا۔

استور من اور جي کئي يوريال ميس - موسكا تفا كهان من بھی کچھنہ کچھ بھرا ہوا ہو۔ کیا کرنا جا ہے اے۔خاموش رے یا کی کو بتادے کیان کوس بتائے؟

اس کی مجھ میں یہ بات تو آگئی تھی کہ یہ اسلحہ یو نمی نہیں لا یا حمیا ہے۔ کوئی نہ کوئی خطرناک بات ضرور ہے۔ بیا سکول تو بہت اچھا تھا۔ یہاں کے سب لوگ اس کے ساتھ بہت میڈم، جو اسے بوری محنت اور خلوص کے ساتھ تعلیم دے ری تھیں۔ حالا تکہ کل زمان سے ان کا کیا تعلق تھا؟ کیجہ بھی تہیں۔اس کے باوجودوہ اس کے ساتھ اتنی مہر پائی سے پیش آتیں۔ کل زمان کے لیے کتابیں بھی خودی لے کرآئی میں۔ وہ میڈم کو بتادےگا۔

ہاں، ووصرف میڈم ہی کو بتا سکتا تھا۔ وہ جلدی ہے

209 حاسوسے ڈائجسٹ

PAKSOCIETY1

کہاں ہے آتے ہیں اور کہاں ملے جاتے ہیں۔اتنا ضرور تھا كەاس كىمىيە مىس اكبرخان كوكونى تىكىف تېيىن تىلى

اس كے كمانے ينے كابہت خيال ركھا جاتا۔اس كے ليے نے جوڑے اور جوتے لائے گئے تھے۔ اس اڈے کے ایک کمرے میں ایک بڑا سائی وی سیٹ بھی تھا۔ ان لوگوں نے بیلی کا بھی بہت اچھا انتظام کررکھا تھا۔ ڈی وی ڈی پلیئر کے ذریعے فلمیں بھی دکھائی جاتیں۔

عام طور پر بھارتی قلمیں ہوا کرتیں۔ بھی بھی انگلش فلمیں جی دکھاتے تھے۔ اس کے اپنے کمر میں تو الی آزادی کا کوئی تصور ہی ہیں تھا۔ وہاں تو ہروفت باپ کے

خوف اوراس کے علم کا سامیمنڈلا تار بتا تھا۔ اس دوپہر کو وہ دونوں کیمی سے کہیں گئے ہوئے

تتھے۔اہیں اب اکبرخان پراتنا بھروسا ہو گیا تھا کہ وہ اکثر اسے چھوڑ کر ۔۔۔ دو تین دنوں کے لیے جلے جاتے۔

ال دوران میں اگبر خان این مرضی کی زندگی مخزارتا \_ فلمیں ویکھتا۔ بہاڑیوں میں بھٹکتا رہتا۔ کھانے ہنے کا بھی کوئی پراہم ہیں تھا اس کے ساتھ۔ وہاں سب کچھ

اس نے ایک دوبارا ہے تھرجانے کا ارادہ بھی کیا تھا صرف مال سے ملنے۔ بیدد میصنے کہوہ بے چاری اب کس حال میں زندگی گزاررہی ہیں۔ باپ سے ایسے کوئی وچپی مبیں رہی تھی۔اس کے لیے مال ہی سب پھھی کیلن پھر سے سوچ کررہ کیا کہ جس کھر ہے کوئی دشتہ ہی ہیں رہا ہے،اس محرے اب کیالیٹا دینا۔

وہ دونوں دوسرے دن آنے کا کہہ کر گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ کیوں گئے تھے۔ا کبرخان کواس بارے میں چھٹیں معلوم تھا۔

اے رات بھی تنہا گزارتی پڑی تھی۔شروع شروع میں جب ایک باروہ دونوں باہر گئے تو اس رات اکبرخان کو بے حدخوف بحسوس ہوا تھا۔اس ویران اور میراسرار مقام پر وه بالكل تنها تعابه

وہ ساری رات خوف ہے سوئبیں سکا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان چکرانے والی ہوائی اے روحوں کی چیخوں کی طرح معلوم موربي تحيل -ليكن كي تبين موا-رات خيريت

ے کر رمی تھی۔ اس کے بعد اکبر خان کو پھر مجی خوف محسوس نہیں ہوا۔ وه دونول اکثر غائب ہو جاتے اور اکبر خان وہاں تنہا رہ -46

اس رات بھی اکبرخان تنباہی تھا۔ :ب اس نے ایک عجیب سی چیز دیکھی۔ حالا نکہ وہ بہت دنو ں سے یہاں رہ رہا تقالیکن اس مورت پراس کی نظر پہلی بار کئی تھی۔

په ایک ایسی مورت هی جس میں ایک ایبا انسان تھا جس کی سونڈ ہاتھی کی تھی۔اور بقیہ دھڑ انسانوں جیسا تھا۔ا کبر خان کو یاد آیا۔ یہاں جو بھارتی قلمیں دیکھنے کوملتی ہیں ان میں بھی الیں ہی مورت ہوتی ہے اور لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔اس کو سیش مہاراج کہتے ہیں۔ کن پتی بابا کہتے ہیں کیکن وہ تو ہندولوگ ہوتے ہیں۔ پھر پیمورت ان دونو ل کے یاس کیوں ہے؟

بدراز اس کی سمجھ میں تبیں آر ہا تھا۔اس نے سوچ کیا کہ وہ ان دونوں سے اس مورت کے بارے میں ضرور معلوم کرےگا۔

وہ دونوں دوسرے دن آئے۔ان کے ساتھ چھاور لوگ بھی تھے۔ آنے والے لوگوں کے چہروں سے وحشت ظاہر ہور ہی تھی۔ بڑے بڑے الجھے ہوئے بال ، ہے ترتیب وارهال-

ب يحب كرابندكر كے بيٹے گئے۔اندرشايدكوئي میننگ ہورہی تھی۔ جو بہت دیر تک چلتی رہی تھی۔ اکبرخان یے ذہن میں جوسوال تھا ، وہ پوچھنے کی نوبت ہی جیس آسکی

بخت آورخان نے اکبرخان کو بھی اس کمرے میں بلا لیا تھا۔ا کبرخان کو بہت خوف محسوس ہور ہا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والاتھا۔اتے لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے تھے۔ "أكرفان -" شهار فان في اسي خاطب كيا-"کل مبح ان مہمانوں کے ساتھ تمہیں جانا ہے۔" شہباز خان نے وحشت زدولو کول کی طرف اشارہ کیا۔ '' کہاں جاتا ہے بھائی ؟'' وہ ان دوٹو ل کو بھائی کہا

'ایک خاص کام ہے جاتا ہے۔ان لوگوں کوسزادین ہے جوراستوں سے بھٹک کئے ہیں۔ یا در کھو، جب ہم کوئی بڑا کام کرنے لگتے ہیں تو اس وقت ہمیں کسی سے ہدردی مبیں کرئی ہوتی ہے۔ ہارے نزدیک بوڑھے، جوان ،مرد، عورتمل، بچے سب برابر ہوتے ہیں۔ کیونکہ بیسب برائیاں پھیلا رہے ہیں۔ برائیاں پھیلانے والوں کوشروع ہی میں سزا دے دی جائے تو پھرآ مے چل کر بھلائی ہی بھلائی ہوتی ب-خدامجی خوش ہوتا ہے کہ ہم نے بھلائی کےرائے کے كالتي مناوي بيل.

• -210 جولاني 2015ء

'' کہوا کبرخان ہتم تیار ہو؟'' بخت آ ور نے یو چھا۔ مرف ایک رات مج میں ہے۔اس کے بعد پوری ونیا میں "ليكن بعالى، بيم كرناكيا موكا؟" ہنگامہ کے جائے گا۔" ''تم الکیلے نہیں ہو گے۔ بیرخدا کے خاص بندے بھی ستم چھنیں بولا۔وہ کل زمان کی لاش کی طرف دیکھتارہا۔ تمہارے ساتھ ہوں گے۔" شہباز خان نے ان وحشت زوہ لوگوں کی طرف اِشارہ کیا جو ساٹ چروں کے سپاٹ اس رات زمس اور امجد کے ڈرائگ روم میں ایک تاثرات كے ساتھ ان كى طرف د كھ رہے تھے۔ ا ہم موضوع پر تفتلو ہور ہی تھی۔ اس مفتلو میں حصہ لینے والوں میں مقامی یو نیورٹی وه دونو ل مجي کل زمان کواسٹور ميں د کيھ کر جيران ره کے دو پروفیسرز کمال حسین اور امتیاز خان بھی تھے۔ یہ دونوں در دمند دل رکھنے والے پاکستانی اور اسلامی تہذیب " تو يهال كيول آيا تما؟" ستم كسى سانپ كى طرح کے غلبے کاخواب دیکھنے والے مسلمان تھے۔ يروفيسر كمال حسين كهدر ما تفا- " تهميں جذبا بي تعروں ''وہ،وہ آپ نے بوریاں باہرر کھدی تھیں تا ،تو ان کو کے بچائے میدد یکھنا ہوگا کہ ہم اپنے اسلامی معاشرے کو کن ا تدر كرآيا تما- "كل زمان نے بتايا۔ بنيادول يراستواركر عكتے ہيں۔ مجزات كا دورحتم ہوكيا۔ ہم " مجمع كياتهانا-"ستم في كها-نعرہ عبیرنگا کرتوب کے سامنے ہیں کھڑے ہوسکتے۔ کونکہ ''مام خان ''بازخان نے مداخلت کی۔'' جانے دو غلب توب ایک تھوں اور غیر جانبدار حقیقت ہے۔اے اپنا کام بچہ ہے۔ غلطی ہوگئ ہوگئ ہوگئ ۔'' ''جی، جی صاحب، غلطی ہوگئ تھی۔'' کل زمان کرنا ہے اوروہ اپنا کام کر کے رہے گا۔' " آپ درست کہتے ہیں۔ جمیں حقائق کا سامنا "\_ Brt / = 5 0 0 00 " كوئى بات نيس " بازخان نے آ مے برھ كراس "آپ کے خیال میں کی اور پر اثر انداز ہونے کے کے شانے پر کھیلی دی۔''بس آئندہ سے خیال رکھنا۔'' کے سومسم کی مطاحیتوں کی ضرورت ہے؟" زمس نے دديكسيس اس وقت بورى ونيا مي مغرب فيجس اوراجا تك بازخان نے اسے موٹے ، كھردر ساور حم کی قویس حاصل کی بیں ان کے کئی پہلو ہیں۔مثال کے مضبوط ہاتھوں سے کل زیان کا منہ دبا دیا ،کل زیان نے خود کو حيرانا جابا كيكن اس كي آواز كحث كرره كي \_ 1- بين الاقوامي بينكنگ سنم كى ما لك بيس-اس دوران من في بازخان كااشاره مجهركل زمان 2-تمام مضبوط كرنسيول كوكنثرول كرتي ہيں۔ کے ملے میں ری ڈال کریل دینا شروع کر دیا۔ 3-بڑے عامی خریداروں میں شامل ہیں۔ کل زمان پیز پیزا کرره کیا۔ ذرای دیر میں اس کی آ تکھیں یا ہر کونکل آئی تھیں ۔ وہ پھڑ پھڑ اتا ہواایک طرف کر 4-دنیامس سے زیادہ تیاراشیافر اہم کرلی ہیں۔ 5-سرمائے کی بین الاقوامی منڈیوں پر غلبہ رصتی ہیں۔ پڑا۔اس کی کہائی حتم ہو چکی تھی۔ وه دونوں کھے دیر تک اس کی لاش کی طرف دیکھتے 6- بہت سے معاشروں میں نمایاں اخلاقی قیادت رے چرستم نے کہا۔" یارا! ہم نے کہیں عظمی توجیس کر ماصل کرنے کے لیے کوشٹیں کردہی ہیں۔ 7-بڑے پیانے پر عسکری مداخلت کی اہلیت رکھتی ہیں۔ "دنہیں یارا، ہم نے بالکل صحیح وقت پریکام کیا ہے۔" بازخان نے کہا۔" بیلاکاسب کھید کھدچکا تھا۔ بیجا کراسکول 8- بحرى كزرگا موں پر قابض ہیں۔ 9- انتباكي اعلى تحقيق كا اجتمام كرتى بين اور اس حوالے سے بعد ارتقایا بھی ہیں۔ 10- جدید لیکنیکل تعلیم کے شعبے میں رہنما کردار کی والول كوبتاديا \_ بجرهاراسارا پروگرام تباه موجاتا\_" "سوال يب كداس كى لاش كاكيا كيا جائے؟" '' چھنیں۔اس کو یونمی پڑارہے دو۔ایک دن کی تو حال ہیں۔ بات ہے، کل تو ہارے ساتھیوں کو اپنا کام کرلیا ہے 11-خلا تک رسائی یائے کے والے سے برتہیں۔ جاسوسردًانجست -212 مجولائي 2015ء

42-خلائی جہازوں کو تیار کرنے کی صنعت میں برتر

13- بین الاقوای ذرائع مواصلات کے حوالے سے

14- بائی فیک ہتھیار بنانے کی صنعت میں برتز ہیں۔ اس کےعلاوہ ان کے یہاں مل اور قول میں تضاوجی جیس یا یا جاتا جکد ماری صورت حال اس کے بالکل برعلس ے- ہم نے تعلیم کو جیر منوعہ بھولیا ہے اور ہاراخیال ہے کہ خداماری مدد کے لیے فرشتے آسان سے اتارد سے گا، ایا و الا\_"

كريين خاموشى طارى موكئ \_بهت بى سياتجريد تما كيكن بهت مح-

"تو مجراس كا تدارك كيے ہو؟" امتياز خان نے يو جما۔ "سيدى ي بات ب علم-" كمال حسين نے كہا-"اس کے سوا کوئی راستہ میں ہے۔ ہم این نقافت اور تبذيب كي حديث ربت بوئ بمي علم عاصل كر كے بہت آ کے جا کتے ہیں۔ فرانس اور جرمی کی مثالیس مارے ''لین ہم تو راہتے بند کے جارے ہیں۔'' امتیاز خان کے کیج میں مایوی می۔

"اى بات كاتوافسوى بكرهارب يهال سياست دال تو بہت پیدا ہور ہے ہیں، لیڈر کوئی جیس ہے اور ان دونول کے درمیان بہت واسع فرق ہے۔ سیاست وال الحطح اليكتن تك كاويز اركمتا ہے جبکہ لیڈر کاویز اا کی کئی سلوں تك محيط موتاب-"

" پروفیسرایک بات بتاعی ۔ پیجو ہارے ملک میں تشدد كاسلسله چل ر با ہے، اس كى كيا وجو بات ہوسكتى ہيں۔" زمش خان نے پوچھا۔

اس كى كى وجوبات بي ميذم-" پروفيسر كمال مسكرا کر پولا۔''اورآپ بھی جانتی ہیں۔اس کی ایک وجہ تو بیرونی ساز سیں ہیں،آپ کا کیا خیال ہے کہ جولوگ یہاں اس قسم ک حرکتی کردے بیں کان کو لگامی خود ان کے اپنے ہاتھوں میں ہیں؟ جیس ، سیڈور یاں کہیں اور سے ہلائی جاری بیں۔ریموٹ کی اور کے ہاتھوں میں بیں۔ پیے اور ہتھیار باہرے آرہے ہیں۔ان کی باتوں میں آنے والے تو سدے سادے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کو ہماری طرف بھیج رہے ہیں۔ انہیں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہارے مینی

سال بتائے جاتے ہیں۔ ہرسم کے کیل کانے سے لیس کر ك الهيس مارى طرف بينج ديا جاتا ہے۔ بير ب جارے سیدھے سادے لوگ ان کوا ہنار ہنما سمجھ کران کے پیچھے چل یرتے ہیں۔ان کے ٹرائس میں آجاتے ہیں چروہی کرتے ہیں جوان سے کہاجا تاہے۔''

"سوال پھروہی ہے کہ علاج کیا ہو؟" امتیاز خان نے یو چھا۔

''وہی کہ الہیں تو می دھارے میں شامل کر کیں۔ان بے جاروں کو بیے بتایا کیا ہے کہ جن کی ثقافت اور دین مبس بم ے الگ ہیں۔ وہ کافر لوگ ہیں۔ اب الہیں یہ بتانے اور معجمانے کی ضرورت ہے کہ ثقافتوں کا اختلاف تو خوب

، ہے۔ '' خمیک کہتے ہیں پروفیسر۔'' امجد خان نے کردن '' خمیک کہتے ہیں پروفیسر۔'' امجد خان کے تعول ہلائی۔"جس طرح ایک چمن میں مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں۔ایک دوسرے سے الگ الگ لیکن ہوتے ای

و " ہال، جمیں کی بات انہیں سمجانے کی ضرورت ہے۔ کل عالم اسلام کے چن میں مختلف ثقافتوں کے محول معلے ہوئے ہیں۔ کوئی ٹو پی پہنتا ہے، کوئی چکڑی باندھتا ہے، کسی کا لباس شلوار ہے۔ کسی نے پینٹ پہن رھی ہے۔ ان سے کوئی فرق میں پرتا۔ ویکمنا یہ ہے کہ سب ایک خدا اورایک رسول کو مانتے ہیں یامیس-اگرایسا ہے تو پھر کوئی مكريس ہے۔ پر ہم عل كرماطل سے كرتاب خاك كاشغرايك موجا كي ع\_"

بركس ان لوكوں كے ليے دوبارہ جائے بنانے كن میں چلی کئی می-آج کی نشست نے بہت سے سوال سامنے كر ب كردي ت.

مئلة توسامنے تعالیکن سوال بیرتھا کہ بیرسب کیے ہو۔ تاریخ کواہ ہے کہ کی قوم نے لیڈر میں بنایا بلکہ ایک بڑا لیڈر برى قوم بناتا ہے۔اب ايساليدر كہاں سے آنے والا ہے۔

صبح بمیشه کی طرح خوب صورت تھی۔ موسم سرما آچکا تھا۔ ہرطرف ایک فنک آمیز دھند مجيلي موئي تھي ۔اس دهندي جادر مي ليٹے موے لوگ اپ اہے کاموں کی طرف جارے تھے۔

اسكول جانے والے بيج، بستے اٹھائے كرم كيڑوں میں لیٹے، منہ سے ہماب آڑاتے اینے اسے اسکولوں کی

جاسوسردًانجست -213 مجولاني 2015ء

فصاجل فضائی وقص الحک مطابق تھالیکن ایک خلاف معمول بات بیمی کہ سپلائی والا بازخان وقت سے بہت پہلے پلائی لے کرآئمیا تھا۔ اس کا آنا جانا چونکہ روزمرہ کی بات محمی اس لیے اس پردھیان بیس دیائمیا۔

دھوپ میں ہوم ورک ممل کرنے والے بچوں کے لیے بیہ بہت حمرت کی بات تھی کہ چھسات انکل کینٹین کی دیوار کے اندرے باہرآ گئے تھے۔

دونوں کو پچھنخوف بھی محسوس ہوا تھا۔انہوں نے کلاس روم کی طرف جانے کے لیے اپنی کتابیں سمیٹ لی تھیں کہ اک وقت ان انگلوں نے اپنی بندوقیں سیدھی کیں۔تروتر کی آواز آئی اور بے رحم کو لیوں نے ان معصوموں کوخون میں نہلا دیا۔ان کی کا پیاں اور کتابیں بھی رکھیں ہوگئ تھیں۔ اس کے بعدا یک قیامت بچے گئی۔

مولیوں کی آوازین کر بچے اور ٹیچرز ہاہر آگئے تھے پھران پر قیامت نازل ہوئی۔ان وحشت زدہ لوگوں نے بے درینے کولیاں برسانی شروع کردی تھیں۔

بچے بیٹے رہے، توئی ہے۔ زمس خان نے باہر کتے کے عالم میں کھڑے ہوئے بچوں کوسمیٹ کر اندر کی طرف جانا چاہا کہ کینٹین کا مالک ستم اور باز خان اس کے سامنے آگئے۔

ال سے پہلے کہ زمس خان اپنے بچاؤ میں پھر کر سکتی بکی کولیاں اس کے بدن میں پیوست ہو چکی تھیں اور دم توڈتے ہوئے وو صرف بیسوچ رہی تھی کہ بیسب پچھ کیوں ہور ہاہے۔کیا پڑھنا اور سوچنا جرم ہے۔

جب اس کی گردن ڈھلکی تو اس وفت ایک طرف سے
ایک وحشت زدہ نو جوان اس کی لاش کے پاس آ کر کھڑا ہو
گیا۔وہ بہت جیرت اور دکھ سے نرمس کی لاش کود کھے رہا تھا۔
پھراس کے ہونٹ کا نے۔وہ لاش کے پاس بی بیٹھ گیا۔وہ
رود یا تھا۔

"مال-"وه دهیرے سے بولا۔"مال! مجھے معاف کردینا۔ ہیں تمہارے احسان کا بدلہ ادائیں کر سکا تھا۔"وہ اکبرخان تھا۔ ایک کا نیتا ہوا نو جوان لڑکا جوز کس کے تھری سیڑھیوں پر جا کر بیٹے گیا تھا اور نرکس نے اسے کھانے کے لیے بچھوری پر جا کر بیٹے گیا تھا اور نرکس نے اسے کھانے کے لیے بچھود سے بچھوری دیا تھا۔
لیے بچھود سے کے ساتھ پانچ سوکا ایک نوٹ بھی دیا تھا۔
اکبرخان بچھود پر تک روتا رہا۔ پھراس نے اسے لباس کے اندر پہنے ہوئے جیکٹ کی پن تھینے کی اور ایک زوردار دھا کے کا آور ایک زوردار دھا کے کی آواز کو لیوں کی ترقر ترا ایک میں شامل ہوگئی۔

وفترول کی طرف جانے والے اپنی گاڑیوں، موڑ سائیکوں اور پبک ٹرانسپورٹ پرسوار تنے۔ مزدوروں نے اس چوراہے کارخ کیا تھاجہاں ہے انہیں روز گارل جاتا تھا۔ زندگی رواں دواں ہو چکی تھی۔سورج ابھی نہیں لکلا تھا۔اس شہر میں دکا نیں بہت سویر سے فجر کی نماز کے بعد ہی ممل جایا کر تمیں اور کاروبار شروع ہوجاتا تھا۔

چائے خانے بھرے ہوئے تھے۔ آس پاس کے وکا عداروں اور راہ چلتے مسافروں نے چائے کی چیکیاں لینا شروع کر دی تھیں۔ سب مجمعمول کے مطابق تھالیکن نہیں معمول کے مطابق ہی تونہیں تھا۔

وہ ایک پلی کوٹھری تھی۔ بہت بڑی۔ اس کوٹھری کی دیوار اسکول کی دیوار سے لمی ہو کی تھی۔ اس کوٹھری میں اس وقت سات آٹھ آ دی جع تھے۔

یہ وحشت زدہ چروں کے لوگ تنے۔جن کی آنکھیں سرخ ہوری تھیں اور جن کے بھاری لبادوں کے پنچ بھاری ہتھیار تنے۔

ان میں سے ایک نے کو تھری میں رکھا ہوا ایک بڑا سا برما اٹھایا اور و بوار میں سوراخ کرنے لگا۔ یہ ایک جدید انداز کا برما تھا۔ بلکی سی کھر کھر کی آواز کے ساتھ دیوار کی ایک اینٹ ٹوٹ کرنے کر پڑی تھی۔

کل زمان کا پریشان حال باپ استے سویر ہے ہی اسکول کے کیٹ پر کھڑا ہوا آنے جانے والے بچوں سے اسکول کے کیٹ پر کھڑا ہوا آنے جانے والے بچوں سے کھر انہیں آیا تھا۔ کل زمان کل سے کھر نہیں آیا تھا۔ وہ اسکول آگر کیٹین کے مالک سے بھی ملاتھا۔ لیکن اس نے بتایا تھا کہ گل زمان اپنا کا مختم کر کے ہمیشہ کی طمرح کھرکی طرف چلا گیا تھا۔

کُلُ زمان کا باپ ای لیے مبع سویرے اسکول کے میٹ پر آکر کھڑا ہو کہا تھا کہ شاید کی بیچے کواس کے بیٹے کے بارے میں پچھ معلوم ہو۔

اس نے ایک دو نجوں سے پوچھالیکن کوئی بھی کچھ نہیں بتاپایا تھا۔اس نے نرکس میڈم سے بھی پوچھا تھا۔جس نے بیہ بتایا تھا کہ کل زمان اس دو پہراس کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔

وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے جو ای اسکول میں پڑھتے تھے ان دونوں کے ہوم ورک ابھی کمل نبیں ہوئے تھے۔ ای لیے وہ جلدی جلدی کینٹین کے سامنے والے درخت کے پاس بیٹے ہوئے اپنا ہوم ورک ممل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔

اسوسردانجست م214 جولائي 2015ء

سراع رسال ایڈورڈ کیلون اتی عجلت میں تھا کہ بال آف جسكس ميں تيزى سے جاتے ہوئے آرائش پودوں كے ليے د كے ہوئے سراك كے بڑے ہے بس تما كملے ے اکراتے اکراتے بچا۔ اس کا رخ جائے واردات کی

www.paksociety.com

جانب تھا۔ مینل ڈیٹیکٹر کے پاس شیرف کے ڈپٹی کھڑے ہوئے تنے جو آنے جانے والوں کو چیک کررہے تنے۔ سراغ رسال ایڈورڈ کیلون نے دور ہی سے انہیں اپنا نج

# باریک بین ذہن کے مالک سراغ رسال کی جنتجو ...

آنکھوں میں دھول جھونکنا... ایک عام محاورہ ہے... جسے آپ نے بھی خوب پڑھااورلکھا ہوگا...مگراس کا عملی مظاہرہ دیکھناکسی کسی کے حصے میں آتا ہے... ایک ایسے ہی دیدہ دلیر کا کارنامہ... جو سب کے سامنے جرم کرکے اس کااعتراف بھی کررہاتھا...

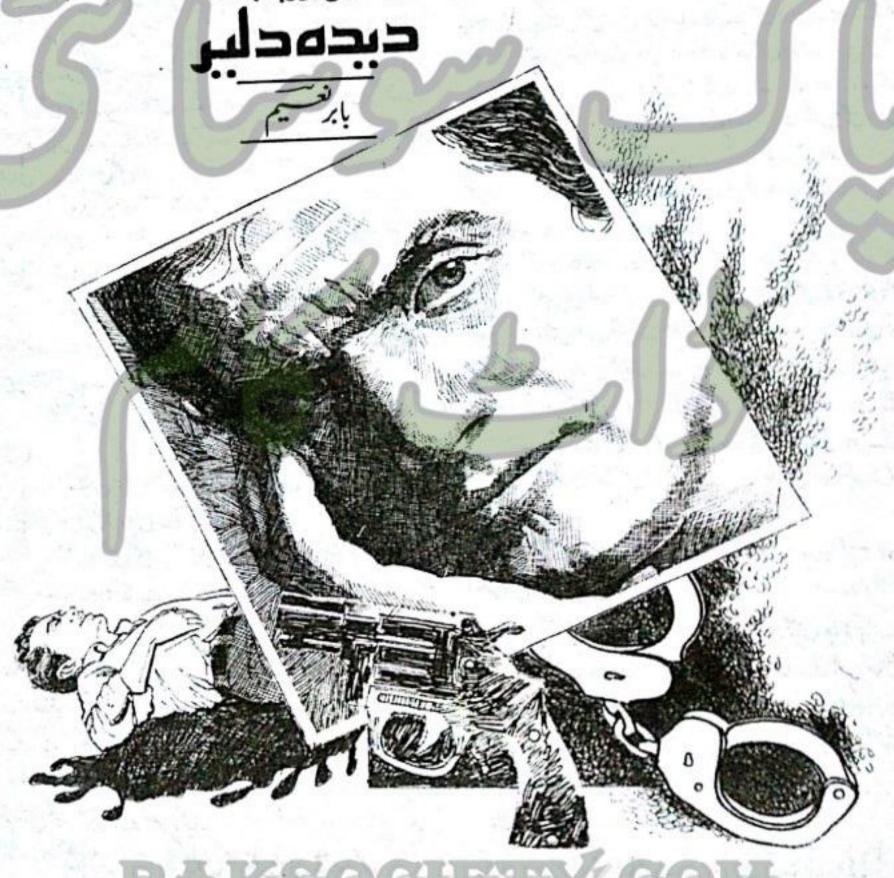

جولائي 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وکھلا دیا تاکیہ وہ اسے چیک کیے بغیر گزرنے کی اجازت وے دیں۔لیکن پھرایڈورڈ کورکنا پڑا کیونکہ اس ہے آگے ایک ذیلی عدالت کے جیوری کے ممبران کا ایک کروپ مینل ڈیلیکٹر سے گزرے بغیرسائڈ کے چھوٹے رائے سے اندر واخل ہور ہاتھا۔

جائے واردات سیکنڈ فلور کا مرداندریٹ روم تھا۔ جب سراغ رسال ایڈورڈ کیلون دروازے پر پہنچا تو چند شاسا باوردی افسران وہاں اندر موجود تھے۔ انہوں نے سراغ رسال کو پیجان لیا۔وہ سری جنبش ہے انہیں سلام کرتا ہواا ندر چلا کیا۔

اس نے فرش پر پڑی ہوئی لاش پیجان لی۔مرنے والإيراسيكيوثرؤ ينتيل لاس تفا\_

'' بے چارہ ڈینیکل ۔''اس نے افسوس بھرے کہج میں کہا۔''وہ ایک اچھا آ دی تھا۔۔۔۔ایک اچھا پراسیکیوٹر۔'' كرائم سين الويسق كير كيش ميلينديز وينيكل كي لاش کے برابر میں مھٹنوں کے بل جھکی ہوئی تھی۔ وہ بولی۔'' جمیں آلة كل كل كيا ہے۔ "اس نے ايك بيند كن كي جانب اشارہ كيا جوفرش يرريط موئ ايك شفاف يلاستك بيك مي و کھائی وے رہی تھی۔

" كوئى كواه؟" ايثر ورد كيلون نے يو چھا۔

" بظاہر ڈینیکل اور قاتل دونوں ہی یہاں تنہا ہے۔ " کیٹی نے بتایا۔

ے بہایا۔ سراغ رساں ایڈورڈ بھی فرش پر جھک کیا اور آلے قل كوغور سے و مكھنے لگا۔"اس ير الكيول كے نشانات موجود بن؟"اس نے جانا جاہا۔

اس نے جانتا چاہا۔ ''کسی قسم کی انگلیوں کے نشانات نہیں پائے کئے

وولیکن اس کے وستے پرمٹی می وکھائی وے رہی ہے۔"سراغ رسال نے کہا۔ "معلوم نبیں اس کا سے بتایا۔"معلوم نبیں اس کا

كيامطلب موسكتا ب-"

سراغ رسال بولا۔ ' جب میں یہاں آنے کے لیے روانہ ہور ہاتھا تو کمپیوٹر کے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ ڈینیکل کے حالیہ کنیسر کی کراس ریفرنسٹ کررہے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی اس سے بعض تونہیں رکھتا تھا۔''

" من فہرست تو خاصی طویل ہوسکتی ہے۔" کرائم سین انویسٹی کیٹر کیٹی نے تبعر وکیا۔

ات من ايد ورو كيون كاسل فون بح لكا-

" بيلو! كميلون اسپيكنگ -" وو ولی تعلیم میں کمپیوٹر لیب سے جولی تھامس بول رہی ہوں۔'' دوسری جانب سے کہا حمیا۔''جب ہم پراسیکیوٹر ڈ منیکل لائن کے حالیہ کیسر کی چھان بین کررے تھے تو ہمیں ایک عجیب سار بط ملاہے۔

"عجيب سا؟ وه كس لحاظ سے؟" '' زاچری ملرنام کا ایک فرد ہےجس کے بھائی چیسٹر کوچند ماہ بل ڈینیکل لائن نے مشیات کے سلسلے میں مل کے الزام ميس سزادلوائي تھي ''جولي تھامس نے بتايا۔

'' سوتمہارا مطلب ہے کہ زاچیری ملر نے اپنے بھائی كانتقام ليما جا ہاہوگا؟''سراغ رساںنے خیال ظاہر كيا۔

''بیایک قیاس ہے۔'' ''کیااس کا کوئی پولیس ریکارڈ ہے؟'' "اس لحاظ سے تو کوئی ریکارڈ مبیں۔ اس پر شبہ تو کیا جاتار ہا ہے لیکن بھی اس پر مشیات کے لسی کیس سے لے کر ہتھیاراستعال کرنے کا کوئی الزام عائدہیں ہوا۔ زاچیری طر بظاہر براہ راست بھی سی گربر پھیلانے کے معالمے میں ملوث نہیں یا یا حمیا۔ وہ اس تسم کے معاملات میں بھی اپنے ہاتھ پیر گندے جیس کرنا چاہتا تھا لیکن لگ یہی رہاہے کہ چیسٹر کےمعالمے میں ای کا ذہن کا رفر مار ہا ہے۔ وہ کمپیوٹر کے معاملات میں خاصاطاق ہے۔''

"میری خواہش ہے کہ کاش میں بھی اتن ہی عمرہ ہوتی ..... میں اب بھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کررہی ہوں کے کی نے جیوری شیڈولنگ کمپیوٹر کوئس طرح ہیک کرلیا تھا۔ میں نے تو بھی کسی کو جیوری ڈیوٹی سے اجتناب برتنے کی تکلیف اٹھانے کی خاطر اس حد تک جاتے ہوئے مہیں د یکھا۔''جولی تفامس نے قدرے جیرانی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا۔

''میں زاچیری کو اٹھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔''

سراغ رسال نے کہا۔ "اس کے لیے تہیں زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔" جولی تھامس نے کہا۔''وہ کمپیوٹر کے معاملے میں طاق تو ہے لیکن بظاہروہ اتناماہر ثابت نہیں ہوا کہ جیوری ڈیوٹی کے ایک ممبر کے فرائض سرانجام ویے سے معذرت کرسکتا۔ وہ اس وفت ہال آف جسٹس میں وہیں موجود ہے۔جیوری بول کے

سراغ رسال نے فورا ہی ایک باور دی افسر کواشارہ -216× جولاني 2015ء

## اردر

ويراستيوف ايك مشهور امريكي اداكار بـــــاس نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک روز میں وو پہر کو کھانا كماني موس ميا كمان كاآر در ياكاني دير موسى اور کھانائبیں آیا۔ آدھ کھنے بعد میرا حوصلہ جواب دے مکیا۔ میں نے بیرے کوآ واز دی اور غصے سے کہا۔ '' میں نے جوآ رڈر دیا تھا، وہ کہاں ہے؟'' نوجوان بيرے نے مؤد باندا زميں يو چھا۔ " آپ نے کس چیز کا آرڈردیا تھاجتاب؟" میں نے کہا۔" کچھوے کے سالن کا۔" وه پرجمکااورای مؤد باند کیج میں بولا۔ ''اگرآپ کو جلدی تھی تو آپ نے مجھوے کے سالن کا آرڈر کیوں دیا تھا۔ خرکوش کا دیتے تو اب تک آچکا ہوتا۔''

### عبدالجارروي انصاري، چوهنگ شي لا مور

پر ابھی بھی مٹی لگی ہوئی دیلھی ہے جو یقینا ای مللے کی مٹی ہے۔ جب تمہاری جیوری ذیلی عدالت ہے واپس آر ہی تھی توتم نے ملے میں چھیائی ہوئی کن نکال لی تھی۔ جھے بتایا کمیا ب كدجب بات تمهار ، بعائى ككاروبارى آتى تھى توتم اس معاملے میں بھی بھی اپنے ہاتھ پیرگندے بیں کرنا چاہتے تحے لیکن اس کیس میں تم اے ہاتھ آلودہ کر چکے ہو۔ "اگرتم اتنے ہی اسارٹ ہوتو سے بتا دو کہ میں وہ کن

بال آف جسس ميس مسطرح لايا مون گا؟" زاچري الرنے

'جو جیوری ممبران ذیلی عدالت ے آرے مے انبيس ميثل ڈيديکٹر کو ہائی ياس کرنا پڑا تھا۔اگر وہ میثل ڈیدیکٹر کے اندر سے گزرتے تو ڈیسکٹر کن کی موجودگی کا اشارہ وے دیتا۔ پراسیکیوٹرڈ پنٹیل لاس کوشوٹ کرنے کے بعدتم نے سب کی نظروں کے عین سامنے خود کو جیوری روم میں جھیا لیا۔" یہ کہ کرسراغ رسال نے زاچیری ملرکو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ پھرائی جیب ہے جھکڑی نکال کرزاچری کے ہاتھوں میں پہناتے ہوئے بولا۔"میں نہیں سجھنا کہ اب آ سے جمیں ممہیں علاش کرنے کی کوئی زحت اٹھانا پڑے کی تم زیرحراست ہو۔''

ان میں ہے کی کو کمرا خالی کیا۔" نورا جوری روم پہنچو کرنے جیس دینا۔''

چند منب بعد سراغ رساں خود جیوری روم میں داخل ہواتو باور دی پولیس افسران نے زاچیری مرکورو کا ہوا تھا۔وہ ایک ہارڈ بلا سنگ کی کری پر بیٹھا ہوا تھا اور دو پولیس افسر ان اس کے دالمیں بالمیں کھڑے تھے۔

'' مجھے یہاں کیوں روکا حمیا ہے؟'' زاچیری نے

" می عجیب سالگتا ہے کہ جس روز وہ پراسکیوٹر جس کے خلاف تم عنا در کھتے ہتھے ، آل ہوا تو تم بھی ای روز جیوری ويونى سرانجام دے رہے تھے۔"سراغ رسال نے كہا۔ ''اتفاقات تو ہوتے ہیں۔'' زاچری نے جواب

''تم کی ایک جرائم میں مشتبہ قرار دیے جا چکے ہو۔'' سراغ نے کہا۔''میرا خیال ہے کہ کمپیوٹر کو تمہارا نام جیوری ڈیونی سے اڑا دینا چاہے تھا۔''

"مشتبرتو قرار ديا جاتا رباب ليكن تمي كوئي الزام عائد مبيس موا، سراغ رسال! اس كيے كوئى وجه مبيس كه میں ...۔ اپنے شہری فرائض کی انجام وہی کے لیے یہاں موجود شهول\_

' بچھے بتایا گیا ہے کہ تم کمپیوٹر میں طاق ہو۔' سراغ رسال نے کہا۔ ''تو ای سبب کوئی بھی خود کو بچانے کے بجائے جیوری ڈیونی میں صرف ای صورت میں شامل کرسکتا ہے کہ کمپیوٹر کے معاملات میں ایلبیرٹ ہوادر جیوری میں شمولیت ہے اس کا کوئی ذاتی مفادوابستہ ہو؟ وہ پیلیمین دہائی چاہتا ہوکہ ہال آف جسس سے پر سے اس کا عین ای وقت ذیلی عدالت میں پروگرام شیڈول ہواورا سے پیجی علم ہوکہ اے بعد میں بہیں واپس آنامجی ہے؟"

"أكرتم مجھ پر الزام عائد كرر ہے ہوتو بھلا ميں كوئي بعى بتصيار كے كر بال آف جسٹس ميس كس طرح داخل ہوسكتا تھا؟''زاچیری لمرنے یو چھا۔

"مي نے انداز ولگاليا ہے كہتم نے كس سجح طريقے ہے بیسب کھے کیا ہوگا۔" سراغ رسال نے کہا۔" ابھی کچھ دیر سلے جب میں یہاں آر ہاتھا تو باہر موجود آرائی بودوں کے لیے رکھے ہوئے سراک کے بڑے سے ملے سے عكرات مكرات بال بال بجاتها- يمي وه جكمتي جهال تم نے ا پن کن میلے سے جمیار کی تقی ۔ میں نے اس کن کے وستے

حاسوسيذانجست

منصوبه بندی... حکمتِ عملی اورپهرواردات کی عملی کارروائی... برچین اینی دگاری ا اپنی جگه مکمل اور برمحل تھی... پکڑے جانے اور قابلِ گرفت امر کا کہیں اندہ شہری ہوں۔ بازی اندیشه نه تها...مگر...لهو...تولهو به... چدرے جانے اور قابل کر ایک قطره بی بازی دها دیا ڈمادیتاہے...

# پڑاسرار ماحول میں متحیر کردینے والی مختصر کہانی ۔ • •

قطرةخون

ايىس...انور

"مسز انھونی شایداہے کرے میں ہیں۔" پیٹر افقونی نے کہا۔" تم ایک منٹ انظار کرو، میں انہیں لے کرآتا

کیون کے ہونٹوں پر ایک گہری صبر آز مامسکراہٹ ابھر آئى اوروه پيٹرانقونى كود يھے لگاجو پلك كرسيزهيوں كى جانب برحد باتفا ـ بيسارا معالمه تدر ع مراسراراورنا قابل بيم لك ربا تھا۔ مانکی کیون سوچے لگا۔ ایس کوئی بات بیس ہوئی تھی کہوہ جس پرانگی رکھ سکتا۔اس کے باوجوداے اس معاملے میں چھے كر بركا احساس اى وقت موكميا تعاجس كمي پيٹر انتوني نے پولیس اسمیشن میں قدم رکھا تھا اور تحریری پیغام اس کے سامنے

یہ پیغام سزانقونی کے نام تھا۔ بیایک سپایٹ ی دھمکی تھی جس سے مانیک کیون فلک میں پر تھیا۔ ندر قم کی جری وصولی کا مطالبہ تعااور نہ ہی اس مسلم کی کوئی کوشش کی تھی۔بس موت كاوعده تقاريها يك نرالا اوردل خراش بيغام تقا:

"وه چزیں جوانسان نہیں ہوتیں کوہ انسانی حیات کو پہند جیس کرتیں ہم مرنے والی پہلی انسان ہوگی۔" پیغام میں بس بھی لکھا تھا۔ یہ پیغام باریک خط میں چھیا

-218× جولائي 2015ء



ہوا تماجس کاسراع لگانا تا مکن تھا۔

پير انتوني بهت زياده أپ سيث تعا۔ مائيك كيون كي تظریں دیلے پہلے صاف سترے بداع لباس سنے ہوئے بيثر التولى يرمركوز ميس جوسيزهيال جزه ربانعا-اخبارات اكثر اس کی رهین مزاجی کی داستانیں شائع کرتے رہتے تھے جبکہ دولت اورجا ئداد كي حقيقي ما لكه سز انقو في معي \_

یہ لگ بھگ پندرہ سیکنڈ بعد کی بات ہے جب مائیک کیون کووه دل خراش پیخ سنانی دی۔

بدایک بلندآ واز،خوف ودہشت سے بھر پورچی تھی جو ایک لیک دار شیعلے کی طرح بلند ہوتی چلی گئی اور پھررک گئی۔ یہ ايك نسواني چيخ تقي \_

عین ای کمی پیٹرانقونی کی چیج مجی سنائی دی۔ مانیک کیون کے جم کوجیے ایک جمعنکا سالگا۔ وہ تیزی سے سيرهيول كى جانب ليكا اورايك ساتھ دو دوسير هياں مجلا تكنے لگا۔ او پر ایک کروہ تیزی سے بال وے کی جانب کموم کیا۔ یا عی جانب کے دوہرے کرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا

اور اس مریے سے پیلی روشی چمن کر باہر نیم تاریک بال کو روش کردہی تھی۔

ما نیک کیون کی من اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اس روش كرے كے دروازے تك چنجا ور پرنى سے اندر داخل ہوكيا۔ وہ ایک زنانہ خواب گاہ می جونہایت نفاست سے اور آراسته می به میں جانب ایک برا سانجلا بیڈ تھاجس پر کلابی رتک کی رہیمی جادر چی ہول می ۔ بیڈی یا بینی کی جانب سفید سائن کا ابونک گاؤن محملا ہوا تھا اور فرش پرسفید سائن کے ملکے جوتے رکھے ہوئے تھے اور ان ش جوتوں کے لکڑی کے فرے بھی موجود تھے۔

اوران جوتوں کے باس ایک ورت کی لاش پڑی می جو مرف زیرجامہ پہنے ہوئے میں۔اس کے دونوں بازوفرش پر مھیلے ہوئے تھے۔اس کے حلق کے نچلے صے میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھاجس سےخون کا ایک قطرہ اس کے کورے بدن پر بهتاموادكماني وعدماتما-

پیٹرانقونی ڈریسٹک ٹیمل کے ساتھ داہنی دیوار کے پاس کھڑا تعاراس کے منہ سے خوف زدہ ی ممٹی کھٹی رونے کی س آوازس تكل ربي تحيس \_اوروه ميثي المحمول \_ محلي موكى كمرك كوتحورد بانتحار

"وه ... وه و بال سے باہر لکل کیا۔" پیٹر انتونی نے کہا۔ "اس في بس جملاتك لكائي اور ... ما تیک کون لیک کر کموک کے یاس کا کیا۔اس نے

مول سے نیے جمانکا۔ معرک سے یعے ٹاکلوں والے فرش کا فاصله يوري يجيب فث تفااورد مندلي جائدني من كوني مجى شے حرکت بنیں کردہی تھی۔

بحروه مزانتوني ك جانب بلث كيا-اس يحملن كاسوماخ ایک جھونے جاتو کے چل کے شکاف سے ذیادہ براہیں تھا۔ مائیک کیون نے اٹھ کر پیٹر انھوئی کی طرف دیکھا جو البحى تك ديوارك ياس د بكابوا على كعركى كو كمورر ما تما۔ "آلرائث-"مائيك كوان في كها-"اب تم ادا كارى

مچھوڑ دواور پیہ بتاؤ کہ چاتو کہاں ہے؟"

پیٹر انفونی نے اسے مونوں کی کیکیا ہد رو کئے کے کے البیس دانتوں سے دبالیا۔ محر بولا۔ ' وہ... وہ جاتو اسے ساتھ کے کیا ہے۔

"میرے خیال میں اس کھڑی کے داستے ۔ اور اس نے مچیں فٹ ینے ٹاکوں کے فرش پر چھلانگ لگا دی می اوراے كونى چوك بحى تبيس آنى \_ كياده مافوق البشر نائب كى في محى \_ كيااياى تما؟"

پیٹر انتونی کے دیلے پیلے دینائم چرب کا ب خوف كتاثرات يهل كمقابل فسليل زياده واسح دكمال وي لكے\_" وہ انسان جيس تھا۔"

وہ دونوں ایک طویل کمے تک ایک دوسرے کو د ملمے رےاورایک بارچرمائیک کیون کوائی ریده کی بڑی میں ایک مراسراری مسی محسوس مونے لی۔

"آل دائث-"اس في كها-" تو مجروه كما تما؟" " مجھے... مجھے معلوم نہیں۔" پیٹر انقونی نے کہا۔" جب میں کمرے میں داخل ہوا تو عین ای وقت وہ کھٹر کی سے اعمد آچکا تھا۔وہ ایک بن مانس سا دکھائی دیے رہا تھالیکن اس کی بيئت اس سے جي لبي زيادہ خطرناك مى-اس سے ملے ك میں کوئی حرکت کرتا وہ مارتھا تک بھی چکا تھا اور اس نے مارتھا پر جاتو سے حملہ کردیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے جھے اسے رائے سے اجھال دیا اور کھڑی سے باہر کود حمیا۔ اس نے کھڑی کے معے کوچھوا می جیس۔"

"اكروه كورى سے باہر كميا ہے تو ہم اسے الل كريس ك\_" مائلك كون في كها-"اور ... " يمكت بوع ال في توقف كيااور پيرانتوني كوسخت نظرول سد يكيت موئي كويا موا-"ادراكر وہ تھیارا بھی تک میں رموجودے توہم اے دعونڈ تکالیں ہے۔" پیرانتونی نے جیے یہ بات می بی سرود ایک میک کی جانب يون ديمين لكاجيساس سيبلاا سديمانيس تعا-

"کیا۔۔کیا۔۔۔؟" حاسوسردًانجست <219 مجولائي 2015ء

لعنت مو، ايها مركزنهين موسكتا \_ليكن اكروه آلةُ قلّ تلاش نه كر سكة تو پيشر انقوني كوجرم ثابت جيس كياجا سك كا\_ مائیک کیون بیڈ پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔اس نے ایک بار پھر مخاططريقے سے كمرے كاجائزه ليا۔ پھروالي آكردوباره بيڈير سفیدساش کے لباس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنے سیاہ رنگ کے برے سے جوتوں پرنظری جادیں۔ان سیاہ بڑے سے جوتوں كمقابلي يكسفيد سليرزنهايت محني سالك رب تعي-مجروہ تیزی سے اٹھا اور دوڑتا ہوا کمر۔ ے سے باہرنکل حميا \_ساتھ بى وەانقونى كوآ دازى بىمى دىد بانغا۔

دومنث بعدوہ كرے من والى آعميا۔ پستدقد پيشر انتونی اس کے ساتھ تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے صاف ستراب داغ سياه رنك كاسلك كا دُريستك كا وَن مِهمن ركها تقا-"ویل-" مائیک کون نے کہا۔" تمہاری ترکیب نے تقريباً كام دكما ديا تعاليكن بورى طرح تبيس تم في خون كو يح طريقے عصاف بيس كيا تعااورايك قطره اعدر سورى كيا-

"كيامطلب؟" "ميرامطلب بكرزنانه ليرز كفركا توكارداكر علىحده كر ديا جائے تو وہ ايك بہترين ہتھيار بن جاتا ہے۔ مائلک کیون نے دھرے سے کہا۔" ہم نے جوتوں کو پہلے جی و يكما تعاليكن إس وقت تك توكارة كي نيج سے خون كا قطره تبیں رسا تھا۔لیکن اب ... "اس نے یہ کہتے ہوئے سفید ساش كے سليرز كى جانب اشارہ كيا جہاں سرخ خون كا ايك دهتبا صاف دکھائی دے رہاتھا۔

پيرانتوني نهايت زم لجيم كها-"آنى ي-" مرده یون اچلا جیے کی امیرنگ کے بل مل جاتے ہیں۔ ما تیک کیون نے اس پر قلاع بعری کیکن وہ اس تک جیس بینج سکا۔ تب تک پیٹر اُفتونی تعلی ہوئی کھڑی ہے سر کے بل نیجے چملا تک لگا چکا تھا۔ یا تیک کیون نے این کن نکالی اور کھڑ کی ہے باہر جما تکنے لگا۔ لیکن مجراس نے اپنی کن واپس ہولسٹر میں ر کودی اورو ہیں کھڑی کے یاس کھڑار ہا۔

مردمرے دمرے موکی سے پلٹ کیا۔ "وه چیزی جوانسان میس ہوتیں وہ شایداس قابل ہوں کہ اگر پھیں فٹ کی بلندی سے نیچ پخت فرش پر چھلا تک لگا میں توانیس کوئی چوٹ نہ آئے۔" مائیک کیون نے خود کلای كاعازيس كها\_ وليكن جوانسان موت بي ...وواكراتي بلندى سے سر يے بل پخت فرش يركر يوس توان كا زيرہ في جانا ایک مجروی موسکتا ہے

" ہاں۔" مانیک کیون نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مروه بيرانتوني كول كركرك سيابرا كيا-اس اے اسے ساتھ رکھا ہوا تھا جب اس نے میڈ کوارٹرزفون کیا۔ اس نے میٹرانقونی پراس وقت تک سلسل کڑی نگاہ رکھی جب تک السکٹر افتر پرنش کے لوگ اور دیگر عملہ وہال نہیں پہنچ سمیا۔اس نے پیٹرانقونی کودوافرادی تکرانی میں چھوڑ ااورالسکٹر كوساتھ كے كراس كرے ميں جلاكياجهال مسزانقوني كى لاش يرى بولى تى-

"ديوں لگ رہا ہے جيسے بيكبيں باہر جائے والي تحى-" السيكثر في الونك وريس اور شوزك جانب سرك جنبش سے اشاره كرتے ہوئے كها۔

مائیک کیون نے اسے وہ بوری کہائی سنادی جو پیٹر انتونی نے بیان کی می ساتھ ہی وہ مجھ بھی جواس کے سامنے ہوا تھا۔ " مجھے تو بیسب فضول بکواس لگ رہی ہے۔" مانیک کیون نے مريد بتايا-"ميراقياس يب كداسياس كي وبرخ مكان لكايا ب-وه اسے طلاق دينے والي محى اوراس كا مطلب ايك برى دولت اورجا كمادے باتھ دھو بيشينا تھا۔"

"جميل مرف بيكرنا ب كرآلة فل كوالاش كرين" السيكثر نے کہا۔"اس کے پاس اتناوقت جیس تھا کہا ہے چھیا سکتا۔" "ات بعده سكند سيزياده مهلت جيس في مي-" لیکن تلاش کے باوجودالبیس آلیو کی تبیس ملا۔

السكثركة دميول في كريكواد جير كرد كاديا، برجكدد كي ڈالی حی کریڈے یاس رکھاہوالباس اور جوتے تک جماڑ لیے میٹرانفونی کوبلا کربال کر کاس کی تلاشی لے الی۔

مراسكثرنے مائيك كيون كى طرف ديكما اور مايوس لجي من بولا-"اب كياكرين؟"

ما نیک کیون این بڑی می الکیوں سے این تھوڑی تمجانے لگا۔اسے اپنی رکوں میں ایک بار پھروہی عجیب ی ت محول مونے لی۔ "اس نے کہا تھا کہوہ کوئی ایسان میں تھا اید کہاس نے اس کھڑی سے باہر چھلاتک لگا دی تھی۔ نیچ بھیں نث کے فاصلے پراور ... "اس کابڑا ساجڑ الک کیا تھا۔

المكثر كساته آئے لوكوں نے ایک بار چر بورا مكان اورینےدمن کاچیاچیا جمان مارالین ان کے ہاتھ کولیس آیا۔ بالآخروه لوك محك باركر على محيلين ما تلك كيون وإلى ركا رباروه بيثرير بيشاا بك مغيال ميخ رباتها\_

" وه چزی جوانسان بین موتنی وه انسانی حیات کو پیند دين رقي ... "اس نے پيغام كاجملد برايا-

-220ء جولائي 2015ء

FOR PAKISTAN

كاروبار چلانے كے ليے ذہانت كے ساتھ بروقت فيصلے كرنے كى صلاحيت بے حداہمیت رکھتی ہے...وہ خودکو ذہین بیٹی کی عقل مندماں سمجهتی تهى...اوربالآخراس نے ایسا ٹابت بھی کردیا...ایک عام گھریلو عورت كىدلچسپيون...نېانتاورفيصلونكىدلچسپكتها...

# ایک مردہ مخص کے بھوت کی صورت واپسی کاسنسی خیز ماجرا ...



بہلی بارایا ہوا کہ جھے انڈرورلڈے کوئی فول کال موصول ہوئی ہو۔اس وقت میں پیاز کا ث رہی تھی جب کجن میں رکھا ہوا سرخ رنگ کا فون بجنے لگا۔ میں نے بی اپ بچوں سے فرماکش کر کے سرخ رتک کا فون سیٹ منگوایا تھا کیونکہ میں اے خوش بخی کی علامت مجھی تھی۔ میں نے ابیرن سے ہاتھ صاف کیے اور ریسیور اٹھانے کے بجائے نلے رنگ کا بٹن وبا دیا۔ اس طرح میں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی جاری رکھ متی تھی۔

221 م جولائي 2015ء

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



كيونكه مين مرا بي تبين بلكه زنده بول\_" " بیتم کیا کہدرہے ہو۔ بہت سے لوگ تمہاری موت کے مین شاہد ہیں۔ کیاوہ سب جھوٹے ہیں؟'' بہیں، میں نے اپنے آپ کومردہ ظاہر کیااور غائب

''اور ابتم زندہ ہونے کا ڈراما کررہے ہو۔ میں بعوتوں کی چالا کیاں جائتی ہوں۔''

''میری بات کا تقین کرو۔ اس کے لیے مجھے ایک بہت بڑی رقم معاو منے کے طور پر دی گئی تھی۔

" کو یا تم یہ کہدرہے ہوکہ کی نے حمہیں مرنے کے كيےمعاوضه ديا تفا؟''

" وجبیں بلکہ اپنے آپ کومردہ ظاہر کرنے کے لیے۔ " ''اوروه معاوضه کتنا تھا؟''

" بجاس بزارد الر- "اس في خربيا نداز ميس بتايا-"میری سمجھ میں جیس آر ہا کہ آخر تیباری موت سے کسی کوکیا دلچیں ہوسکتی ہے جو وہ اتنی بڑی رقم معاوضے کے طور

پردےگا۔'' جرالٹر نے بچکچاتے ہوئے جواب دیا۔''میں یقین ے جیس کہ سکتا۔ اس کا تعلق میس اور درآمدی فریونی کے معاملات سے ہوسکتا ہے۔ انہیں ایک غیرمعروف حص کے ياسپورث كى ضرورت تقى ـ''

'' جے وہ کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعال

میں اس بارے میں کھ جیس جانا۔ میں اے مِسائل مِن مِمرا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ پیشکش

''لہٰذاتم نے اس بارے میں معلو مات حاصل کرنے ي توسش مبيں کی۔''

"شاید میں بوری بات مبیں سمجھ سکا تھا البتہ میں نے وه رقم وصول کر لی۔''

مرنے کے لیے؟"

" بنیس ایخ آپ کومرده ظاہر کرنے کے لیے۔" "تو پھرو بی گروجش کی تم نے قیت وصول کی ہے۔"

یہ کہہ کرمیں نے فون بند کردیا۔ تعوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی دو بارہ بجی۔ میں فون نہیں المانا چاہ رہی تھی لیکن بھوت پڑے مشتقل مزاج ہوتے ہیں اور میں نہیں جاہتی تھی کہ بیکھنی سارا دن بجی رہے البذا بحالت مجوری فون اٹھانا پڑا۔ دوسری طرف سے جیرالڈ ہی "مل چن يا تك ين بول ربي مول " اسے کھی زی پیدا کرتے ہوئے کہا۔

"میں تمہاری بی سے بات کرنا جاہتا ہوں۔ ووسری جانب سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا گیا۔

میری بی چا کا ٹاؤن میں واحد پرائیویٹ سراع رسال ہے۔اس کا دفتر ایک دوروراز علاقے میں ہےاس کے لوگ اپنی آسائی کے لیے محریر بی فون کر کے مشورہ کر کیتے ہیں لیکن میں اسے پندلہیں کرتی۔ میں تو ویسے بھی تہیں چاہتی کہ وہ بیرکام جاری رکھے کیونکہ اس میں بعض اوقات بدنام اور ممٹیا لوگوں سے واسطہ پر جاتا ہے اور اہے کام کومناسب طریقے سے انجام دینے کے لیے وہ دوسروں کے معاملات میں ملوث ہوجاتی ہے جو کس عورت کے کیے شیک جبیں لیکن میری بیٹی ان کیلی فون کالزے بالكل يريشان سيس موتى بلكه مجمع مطمئن كرنے كے ليے كہتى

'' ماں! تم کیوں فکر کرتی ہو۔ نیلی فون آنے کا مطلب يتوجيل كدكوني براحص مارے مرآر بامو-"

میں اس سے بحث کرنا نہیں جاہتی ورنہ بیضرور كمتى كدكونى آئے يائيس كيكن اس كا يار شزيل استها كثر مندا تھاتے چلا آتا ہے جومیری نظر میں ایک کھٹیا تص ہے اور سب سے بڑھ کر اس طرح کی فون کالز اپنے ساتھ بدستی اور مرے اثرات لے کرآتی ہیں جیبا کہ اس مرتبہ ہوا۔ کیونکہ میں فون کرنے والے کی آواز پیجان چکی تھی۔

'جرالدُتم-"من نے كہا-" تم نے يہال كول فون كيابم توم تطيهو؟"

"تم نے مجھے پیچان لیا؟" وہ کھے جران ہوتے

"اس میں حمران ہونے والی کیا بات ہے؟" میں نے کہا۔" ہم ایک ایک عرصے تک پڑوی رہ چکے ہیں۔ تم نے کئی سال مک میرے شوہر کے ساتھ مون لائٹ پویلین ريستورنث مي كام كيا ہے۔ من في تمهاري جميز وللفين من جى شركت كى حى جرتم كول والى آستى، كياتم انقام لين كے ليے آئے ہو۔ من نے سا ب كرتمبارى موت طبعي ميں می-اگریہ بچ ہے تو میری جی تمہاری کوئی مدد نبیں کرسکتی، خدا حافظ۔''

اس سے پہلے کہ میں ٹیلی فون بند کرتی ، جیرالڈ بول الما-" چن يا تك ين! رك جاؤ \_ من انقام لينهي آيا

جاسوسرذانجست -222 مجولاني 2015ء

# بموتكىواپسى

زندەباد

ایک فرنچ امٹی کرل فرینڈ کے ساتھ پاکستان کی سیاحت پرآیا۔ وہ دونوں ، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے صدر ہے گزردے مے کہ اچا تک ان پر بکل کے تھے تارآ کرے۔ انبيس أيك خوفناك جينكا لكا اور محر مجم بحي نه موا ... لود شید تک شروع ہو گئی تھی۔ دونوں نے بے اختیار الچھل الچھل كرنعرے لكانے شروع كر ديے۔" ياكتان زنده باد... كاليكثرك ياكنده بادا"

نيهوني بيلود شيرتك تو دونوں بے چارے جل بھن كر دا کھ ہوتے ہوتے۔

لا مورے شاہدہ گزار کی دریافت

اندازه موربا تفاكه وه فيمله في تقارية مالكان جانك برادران کے بارے میں خرکشت کر ری می کدائیں کاروبار میں تقریبایا کے لاکھ ڈالر کا کھاٹا ہوا ہے کو کہ انہوں نے ایک زبان بندر مھی ہوئی تھی لیکن لوگ طرح طرح کی قیاب آرائیاں کررے تھے۔ کی کا کہنا تھا کہ انبوں نے بدرقم ایک کاروبار میں نگائی تھی جو ڈوب کی جبکہ کھے لوگوں کے خیال میں یہ میے چوری ہو گئے تھے۔ ایک سر کوشیاں بھی سننے کوملیں کہ دو ڈویئر زاہریٹ پر جیمنے والے ساہو کاروں کے پاس بھی ادھار لینے گئے تھے۔ میں ان لوگوں میں ہے تہیں ہوں جوافو اہوں پر دھیان دیتے ہیں۔البتہ اس بات ك خوشى كلى يم من في كانى عرصے يہلے جا تك برادرز سے جان چیزالی تھی۔

البته جیرالڈا پنی عاقبت نااندیشی اورفضول خرچی کی وجہ سے مون لائٹ بویلین ریسٹورنٹ کی ملازم کرنے پر مجبورتھا۔وہ اپنی کمائی کا ایک ایک ڈالران چینیوں پرضائع كرديناجس پراس كاكوئي كنٹرول نبيس تھا۔ بيجمي ہنے ميں آيا کہاس نے ڈویئرزاسریٹ کے ساموکاروں ہے جی ایک ے زائد مرتبہ قرض لیا تھا اور مرتے وقت مجی وہ ان کا مقروض تھا۔ کچھ لوگوں کو بیجی شبہ تھا کہ راؤنڈ جی علی ساہوکارکا ضبط جواب دے کیا اور ای نے جیر الڈکول میاف جب میں نے اس پرغور کیا تو مجھے بدایک فضول سا آئیڈیا لگا۔راؤنڈ چونگ کوئی احتی محص تبیں ہے۔وہ اپنے گا کہ کو كيوں مل كرے كا\_زندہ جراللہ ہے تو قرض واپس ملنے كى

"تم بحصے اپنی بیٹی کا فون نمبر دے دو۔ پھر میں چلا جاؤںگا۔" "من نبیں دے عتی۔"

"كونى بات نبيس من كسي طرح معلوم كرلول كا\_" "أكرتم معلوم كر كيت تو مجمع دوسرى بارفون نه

تم شیک کهدری مو- " مجھ لگا جیسے وہ مسکرار ہا ہو۔ " مجمع اس كى اليجنى كا نام يا دنبيس آر با- بفكر رمو- ميس المصمحقول معاوضها دا كروں گا۔"

'یہ توای وقت ہوگا اگرتم اے تلاش کرسکو۔'' ای کے محصمهاری ضرورت ہے۔ وولیکن جمیں تمہاری کوئی ضرورت تہیں۔ " میں نے غصے سے کہا۔ ' میری بیٹی ایک بھوت کے معاطے میں پڑنا

پندمیں کرے کی اس لیے مہیں اس سے بات کرنے کی ضرورت بیں تہاراایک بیٹا اور بہوتھی ہے۔اگر تہیں ان کے نام یاد ہیں توانیس فون کرو۔"

میں انہیں فون نہیں کرسکتا ، مجھے اس کے لیے منع کیا

س نے منع کیا ہے۔ان لوگوں نے جن سے تم نے

'' تو پھر جوتمہارا دل چاہے۔'

'' فون بندمت کرنا۔ میں اپنے گھرآ نا چاہتا ہوں۔'' میں نے جیر الذكوائي من كالمبر تيس ديا۔ كوئي بھي مال ایک بھوت کو اپنے بچوں کے قریب جیس آنے دے گی۔ بہر حال میں الی عورت جیس ہوں جس کے دل میں رحم نہ ہو اور نہ بی بے وقوف ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس نے ہمیشہ بيدردي سے پيساخرچ كيا حالانكدوه اچھا خانسامال تفاليكن میرا شو ہر جیبیا ہیں۔میرے شوہرنے تھر چلانے کے ساتھ ساتھ اتی رقم پس انداز کر کی کیہ مون لائٹ ہویلین ریسٹورنٹ میں شراکت دارین سکے لیکن اس کی وفات کے بعد میں نے اپنا حصہ چے دیا کیونکہ ریستوران کے مالکان بدل محئے تھے۔میرے کچھرشتے داروں کاخیال تھا کہ مجھے اے حصے کی او کی قیت لگانا جاہے تھی لیکن میں لا کی عورت تبيس موں۔ مجھے ذہنی سکون جا ہے تھا جو نے مالکان

كوكهاس مات كوكئ سال ہو گئے تھے ليكن اب مجھے

-223 م جولائي 2015ء

" مجھے خوشی ہے کہ مہیں یہ چائے پندآئی۔اب بتاؤ من تبهاري كيا خدمت كرسكا مون؟" "میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کیاتم نے جرالڈ کولل کیا

راؤنڈ چونگ نے مجھے حمرت سے دیکھا اور قبتہہ لگاتے ہوئے بولا۔" جمہیں اس طرح کا سوال کرنے کے ليك نے يہاں بعيجاہے؟''

''جیرالڈنے۔''میںنے اطمینان سے کہا۔

" مجھے جرت ہور بی ہے کیونکہ وہ تو مرچکا ہے۔" "بال، من جائق مول كرتم جران مورب موليكن میں ہیں بلکہ جرالڈیہ جانا چاہ رہا ہے۔اس کے بعوت پنے مجه سے رابطہ کیا تھا۔ وہ جانتا جاہ رہا ہے کہ اے کس فے ل

. من عام طور پر جموث ميس بولتي ليكن اس كيس من تعوري علط بياني كرنا پر كئ \_ جراللانے جمے سے بدبات میں کی می ۔ وہ تو اینے مرنے کا اعتراف بھی تبیں کررہا تھا بكاس في كما تما كداس كالاثرى عب ايك براانعام لكلاب اوراب وواس قابل ہے کہاس نے اپنے آپ کومردہ ظاہر كرنے كے ليے جومعاوضه ليا تھا، وه واپس كر سكے۔

"ميرابيا بحى باب بن كيا ہے۔" اس نے كہا تھا۔ "مل بھے داہل کر کے مردہ ہونے کا ڈھونگ حم کرنا جاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ دوبارہ زندگی کی طرف والیس آ جاؤل اورائي يوتے كود كھ سكوں۔"

"اس کے لیے مہیں سراغ رسال کی ضرورت کول بين آئي - تم يدر في خود جي والي كريكت مو؟"

" بھے بیں معلوم کہ ادا کی س کو ہوگی۔ جھے ڈر ہے كه اكر مقرعام پر آخميا تو وه مجيس كے كه ميں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ مجھے اس بارے میں بہت محاط رہنے کی ضرورت ہے۔

" تمهارا معاہدہ میں تھا کہ چےلواور بمیشہ کے لیے

''باں بہت سے لوگ ای طرح اپنے آپ کو مردہ ظاہر کرتے ہیں لیکن میں تو اِس کے بعد بھی بھاگ رہا ہوں

عبرسے بی ایک واد کھا ہے۔'' جب سے میں نے ٹائیکر چاؤ کود یکھا ہے۔'' ''ٹائیکر چاؤ؟ تمہارا کزن جومون لائٹ بویلین ریسٹورنٹ پر جا تک پرادران کا باڈی گارڈ ہے اور مون اسم یت پر رہتا ہے۔ کیاتم مرنے کے بعد بھی جا کا ٹاؤن

امید تھی۔مردولوگ کہاں ہےاوا لیکی کریں ہے؟ جرالل ك كزشة طرز عمل كود يكيت موئ مجمع يقين تھا کہوہ میری بی کو تلاش کرنے سے باز جیس آئے گا اور لکن ہے کہ اس میں کامیاب بھی ہوجائے۔جیبا کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ کوئی سٹک دل عورت بہیں ہوں۔ ہر مخص کے دل میں ممرآنے کی آرز و مجلتی رہتی ہے چنانچہ من نے جرالاے کہ دیا کہ اس کے معالمے کی تحقیقات میں خود کروں کی ۔اس سے پہلے بھی ایک موقع پر اپنی بنی کوایک نفرت انگیزعورت سے دورر کھنے کے لیے جواس کی خدمات حاصل كرنا جاه رى مى بى نے اس معالے كو و من المنظماء مجموده مسلم بهت ساده سالگااور من نے اے ڈزے پہلے حل کرلیالیان میری بیٹی کواس سے خوتی تبیں ہوتی اور اس نے جھے کہا کہراغ رسائی کے کام من نه پژول-

" كول؟" من في معموميت سے يو چھا۔" كيا يہ

اس سے پہلے میں نے جب جی این بی سے کہا کہوہ پیفنول کام چپوژ کرکوئی ڈھنگ کی ملازمت کرلے تواس نے بيشيك كهاكماس مسكوني خطروبيس اوروهمل طور يرمحقوظ ب اس روز اس سے کوئی جواب بن نہ پڑا۔ مس نے جی اس پرزیادہ زور میں دیالین اس سے کوئی وعدہ مجی

اہے کاموں سے قارع ہونے کے بعد عل تیار ہوکر ممرے تھی اور راؤنڈ چونک کے دفتر کی طرف جل دی جو دو مرز اسریت پری واقع تھا۔ مجھے زیادہ دیر انظار میں كرنا يردا كيونكه من نے اس كے سكرينري كو بناديا تا ك طدی میں موں اور مجھے بہت سے کام کرنے ہیں سیریٹری في تعليما سر بلايا اور مجهراؤ ترجونگ كر كر من ميج ديا۔وه يكي بحدر باموكا كيش كوئي تي كا بك موں جو بعارى سود پر محدام قرض لینے آئی ہے۔ کم از کم میرے علیے سے تو می کا برجور با تھا۔

راؤنڈ چاک نے خرمقدم کرتے ہوئے میری خریت دریافت کی اور مجھے جائے کی پیکش کی جو میں نے فورا تھ ل کرلی کو تکہ اٹکار کرنا بداخلاقی کے زمرے میں آتا۔ ویے بھی اس نے جس جائے کا نام لیا وہ کافی مشہور اور لیمنی کی اور بھے بھی اسے پنے کا اتفاق بیس ہوا تھا۔ عمل نے جائے کی تریف کی تو وہ خوش ہوتے ہوئے -112



ا پنے لیے خوش متنی جانا اور اپنے پاس سنجال کر رکھ لیا۔ اب رقم واپس کرنے کے لیے میں نبی لفا فیداستعال کروں

'' بہیں ہتم ایسانہیں کرو مے بلکہ پیلفا فیہ مجھے ہیں دو۔'' '' یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ اسے میں اپنے لیے خوش قسمتی

۔ ''اس کےساتھ ہی ان وا قعات کی تفصیل بھی تحریری طور پر بھیجو مے جوتم نے ابھی بیان کے ہیں۔ کیا تمہارے یاس این مهر ہے۔

مصک ہے۔تم اس بیان پر این مبر بھی لگا دینا۔ یہ دونوں چیزیں جھے آج ہی جیج دو 🕊

اب میں راؤ نڈ چونگ کے دفتر میں بیٹھی جیرالڈ کے کیس پرغور کرر ہی تھی اور میرے ذہن میں ایک ہی سوال ابھررہا تھا کہ کیا ایک ایسے تحص کی مدد کرنا مناسب ہوگا جو ونیاوالوں کے لیے مرچکا ہولیلن مجھے اپنا کام تو کرنا ہی تھا۔ چاہے جرالڈ میں مجھتا رہے کہ میری بنی اس کے لیے کام

ون یانگ ین-' راؤنڈ چونگ نے چائے کا محونث لیتے ہوئے کہا۔'' کیاتم یہ بتانا چاہ رہی ہو کہم نے

جرالذ کا بھوت دیکھا ہے؟''
www.paksociety.com ، برالڈ کا بھوت دیکھا ہے؟''

" محرتو مجھے یقیناغلط ہی ہوئی ہے۔"

" ہاں میری بات غور سے سنو۔ میں نے اسے مبیں ویکھا بلکہاس نے مجھے نون کیا تھا۔ مجھے یعین ہے کہوہ جیرالڈ كا بعوت بى تھا جبكدوه اس سے انكاركرر باتھا۔

''یعنی بھوت کا کہنا تھا کہوہ جیرالڈنہیں ہے۔'' د د نہیں ، جیرالٹرنے کہا کہوہ بھوت مبیں ہے۔اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نہیں مرا بلکہ کسی محص نے اسے بیمیے دے کر رویوش ہوجانے کے لیے کہا چنانچہ اسے اپنے مرنے کا ڈراما كرنا پڑا۔" مس نے الى آواز او كى كى اور بولى۔"اب وہ ایک جگہ پر ہے جہال بہت عمرہ گفردوڑ کے میدان الى -الى نے مجھے اس جگه كانام مجى بتاديا -تم جانے موك وہ بیشہ سے بی محور وں برشرطیں لگانے کا عادی ہے۔'' 'ہاں ، اس نے بھی میچ محبور سے کا انتخاب نہیں کیا اور میشہ بارتار ہا۔ تم اور چائے لو مہیں یا دے کہاس نے کس

جگہ کا نام لیا تھا۔'' ''جبیں ہتم چندالی جگہوں کے نام لو جہاں اجھے کھوڑ

" ظاہر ہے کہ ہیں ، جن لوگوں نے بچھے ہیے دیے ، ان کا کہنا تھا کہ میں کہیں دور چلا جاؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا کیکن این تدفین کےفورا بعد ہی میں نے ٹائیگر چاؤ کو یہاں www.paksociety.com

'' محو باتم چا ئنا ٹا وُن میں نہیں بلکہ کہیں اور ہو؟'' " الكين من شايد حمين اس بارے ميں كھ ندبتا

وں۔ دونتہیں اپنے سراغ رساں کو ہربات بتانا ہوگی اگر کچھ چھپاؤ مے تو تمہارے کیس کی تحقیقات کس طرح ہوں م

"میں نے سوچاتھا کہ تمہاری بیٹی میری سراغ رساں

ومیں حمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ بھوتوں سے بات کرنا پندنیں کرتی مہیں جو کہنا ہے مجھ سے کہو۔"

جیرالڈنے محنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔" میں میامی فكوريدًا من مول من في اس جكه كاانتخاب بهترموسم اور بہت الچھے کھڑ دوڑ کے میدانوں کی وجہ ہے کیا۔تم تو جانتی ہو كه ميل كھٹر دوڑ كاكتنا شوقين ہوں۔''

'' مجھے یاد ہے کہتم اپنی کمائی کا بیشتر حصہ کھوڑوں کی ریس پر لٹا دیتے تھے۔ میں مجی میامی سے واقف ہوں۔ ایک دفعہ میرے شو ہر ہمیں وہاں لے سکتے ہے۔ واقعی وہ خوب صورت جكد ب

" ہاں، بیمیری پندیدہ جلہوں میں سے ایک ہے۔ میں کئی مرتبہ یہاں آ چکا ہوں اور میرا کزن بھی یہاں آ کر لطف اندوز ہوتا ہے۔اے یہاں دیکھ کرمیں بہت خوش ہوا کیکن پھرا پنا عہد یاد آگیا اور بھے ایک بار پھر چھپنا پڑگیا۔ مجھے ڈرے کہ اس نے دیکھ نہ لیا ہو۔ لکتا تو یکی تھا کہ وہ میری طرف و مکھر ہا ہے لیکن اس نے مجھے آ واز جیس دی اور نہ ہی میرا تعاقب کیا لبذا می فرض کے لیتا ہوں کہ اس نے مجھے نہیں ویکھا۔ یقین جانو کہ میں نے اپنے عہد پرقائم رہنے کی پوری کوشش کی کیلن اب میں اس آنکھ چولی سے تلک آچکا ہوں اور اپنے آپ کو تنہامحسوس کررہا ہوں۔ اب تو میری لاٹری مجی نکل آئی ہے۔ لبذامین نے تھروا پس آنے کا فیصلہ www.paksociety.com

ور جہیں بیرم کس مجھ گئے۔اب جھے ایک بات اور بتا دو۔ جہیں بیرم کس ذریعے سے لی تھی؟''

''ایک بڑے سے سرخ لغانے میں۔جس پرصرف میرا نام لکھا ہوا تھا اور پکھنیں۔ میں نے اس لفانے کو

جاسوسي ذائجست

-226 جولائي 2015ء

نے ایک مخص کو بلا کر سیریٹری کو اس کے ساتھ ایدر جیج دیا۔ چانگ برادرز کا دفتر کچن کے عقب میں واقع تھا۔ تعوری دیر بعد سیریٹری واپس آیا تو اس کے ساتھ آیے والے محض کو دیکھ کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ ٹائیگر جاؤتھا۔

بيسب ميري توقع كيمطابق تقاميس واليس تي پارلر آئی اوراین نو ڈلزختم کرنے لگی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں ملیری اسٹریٹ پرواقع ہونگ جن شان ہوم کئی جومردول کی بجہیز و معین کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہاں میری الاقات یونک لی سے ہوئی جس نے چند برس قبل ہی اس ادارے کا انظام سنجالا تھا۔اس نے میرا محرتیاک خرمقدم كيا إورميرك ليے جائے متكوائي كوكه جھے بالكل خواہش جیس تھی لیکن ا نکار کرنا تھی تھیک جیس تھا۔ وہ میری پیالی میں چائے انڈیلتے ہوئے بولا۔ " كياتم انظامات ك سلط من كوئى بات كرنے آئى

" كيے انتظامات؟ تم كيا كہنا چاه رہے ہو؟ وہ مكراتے ہوئے بولا۔"اپ پياروں كے ليے ایں سے اچھا تحفہ کوئی نہیں ہوسکتا کہ آپ پہلے سے اپنی جھیز و تكفين كابندوبست كرليس-اس طرح غمزده رشيت وارول كو مشكل وقت مين فيمله كرنے كى زحمت سے بجايا جا سكتا

مجھے غیبے آئیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مخص اینے مرنے کی بات ہیں کرنا جا ہتا۔ میں نے تک کر کہا۔ "میں یہاں اپنی تجمیز وعلقین کے انتظامات کے یارے میں بات کرنے جیس آئی۔ بیاد تے داری میرے پچول کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ دفت آنے پر وہ اسے خوش اسلوبی ہے انجام دیں گے۔ میں صرف تم سے ایک سوال پوچھنے آئی

ہوتک لی پلکیں جمیکانے لگا۔ شایدا سے میری جانب ے اس شدیدر دمل کی تو قع مہیں تھی ، وہ کھیا تا ہوتے ہوئے بولا۔'' ٹھیک ہے۔کیابو جھنا جاہتی ہو؟''

· 'جيرالڏگي آخري رسومات يبين ادا هو کي تعين \_ مين بھی اس وقت موجود تھی لیکن میراسوال بیا ہے کہتم نے بیا کیے جان لیا کہ وہ جرالڈ ہی تھا۔ کیاتم اے پہانے تھے؟'' ''دنہیں، ہم اپنے طور پر کوئی شاخت نہیں کرتے۔ ہمیں جیرالڈ کی لاش مردہ خانے سے وصول ہوئی تھی۔وہیں اس کی شاخت ہوئی ہوگی۔''

ووڑ کے میدان ہیں۔ شاید بھے یادآ جائے۔ اس نے چندایے نام لیے جو میں نے پہلے بھی تہیں نے تھے چرایک نام پر میں نے اسے روک دیا۔ "بالى وۋ-" مى نے دہراتے ہوئے كہا۔ "بال،

مراخیال ہے کہ اس جکہ کا نام بھی المریزی کے حروف ایج ، ے شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک کرم جگہ ہے اور اس کا کہنا تھا كاسے سورج كى روتى يىند ہے۔

اسوال مد پدا ہوتا ہے کہ اسے مدد موتک رجانے کی ضرورت كيول پيش آئى ؟ "راؤنڈ چونگ نے كہا۔

''تم جانے ہو کہ و م<sup>عق</sup>ل مند آ دی ہیں تھا۔اس کا کہنا ہے کہ وہ خود مجی اس کی وجہیں مجھ سکا۔ شاید کسی کواس کے پاسپورٹ کی ضرورت ہو، بہرحال وہ اس کی وضاحت نہیں كركا- تاجم اس كاكهنا تعاكداب اس بات كي اجمية نبيس رجی ۔ وه صرف بیجانا چاہتا ہے کہ اس کی مشد کی ہے کے فائدہ پہنچا۔ بہرحال کیونکہ وہ مرچکا ہے اور اس کا بھوت مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کررہا ہے۔ وہ مجھتا ہے کہ ا کراس نے بچھے بتادیا کہ وہ کیا جاہتا ہے تو میں اس کی مدد مبیں کروں کی کیونکہ وہ زیادہ عقل مندنہیں ہے۔ اِس کیے اس نے اپنیارے میں یہ پیچیدہ کہائی محری ہے لیکن اب مجھے اس معاملے سے دیکی ہوئی ہے۔ اس لیے میں تم سے جانتا جاہ ری ہوں کہ اگرتم نے جرالد کول جیس کیا تو پھراس Y 3 0 00 -3

من ومحدين جانا-"

میں نے اس کا شکر بیاد اکیا اور کھڑی ہوگئی۔وہ اخلاقا مجھے دروازے تک چھوڑنے آیا اور امید ظاہر کی کہ ہاری جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کوکہ میں دوکپ جائے بی چکی تھی۔اس کے باوجود قریب میں واقع ٹی پارٹر میں چلی گئی۔ جہاں میں نے ادا لیکی کر کے نو ڈلز خریدے اور ایک ایس میز پر بیشے تی جہاں سے باہر کا منظر صاف دیکھا جاسکتا تھا۔ المجى ميں نے تو ڈلز كھانا شروع كيے بى تنے كدراؤنڈ چونگ كا سيكريشري عمارت سے باہرآتا دكھائى ديا۔ ميں اپنى جگه سے کھٹری ہوئی اور ویٹر سے کہا۔'' بینو ڈلز سنجال کرر کھ دو۔ مِس الجمي آتي ہوں۔'

سیریٹری کا رخ مون لائٹ یویلین ریسٹورنٹ کی جانب تھا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا اور ملبری اسریث ی طرف کھلنے والی کھڑی کے باس کھڑے ہو کر اندر ديمن كلى- ال نے كاؤنٹر ير بينے كيدير سے بحد كيا جس

جاسوسردانجست -227 جولائي 2015ء

بموتضروايسي جا تك براورز سے ملنے كى خوائش كا ظهاركيا اورايك كا ئيانے مجھے کچن کے عقب میں ہے ہوئے دفتر تک پہنچادیا۔میری توقع کےمطابق وہ ٹائیکر چاؤمبیں تھا۔

"چن یا تک ین مم یهال س کیے آئی مو۔جب سے جارا کاروباری تعلق حتم ہوا ہے، اس کے بعد میں نے مہیں یہاں بھی جیس دیکھا۔'' چھوٹے بھائی ی ی چانگ نے جمعے كرى ير بيضنے كا اشاره كرتے ہوئے كہا۔ دوسرا بعالى في في چانگ بھی وہاں موجود تھالیکن وہ اس طرح لاتعلق بنا جینیار ہا جسے اس کے پاس میرے لیے کوئی وقت نہ ہو۔ گائیڈ کے جانے کے بعد میں نے کہا۔

"ميس يهال كهانا كهان تهيس آني البته مجمع معلوم موا

ہے کہ مہیں حال ہی میں بھاری مالی نقصان ہوا ہے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ی ی یا تک کے چرے پر ملکی کا مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ تتجلتے ہوئے بولا۔'' میں نہیں جانتا کہ نہیں یہ بات کہاں ہے

"معاف كرنا، ين ورا جلدى من مول-" من ي اس كي بات كافت موئ كما-" اللي جمع بهت عام كرنا ہیں۔ مہیں مالی نقصان ہوا ہے اور میں جانتی ہوں کہ بدرم کہاں کی اور مہیں بھی اس کا پتا ہے۔"

ى ي يانك نے كھ كہنے كے ليے منه كمولا بى تھا ك اس کے بھائی نے کری پر میٹے بیٹے اپنی ٹائلیں سیدھی کیس اور میری جانب انقل سے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔"اگرتم اس بارے میں کھ جانتی ہوتو بہتر ہوگا کہ جمیں ابھی سب کچھ بتا

مل نے اے کورتے ہوئے کہا۔" شاید تمہاری تربيت ميس كوئي كى ره كئي ورنه بيه وهملي آميز لهجه اختيار نه کرتے۔ میں بہاں کیوں آئی ہوں۔ صرف بی بتانے کہاس بارے میں کیا جاتی ہوں۔"

يه كهدكر من خاموش موكن اور في في جا تك مجه كما كه من اس کے دوبارہ کری پر بیٹھنے تک چھے ہیں بولوں کی۔ جب وہ ا پی جگیے پر بیٹے کیا تو میں نے کہنا شروع کیا۔''جمہیں یقین ہے كربيرة جراللان جرائى باورتم نبيل بجعة كدوه مرجكا ب- تمهارا خيال بكراس في مرف كا دراماس ليروايا كرتمهارى رقم چوري كرسكے \_ تم كى حد تك سيح موليكن ايك بات بعول مے - بالكل اى طرح جيبا كرتم بيريشورنث جلا رے ہو، اب بہاں کا کھانا پہلے جیسا نہیں رہا، میرے شوہر كرزمانے مي لوك دور دور سے يهال كمانا كمانے آتے

''شاخت کرنے والا کون تھا؟اس کا بیٹا یا بہو؟ '' مجھے یا ونہیں لیکن میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں۔'' ہے کہہ کروہ کمپیوٹر کی طرف مڑا اور اس پر چندالفاظ ٹائیپ کرنے کے بعد بولا۔''لاش کی شاخت اس کے کزن ٹائیگر جاؤنے

میں نے بونک کا شکریہ اوا کیا اور ممر چلی آئی۔ دوسری سیج مجھے ڈاک سے جیرالڈ کا بھیجا ہوا سرخ لفافہ ل محیا۔ میں نے ایک محمری سائس لی اور اسمتھ کا تمبر ملایا۔وہ منع سویرے میری آ دازی کر پریٹان ہو کیااور بولا۔"منز چن خیریت تو ہے۔ لائیڈیا تھیک ہے تا؟''

''وہ بالکل ٹھیک ہے کیلن اس وقت وہ یہاں نہیں ہے۔ جھے ایک معالمے میں تمہاری مدد جا ہے۔ د میں تمہاری کیا مدد کرسکتا ہوں؟'' وہ حیران ہوتے

ہوئے بولا۔ ''میں تہیں ایک لفافہ بھیج رہی ہوں۔ اس پر جو ''میں تہیں ایک لفافہ بھیج رہی ہوں۔ اس پر جو الكيول كے نشانات ہيں تو ميں جاننا جاہتى ہوں كه وہ كس

"تم نے مجھے کیوں فون کیا۔ یہ بات اپنی بیٹی سے کیوں نیس کی؟" "مل بيضرورى نبيل مجھتى۔تم چاہوتو اے بتا كتے

مجمعے دو دن انتظار کرنا پڑا۔ بل اسمتھ کی رپورٹ تو قع كے مطابق مى - ميرے ليے ساطلاع اس ليے بھی مفيد مى ك اس طرح میرے خیال کی تصدیق ہوئی۔ کوکہ بل اسمق کی

ر بورٹ کے بغیر ہی میں یہ یس حل کر چکی تھی اور اس نے مجھے حض ایک ثبوت ہی فراہم کیا تھا۔

" مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوئی مسز چن ۔ "اس نے مجھےفون پر کہا۔'' کیا میں مہیں تحریری رپورٹ <del>سی</del>ے دول۔' ''ہاں، وہ رپورٹ مجھے بھیجنا، میری بنی کو مہیں اور لفافے پر تمہارانام بھی تبیں ہونا جاہے۔"

الممك ب- كياتم بتاؤكى كه بيكس بارے ميں

" بيتمهارا مسلمنيس ب- بهت بهت شكريه اور خدا حافظ۔"می نے رکھائی سے کہا۔

تحريري ريورث كى صورت من ايك متد ثوت ال جا تاليكن في الحال مجمعاس كي ضرورت نبيس محى مي ايك بار مربابرجانے كے ليے تيار مولى - محركوتالالكا يا اور مون لائث ريىتورندى جانب چل دى، ۋائنگ بال ميں پنج كرميں نے

جاسوسرذائجست

-228 مولاني 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

و میصن لگا۔ ی می جانگ نے آہتہ ہے کہا۔" ٹائیکر چاؤ نے "مرائے مہریاتی مل کر بات کروےتم اس بارے میں ممل بتایا تھا کہ اے جمرالڈ پرشہ ہے۔ کوکہ وہ اپنے کزن پر

كياجانتي مو-"ى ي جاتك نے كمااوراس كے ساتھ بى اسخ الزام لگانا پند جبیس كرتاليكن اس كى بنيادى و قادارى جم سے بعائي كواس طرح ويكعا جيسے اسے خاموش رہنے كے ليے كهدر با ہو۔ تی تی جا تک دانت پیس کررہ کیا۔

"اگریہ بات تھی تو یونگ لی نے کیے یقینِ کرلیا کہ جس '' مجھے جیرالڈ کے بھوت نے فون کیا تھا۔'' میں نے لاش كى وه آخرى رسومات اداكرر باب، وه جرالذكى ب-" ٹائیگر چاؤ کا کہنا تھا کہ جیرالڈ کی باقیات کواس کے کہا۔"اور یہ بات تم پہلے سے جانتے ہو کیونکہ راؤنڈ چونک کا سکریٹری بہال آیا تھا اور اس نے مہیں سب کھے بتادیا۔ اس ایک اور کزن نے شاخت کیا تھا۔ بعد میں اے معلوم ہوا کہ کے بعد بی تم نے ٹائیکر چاؤ کو جیرالڈ کی تلاش میں ہالی وڈ کیلی جرالذنے این اس کزن کو یا یکی بزارڈ الردیے تھے تا کیوه اس لاش كى شاخت كے بارے ميں جموث بولے۔ الم كيكر

چاؤنے اس کزن ہے مزید معلومات حاصل کرنا جا ہیں کیکن وہ اس سے زیادہ چھیس جانتا تھا۔

دو حمهیں غلط معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ ٹائیگر جاؤ کی کسی سے کوئی بات تبییں ہوئی اور جس کزن نے جرالڈ کی لاش شاخت کی وہ خود ٹائیکر چاؤ ہی تھا۔''

"بیا جہس ہے۔" کی کی جاتک نے اپنی کری پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔

" تمہارے کیے بہت آسان ہے کہ حقائق کو جمثلا دو لیکن سے میں ہے کہ ٹائیکر جاؤ نے تمہاری رقم چرانی سی۔ میرے پاس بیک ریکارڈ ہےجس سے بیہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک بینک اکاؤنٹ ایسا ہے جو اس کے اہے تام پر ہیں۔امریکا میں ایسا ہوتا ہے اور ایسے اکاؤنث كے ساتھ مختلف تمبر جڑے ہوتے ہيں جن سے بالآخر اصل مالك كايتاجل جاتا ہے۔

" يتم في معلوم كيا بي تم في سن " في في جا تك اس طرح بولا جیسے میں نے کوئی غیر سینی بات کہددی ہو۔ ' 'تم یہ ب س طرح كرسكى مو؟"

" شاید تمہیں معلوم تہیں کہ میری بیٹی ایک پرائیویٹ سراع رسال ہے۔ میں اکثر اس کے ساتھ کام کرتی ہوں اور ایک ذبینِ سراغ رساب کے لیے کسی خفیہ ا كا وُنث كا پتا لگانا كوئى مشكل كام تبيس ليكن اس ا كا وُنث كے بارے من سب سے زيادہ ولچپ بات اس ميں

موجودرتم ہے۔'' یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ اس مرسطے پر تھوڑا یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ اس مرسطے پر تھوڑا وْراماني انداز اختيار كرنا جاه ري تمي اوريقين كرنا جامتي تمي كدونوں بعائى ميرى بات توجد سے س رے بيں فيس نے گلاصاف کر کے کہنا شروع کیا۔'' جمہیں پیجان کرجرت ہو كى كدچاد كے خفيد اكاؤنث ميں ساڑھے جار لاكھ ۋالر

دونوں بھائیوں نے ایک بار چر ایک دوسرے کی طرف و يكعا- البيس ميرى معلومات پر جيرت مور بي مي ليلن وہ خاموت دے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ المجتمتي سے ٹائيگر جاؤ كاپيطويل سفررانگال كميا كيونكہ جيرالله

بالى وۋيس سيس ہے۔ "لكين تم نة توكها تعا....." في في جاتك في بولنا

بان، من نے دووجو ہات کی بنا پرراؤ نٹر جو تک سے جموث بولا تعاريكي وجرتوبيك شراب شيح كي تعديق كرنا چاہ رہی می کہ وہ مہیں جرالذی جگدے بارے میں باخر کر وے گا۔ تم اس کے یا اس کے ساتھیوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہوالیدا اس نے می اسے سیریٹری کواس اطلاع کے ساتھ پہال بینج کرتم پراحسان کیا۔ دوسری وجہ ریمی کہ جب من يهال آون تو نائيكر جاؤموجود نهو-

"تم ایسا کیوں جاہ رہی میں؟" سی سی جانگ نے

" كوتكدىية اليكر چاؤى بى جس في تمهارى رقم چائى

"نامكن ـ" فى فى جاكي نے إلى ران پرزور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔" فائیر چاؤ کئی سالوں سے ہارا ووست اور بااعتاد ملازم ہے۔ بیرقم جیراللہ نے بی چرانی

"اوه، کویاتم اعتراف کرتے ہوکہ تمہاری رقم چوری موئی ہے، شکریداب بی تفتکو تیزی سے آئے بڑھ سکے گی۔ اب ميں ايك سوال كرتى موں حمهيں بيشبہ كو كرموا كه جيرالله مرانيس بلكيتمارى رقم لے كرفرار موكيا ہے؟"

تی تی جا تک نے ایک بار پر مجھے کمورا جیسے اے میرا سوال پندنہ آیا ہولیکن کھے کہنے کے بجائے بھائی کی طرف

جاسوسرڈائجسٹ -230 مجولائی2015ء

PAKSOCIETY.COM مراهو تکسواپسس

میں نے چانگ برادرز کے ساتھ بہت تھوڑا وقت گزارا لیکن اس کا خاطرخواہ نتیجہ برآ مدہوا جب میں دہاں سے رخصت ہوئی تو دونوں بھائی ٹائیگر چاؤ سے کافی ناراض نظر آ رہے ہے

ہوں تو دوتوں بھاں تا غیر چاد سے کای ناراس تقرار ہے سے
اور اب وہ اس پہلو پرغور کرر ہے ہتے کہ بل اسمتھ کی رپورٹ
میں بیان کردہ ثبوتوں کی تقید این کر کے ٹائیگر چاد کے خفیہ
اکا وَنٹ کا کس طرح بتا چلا یا جائے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی
جانتا چاہ رہے ہتے کہ کس محص کی لاش کو جمرالڈ کے طور پر

شاخت کر کے دفایا گیالیکن یہ میراکیس جیس تھا البتہ بیں یعین سے کہ سکتی تھی کہ واپس آنے کے بعد ٹائیگر چاؤکے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے پچونیس ہوگا۔

اس معے کے اس موجانے کے بعد جرالڈ کی پریشائی

ختم ہوئی تھی۔ پہلے جھے یقین نہیں تھا کہ اس کا بیٹا وہم اور بہو

مس طرح ایک بعوت کو اپنے کھر میں رکھنے اور اسے اپنے

نومولود ہنے کا دادا سجھنے پر تیار ہو سکتے ہیں لیکن میری اس

کامیانی کے بعد جرالڈ بعوت نہیں بلکہ ایک زندہ انسان کے
طور پر اس دنیا میں واپس آگیا تھا۔ اس کے بھیجے ہوئے

پیاس ہزارڈ الرمیں نے چا تک برادرز کودے دیے تھے اور

اس کے ساتھ ہی بل اسمتھ کی رپورٹ کی نقل بھی آئیں پڑا

دی تی تاکہ وہ ابقیہ ساڑھے چارلا کھڈ الرکی برآ مدگی کے لیے

کارروائی کر سکیں۔ البتہ اس پر سے بل اسمتھ کا نام منا دیا

کونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی طرح اس معاطے

چانگ برادرز نے انعام کے طور پر جھے ایک معقول رقم دینا چائی کین جی نے اسے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ میں ان کے لیے ہیں بلکہ جرالڈ کے لیے کام کر دی تھی ای کہ جرالڈ کے لیے کام کر دی تھی ای کوکہ میں نے اس کی دی ہوئی قیس شکر ہے کے ساتھ قبول کر لی طور پر کام کرے اور مجھے تھین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ میری اس تجویز سے ضرور اتفاق کرے کی کہ اسے زندگی مورتوں کے لیے کوئی ایسا باعز ت پیشہ اختیار کرنا چاہیے جو مورتوں کے لیے مناسب ہواور اس میں زیادہ خطرات نہ ہوں تا ہم اس دفت تک کے لیے میں نے اس کے دفتر کی ترمندگی نہ ہوں تا ہم اس دفت تک کے لیے میں نے اس کی خدمات نہ حاصل کرنا چاہیں ؟ انہیں وہاں جاکر کوئی شرمندگی نہ ہوں حاصل کرنا چاہیں ؟ انہیں وہاں جاکر کوئی شرمندگی نہ ہوں حاصل کرنا چاہیں ؟ انہیں وہاں جاکر کوئی شرمندگی نہ ہوں حاصل کرنا چاہیں ؟ انہیں وہاں جاکر کوئی شرمندگی نہ ہوں حاصل کرنا چاہیں ؟ کوئیہ بیٹی کے جانے کے بعد مجھے ہی اب اگر کی دوں گی کیونکہ بیٹی کے جانے کے بعد مجھے ہی وہاں بیٹھنا ہے۔

چاتک برادرز نے ایک بار پھر ایک دوسرے کو
دیکھا۔ان کے چرے جیت میں ڈوب ہوئے تھے۔
دیکھا۔ان کے چرے جیت میں ڈوب ہوئے تھے۔
د' تہماری کمشدہ رقم جس کے بارے میں تہمیں شبہ
ہے کہ وہ جیرالڈ نے چرائی، وہ پانچ لاکھ ڈالرقعی۔اس میں
ہوجائے اوراپے آپ کومردہ ظاہر کرے۔اس نے ان تمام
واقعات کی تفصیل اپنی مہر کے ساتھ مجھے لکھ کر جیجی ہے جن
واقعات کی تفصیل اپنی مہر کے ساتھ مجھے لکھ کر جیجی ہے جن
کے تحت اسے یہاں سے جانا پڑا۔ یہ تحریر میرے قبنے میں
ہے کہت اسے یہاں سے جانا پڑا۔ یہ تحریر میرے قبنے میں
ہے کیکن اس وقت میرے یاس نہیں اس لیے آرام سے بیٹے
رمواور مجھے اپنی بات تم کرنے دو۔ یہ بچاس ہزار ڈالر

J. 29.90

ٹائیگر چاؤنے بی جیرالڈکودیے تھے۔'' ''چن یا تک بن۔'' سی چاتک نے کہا۔''تم ایک مفرور فض کی تحریر کی بنیاد پر کسی پر چوری اور دھوکا دہی کا الزام ٹابت نہیں کر تکتیں۔''

" تمہاراکیا خیال ہے کہ میں کی جوت کے بغیرا تنابڑا الزام عاکد کرسکتی ہوں۔ اگر جوت نہ ہوتا تو یہاں کوں آتی۔ جس لفا فے میں رکھ کر جیرالڈکو بچاس ہزار ڈالر دیے کئے۔ اس پر ٹائیکر چاؤ کی الگیوں کے نشانات ہیں۔ جب مہمیں جیرالڈ پر چوری کا شبہ ہوا تو تم نے ٹائیگر چاؤ کوا ہے طاش کرنے کے لیے میا می فوریڈ ابھیجا کیونکہ تمہیں معلوم تھا کہا ہے وہ جگہ بہت پسند ہے اور بچھے یقین ہے کہ ٹائیگر چاؤ کے ای تی تمہیں ہی یا دولا یا ہوگا۔"

ان دونوں بھائیوں کے تا ٹرات دیکھ کر جھے یقین ہو گیا کہ میرا اندازہ درست تھا۔ بیل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔'' ٹائیگر چاؤنے واپس آگر تہیں بتایا کہ جیرالڈمیا می بین نہیں ہے جبکہ وہ وہیں موجود تھا۔''

" کیات ٹائیگر چاؤ تو اسے تلاش نہیں کرسکا۔"

" کیاتہ ہیں یقین ہے کہ جیرالڈ جیسا ہے وقوف فضی
ٹائیگر چاؤ سے جہب سکتا ہے۔ یقینا چاؤ نے اسے تلاش کرلیا
تھالیکن وہ اسے یہاں تمہارے پاس واپس لانے کا خطرہ
مول نہیں لے سکتا تھا۔اگروہ ایسا کرتا توتم جیرالڈ سے اپنے
ہیموں کی واپسی کا تقاضا کرتے جو اس کے پاس نہیں تھے
اور جب وہ یہ بتا تا کہ اسے کی نے بچاس ہزارڈ الرکے وض
روپوش ہونے اور اپنے آپ کومردہ ظاہر کرنے کے لیے کہا
تھا تو پھرتم اصل جور کی تلاش شروع کردیتے۔ٹائیگر چاؤ کی
اسکیم ہی ہی تھی کہ تہہیں جیرالڈ کے زندہ ہونے کا یقین ولا یا
جائے اور جیرالڈ بھی غائب رہے۔"

جاسوسرڈائجسٹ ﴿231 مِولائي2015ء

## W/W/PAKSOCIETY.COM



ضروری ہے... اعتماد و اعتبار کے بغیر رشتے کبھی بھی نہیں پنپ سکتے... رشتوں کی بقاکے لیے اعتماد واحترام ہی بنیادی شرائط ہیں... جب کبھی یه اعتماداته جاتا ہے تو مضبوط سے مضبوط بندھن بھی کچی ڈور کے مانندایک بلمیں ٹوٹ جاتا ہے...اس ٹوٹی ڈورمیں چاہے کتنی ہی گرہیں کیوں نه لگادی جائیں وہ ڈورپہلے جیسی مضبوط اور پائدار نہیں بن سکتی... جس طرح شيشے ميں آيا بال نہيں نكالا جاسكتا ... بالكل اسى طرح كھويا ہوا ... ثوثا ہوا اعتماد بحال کرنا بھی قطعی ممکن نہیں... ایسے ہی کچے دھاگوں کے مانند کرداروں کے بنتے بگڑتے رشتوں کی پل پل رنگ بدلتی داستاں...

# عقب ل باطن کی گہر۔ رائیوں ہے ہم کلام ہوتو ہرشخص خواہشات ہے بالاتر ہو جاتا ہے...ط استورانیان کے نامت بل سحنیر مسلع کی بربادی...

تھا۔ اینے بیاروں کے لیے خریدے کے بے شار قیمی تحا ئف وہ لندن کے ایک قلیث میں چھوڑ کرآ گیا تھا۔ اُن تحائف کوساتھ لانے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ جب تخفہ لینے والے بی اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ بے

اسلام آباد کانوسیل از بورٹ پرچکتک کے مراحل سے گزرتا ہواوہ یار کیگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ أس ك كند صے ايك ورميانے سائز كاسنرى بيك لك رہا تھا۔ اس بیگ کے علاوہ وہ کھے بھی اینے ساتھ بیس لایا جاسوسردانجست -232 جولائي 2015ء

يشرم كاريس بيزحمت كيول كرتا؟ " كول؟" سلم ف ألحد رو جما-

ووكس كے ليے لا تا اور كول لا تا؟" أس نے كرب كے عالم من ألنا سوال كرديا۔" جب أن من سے كولى بيا ى جيس توتحا ئف كاكيا كرتا؟"

"میری جن تو زندہ ہے تاں! اُس کے لیے ہی کچھ

"أے كى چىزكى كى بيعاور پراكى مورت وحال مى ائے ساتھ کھے لے کرآنا بھے مناسب میں لگا۔ لوگ باتیں بنا تحمی مے کہ ساری فیملی تو موت کے کھاٹ اُڑ کئی اور میں بوی کے لیے غیر ملی تحالف لے کر آگیا۔ کیا تہیں یہ مناب للنابي؟"

"سورى عاصم بمانى-"أس في معذرت كى-" بحصاليا سوال یو چمنای میں جائے تھا۔ یہ موقع نامناسب ہے۔ بس اليے ى زبان سے الل كيا تماء تم في حوس توسيس كياناں؟" وہ پولا۔" تمہاراقسور میں ہے سلیم ادراصل جس پر کزرتی ہے بتا أے موتا ہے۔ من گزشتہ کئی کھنوں سے جس كرب سے كزر د با موں ، أس كا اعداز وكونى دوسرا كيے لگاسکا ہے؟ ظاہر ہے تم جی میراد کا محبوں میں کر کتے اس ليے بھے تم سے کوئی گارمیں ہے۔

ایک لے کے لیے سیم کے چرے پر شرمندی کے آ ٹار تمودار ہوئے مردوسرے بی کمے معدوم ہو گئے۔ وہ نہایت عی معبوط اعصاب کا مالک تھا اور أے اسے احساسات و جذبات يرهمل كنزول حامل تمار چنانجه ده متعلتے ہوئے بولا۔" تمہارا ذکھ بھلامیں کول محسوس ہیں کر سكا ... خدا ك قسم جناد كه مجمع مواب اتناشايدى تمهار ب کی اور دوست نے محسول کیا ہو۔ تاہم بیالگ بات ہے کہ مس تمہاری طرح فطری طور پراس د کھی شدے محسوس کرنے ے قاصر ہوں۔ وجہ تم جانے ہو کہ مرنے والوں سے تمہارا خون کارشتہ تھاجب کہ میرائض زبائی کلای شتہ تھا۔ ظاہر ہے اُن کا دُ کھ کوئی بھی تہاری طرح شدت کے ساتھ محسوس

جین کرسکتا، جاہےوہ میں ہوں یا کوئی دوسرا؟" "اگر تمینہ مجمی اُن کے ساتھ ماری جاتی تو تب تمہارے تا ڑات کیا ہوتے۔ کیا اُس کے مرنے کا بھی تہیں ا تنای دُ کھ ہوتا جتنا مجھے؟'' اُس نے طنزے یو چھا۔

"اللهنه كرب " ووتزب أفعا-" ورنه زعروتو على بحى تدر بتااورتم بحی خدا کاشکراد اکروکدوه زنده اورسلامت ہے۔" كون ... تمك لي مرجات - تمارا أس س

كون ساخون كارشته بي؟" جولائي 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

وہ بوجل قدموں سے یار کنگ ایر یے کی طرف بڑھ ر ہاتھا۔ اُس کے چرے پرسجیدی اور دیکھ کی می جلی کیفیت طاری می - آمسیں یوں متورم نظر آر بی میں جیسے وہ بہت ديرتك روتار بابو - وه ايك خېب رواور قد آورنو جوان تعا ـ سرخ وسفید چرے پر منی موجیس اس کی مرداند وجاہت میں امنیا فہ کررہی تھیں۔ عمر اُس وقت اُس کی حالت نہایت ى ابتر مى \_ لباس مسلا موا،سرك بال أيجه موئ اورشيو برحی ہوئی تھی۔ ارد کرد کے ماحول سے لاعلق سا ہوکر جو تھی وه ياركنگ ايريا مي داخل موا، ايك نوجوان بما كما موا آيا اوروالهانداندازين أس سے ليك كيا-

"عامم مير ب دوست مير بعاني! بيد...يا مو حميا ٢٠٠٠ كائن ... كائن ... ايسانه موا موتا ... يدب مير الصور ب- عن الرغفلت كامظامره نيركرتا ... توشايد بيجكرياش سيانحه رونمانه ہوا ہوتا . . . شل اینے آپ کو بھی معاف جیس کروں گا۔ بھی معاف جيس كرول كا\_دراصل ميس عي أن سب كا قاتل مول\_ نوجوان کی آوازشدت م سے رزری می-

" وتبيل سليم جيس - " وه رنجيده آواز من بولا-"اس من تهارا بعلاكيا تصور ٢٠ يرب تو تقدير كا مكيما تقارتم ا کراس وفت اُن کے ساتھ ہوتے بھی تو کیا کر لیتے ؟" وہ بولا۔'' اُن کے ساتھ مرتوسکا تھا۔تم بھے اپنے کمر کی حفاظت سونب کر کئے تھے۔ میں نے کوتا بی کی ہے۔ " تقدير سے كوئى ليس لاسكا مير ، دوست! بيسب فضول کی یا تیں ہیں۔ آپ چلو میں یہاں تماشا بنا مہیں

چاہتا۔ بہت سے لوگ جمیں و کھور ہے ہیں۔" "او کے۔" سلیم نے جیب سے رومال نکال کرائی بلكيس صاف كيس-"تم إدهر بي تغيرو، من كارى تكال كرلاتا

وه اثبات ميس سر بلا كرره كيا جبكه سيم اين كارى كى طرف بڑھ کیا۔ چند محوں کے بعدوہ گاڑی تکال کرلے آیا۔ عاصم کے سامنے گاڑی روکنے کے بعداس نے فرنٹ سیٹ کی کھڑکی کھول دی۔ عاصم نے کندھے سے بیگ اُ تار کر أے گاڑی کی عقبی سیٹ پر پھینکا اور خودسلیم کے ساتھ فرنٹ سيث يربيف كياسليم في كير لكات موت كادى آ كيرها دى \_ كلى شاہراه يرينيج عى سليم في سوال كيا-"كياتم خالى باتھ آئے ہویا پھریاتی سامان ...

"بس میں بیگ ہے اور کھی جمی تبیس لایا " أس نے ساف آواز من قطع کلای کی۔

حاسوسے ڈائجسٹ ح233

برمكن طريقے سے أس كے كان بحرتے رہے تھے محروہ سى كي بات كوبهي قابل اعتنانهيں سمجيتا تھا۔ سليم اُس كامحسن تھا اور حن پر شک کریا اُس کے نز دیک مناہ تھا۔

پایج برس بل سلیم نے أے باہر مجوانے كابندوبست كيا تھا۔أس كے ليے رقم اور پاسپورٹ كا انتظام كرنے كے ساتھ ساتھ دیارغیر میں اُسے ملازمت دلانے تک،سب سیم ہی کی کاوشوں کے طفیل ممکن ہوسکا تھا۔ چنانچہوہ سیم پراندھا اعتاد كرتا تعا\_أس كے خلاف كوئى بھى اليي وليى بات سنتا أب كوارالبيس تفام يائج برس قبل أس كم ملوط الإت انتهاني ابتر تصے وس بارہ افراد پرمشمل کنے کا وہ واحد تعیل تھا۔اس کنے میں اُس کی ایک بیوہ بہن اور تین بیچ جمی شامل یتھے۔ دیکرافراد میں ماں باپ ،ایک بھائی اور دو بہنیں شامل حيس- بعاني اورببنيس چونكه البحي زيرتعليم تص-البذا أن کابو جھ بھی اُس کے کندھوں پر تھا۔ اُن دنوں وہ ایک ریڈی ميد گارمننس فيكثري مين كام كرتا تفا-تنخواه نهايت عي مليل تھی۔ گزراوقات بہت مشکل ہے ہور ہی تھی۔ اکثر اوقات وہ مقروض رہتا تھا۔ بھی بھارتونوبت یہاں تک آ جالی تھی کہ محلے کا دکان دارائے اُوھارویے سے بھی اٹکار کر دیتا تھا۔ تب أے دیان داری منت ساجت کرنا پرنی تھی۔ اُس کی زندی شرمندگی کی صورت بسر مور بی تھی کہ ایک ون اچا تک سلیم کسی فرشتے کے روپ میں اُس سے اگرا کیا۔

أى روز وه محلے كے جزل اسٹور سے مجھے چيزیں خريد ر ہاتھا کہ رقم کم پڑگئے۔ بل تیرہ سورو بے کا بنا تھا۔ جب کہ اُس کی جیبیں ایک ہزاررو ہے کا اکلوتا نوٹ تھا۔اُس نے پریشانی کے عالم میں جیب سے نوٹ نکالا اور شرمندہ ساہوکر كاؤتر يرر كمت موسة التائية انداز من كها-" الكل!مهرماني فرما کر باتی تین سورو بے میرے کھاتے میں لکھ دیں ۔ میں ان شاء الله بهت جلدیداُ دهار چکا دول گای

'' نه میاں نہ۔'' جزل اسٹور کے مالک انکل نذیر نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔" پہلے ہی تمہارا أوحار تمہاری استطاعت سے تجاوز کرچکا ہے۔ اب میں مزید أدهارتبين د بسكتان، بالكل تبين د بسكتاب

" بليزائل پليز-"أس في منت كي-"ايبانه كري میں آپ کی پائی پائی چکا دوں گا۔بس چھے دنوں کی بات ہے

" قارون كا خزانه طنے والا ہے۔" الكل نذيرنے طنزیدانداز مین قطع کلای کی-" ملازمت تواب تمهاری ربی نہیں تو میراأدهار کیے چک کرو کے۔ ڈاکاڈ الو کے ماہر جاسوسيدانجست -234 جولائي 2015ء

برسوال بالكل غيرمتوقع تفاسليم كے چرك راس ایک رنگ سا آ کر گزر کیااور دل پہلومیں بے اختیار دھوک أثفا- بات أسے تیری طرح کی تھی تمرموقع مناسب بیس تعا۔ أسے معلوم تھا كہ عاصم اس وقت بے انتہا كرب واذيت سے كزرر باب ورندوه أس كمرى كمرى سناديتا- تاجم اك ذرا توقف سے وہ بولا۔ ''میں مانتا ہوں کہ میرا تمینہ سے خوتی رشتہ مہیں ہے۔ میں صرف اُس کا منہ بولا بھائی ہوں کیلن تم تو ایکی طرح جانے ہوکہ بمارارشتہ خوتی رشتے سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں نے ہمیشہ أے تی بہن ہی سمجھا ہے۔ مجھے ہیں معلوم كرتم اس رشتے کوس نظرے ویکھتے ہو مرخدا جانا ہے کہ اگراے م محمد ہوجا تا توسب سے زیادہ دُ کھی مجھے ہی ہوتا۔"

عاصم نے کہا۔'' یمی وہ درد ہے جو میں گزشتہ چوہیں معنے سے برداشت کردہا ہوں۔ میراوجود اندرے ریزہ ریزه موچکا ہے مرمیں محرجی زندہ موں۔تم پر کزری مبیں اورتم مرنے کی بات کررہے ہو۔"

"عاصم بعائى! مين ايك بار پر آپ سے معدرت چاہتا ہوں۔بس بوں بی بے خیالی میں تم سے سامان کے تتعلق ہو چھ بیٹیاورنہ یعین مانواس میں میرے ارادے کا كوني دخل جبيس تقا-"

میں جانتا ہوں . . جمہیں مفائی پیش کرنے کی کوئی ضرورت میں ہے۔" اُس نے سیت سے بشت لگاتے ہوئے جواب دیا اور پھر آنکھیں موندلیں۔

وہ بے حد تفکا ہوا تھا۔ گزشتہ کئی تھنے اُس نے ب آرای اور پریشانی کے عالم میں گزارے یتھے۔ کوشش کے باوچودنیند کی دیوی اس سے خفائی رہی تھی۔ اس کاسارا بدن کی کے ہوئے محورے کورے کی طرح د کھد ہاتھااور سردرد کی شدت ہے بیٹا جارہا تھا مرنینداب بھی اُس بے مہربان نہیں ہورہی تھی۔ تاہم مزرے دنوں کی یادیں سی فلم کی طرح أس كوماغ ميس كروش كرف كي تعيير -ايك كي بعدايك مظرتواترے بدلتا جار ہاتھا۔ یاد ماضی کی عذاب کی صورت أس يرنازل موچكا تعا\_

\*\*

اس اندوه ناك اورخو نيكال واستع كي اطلاع أعطيم عى نے دى تھى۔سليم ندمرف يوكدأس كا كرا دوست تھا بلکہ کزشتہ یا یکی برس سے دو اس کی بوی ثمینہ کا منہ بولا بھائی بھی بنا ہوا تھا۔ اُس نے بھی دوست اور بیوی ك اس رشت كوفتك كى فكاه سے نيس ويكما تھا۔ حالاتك باتی کرنے والے طرح طرح کی یا تیں کرتے تھے۔وہ

بخرم

نذیر کی زبانی کندی کالیاں س کروہ ہتے سے اُ کھڑ کیا اور آمے بڑھ کرائے مزیدوہ تمن جمانپر رسید کر دیے۔ تب تماثاتیوں میں سے چدلوگوں نے مداخلت کرتے ہوئے عاصم کوجکڑ لیا۔اُس نے خود کوچھڑانے کی کوشش کی تو اُسے جکڑنے والوں میں سے ایک نوجوان قدرے سخت انداز من بولا-" كنثرول بورسيف يار! بههما وتت مهين مهنلي

پڑسکتی ہے۔ ابھی یہاں پولیس پہنچ سمئی تو جان چھڑا نامشکل ہوجائے کی۔ پلیزخودکوسنجالو۔''

یولیس کا ذکرین کر اُس نے اپنی جدوجهد ترک کر دى - تب نو جوان دوباره بولا - " من تمهارا بمدرد بول اس کے جومیں کیوں اُس پر عمل کرنا ای میں تمہاری بھلائی ہے۔ ورندید پولیس لیس بن جائے گا۔"

اس کے بعداً سی توجوان کے اشارے پر عاصم کوچھوڑ دیا گیا۔ جوم آہتہ آہتہ چھننے لگا کہ اب وہاں لوگوں کی د چین کا کوئی سامان تهیں رہاتھا۔ تا ہم چندایک لوگ پدستور انكل نذير كو كميرے أس سے سوالات وجوابات كاسلسله جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کام ہمیشہ بعر كى يرتل دالنے والا ہوتا ہے۔ بظاہرا مى باتوں سے يہ الرنے والے فریقین کو اپنے ہمدردنظرآتے ہیں۔ مر ان کا امل کام تماشاد یکمنا ہوتا ہے۔ یہ کسی کے بھی ہدر دہیں ہوتے بس آگ لگا کرتماشا دیکھتے ہیں کہ ای میں ان کوتسکین ملتی ہے۔ جو کے چھٹے بی توجوان نے عاصم کا کندھا تھیتھیا یا۔ م يبيل ممروي من معاملة سلحمانے كى كوشش كرتا ہوں۔ بين ہو کہ کوئی شریبند محص جزل اسٹور کے مالک کو بھڑ کا دے اور معامله يوليس المعين تك يكي جائے۔"

عاصم نے اثبات میں سر ہلا دیا اور توجوان انکل نذیر ك طرف بره كيا-"جناب!آب جمع چندمن وي كع؟ میں آپ سے علیحد کی میں بات کرنا جا ہتا ہوں۔

الكل نذير نے بعرك كركبا-"اكرتم أس فنذے كے حمایتی بن کرائے ہوتو پھر میں تمہاری کوئی بات سیسسنوں گا۔ میں اے جیل کی ہوا کھلاکر ہی رہوں گا۔ دادا گیری كرتا ہے اور وہ جى انكل نذير كے سامنے ميں نے كوئى چوڑیاں توہیں بہی ہوئی ؟ اب تو میں اے مرہ چکھا کر ہی مچوڑوںگا۔"

ا آب پہلے میری بات توس لیں پھر جوول جا ہے كرنا من آپ كوليس روكون كا\_"

''بولو۔'' انگل نذیرنے کھاجانے والے انداز میں

جاسوسردانجسٹ <235× جولائی2015ء

کہیں چوری کرو گے؟" "الكل! ميں كوشش كرريا موں \_ بہت جلد جھے تى المازمت ال جائے كى -"أس في مشكل سے عدم منبط كرتے ہوئے جواب دیا۔

" " بيس ميال نبيس ، بهت موچكا أدهار - جب تكم بہلے والا أوحار چكاميس ديت تبتك ميس مزيد أوحاركى صورت مجي جين دول گا-"

" انكل! ميس محله چيوژ كر بهاگ تونېيس جاؤ**ل گا\_**" أس في احتجاج كيا-" يهلي كي بار من في آب كا أوهار چکایا ہے۔ اب بھی چکا دوں گا۔ میں کوئی چور اُچکا تو نہیں ہوں کہ ہیں رو پوش ہوجا وُں گا۔''

''واه بھئ واہ۔''انگل نذیر نے لڑا کاعورتوں کی طرح باتھ میایا۔"ایک تو اُدھاراوراُوپرے دھونس...جاؤمیاں جاؤ مجھے سودا بیجنا ہی جیس ہے۔ جا کرکوئی اور دکان دیکھو۔ د کان نه ملے تو دا تا در بار پر چلے جانا۔خود بھی پیٹ بھر کر کھا لینااور کھروالوں کے لیے بھی لے جانا۔''

"انكل! آپ زيادتي كررے إلى -"وه جلّايا-"ميري غربت پر طنز کررے ہیں۔ سودائیس بیجنا تو دکان کیوں کھول رمی ہے۔ مریس بیشر کر آرام کوں بیس کرتے؟" " بک بک بند کرو\_" انگل نذیر ایک دم بعوک کمیا\_

''نوٹ اُٹھا وَ اور دفع ہوجا وَ یہاں سے۔' '' سودا کیے بغیر مہیں جاؤں گا۔'' اُسے بھی طیش آسمیا

اور پھرای عالم میں اُس نے کاؤنٹر پررکھا ہوا شاپک بیک أشالياجس ميں أس كى خريدى ہوئى چزيں ميں۔

"شَا يَكُ بِيكُ رَكُمُ دُولٌ" إِنْكُلُ مَذِيرِ آسَيْنِينِ جر حاتے ہوئے کاؤنٹر کے عقب سے نکل کر سامنے آگیا۔ " بيغند اكردى كسي اوركود كمانا-"

• • حبیس رکھتا ، کیا کرلو میے؟ "جواباد ہ بینکا را۔ " تيري تو مين ... " انكل نذير أيك كندي ي كالي ویتے ہوئے شا پک بیک پرجمپٹا مربہ جرات ایے مبلی پر منى -سامنے چوفث كا نوجوان تقار جيب خالي تقي توكيا موا بازوؤل میں تو دم تھا۔ اُس نے ہاتھ محمایا اور انکل نذیر كاؤنثر سے جاهرايا۔

آن کی آن میں وہاں تماشا دیکھنے والے لوگوں کا ایک جوم سااکشا ہوگیا۔انکل نذیر تھیڑ کھا کرآ ہے ہے باہر ہو گیا۔ اب وہ عاصم کونہایت گندی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ لوگ معاملہ جانے کے لیے دونوں سے سوالات کر رے تے مروہ ایک دوسرے سے برس پیکار تھے۔انکل اس، کوئی چوٹ، کوئی زخم یا پھر چتم دید کواہ؟' سلیم نے پولیس والوں کے سے انداز میں یو چھا۔

''سب لوگوں نے دیکھا ہے۔ جب وہ مجھے مارر ہا تھا۔ کیا ثبوت کے لیے ...

"أن ميں سے كوئى ايك بھى كوائى تبيس دے گا۔" سلیم نے قطع کلامی کی۔'' جب کہ میں انجی عاصم کوساتھ لے كر تھانے جار ہاہوں۔ وہ آپ كے خلاف الف آئى آر کٹوائے گا اور گواہی میں دوں گا کہ آپ نے اُسے زحمی کیا ہے بلکہ جان سے ہی مارنے والے تھے کہ لوگوں نے چھ

. او کرادیا " www.paksociety.com 'یہ... یہ بالکل سفید جموث ہے۔'' انگل نذیر نے

بو کھلا کرا حتجاج کیا۔

وہ بولا۔'' جموث ،جموث ہوتا ہے۔سفیدیا کالاہیں ہوتا۔ میں ابھی عاصم کوزخی کرتا ہوں چرد کھنا کہ بیجوث كيے آپ كے بچ كى دھياں بھيرتا ہے؟ كم ہے كم دوسال كى

اُس کی بیہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ انگل نذیرایک عام سامحص تفااور بھی تھانے کچبری کے چکروں میں تبیں پڑا تھا۔ ایک بل میں اُس کا ساراجوش وخروش صابن کے جماك كاطرح بين كيا-أس في باتحدا كي يزها يااورسيم کے ہاتھ سے نوٹ بکڑ گیے۔

اللیم نے مسکرا کرکہا۔" مجھے آپ کے نصلے سے خوتی ہوئی ہے۔خواہ تخواہ بات بر حانے سے آپ كا ألتا نقصان ہوتا۔عدالتوں کے چکر کاٹ کرآپ کے جوتے مس جاتے ممرفيله پرجى ندموياتا- يهال عدالتول مس سبانعاف انساف كھيلتے ہيں،انساف كرتا كوئي نبيں۔

''میں تمہارے کہنے پراُےمعاف کررہا ہوں۔''وہ ا پنا بھرم رکھتے ہوئے بولا۔''ورنہ عدالتوں کے چکروں سے مس بيس درتا-"

''میں آپ کاممنون ہوں۔'' اُس کے اجازت طلب إنداز مين انكل نذيرے باتھ ملايا اور جزل اسٹورے باہر www.paksociety.com

444

یہ عاصم کی سلیم سے پہلی ملاقات تھی اور پہلی ہی ملاقات مسلم نے أے اپنا كرويده بناليا تھا۔سليم نے نہ مرف أس كاقرض اداكرد ياتها بكد الكل نذير كوبعي معامله آئے بڑھانے سے روک دیا تھا۔ ورندانکل نذیرا کر پولیس اشیشن جلاجا تاتو عاصم کے لیے جان چیزا نامشکل ہوجا تا۔

''یہاں بیں،اندرچل کر ہٹھتے ہیں۔''نو جوان نے انکل نذيركاباته بكرت موئكها-"آرام سے بات كري كے-" "تم شایدا سے بھانا چاہتے ہو؟" اُس نے فلک کا

''وہ بھاگ کرکہاں جاسکتا ہے۔ای مطے کا تورہے والا ہے۔''نو جوان مسكرايا اور پھر منت ساجت كرتے ہوئے أع جزل استورك اندر ليحميا-

''بیٹھو۔'' اندر پہنچ کرانکل نذیرنے بادل ناخواستہ

ایک کری کی طرف اشارہ کیا۔

" شکریہ۔" وہ کری پر بیٹھتے ..... ہوئے بولا۔ "مرانام سليم إاور من ايك جيوني مي فرم كاما لك مول جو باہرے گاڑیوں کے اسپیر یارس درآ مرکرتی ہے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ دونوں میں ہاتھا یائی کس وجہ ہے ہوئی ہے؟'' انكل ندير نے تو يہلے تو أے محوركرد يكھا چرسارى كہائى بيان كر دى۔ اس كے بعد جواب طلب انداز ميں بولا۔''اب بتاؤاں میں میراکیا قصورہے؟''

" آپ بالکل حق بجانب ہیں۔" سلیم نے صاف كُوني كامظامره كيا- " كيكن وه نوجوان بحي مجمع مجوراور مفلس و کھائی دیتا ہے۔ شایداس کے حالات شیک تبیس ہیں۔ جمی تو زندگی سے بیزاردکھائی ویتاہے۔

و كماتم أع جانة مو؟ "انكل نذير في وجها-· · نہیں جھے تو اُس کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔' " عاصم ... بورانام عاصم رشيد ب خبيث كا-" انكل نذير نے تحقيرآ ميزانداز ميں بتايا۔" ملازمت جيوك جي ہے اور اب ساراساراون آوارہ کردی کرنے کے ساتھ ساتھ عنڈ اگر دی بھی کرنے لگاہے۔''

"اوے۔" سلم نے سر ہلایا۔" اُس کے ذیتے گئی

" مچیں سورو ہے۔ "انگل نذیر نے چو تک کر بتایا۔ سلیم نے جیب سے والث نکالا اور محراس میں سے مجيس سوروي تكال كراتكل نذير كى طرف بره حاديد" ب لیں چھیں سورو ہے اور معاملہ حتم کریں۔''

'''بیس-''انگل نذیر نے تقی میں سر ہلایا۔'' بیہ معاملہ اب اتی جلدی ختم نہیں ہوسکتا۔ پہلے وہ پولیس اسٹیشن جائے کا ادر اُس کے بعد میں اُسے عدالت میں محسینوں گا۔ اُس نے خیندا کردی کی ہے۔ ہاتھ اُٹھایا ہے مجھ پر، میں اُسے اتن آساني سي ميس جيورون كا-"

"أس كى خند اكردى كاكوئى ثبوت ب آب ك

جاسوسے ڈائجسٹ -236 جولائی 2015ء

بهرم اس نی ملازمت میں تخواہ معقول تھی۔ چنانچہ اُس کی تخزیاوقات قابلِ رفتک نه سهی تکریمترانداز میں ضرور ہو ربی تھی۔سب سے اچھی بات بیکھی کہ اب اُسے تھریلو اخراجات بوریے کرنے کے لیے اُدھار میں لیما پڑتا تھا۔ وى انكل نذير جوبهي أسے ديكھنا بھي كوار البيس كرتا تھا، اب أے و كھ كرسلام كرنے لگا تھا۔ دوسرى طرف تميندكى روز روزِ کی فر مائشوں سے بھی اُس کی جان چھوٹ کئی تھی۔اُس کی فرمانتیں اب سلیم پوری کرنے لگا تھا۔ وہ ہردوسرے تيسر ب دن تمينه كو مجمد نه مجمد لا كرديتا تها۔

اُس روز عاصم آفس سے قدرے جلدی تھر لوٹا تو تمینه منه بھلائے بیٹی تھی۔ اُس نے استفسار کیا تو تمینہ پھٹ يرى- " مجھے كيا يو چھتے مواسے إباجان سے يو چھو۔ مل تو عاجز آچکی ہوں اُن کی روز روز کی تصبحتوں ہے۔ جینا حرام كركر كرك ديا إلى المول في مرا-" بھی کھی ہاتو ملے ایسا کیا کردیا ہے اباتی نے، جوتم يول عصركروى مو؟" عاصم في حل سے يو چھا۔

"ميرے بعانی كو بے عزت كركے تكالا ب الموں نے گھرے، اب جھے اس تھریں جیس رہنا۔'' تمینہ نے روتے ہوئے بتایا۔

"مليم آيا تفاكيا؟"

" ال آیا تھالیمن تمہارے ابانے اُس کے ساتھ جوكيا ہے، وہ كوئى تھرآئے وقمن كے ساتھ بھي نہيں كرتا۔" ؛ دلیکن کیوں؟ "اُس نے قدرے تحیرے پو چما۔ "اس کیے کہ وہ میری فرمائٹیں پوری کرتار ہتا ہے۔ کیا بہن کو کوئی تحفہ خرید کردینا گناہ ہے؟ وہ بے جارہ کتنی چاہت کے ساتھ میرے لیے ائر بنگ خرید کرلایا تھا۔لیکن تمہارے ابا جان بھلا مجھے کب خوش و کھے سکتے ہیں۔ چنانچہ ابنوں نے سلیم کو بے عزت کر کے تھرے نکال ویا۔'' " كيابي كي بي "اس نے يو چما۔

'' تو اور کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اگر یقین نہیں آتا توجا کراہے آباجی سے پوچھلوجمہیں سے جھوٹ کا پا

وہ غصے کے عالم میں دندتا تا ہواباب کے کمرے میں داعل موااور پرجمے محیث پڑا۔"اباجی!آب آخر جائے كيابين؟ آب نے سليم كو كھرے كيوں تكالا ،كيا كنا وكيا ہے أس نے، مجھے بت الیں کی نال کدأس نے مجھے جاب ولائی اور شمینے سے بھائیوں کی طرح بیار کرتا ہے۔ اُس کے کتنے احمال ہیں ہم پر،آپ کو پتا بھی ہے .... کیا

اُس کی توصانت دینے والا بھی کوئی جیس تھا۔اس پہلی ملا قات کے بعداُن کی دوئ اس قدر تیزی کے ساتھ آھے بڑھی کہ سلیم کا اُن کے کھر آناجانا شروع ہوگیااور پھر دیکھتے ہی ویکھتے سلیم اُن کے ممر کا ایک فرد سابن حمیا۔ عاصم کی نئی نئی بیٹاوی ہوئی تھی۔اُس کی بیوی تمیینہ نہایت ہی سین وہیل لڑکی تھی مکر عاصم کی طرح أیس كالعلق مجی لوئر مثرل كلاس سے تھا۔ وہ لؤ کیوں کی اُس قبیل ہے تعلق رکھتی تھی 🤚 اوی ہے قبل اُوٹیے اُوٹیے خواب دیکھتی ہیں اوراُن کے خوابوں میں خوب مروشہزادے اورخوش نماحل ہوتے ہیں۔لیکن بدسمتی ے اُن کی شادی ہمیشہ کسی عاصم جیسے مفلس نوجوان سے ہوجاتی ہے۔جن کی چاور اتن چھوٹی ہوتی ہے کہ سر ڈھانیتے بن تویاؤل نظے اور یاؤں ڈھانییں توسر نگارہ جاتا ہے۔ سليم ف أن ك إل آنا جانا شروع كيا توتمينه ايك

بار پھر وہی خواب و بھینے لگی۔ سلیم کی جیب ہرونت کر کئی نوٹوں سے بھری رہتی تھی۔ اُسے برنس سے معقول آمدنی حاصل ہور ہی تھی۔ چنانچہ وہ دل کا بہت کھلاتھا۔ ویسے بھی فطرتاده عياش طبع حص تفا-اس كيابي آمدني فضوليات كي نذركرتا ربتا تفا-آكے يجيے كوئى تقانبيں جو أے روكا ٹو کتا۔ سووہ دل کھول کریار دوستوں پرخرچ کرتا تھا۔ اُسِ کی عاصم رشیدے دوئ کیا ہوئی کہ شمینہ کی تو لاٹری نکل آئی۔ صرف چندملا قاتوں کے بعد ہی اُس نے تمیینہ کوا پی منہ بولی بهن بنالیا۔اب تمینه کی وہ تشته آرز و عمل پوری ہونے لکیں جو عاصم بھی پوری تہیں کر سکا تھا۔ سلیم آئے دن اُس کے لیے فیمتی تحایف لانے لگا ور یول ثمینہ خوشیوں کے جمولے میں جھو لنے لگی۔اس سے قبل وہ ہمیشہ عاصم سے لڑتی رہتی تھی۔ کیکن اب وہ بہت خوش مزاج ہوگئ تھی۔ بات بات پر تبقیم لگاتی رہتی تھی۔عاصم بھی اُس کی خوشی میں خوش تھا۔

عاصم سمیت و میر محروالے بھی سلیم اور ثمینہ کے رشتے پرخوش تصلیکن عاصم کا والدرشید احمداس رشتے پر معترض تعاروہ بمیشدان کے اس رشتے کومشکوک نگاہوں سے دیکھتا تعاروه ايك ريثائرة اسكول ماسرتقاا ورب حدخود وارانيان تھا۔اُے اپنی بہوکا یوں کی غیرمردے ...میل ملاے قطعی يندنبين تقارا كثراد قات ووعاصم كوسمجها تاربتا تفاليكن عاصم اُس کی کسی نفیحت کوبھی سنجید گی ہے نہیں لیتا تھا۔اُ ہے سلیم کی اُ دوی پراعتبار تھا۔ سلیم نے اُس پربے شاراحانات کیے تصے قدم قدم پراس کی مدد کی تھی۔عاصم جوجاب کررہاتھا، وہ جی سلیم بی کی مرہون منت تھی۔سلیم نے بی اپنے تعلقات ے أے بيجاب ولائي مى۔

-237 جولائي 2015ء جاسوسردائجست يهال رہنے و بیجے ۔ خمينه ايسا کو بھی نہيں چاہتی ، میکن آپ

" فیل میک ہے جومرضی آئے کر، میں کون ہوتا ہوں مجم رو کئے والا؟ اِب تو برا ہو کیاہے اس کے محم میری تصحتیں بری گلتی ہیں تمرمیری ایک بات یا در کھتا، ایک روز تو بہت مجھتائے گا۔ تب تیرے مجھتاوے تیرے نقصان کی حلاقی مبیں كرسليں كے .... " دو كلست خورده اندازيس العسل اورعامم ألفے قدموں كمرے سے باہرتكل كيا۔ ایک بوجھ اُس کے ذہن سے اُر کیا تھا۔ چنانچہ اب وہ قدرے مطمئن نظر آرہاتھا۔

كرے سے باہرآتے ہى اُس نے جیب سے سکل فون تکالا اورسکیم کوکال کرنے لگا۔ رابطہ ملتے ہی وہ نادم انداز میں بولا۔ اسلیم یار! میں تم سے سخت شرمندہ ہول۔ ابا جی نے جو کھے بھی کیا ہے، بہت غلط کیا ہے۔ میں تم ےمعافی كاخواستگار بول-''

سلیم نے کہا۔" کوئی بات میں ہے دوست، اباجی میرے بھی بزرگ ہیں بلکہ سے یو چھوتو انہیں میں اسے باپ حیا محتاہوں۔ بتاہیں اہمیں سے میرے خلاف بعر کا دیا ہے۔اس سے بل تو اہتوں نے بھی بھی ایے روتے کا اظمار میں کیا ہے۔

"تم ناراض توتيس مونا يار؟" "بالكل ميس-"سليم نے بس كركيا-" باپ كى بات

كاكيا برامنانا؟ ثم كوني فينس نه لو، يول مجموكه وكيه بوا بي

"بہت بہت محكريد يار! يدتو تمهارا براين ہے۔ ورنه آج کل کے دور میں تو کو فائلسی کی جیس سنا۔"

"بس اب رہے بھی دویار! کیوں مجھے بائس پر جر مانے کے لیے ل مے ہو؟ "سلیم نے قبقہداگایا۔ یوں بی باتیں کرتے کرتے وہ تمینہ کے پاس مجھے حمیا۔ ثمینہ کوجب پتا چلا کہ وہ سلیم سے بات کرر ہاہے تو اُس نے عاصم سے فون جمیث لیا۔

" السليم الم مليك تو مونا؟" أس في يريشاني سے پوچھا۔"میں ... میں تم سے بخت شرمندہ ہوں ۔ درامل میہ

سب کھیری وجہ ہے ہوا ہے۔'' دو ہنتے ہوئے بولا۔' بمکی اتم میاں بوی خواو مخوا ریٹان ہورہے ہو۔ میں نے عاصم کوبت ویا ہے کہ میں تم لوگوں سے خفائیس ہوں اور نہ ہی میں نے انگل کی باتوں کا ارامنایا ہے۔وہ بزرگ ہیں ہارے، جوول جا ہے کہ کتے اہے محن کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے جیسا آپ نے سلیم کے ساتھ کیا ہے۔ مجھے منہ دکھانے کے لائق مجی نہیں

ماسٹررشیدنے پہلے توجئے کو کھور کرد یکھا چر ہوئے ۔ تم آ تعيس ركمتے ہوئے جى اندھے بنے ہوئے ہوتو مل كيا کروں، ایک غیرمرد کو تھر میں تھنے دوں؟ لوگ یا تنس بناتے الى - محص يد برداشت كيس موتا-"

و وجعنجلا كربولا- "اباجي ايه پراني باتيس بي -لوكول کے یاس اتن فرمت مہیں ہے کہوہ دوسروں کے معاملات میں ٹانک اڑاتے پھریں۔آپ نجانے کس صدی میں جی رے ہیں؟ بیاکسویں صدی کا دوسراعشرہ جل رہا ہے۔اب لوك ان باتو ل كومعيوب تبين مجھتے۔''

مصطلب اکیسویں صدی میں غیرت کے معنی بدل

"اباجی اباجی! خدا کے لیے بیفضول وسوسے د ماغ سے نکال دیں۔ سیم کوش اپنا بھائی سجھتا ہوں اور وہ مجی ميرے ليے اپنے ول ميں يمي جذبات ركھتا ہے۔" وہ بو اے 'دلوں کے بعیرمرف اللہ جانا ہے۔ مجم

من طرح معلوم ہوا کہ وہ تجھے اپنا بھائی جھتا ہے؟'' "اباتی! محصلات کرآپ میا سے بی -اب کیا وہ بھے لکھ کردے گا کہ وہ جھے اپنا بھائی جھتاہے۔ اُس نے ميرے ليے كيا كھ ميں كيا؟ مجمع جاب ولائى ، جيل جانے سے بچایا،انگل نذیر کا قرض این جیب سے ادا کیا، تمینہ کووہ ا می چھوٹی بہن مجھتا ہے۔ کیا یہ باشک کافی نہیں ہیں، أے ایک بھائی ٹابت کرنے کے لیے؟"

" بجھے اُس کا تمہاری عدم موجود کی میں یہاں آ ناپند مبیں ہے۔وہ اگر بھائی ہے تو تمہاری ہوی کا ہے جبکہ اس محر میں میری دوجوان بیٹیاں بھی رہتی ہیں ی<sup>ہ</sup>

" آپ کی بیٹیاں میری مجی تو کھولتی ہیں۔ کیا میں اُن كافراسوچول كا؟"

"اس سے برا اور کیا سوچو کے کیدایک غیر مرد تمہارے محريس تا إورتم في معين بندكر ركمي بين "توآپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اور ثمینہ پی کمر چوڑ کر عِلْ جائمي؟"أس نے زچ ہوكر يو جما۔ "برین شاید تھے تیری ہوی نے پڑھائی ہے۔ مجھے لگناہوں مرچوڑنے کے بہانے ڈھونڈری ہے۔" "بید دیکھو اباجی۔" وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ "میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں جین سے

جاسوسے ڈانجسٹ ح238 جولائی 2015ء

نظروں سے ویکھتے ہوئے بولی۔''ورامل تم بی میرے خوابوں کے شہزادے ہو۔عاصم سے تو میری شادی میرے والدین کی مرضی سے ہوئی ہے۔ورنہ وہ تو بچھے پہلے دن سے

بدائے۔ ''وہ مہیں خلع دینے کے لیے بھی بھی راضی نہیں ہو " سليم نے لئي ميں سربلايا۔" جميس أس سے جان حجرانے کے لیے یاتو عدالت سے رجوع کرنا پڑے کا یا پھرکونی اور منصوبہ بنانا پڑے گا۔''

'کیها منعوبہ؟ کیا...کیا تم أے جان سے

''احقانہ ہاتیں مت کرو۔''سلیم نے قطع کلامی کی۔ "ميس كهاورسوج ربامول-"

وہ بولا۔ " میں أے ملك سے باہر بجواد يتا ہوں۔اس كے بعد مارے مزے بى مزے مول كے۔ "ملك عابر...لين كيع؟" أس في تحريك عالم ميں يو جما۔

اليم مجھ پر چھوڑ دو کہ میں اُسے کیے ملک سے باہر

" اے جانو!اگرایہا ہوجائے تو پھرتو ہم دونوں کے مرے بی مزے ہوں گے۔''وہ سیم سے لیٹتے ہوئے خوتی ے سرشار کھے میں بولی۔" کمائے گا وہ اور فیش ہم دونوں كري مح-صم اندكى كالطف آجائے كا-" " وون وري ميري جان! ايها عي موكار" سليم نے أع بازودُ ل من بيني موع جواب ديا۔

" تو چربيانظام جلد ے جلد كرونا؟" " مجلدی ہوجائے گا میری جان! فکر کیوں کرتی

مِو . . . کیامیرا دل مبیں چاہتا کہ دن کی طرح ہاری را تیں بھی رعلین گزرا کریں؟"

وہ بولی۔''جیس رات کے وقت میں تم سے جیس مل سكول كى - دراصل أس بدهے كامجھ پركز اپير اموتا ہے۔ ''اس کا انظام بھی ہے میرے یاس مر پھر بھی سی ابھی وقت ضائع کیول کرتی ہو؟" سلیم نے جذبات سے یوجیل آواز میں جواب دیااور پھر کمرے میں شیطان کامن پندھیل شروع ہو کیا۔

منصوبے کے مطابق دوسرے ہی دن تمیینہ نے عاصم " من تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔" وہ اُسے مخور کو بیرون ملک جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر

یں۔ کہیں عاصم نے الکل ہے کوئی بدتمیزی توجیس کی ؟'' وجیس بیس ... عاصم مجلا اباجی سے بدلمیزی کرسکتا ے؟"أس في مراتے ہوئے جواب ديا۔ "كيا عامم تمهار ب ساتھ بي؟" سليم نے بدلے ہوئے کیج میں پوچھا۔

" البيل وه باتحدروم من ہے۔" أس في تدهم آواز میں بتایا تا کہ آواز عاصم کی ساعتوں تک نہ بھی سکے۔

" البئة ميري جان حمو-" سليم پرايك دم رومينك موڈ طاری ہو گیا۔" میں لتنی جاہت سے تمہارے کیے ارْدِنك خريدكرلايا تفارغراس برُح محوست نے رنگ میں بمنك ڈال دی۔''

''وہ پرتک تواب میں تمہارے ہی ہاتھوں سے پہنوں کی " أس في شوخ محرد ميمي آواز مين جواب ديا۔ " غلام حاضرے جان من احم كروكب لے كر

''میں خودکل کسی وقت تمہارے قلیٹ پر آؤں گی۔ او کے؟''

میں اہمی سے راہ دیکھناشروع کردیتا ہوں جان كن-" وه جذباتي انداز من بولا-" تم كل س ونت كينچو

" بيد مل مهيس كل منع بتاؤں كى \_" أس نے تدهم آواز میں بتایا اور پھر عاصم کو ہاتھ روم سے نکلتے و کھے کر بلند آواز من بولى-" اچھاسليم بعالى بحربات موكى \_ابھى جھے عاصم كو کھانا بھی دیناہے۔او کے خدا حافظ۔''

''اجھاجانِ من! خداحافظ۔'' سلیم نے کس کرتے ہوئے رابطہ مقطع کردیا۔

وہ دونوں ہفتے میں دوتین بارسلیم کے فلیٹ پر ملتے اورخوب جی بمرکر انجوائے کرتے ہے۔ عاصم اس بات ے لاعلم رہا۔ بارہا أے سليم پرفتك كرنے كے مواقع وستیاب ہوئے مرتمینہ چاپلوی سے کام لیتے ہوئے خود کوئی ساوری ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ویے بھی عاصم سلیم پراند حااعتا و کرتا تھا۔ لہذا اُس پر کی تسم کا شبہ کرنا عاصم کے زد یک محن کشی کے مترادف تھا۔ ایک دن سلیم کے قلیث يرينج ي ثمينه بولى-"وسلم جانو! من اب عاصم كساته مبیں روسکتی۔ کیوں نہ میں اُس سے طلع لے لوں؟'' ''ووکس لیے؟''اُس نے جرت سے پوچھا۔

جاسوسردًائجست ح239◄ جولائي2015ء

"مرمر کرتی ہی لوں گی۔" وہ مصنوی وُ کھ کاشان دارمظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔" لیکن جمعے یہ بھی یقین ہے کہ میراعاصم مجھے ہے ہے وفائی نہیں کرے گا۔ بجھے خود سے زیادہ تم پر بھروسا ہے۔"

''لیکن میں انگلینڈ جاؤں گا کیے؟ پاسپورٹ اورویز اتو میں حاصل کر ہی لوںگا۔ تمروہاں انگلینڈ میں مجھے جاب کون دےگا؟'' اُس نے اپناعندیہ ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا۔

"ديرسب تم سليم بهائي پرچپوژ دو-" وه خوش موكر بولى-"ووسب انظام كردے كا-"

''نہیں بھی نہیں ۔ اُس کے پہلے بی ہم پر بہت زیادہ احسان ہیں۔ کیوں جمعے شرمندہ کرانا چاہتی ہو؟ سلیم ۔۔۔۔ کیا سو ہے گا ہم لوگوں کے متعلق۔۔۔ بھی نا کہ ہم بالکل بی سے گزر بے لوگ ہیں؟''

وہ بولی۔''وہ ایسانہیں سوچنا بلکہ وہ تو خود مہیں باہر بجوانا چاہتا ہے۔تا کہ ہم لوگوں کے حالات سنورجا کیں۔ شانہ اور ریحانہ کی شادیاں اجتھے اور امیر کھرانوں میں ہوں اور ہاشم پڑھ لکھ کر بڑا افسرین جائے۔ سلیم بھائی سے زیادہ ہمدردتم کہیں بھی نہیں ڈھونڈ کتے۔''

"اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس سلسے میں سلیم بھائی ہے۔ بہت ہے دوق ف ہوتم ہے کم ہے کم جھے ہے دوق ف ہوتم ہے کم ہے کم جھے ہے ہوتا ہے اس نے کوئی شیکا تو نہیں لے رکھا ہم لوگوں کا کہ ہر دفت ہیں ہمارے ہی مسائل حل کرتارہے؟"
"ارے نہیں بھی !ایسی بات نہیں ہے۔" وہ مسکرائی۔" وہ تو سلیم بھائی نے خود ذکر چھیڑا تو بچھے بات کرتا پڑگئی در نہ میں کب اُس پر ہو جھ ڈالنے کے تی میں ہوں؟"
پڑگئی در نہ میں کب اُس پر ہو جھ ڈالنے کے تی میں ہوں؟"
ہمانے سینے دکھائے کہ وہ فور آ ملک سے باہر جانے کے لیے سہانے سینے دکھائے کہ وہ فور آ ملک سے باہر جانے کے لیے تیاں ہوگیا۔

دوسرے دن جب عاصم ناشا کرنے کے بعد آف چلا کیا تو شمینہ نے فوراسلیم کانمبر ملادیا۔رابطہ قائم ہوتے ہی سلیم نے پوچھا۔''ستاؤ جانِ من امنصوبے کا کیابتا؟'' وہ بولی۔''منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تم فورا آسے باہر بیجنے کا انتظام کرو۔''

" تو اور کیا میں جموث بول ربی موں۔" أس نے

دیا۔ اوھرعاصم نے لئے کیا اور اُدھر تمینہ نے بیرون ملک جا
کر قسمت آزمائی کرنے والوں کا ذکر چھیڑدیا۔ وہ اُن لوگوں
کا تذکرہ رفتک کے ساتھ کرری تھی جو کمانے کے لیے بیجی
ممالک، امریکا اور یورپ کا رخ کررہ سے تھے۔ عاصم چند
لیچ تو بڑی توجہ ہے اُس کی یا تیس سنتار ہا پھراکتا کر بولا۔
"تو میں کیا کروں بھی ! مجھے کیوں سنارہی ہو یہ با تیس؟"
وہ یولی۔"عاصم! میں جا ہتی ہوں کہ تم مجی باہر جا

کرقسمت آزمائی کرو، کیا خبر ہمارے بھی دن پھرجا کیں؟"

"مم ہوش میں تو ہو کیا کہہ رہی ہو؟" اُس نے

آئسیں نکالیں۔"میں بھلا کیے باہر جاسکتا ہوں۔ بوڑھے
والدین اور چھوٹے بھائی بہنوں کومیری ضرویہ ہے۔"

" اہتیں کوسکے دینے کی خاطرتو میں تہمیں ہے مشورہ دین ہوں۔ درنہ ہاشم، شانداورر بحانہ کی تعلیم ادھوری دو جائے گی۔ بعالی ہونے کے تاتے میرایہ فرض بنا ہے کہ انہیں اچھی سے اچھی تعلیم دلاؤں۔ تہمیں بھائی بہنوں کے استحصافی بہنوں کے اجھے تعلیم دلاؤں۔ تہمیں بھائی بہنوں کے اجھے تعلیم دلاؤں۔ تہمیں بھائی بہنوں کے اجھے تعلیم دلاؤں۔ تہمیں بھائی بہنوں کے اجھے تعلیم دیا پڑے گی۔''

" و الميس تمية ليس " أس في من سر بلايا- " ميس يرسك نبيس في المسلكات مي فواب و يكونا چيور دو- " و يرسك لين والى بعلاكون ى بات و يرسك لين والى بعلاكون ى بات هيال كن مي لوگ بيس جو ملك سے با بر جاب كرر ہے

ے؟ یہاں گئے ہی لوگ ہیں جو ملک سے باہر جاب کررہے ہیں۔ڈالر، پونڈ اورریال کمارہے ہیں۔کیاتم نہیں چاہتے کہ اس کمریس خوش حالی آئے؟''

''دیکھو یہاں میں اچھی بھلی جاب کررہا ہوں۔ جھے پردیس میں دھکے نہیں کھانے۔تم کیا چاہتی ہو کہ میں شیخوں کے ہاتھ روم صاف کرتا پھروں؟'' ''انگلینڈ میں شیخ کہاں ہے آگئے؟''

"اوه تومحر مد بجمع انگلیند بجوائے کے خواب و کھری بیں؟" وه طنزیدا نداز بیل مسکرایا۔" اگروہاں جمعے کوئی کوری میم پند آگئی تو تمہاری تو چھٹی ہوجائے گی۔ کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا چاہتی ہو؟"

" میں اُٹھائے گا۔" نہیں اُٹھائے گا۔"

وہ بولا۔''الکلینڈ کی موریاں تم جیسی کئی بے وقوف مورتوں کے اعماد خاک میں ملاچکی ہیں۔ جو وہاں کمانے کے لیے جاتا ہے، پلٹ کر بھی واپس ہیں آتا۔'' مرک نے ماس ممرک خاطریہ کڑوا کھونٹ بھی پی لوں

"تو الروالي نه آياتوتم ميرے بغيرره جواب ديا۔

جاسوسردانجست م 240 جولائي 2015ء

کے کاروبارے مسلک تھا۔ چانچہ اُسی کے شوروم میں عاصم کوسیز بنیجر کی جاب ل گئے۔ ماہانہ سکری عاصم کی توقع ہے ہی زیادہ تھی۔ البغدادہ ہر ماہ تمیینہ کوموئی موئی رقیس ہیسجنے لگا۔ اب شمیینہ کی پانچوں الکلیاں تھی میں تھیں۔ اُس نے سلیم کے ساتھ ل کرشہر کی تی آبادی میں ایک پلاٹ خریدااور مکان کی تعمیر شروع کردی۔ عاصم اس بات سے ب خبر شب و روز بیسا کمانے میں لگا رہا۔ تمیینہ ہر ماہ دکھادے کے لیے تعوث ی بہت رقم ساس سسر کو بھی دے دیتی تھی۔ چنانچہ تھرکی گاڑی بہت رقم ساس سسر کو بھی دے دیتی تھی۔ چنانچہ تھرکی گاڑی بہت رقم ساس سے چل رہی تھی۔ عاصم بھی جمعارفون پر بھی آسانی سے چل رہی تھی۔ عاصم بھی جمعارفون پر تھی والوں سے بات کر لیتا تھا۔ تا ہم تمیینہ کووہ ...۔ ہفتے میں تھین چارمر تبدکال کرتا تھا۔

وہ دونوں نہ صرف عاصم کی کمائی پر ہاتھ صاف کر رہے ہے بلکہ ہردوسری رات تمینہ کے بیڈروم میں رت جگا ہی منا رہے ہے۔ گھر کے دوسرے افراد چونکہ سلیم کے ساتھ ایک عرصے سے تھلے ملے ہوئے ہتھ۔ للبڈا اُن کی ساتھ ایک عرصے سے تھلے ملے ہوئے ہتھ۔ للبڈا اُن کی طرف سے شک کرنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا تھا۔ تا ہم ماسٹر رشیدا حمد بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ اُن کی تاڑ میں لگا رہا۔ اُسے شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ تمینہ اور سلیم کے درمیان ناجا ترمراہم ہیں۔ لیکن اپنی پوری کوشش کے ہاوجود وہ اب تا کہ اُنے متقدیمیں ناکام رہا تھا۔ دراصل وہ ابنیں ریکے باتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ گر بجیب بات یہ تھی کہ ہردات اُسے جلدی نیند آجاتی تھی۔ حالا تکہ عاصم کے جانے سے قبل وہ ہیں۔

ماسٹررشیررات کوسونے سے بل با قاعدگی سے دودھ پینے کا عادی تھااور یہ دودھ ہمیشہ اُس کی جیل پر تمینہ ہی رکھا کرتی تھی۔ اُس رات جب وہ عشا پڑھ کراپنے کمر سے میں سونے کے لیٹا تو اُسے کرانی شکم کی شکایت ہوگئ ۔ میں سونے کے لیٹا تو اُسے کرانی شکم کی شکایت ہوگئ ۔ مالا تکہ کھانا بھی اُس نے معمول سے زیادہ نہیں کھایا تھا۔ دودھ کا گلاس حب معمول نمیل پر رکھا ہوا تھا مگر آج دودھ سے کواُس کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اُس کی بیوی خد بج بیکم چند سے تو غورسے اُس کی طرف دیکھتی رہی پھر ہو چھا۔ ''کیا بات ہے آج آج آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ طبیعت تو تھیک بات ہے آج آج آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ طبیعت تو تھیک بات ہے آج آج آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ طبیعت تو تھیک

وہ بولا۔ ''ہاں بس شیک ہی ہوں۔ تم ایسا کرویہ دودھ بی لویا پھر ہاشم کودے دو۔ میں آج نہیں پیوںگا۔'' ''اس کا مطلب ہے کہ آپ شیک نہیں ہیں۔'' اُس نے کہا۔'' ارے نیک بخت! میں بالکل شیک موں۔ بس فرا پیٹ بھرا بھرا سامحسوں ہور ہاہے اس کی د اولا۔" توای خوشی میں آج میرے فلیٹ پرآری www.paksociety.com اونا؟"

"'نیس جانو! اب جمیں بہت احتیاط سے کام لیما پڑے گا۔ اُسے اگر ذرای بھی بھٹک پڑگئی تو سارامنعوبہ

چو پٹ ہوجائےگا۔'' ''بیتوتم میر ہے ساتھ زیادتی کردہی ہوجانِ کن۔'' اُس نے فکوہ کیا www.paksociety.com وو بولی۔''مبرکا کھل مٹھاہوتا ہے۔تم کچھ دن مبر کرلو، میں تہیں خوش کردوں گی۔''

" میل سامنے رکھا ہوتو کون کم بخت مبر کرسکتا ہے؟" اُس نے ایک ٹھنڈی آہ خارج کی۔

وہ جسی۔''انے بے مبرے مت بنوڈیئر!ہم بہت جلد لمیں مے۔کیا مجھ پر بھروسائیں ہے؟''

"فود سے بڑھ کرتم پر بھروسا ہے اس لیے تو اپناسب کھدداؤ پرلگار ہاہوں۔"

''سب کے داؤ پر لگا کر بھی تم فائدے میں رہو گے۔ کمائے گاوہ اور پیش ہم کریں گے۔''

" کہیں یہ خواب بخواب بی ندرہ جائے؟" اُس نے دل میں چھپے خدشے کا ظہار کیا۔" انگلینڈ جاکرا کڑلوگ سب رہتے تاتے بمول جاتے ہیں۔اگر وہ بھی ایسا ہی نکلاتو مارے توسب خواب چکناچور ہوجا کیں گے۔"

" آئدہ ایا خیال مجی دل میں مت لانا۔ وہ جھے
یاگل پن کی صد تک چاہتا ہے۔ جھے بھین ہے کدائس پر کی
موری کا جادونیس جل سکتا۔" ثمینہ نے پرغرور لیج میں
جواب دیا۔

وه بولا \_''اتی اُونچائی پرمت اُژو، نیچ کروگی توبهت زیاده چوپ کلے گی \_''

و فکرمت کرویس نیچ نبیں گروں گی۔ بس تم اُسے جلد ہے جلد کی طرح الگلینڈ بجوادو۔"

"او کے میں ایک ہفتے کے اعدی سارا انظام کر وں گا۔" www.paksociety.com ایے ہی وقت باہر کاریڈور میں قدموں کی جاپ ایے ہی وقت باہر کاریڈور میں قدموں کی جاپ اُبھری تو اُس نے جلدی سے خداما فظ کہہ کررابط منقطع

اجری و اس کے جنری سے مداعات ہے کررابط کردیا۔ www.paksociety.com

ہ ہے۔

ہنسوب کے مطابق سلیم نے کوشش کی اور عاصم
کودس دنوں کے اعدری الکلینڈ بجوادیا۔ جاتے ہی عاصم کو
جاب بھی ل کئی۔ الکلینڈ جس سلیم کا ایک رشتے دارگاڑیوں
جاب بھی ل کئی۔ الکلینڈ جس سلیم کا ایک رشتے دارگاڑیوں

جاسوسرڈائجسٹ ﴿241 جولائی2015ء

ماسٹر رشد پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ اس نے بھی سينے ميں بھی تہيں سوچا تھا كہ كى دن ايسا بے حياتى كالميل أس كے هريس كھيلاجائے گا۔ چند لمح تو أس ير كتے ك حالت طاری رہی۔اس کے بعدوہ دانت پینے ہوئے بولا۔ '' بے حیا عورت! بہ میرا کھر ہے جے تم نے عیاتی کااڈا بنا رکھاہے۔آج تھے میں زندہ ہیں چھوڑوں گا۔

سلیم اور تمیینداس دوران نه صرف بن دهانب سیکے تھے بلکہ اچا تک لکنے والے جھکے سے بھی سنجل کیے تھے۔ چنانچهائے جارحانداز میں ثمینه کی طرف بردهتاد کھے کرسلیم نے فورا مداخلت کی۔ '' رُک جاؤ بڑے میاں! ورنہ جان ے جاؤ کے۔ "سلیم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول لہرایا۔ "تم ... تم مجھ پر کولی چلاؤ کے؟" وہ غصے سے کا نیتی

مونی آواز میں بولا۔ "اتی مت ہے جھ میں؟" "تم اگرمجبور کرو کے توضر ور چلاؤں گا۔ بہتر ہوگا کہ جود یکھا ہے، اُسے خواب سمجھ کر بھول جاؤ ہے سی سے ذکر کیا تو بے موت مارے جاؤ گے۔'' اُس نے دھمکی آمیز کیج میں

وہ بولا۔ ' مجھے یقین نہیں آر ہا کہتم آسٹین کے سانپ نکلو کے اور یوں اپنے ووست کی عزت پیرڈ ا کا ڈ الو کے؟ تم نے میرے بیٹے کے بھرم کا خون کیا ہے۔ بہن اور بھائی کے مقدس رفت كانداق أزايا ب-تم يراللدكا قهرنازل موكا-"برے میان! تہارے بیٹے کا بحرم ہیشہ مجھ يرقائم رے گا۔"أس فے دُھٹائی كامظاہرہ كرتے ہوئے قبتهد لگایا۔" تاہم اب تم پرے اُس کا بھرم ضرور اُٹھ

نے ... ہم نے میں جھے چھوڑوں گائمیں ... ہم نے ... ہم "غصہ تمہاری صحت کے لیے مصر ہے باباجی۔" اُس نے طنزیہ کیج میں قطع کلای کی۔" بقول تمہارے میں آسین كا سانپ موں اور سانپ كا كيا بعروسالسي كوبعي وس سكتا ہے۔ تم تواہی زندگی جی بی سے ہو، کم سے کم اپنی جوان مونی بینیوں کابی خیال کراو۔ تم کیا جائے ہو کہ وہ بے عاریال کی کومنہ و کھانے کے لائق مجی نہ رہیں؟ جاؤ اور آرام سے سو جاؤ،منہ بندر کھو کے تو فائدے میں رہو کے ورنه ببهت نقصان أشاؤ محے''

یے کملی دممکی تھی۔ کوکہ ماسٹررشیدموت سے نبیس ڈرتا تمالیکن بیٹیوں کے خوف ناک انجام کے متعلق سوچ کروہ ارزأ فاسليم كاعداز مصاف ظاهر مور باتفاكداكرأس میں دود و میں لیما چاہتا۔ یہ نہ ہوکہ پیٹ میں کڑ بڑ ہوجائے اورساری رات تواکف کے چکر کا فار ہوں۔

"اجما شيك ب- تو پرآج من اى دوده لى سخ ہوں۔" خد بجہ بیلم نے بستر سے اُٹھتے ہوئے جواب دیا اور

عرائے بڑھ کردودوھ کا گلاس اُٹھا کرمنے سے لگادیا۔

دودید پینے کے بعدوہ دوبارہ سوئی۔ اہمی تعور ی بی ویر گزری تھی کہ خدیجہ بیلم کے خرائے کو نجنے کیے لیکن وہ جاملار با\_بستر پر کروئیس بدلنار با بکتنی بی و پر گزر می مرآج خلاف توقع أے نیزلہیں آرہی تھی۔ جب کہ خدیجہ بیکم معمول ہے تھوڑی ویرفبل ہی سوکٹی تھی۔ وہ بستر پر لیٹااس سوچ میں غرق تھا کہ معا اُس کے دیاغ میں روشنی کا جھما کا سا ہوااوروہ اُٹھ کر بیٹھ کیا۔"اوہ ... اب میں مجماء" اُس نے مدهم ی آواز می خود کلای کی۔"اس کا مطلب ہے کہ دود ہ نشه آور موتا ہے۔ شایداس میں خواب آور کولی تھولی جاتی

' و ليكن كيوں؟' و ماغ نے سوال كيا۔

اس ' کیوں'' کافی الفوراس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سوچنے لگا۔ ایک بار پھراس کے د ماغ میں روشی می لیکی اور پھراس" کیوں" کا جواب بھی اُسے ل سیا۔" ہاں بالکل میں بات ہے۔" اُس نے محرخود کلای کی۔ ' بیٹمینداور سلیم کی پلانگ ہے۔ وہ مجھے خواب آور کولی کھلا کریقینیامنہ کالا کرتے ہیں لیکن اب میں ایسانہیں ہونے دوںگا۔ بالکل جیس ہوتے دوں گا۔"

مرے میں زیرویاور بلب کی نیکلوں روشی مل ہوئی میں۔ساتھ والی عبل پراس کی رست واج اور نظر کا چشمدر کھا ہوا تھا۔ اُس نے چشمدلگا کرونت ویکھاتو رات ك باره بجن والے تھے۔وہ بسترے أفعا اوردب ياؤل چاہوا کرے سے باہرتکل کیا۔اُس کا زُخ تمیند کی خواب کا کی طرف تھا۔ جو طویل کاریڈورکے کارٹرمیں واقع آخری مرا تھا۔ وہ دید یاؤں جلتا ہوا کرے کے دروازے تک کافی حمیا۔ کرے کے اندرے دھیمی دھیمی آوازی آری تھیں۔ ان آوازوں میں ثمینہ کی منی مجی شام متی۔ ماسررشید کا خون کھولنے لگااور پھراس نے كرے كوروازے كوايك دم كھول ديا۔ ممينداورسيم آنے والى افادے بے خبر تھے كدمى

كرك وروازه كملااور كراجين كآواز كماتهاى كمرا دودهما روشي بس جكا أفعار سائن موجود مظرد كيدكر

جاسوسرڈانجسٹ -242 جولائی2015ء



ال ای-" المل عاصم سے بات کر سکی موں وہ رضام مدہ و کر ہولی۔ " مراس وقت لندان میں تجانے ٹائم کیا موكا؟ كهيل ايبان مع كم حام وريا ..... معتائم كوكولى مارويار!"أس نے جمنجلا كربات كائى۔

" تم بس عاصم سے بات کرواور اُسے یقین دلاؤ کہ اُس کے باب نے واقعی تمہاری عزت تار تارکرنے کی خرموم کوشش کی ہ۔جب کہتم نے بڑی مشکل سے ایک عزت بھائی ہے اور بدكه اب تم ال محريل ربانبيل جامتي موكونكه وه دوبارہ بھی الی فرموم حرکت کرسکتا ہے اور ہاں کال کرتے وقت فون كالبيكرة ن ركمنا-"

"او کے میں ٹرائی کرتی ہوں۔"اُس نے تیل پرر کھا مواسل قون أشما يا اورعامهم كالمبر ملاديا

دوسری جانب سے عاصم کی ہیلوستانی وی تو وہ رونے لگ كئ \_ اندازايها تماكه اداكاري كے بجائے حقیقت كا ممان ہوتا تھا۔لحہ بھر کے لیے تو اُس کی اداکاری پرسلیم بھی جیران رو کیا۔ وہ سوچ مجی نہیں سکتا تھا کہ تمیینہ آئی انچی ונו צו פט-

عاصم نے پریشانی کے عالم میں یو چھا۔" محمینہ!میری جان مجھے بتاؤبات کیا ہے؟ یوں روکر مجھے تکلیف تو نددو۔ وہ روتے ہوئے ہوئی۔" مہیں شاید تقین نہ آئے محریس مهیں محریمی بتاؤں کی۔ دراصل ... دراصل بات. . . بمله أدهورا چيوژ كروه پررونے للى \_ يهال تك كەأسى جى يندھى۔

عاصم نے پریٹان موکرکہا۔" تمہارے آنسوگوائی دے رہے ہیں کہ م کی ہو۔ پلیزاب بتادو کہ بات کیا

وہ بولی۔ ''انگل۔۔ انگل نے ... انجی کچھ دیر قبل ... ميرى عزت ير باتحد دالا ب... مم ... على اب ال ممريس ... جيس روسكتي ... جيم ان عدد ركلتا ب... وه ... وه پر کسی وفت بھی الی حرکت کر سکتے ہیں۔ "اُس نے رک رک کر بات ہوری کی اورایک بار پھررونا سٹروع

دوسري طرف سے عاصم چلار ہاتھا۔ " جہیں جیس ... ي جموث ٢٠٠٠ جموث ٢٠٠٠ كهدد وكه جموث ٢٠٠٠ درنه ات مقدى رشتے يرے ميرااعتباراً محم اے گا۔" يحروه عامم كى بات سنے كے بجائے روئے يلے جاري محى - جب عاصم كوجلات موئ كافي دير كزر كي تووه ثمین بھی اُس وقت تو ہہ کی اُمید میں سی کھناؤنا گناہ کرنے پر سیرائی ہوئی آواز میں یولی۔"ای لیے تو میں تہمیں بتانا نہیں

نے زبان بندندر می تو اس کا خمیاز ہ اس کی بیٹیوں کو بھکتنا ہوگا۔ چنانچہ بہتری ای میں تھی کہ وہ اینی زبان بندر کھتا۔ أس نے ایک تظران دونوں پرڈالی اور پھر بارے ہوئے جوازی کی طرح کمرے سے باہرتکل کیا۔

ماسرر شيد جو كى كرے سے باہر لكلاتو شمينے نونا شروع كرديا يسليم نے كہا۔" بيركيا حماقت ہے، تم كيوں رو

وه بولى-"رووس نيه تو اوركيا كرون؟ انكل سارى بات عاصم كوبتادي كا- من كى كومنه وكمانے ك لائق نبيس

ا پیتمہاراوہم ہے۔ایسا کھی بھی تبیں ہوگا۔یقین کرو و ویڈ حامر تا مرجائے گا تکریہ بات عاصم کوئیس بتائے گا۔'' " کیوں مہیں بتائے گا جب کہ سب چھے وہ اپنی آعمول سے و کو چاہے۔

و و بولا ۔ "اس کیے کہ و و ایک باپ ہے اور و نیا کا کوئی بمی باب اپنی بیٹیوں کا بُرانہیں چاہتا۔ چاہے وہ اس بڑھے ك طرح يز حالكما بوياچيا أن يزه-

" لکین جب عاصم چھٹی پرآئے گا تو تب کیا ہوگا؟" أس نے ول من چھے خدشے كا اظماركيا۔" تب تو بير بدُ حائي سيس رے كانا؟"

النواس كاحل بمي ب ميرك ياس-"وه چرك يرخافت آمير مكراب سجات بوك بولا-"تم اياكرو المجى عاصم كوكال كرو اور أے بتاؤكد أس كے باب نے تمباری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تعوری بہت رونے کی اداکاری بھی کرلیاتا کا کہ اُسے کسی قسم کا شبہ نہ

' نن . . . تبيس بيه ميس تبيس كريكتي ـ '' و و إيك دم بو كهلا حمی ۔" ایک سفید بالوں والے بزرگ پہ اتنا کمناؤ ناالزام لكانا فيك سي ب- محمد يرالله كا قبرنازل موجائ كا-" وہ بولا۔ "متم اگراللہ کے قبرے ڈرتی رہوگی تو پھر

عاصم كا قبرتم يرضرور أوفى كاريبله اس قبرس بجو بعديس توبہ کرلینا۔مرنے سے پہلے تک تو بہ کے دروازے تھلے ہی

ہائے رے انسان کی خوش فہی ایجارہ ساری زندگی توبد کی اُمیدی کناه پر کیناه کرتا چلاجا تا ہے۔لیکن توبه کی سعاوت ہزاروں میں سے کی ایک کوئی نصیب ہوتی ہے۔

جاسوسردانجست م244 جولائي 2015ء

بهرم

وہ بولا۔''تم اُس کی فکرمت کرو، مجھے معلوم ہے کہ اس وفت وہ کہاں ہوگی اور کیا کررہی ہوگی؟'' "آپ کاد ماغ تو شمیک ہے۔آپ کو کیے پتا چلا کہ

"ناشا كروبيم \_"أس نے سائ ليج ميں قطع كلاي كرتے ہوئے كہا۔ "وعقل مند كے ليے اشاره كافي ہوتا

جواب من خدیجہ بیم أے تحض محور كرره كئ - ناشا كرنے كے بعد بيجے اسكول و كالج يروانه ہو گئے۔ جب كه اُن کی بڑی جٹی فرحانہ برتن سمیٹ کر چن کی طرف چل دی۔ اب ناشتے کی میں پروہ میاں بیوی تنہارہ کئے۔ "اب بتاؤ، بات كيا ہے؟" خديجه بيكم نے سوال

وه بولا- "ماري بهو ايك بدكاراور بدچلن عورت ب- گزشترات میں نے اُسے سلیم کے ساتھ ریکے ہاتھوں پڑا ہے۔ مجھے لگا ہے کہ وہ سمج سویرے عی اپنے میکے کی طرف بھاگ گئی ہے۔

"يد د يد د آپ كيا كه رب بن اسلم تو أس كا بمائی ہے؟" خدیجہ بیم کی آئمسیں پھٹی کی پھٹی رو کئیں۔ "مم ... مجھے تو یعین بی سیس آر ہا کہ سیم اور تمیینہ اس طرح کی کمناؤنی حرکت ... نہیں بھی نہیں ... آپ کو کوئی غلاقہی ہوئی ہوگی۔ میں کیے بھین کرلوں کہ آپ تج کہدرہ

"تم احتى كى احتى بى رہوگا \_" ووطيش ميں آكر بولا اور پھر مخزشتہ رات والا واقعہ بغیر کسی کلی کیٹی کے أے

ارے تو چرفورا عامم سے بات کرونا؟" اُس نے پریشانی کے عالم میں سوال کیا۔

"نن . . . بيس-" اسرن في من سر بلايا-" أكر مين نے عاصم کو کچھ بتایا توسلیم جاری بیٹیوں کا دسمن بن جائے كا - جب تك عاصم بهني كر كيس آجاتات تك ميس اس

وہ بولی۔"آپ اگرای طرح ڈرتے رہے تو وہ ڈائن وارکر جائے گی۔میری مانو تو ابھی عاصم کوکال کر کے سارى بات بتادو-الله ما لك بجوموكا ، و يكما حائكا-" ، وقطعی نہیں سلیم بہت خطر ناک آ دی ہے۔ میں نہیں

چاہتا کہوہ ہاری بیٹیوں کو کسی سم کا نقصان پہنچائے۔ " آپ سجھتے کیوں نہیں؟" وہ جبنجلا منی۔" ہے بہت

چاہی تھی کہتم میرا اعتبار نہیں کرو گے۔ گر عاصم! یمی سے ہے۔ تنہیں اگریقین نہیں آتا تو میں کوئی بھی تشم کھانے کو تیار

وہ بولا۔''میں ... میں کیے بھین کرلوں کہ اباجی اس مدتك كريحة بن؟ ثمينه! خداك هم جمع كي بحمالي نبيل وساريا

" تم اگر جھے پر فتک کرد ہے ہوتو پھر میرے پاس اپنی سیائی ٹابت کرنے کام رف ایک عی طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ میں انجی ای وفت خود کشی کرلیتی ہوں۔'' اُس نے روتے

رونبیل تمینه نبیل-"وه چلایا-" تم ایسا که بهی نبیل كروكى مهيس ميرى مسم ... بولوكهم دوباره اين جان ليخ ك بات بين كروكى-"

"بعارت او كرجين المرب كري الات سأتعدابني جان دے دوں۔'

"نن ... میں مجھتم براعتبار ہے۔" اُس نے بو کھلا كرجواب ديا\_" تم سح موت عي اي مرجى مانا\_اس ماسررشیدے می خودمن لول گا۔" نفرت کی شدت سے عاصم نے أے ایا جی كہنا بھی كوار البيس كيا۔

فیک ہے، میں سمج ہوتے ہی یہاں سے نکل

اس کے بعد عاصم نے چندمنٹ إدهراُدهری باعل كيس اور مررابط معطع كرديا-

"بيهونى نال بات، كمال كى ايكتك كى بيتم نے۔ اب ہوگی باپ بینے کی جنگ "سلیم نے تمینہ کوداددے موے بس کر کہا۔" آؤاب بہال رکنے کا کوئی فا کرہ جیس ہے۔ مرے قلیت پر چلتے ہیں۔ وہیں سے سے کے وقت تم

م چلو۔ " ثمينه مسكرائي۔" تمهارا فليث شيك رے گا۔ یمال توبد مے نے سارا مرہ کر کرا کردیا۔''

منج ماسرر شیداور اُس کے ممروالے جا کے تو ثمینہ غائب محی۔ سبی محروالے پریٹان ہو سکے عمر ماسررشد مطمئن تھا۔ وہ یوں ظاہر کررہاتھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ناشتے کی میز پرضد بجہ بیٹم چند المح تو اُے محورتی رہی پھر يولى-" آب تو ايےمطمئن بيٹے بي جيے ماري لائري نكل آئی ہو؟ کوئی پروائی نیس ہے آپ کو بہو کے غائب ہونے

وسردانجست ﴿245 جولائي2015ء

كرياكتان بي جاؤر" سليم في بعرائي موني آوادي نازك معامله ہے۔آپ كى خاموش آپ كومجرم بنادے كى . اس سے پہلے کہ وہ ڈائن عاصم سے بات کرے اُس کے کان ممرے،آپ خود ہی عاصم کوسیاری سچائی بتادیں۔'

جلى كيفيت ميس سوال كيا-" بجمع بتاؤ مواكيا ب- اور ... بوی کی بات ول کوئٹی تھی۔اُس نے لحد بھر کے لیے سوچا اور پھر بولا۔ ''تم شیک کہتی ہؤمیں ابھی اپنے کرے اوريةم روكول رے ہو، خرتو با؟"

میں جا کرعاصم سے بات کرتا ہوں۔' وہ اُٹھا اور اپنے مرے کی طرف چل دیا۔

ردیا۔ ''سلیم...سلیم...'' وہ چلآیا۔''خدا کے لیے جمعے بتاؤ ہواکیاہے؟'' أس كاسل فون بستر كے ساتھوا لى تيبل يرر كھا تھا۔ أس نے سل فون أشما يا اور عاصم كائمبر ملاد يا۔ چوسى بيل كے بعد عاصم کی خمار آلود ہیلو ستائی دی تووہ بولا۔'' بینے! میں

تمہاراابوبات کررہاہوں۔ورامل مجھےتم سے ایک بہت ہی سىرىس مسئلەۋسىلس ...

" مركميا آپ كابياً-" عاصم نے نفرت انگيز لہج ميں قطع کلای کی۔" آئندہ مجھے کال مت کرنا۔ ورنہ میں کوئی محتاخي كربيغون كا-''

یبیے کالبجہ اور لفظ بتارے تھے کہ بازی اُس کے ہاتھ ے نقل تی ہے۔ تاہم اُس نے بعرائی ہوئی آواز میں کہا۔ " بنے! مجھے ہیں معلوم کہ تم سے کیا کہا گیا ہے اور کس نے کہا ہے۔ مرخداجا نتاہے کہ...

" على نے كبدد يا ب ا كر جھے كوليس سنا۔" عاصم نے دوبارہ بات کائی۔" پھر آپ کیوں اور س لیے اپنی مِغَالِي بِين كرنا چاہتے ہيں؟ آپ نے تو جھے مندد كھانے كے لالى جى بيس چيور ا مين آپ كى بيو باور بيو بي كاطرح ہوئی ہے۔لیکن آپ نے اس مقدس رفتے کو یا مال کر کے

اليد مديم من كك من كياد . كبير ي مدود كا عاصم کی بات س کراے یوں لگا جیے کی نے اے مر بازارباس كرديا مو،أس كى زبان جيے كك موكرره کئے۔ بولنے کے لیے اب مجھ بچاہی جیس تھا۔ فون ہاتھ میں کیے وہ یوں ساکت وجامرتا جیے کوئی سن مجمیہ ہو۔ دوسری طرف سے عاصم كب كاكال منقطع كرچكا تھا۔ محروه بدستور فون کان ہے لگائے ہوئے تھا۔ ایسے بی بیٹے بیٹے اُسے بہت دیر گزر گئ تووہ أفھا بھیل كى درازے ایك نوث بك تكالى اور كجه لكعن لكا\_

 $\Delta \Delta \Delta$ 

الجي اس واقعے كو ہوئے چندون عى كزرے تھے كہ ایک روزاجا تک عاصم کوسلیم کی طرف ہے کال موصول ہوگی۔"عامم میرے دوست!تم پہلی فرصت میں چھٹی لے

" مرکول میم اس نے جرانی اور پریشانی کی لی

" محریجی نہیں بیایار۔" سلیم نے پھوٹ پھوٹ کر

"وه... وه انگل... آنن... تنمهاری مبهنین... بھائی اور بھانج ... سب کے سب مم ... ما... ما ... ' بات اوحوري جمور كر أس في ووياه روناشروع کردیا۔شایدشدت عم سے وہ بول بی ہیں پارہا تھا۔

عاصم کے منہ سے "جبیں" کی آواز چی کی صورت برآ مد ہوئی اور پھروہ جیسے ہھر کابن کررہ کیا۔ سل فون اُس كے ہاتھ سے چھوٹ كردبيز قالين پركر كيا۔ چند لمح تو أس پر سکتے کی سی کیفیت طاری رہی ۔ اس کے بعدوہ محوث محوث كرروت موئے محتول كے بل قالين پر بين كيا۔ '''میں ہیں . . . یہیں ہوسکتا۔'' وہ روتے روتے سی کر کہتا اور پھر رونے لگتا۔ دوسری طرف سل فوین سے سلیم کی ہلی ہلک' 'ہیلو، ہیلو'' کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تمر عاصم ایپے ہوش وحوال میں ہوتا توسیل فون کی طرف متوجہ ہوتا۔ آخر کارسلیم نے نا أميد ہوكر كال ڈس كنك كردى۔

عاصم نجانے لئی ہی ویرای کیفیت میں بیٹیا رہا۔ مروتے روئے اُس کی آعموں کایائی خشک ہو کیا مروہ مرجى رور ہاتھا۔ اچا تك أس كاكل فون بيخ لگا۔ أس نے بادل انحاسته سل فون أشاكرد يكها تواسكرين برسليم كانام جملسلارہا تھا۔ کال ریسیوکرنے کوأس کاول جیس جاہ ر ہاتھالیکن پھراس نے کال ریسیوکرلی۔ جب سلیم نے اس اندوہ ناک واقع کے بارے میں اُسے ساری تعمیل بتادی۔ سلیم کے مطابق ہیا ڈیٹن کی واردات می تمرعاصم

'' ڈاکوؤں کی بچوں کے ساتھ کیا دھمنی تھی؟'' تغصیل سننے کے بعداُس نے غمز دہ انداز میں یو چھا۔'' اور . . . اور میری معصوم بہنوں کا کیا قصور تھا؟ مزاحمت تو غالباً میرے بعانی اور باب نے کی ہوگی؟"

لیم نے کیا۔"اس بارے میں، میں کیا کہ سکتا ہوں میرے بھائی!تم بس چھٹی لے کرچھے جاؤ،اُن کی جمہیز وتکفین

بھرم ہور ہا ہے۔ حرم المن پروفیشنل ذیتے داری سے مجور ہوں ورنہ بیموقع الی گفت کو کے لیے نہایت نامناسب ہے۔ مجم أميدب كرآب ميرى مجورى كوجهة موئ برانيس منائیں ہے؟"

وه بمرائي موئي آوازيس بولا-"السكثرصاحب! جم اب کھ بھی اچھا برائیس لگا۔ آپ کوجو کھ بھی یوچھناہ، بلا ججک پرچسیں .... ویے آپ کومعلوم عی ہوگا کہ میں ملک سے باہررہتا ہوں۔''

"آپ جھے .... شرول کے نام سے پارعے الى- "وه كيب أتاركر بيل يرد كمن موئ بولا- "ميرك سينے پہلی نيم پليك توآپ نے پر صاف لى موكى-" 'برم چاہوں۔" أس نے اثبات ميں سربلايا۔

" آپ سوال تیجیے۔" "سليم سے آپ كاكيا رشة ب؟" الكيرنے پيلا سوال کیا۔

وہ بولا۔ "سلیم میرے لیے ایک بھائی کی طرح ہے۔اگرآپ کوأس برلس صم كافئك ہے تو پرآپ كالفيش

غلارخ برجاری ہے۔'' ''یعنی بمائی کی طرح ہے محر بمائی نہیں ہے؟ آپ کے کہنے کا یمی مطلب ہے تا؟"السکٹرنے اُس کی بات کو يكرنظرا ثعاذكرديار

" الباء" أس في اثبات من سر بلايا-"ميراأس ے کوئی رشتہ جیس ہے لیان مجھے اس پر کسی مسم کامجی فل ميں ہے۔اس نے باراحانات كے يى محمد بر-آج مل جو کھے جی ہوں سلیم علی کے دم سے ہوں۔

"میں نے ابھی تک اُس پرلی قسم کا بھی میک نہیں كيا-تا بم مين أس سے چندسوالات ضروركرنا جا مول كا-"سوری السیبرمساحب! می اس کی اجازت میس

دے سکتا۔"أس نے في ميں سربلايا۔ "آپ سے س نے اجازت ماتلی ہے؟" البار مسكرايا-" يوميرى ويونى ب جوببرمورت مجيم سرانجام ویل ہے۔آپ چاہی جی تو مجھے اس اقدام سے نہیں روک کے ۔ کوئکہ یہ کا دسرکارے اور کا دسرکار میں آپ تو کیا کوئی مجی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔"

"ية آپ زيادتي كردے إلى الكيرماحب" أس نے احتجاج كيا-"سليم ميرادوست بياور جمع الى جان سے بھی پیارا ہے۔ میں اُس کی بعر تی کی صورت

مى توكرنى ب "مم ... من أن سب كومُرده كيے ديكھوں گا\_" وه محررودیا۔" اُن کی زعرہ صورتیں میرے ذہن میں محفوظ رہے دے سیم امم ... على برداشت جيس كرسكوں كا،تم بى الهمين قبرول من أتاردو\_''

' میدد نیاداری کے نقاضے ہیں میرے دوست! مہیں باپ اور مال کے جنازے کو کندها دینای پڑے گا۔ ثمینہ جمی توتمهاري راه د كمدري ب-"

سلیم کافی دیرتک أے سمجھا تاریا۔ آخرکارأے سلیم کی بات مانتای پڑی اور وہ دو ماہ کی چھٹی لے کروطن واپس

معا کا زی کے ٹائرز چیخ ،أے ایک جمنکالگااور وہ ماضى سے تكل كرمال من بيني حميا \_ كا زي رك چكي مي \_ أس نے سامنے دیکھا توگاڑی کے آگے ہے جیسیں روڈ کراس کر

سليم نے جنجلا كركها۔" پتانبيں اس ملك كے لوگوں كوكب عقل آئے كى اوركب يدموكوں كے كنارے مولى چانا چوڙي كي؟"

جواب میں وہ خاموش رہا۔ سلیم نے روڈ خالی ہوتے ى كارى آكے برحادی۔ لگ بمگ وہ تين ممنوں كے الدرهمر بالج محت جهال ايك ساتي نوميس عامم كي خطر مين لاشوں کا پوسٹ مارقم ہو چکا تھا۔ محریس عاصم کے تقریباً دورونزد یک کے تمام رشتے وارموجود تھے۔ وہ ایک ایک ميت سے ليك كردو تار باروست رفتے دارا سے كى جمولى تعلیاں ویتے رہے۔ طرآج برطی اس کے عم کی شدت کم كرنے من ناكام ري مى۔ موڑى ويركے بعدجنازے أنفائ كختوه ولوكول كے بچوم كے ساتھ قبرستان كي طرف روانہ ہو کیا۔ جنازے پڑھے کئے اور پھراس کی آعموں كے سامنے بى أس كے سارے محروالوں كوز بين بي أتار دیا گیا۔ قبرستان سے فارغ ہوکر جو کمی وہ لوگوں کے ساتھ ابے ممرتک پنجاتو کیٹ کے سامنے بی ایک پولیس وین موجود می\_

www.paksociety.com

پولیس السکٹرایک چرارے بدن والاخوب مورت سانوجوان تعاجس كي آجموں سے ذہانت جمللي تحى \_سب ے پہلے اُس نے پولیس والوں کے روایق اندازے ہث كرعاضم ساعمارتعزيت كيااور بحرثا تستداندازي بولا-" كوكرآب سے سوال وجواب كرنا جھے بہت معبوب محسوس بحى برداشت بيل كرول كا-"

جاسوسردانجست م247» جولائي 2015ء

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

معاملے میں اُس کی مدد کرنے پرراضی نہ ہوا۔ وجہ بیر حی کہ اُن میں سے کوئی مجی پولیس افسرانسکٹر شیرول سے بكا رِيانبيس جابتا تفا-دوسم السكرشيرول كوصوبا في حكومت كي مجى ممل سپورٹ حاصل مى \_ الى صورت حال ميس كونى افسر بالا کیے راضی ہوسکتا تھا؟ چنانچہ برآفس سے عاصم کوایک بی جواب ملا اور وه تھا" سوری"- تھک ہار کروه محمر لوث آیا جہاں اُس کے چند قریبی رہتے دار تھبرے - E 2 91

السيكثر شيردل كاابنا ايك مخصوص استائل تعا تغتيش کرنے کا۔ وہ ہیشہ مجرم کوجسمانی کے بجائے نفسیاتی ٹارچ کرنے کا قائل تھا۔ چنانچ سب سے پہلے اس نے تمیینہ کو بلا یا اورشا ئستہ انداز میں بولا۔'' تمیینہ بی بی! کمبرانے کی کوئی ضرورت جیس ہے۔ میں اُن پولیس والوں میں سے مہیں ہوں جو بلاوجہ مجرم کوٹار چرکرنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ آپ اگریج بولیس کی تومیں وعدہ کرتا ہوں کہ میری طرف ہےآپ کولی سم کی تکلیف ہیں پہنچ کی۔" وہ بولی۔"الپیرساحب!سب سے پہلی بات توبیہ ہے کہ میں بجرم میں موں۔ جب کہ آپ جھے بجرم کہ سے ہیں اور رہ کئ سے بولنے والی بات تومیں بھلا کیوں جموٹ بولوں کی۔کیامرنے والے میرے کھیلیں لکتے ہتے؟" '' سوری آپ شاید میری بات سمجه بی سیس سلیں \_مجرم كالفظ ميں نے آپ كے ليے استعال جيس كيا بلكه و يسے ہى بطورمحادرہ بولائے۔'' ''انس او کے۔'' اُس نے سر ہلا یا۔''پوچھے کیا پوچھتا

چاہے ہیں آب؟"

" وقوع كى رات آپ كهال تعيس؟" السكارشيرول نے اُس کی آتھوں میں جما تکتے ہوئے سوال کیا۔ "اہے کمریں۔"

كون سے تمرين ميكا تمريا ..." " ظاہر ہے میکے والے محریس تھی ورنہ آج یہاں آپ كے سامنے نہ بيشى ہوتى۔" أس نے قطع كلاى كرتے

السكثرن اثبات من سربلا يااور كرا كلاسوال كيا-"كيابيكش اتفاق ہے كه آپ وقوعه كى رات اپنے ميكے ميں

تعمیں یا پھر ... " "دیکھیے انسپٹر مساحب -" اُس نے دوبارہ قطع کلای "دو بھیے انسپٹر مساحب -" اُس نے دوبارہ قطع کلای ک- "پلیز آپ یون عمی پراکرسوال مت کریں جو یو چینا

'' مسٹرعاصم ایس ایک پولیس والا ہوں اور ہمارے سينے ميں موجودول احساسات وجذبات سے تطعی عاری ہوتا ہے۔ آپ شاید تبیں جانتے کہ صوبائی حکومت نے بیا كيس دس روز كا ندر تميان كاحكم ديا ہے۔ ميس آپ ك جذیات کی قدر کرتا ہوں مرسوری میں آپ کے جذبات کو المی مفتش کراہے میں حائل ہونے کی اجازت جیس دے سکیا۔ بے شک وہ آپ کا نتہائی عزیز دوست ہے لیکن برقسمتی ہے وہ شک کی زدمیں آتا ہے۔ مجھے آپ کی بیوی تمینداورسلیم دونوں سے بوچھتا چھرکی ہے۔

"مطلب آپ مجھے رسوا کرنے پہتلے ہوئے ہیں؟" "آب اگر ایبا مجھتے ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا

"او کے۔" عاصم نے اثبات میں سربلایا۔"میں ا بنیس بلاتا ہوں ،آپ اینا پیشوق بھی پورا کر کیجے۔' وه بولا- " شوق اور دُيوني دو الگ الگ تعل بين شرعاصم اور ژبونی کوسرانجام دینا میراشوق نبیس بلکه جنون

'' تو کھیک ہے آپ اپنا جنون پورا کر کیجے۔'' ' يهال تبيس، ميں ايسيں پوليس استيشن لے كرجاؤں گا۔"السیشرشرول نے جواب دیا۔

"نونو" وه بو كملا كركم ابوكيا\_" مي بيقطعي نبيل مونے دوں گا۔ بدیبت غلط بات ہوگی۔"

" آپ اگر تعاون میں کریں کے تو یقینا مجھے ام میں ~ どとしょしんじょ

" یمی ایک تو خامی ہے مارے محکمہ بولیس کی کہ مقتول کے ورثا کو بھی تفتیش میں شامل کر لیتی ہے۔ اس کے توشرفا تعانوں كارُخ ليس كرتے "

و ويولا - " ديكھيے مسٹرعاصم! آپ جب تک پيجذبات كاچشمه أعمول سے أتاريس ديتے تب تك آب كلم پولیس کی مجبوری کوئیس سمجھ سکتے۔ ماری تفتیش میشہ ملک ے شروع ہو کریقین تک چیچی ہے۔"

"معن آپ ایک من مانی کر کے بی رہیں ہے؟" ''من مانی مہیں فرض پورا کروں گا۔ گذبائے مسرر عامم -" أس نے كيب أغما كرسر پرركى اور عامم سے ہاتھ ملاكر دخصت ہوكيا۔

پولیس أى روزسليم اور تمينه كوفتك كى بنياد پرساتھ کے گئے۔ جب کہ عاصم نے اہمیں چیزانے کی تک وروشروع کر دی۔ وہ پولیس کے افسران بالاسے ملا مرکوئی بھی اس

جاسوسرذانجست م<mark>248 مجولائي 2015ء</mark>

رشتے کوغلط رتگ دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ، بھوم "لیعن آپ کے سسراورسلیم کے درمیان کوئی جھکڑا " بالكل بمى تبيس-" أس نے نفی میں سر بلا يا-" بلك میرے سرمرحوم توسلیم کوانے بیوں کی طرح چاہے "مطلب وہ آپ دونوں کے اس رشتے سے خوش ''بلا فنک وشبرخوش تھے۔''اُس نے جواب دیا۔ "او کے۔" السکٹرنے اثبات میں سر ہلایااور پرایک لیڈی کانشیل کو بلا کرکہا۔"اس بی بی جی کو لے جاؤ اوراس کے آرام کاخصوصی خیال رکھنا ہے۔ جمعے شکایت کا موقع جيس ملنا چاہي۔" '' ڈونٹ وری سر۔'' خرانٹ سی لیڈی کانشیبل ذومعنی انداز میں سنتے ہوئے بولی۔ "میں آپ کی توقع سے بھی زيادهاس بي بي كاخيال ركول كي-اُن دونوں کے جانے کے بعد انسکٹرنے سلیم کوطلب كرليا - سليم ايك كالشيل كي معيّت مين اندرواهل موااور سلام كرنے كے بعد جواب طلب تظروں سے الكثرى "تشریف رکمیں۔" انسکٹرنے کری کی جانب اشارہ کیا اور پھر کالسیبل کود و بہترین چائے لانے کا کہا۔ "بال تومسر سليم إكياخيال ب، سوالات كا آغاز كيا جائے؟"الكثرف مكراكريو جما۔ " كيون مين جناب! يرتوآپ كى ديونى ہے۔ آپ يوچين جھے جو چھ جھی معلوم ہوگا، میں بلا جھیک بتاؤں گا۔

''او کے تو بیہ بتائے کہ آپ کی اور عاصم کی دوئ کس طرح اور کھے ہوئی؟"

''بس ویے ہی ہوگئ جس طرح سب کی ہوتی ہے۔' " بيمير ب سوال كاجواب تو نه موا" السيكثر معترض

المصيك ہے ميں آپ كوسارى كہاني سناديتا ہوں۔ أس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھرانکل نذیر کے جزل اسٹور میں پیش آنے والا وا تعد انسکٹر کے سامنے بغیر کسی لکی لیٹی کے بیان کرویا۔

جب وہ واقعہ سنار ہاتھا تو اُس دوران کانشیبل جائے ے دوگر ماگرم کب السکٹری نیبل پرد کھ حمیاتھا۔السکٹرنے ایک کپ اُس کی ظرف کھسکادیاجب که دوسراکپ خود اُٹھا

إساف ماف الفاظيس يوجيس" أس كے انداز میں أنجھن تھی۔ چنانچہ السيكٹر چوكنا ہوکر بولا۔" بی بی!نو جیتے جائے بے مناہ انسان مل ہوئے وں اور پولیس کی تغیش ہمیشہ تھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ آب کی بیزاری و کھ کرلگتاہے کہ آپ کھ جانی ہیں عربتاناتهين جاهتيں۔''

" بيه وبم ب آپ كا- ميں اگر كھ جانتى تو ضرور بتاتی - مجھے بھلا کچھ جھیانے کی کیاضرورت ہے؟ "اوك... تو يه بتاكي كه يه سليم آپ

ممانی ہے۔''اس نے مخفرساجواب دیا۔ انسپیٹر بولا۔''جہاں تک مجھےمعلوم ہےتو آپ کا کوئی مِعانَى تَبِينِ ہے۔ تو پھر بیاسیم شایدآپ کا کوئی کزن وغیرہ

'' و وميرامنه بولا بماني ہے۔'' "لین آپ کاأس سے کوئی رشتہ نہیں ہے؟" السكارنے إرجوش انداز ميں يو جھا۔

"كيامنه بولارشة آپ كنزديك رشتهيل ٢٠٠ السيكثرنے ہوامل تيرچلاتے ہوئے كہا۔" ليكن آپ کے بیروی وغیرہ تو آپ دونوں کے اس رشتے کوئٹک کی نگاہ ے ویلے ہیں؟"

"مم ... مين سمجي نبين ... آپ كهناكيا چاہتے ہیں؟ ' وہ بل بھرکے لیے بو کھلاگئ۔

" يمي كهآپ كے اور سليم كے درميان كوئى چكر وغيره چل رہاہے۔ جے آپ کے مقول سرپندہیں کرتے تے۔ اُن کااور سلیم کا ایک بارجمار ایمی ہواتھا، کیا یہ ج

" بكواس كرتے بي جارے پروى -" وہ ايك دم بعزك أسمى \_" وراصل وه ميس آمے برهتاد كه كرحمداور جلن کاشکار ہو گئے ہیں اس لیے مجھ پراُلٹے سیدھے الزام

"میں سمجھا نہیں حسداورجلن سے آپ کی کیامراد

وہ بولی۔'' دراصل میرے شوہرعاصم کوسلیم نے ملک ے باہر مجوایا ہے۔ سلیم ندمرف میرامنہ بولا بھائی ہے بلکہ عاصم کا بھی قریبی دوست ہے۔ ہمارے اس دفتے کے متعلق میرے شوہر کو بھی طرح معلوم ہے لیکن لوگوں سے میرے شوہر کو بھی طرح معلوم ہے لیکن لوگوں سے ماری ترتی ہضم نہ ہوگی اس لیے وہ میرے اور سلیم کے

<249 م جولائي 2015ء • جولائي 249ء

ليا-" بال توسترسليم!" وه جائے كى چسلى كيتے ہوئے بولا۔ میں نے ساہے کہ عاصم کے والدمقول رشید احرآب كويسندمين كرتے تھے۔كيابي ع بي اكراپ نے جموب بولاً تو يقينا آپ مس جائي كاس كي جواب سوج مجه

سوال من كرلحه بعرك ليه وه كش كمش كا شكار بوكميا تكر چرے کے تا ثرات سے اُس نے الکیٹرکو بتانہ چلنے دیا۔ ویے بھی وہ مغبوط اعصاب کامالک تھا۔ چنانچہ ایک لمحہ سوچنے کے بعدوہ بولا۔'' ہاں انگل رشید واقعی مجھے پہند نہیں

" من اب نے مج بول کرایک معزز شمری ہونے کا فیوت دیا ہے۔" السکٹرنے توسیقی انداز میں کہا۔"اب ذرابیجی بتادیجے کہ آپ دونوں کے بچ جھڑاکس بات پر

' وه جی بس ایک عام ی محریلو بات <del>تح</del>ی\_آپ جان کرکیا کریں ہے؟"

" ويكي مشركيم إيدكوني عام بيا معامله تبين ب- نو انانوں کو بڑی بے رحی کے ساتھ مل کیا گیا ہے۔ آپ اكرب كحد مس بالاس عالى على على المرام قالمون تك كي میجیں ہے؟ آپ کو ہمارے ساتھ ممل تعاون کرنا پڑے ا - ين آب ك تن يم بوا -"

"وو جی درامل میں تمینہ کے لیے ایک جحفہ لے كركميا تعا-جس برافل رشيدكوغمه أحميا اور يربم دونول كے بيج كو كو من من موكى - كرية و بہت يرانى بات ہے۔" السكِثر نے كہا۔ "كيان من نے تو كھاورستا ہے؟" "وه ... وه كيا تي؟" أس في حرت اور يريشاني كي لمي جلي كيفيت من سوال كيا-

" بی کروقو ہے سے چندروز بل بھی آپ دونوں کے ع كى بات يرجمكر ابواتها؟ 'السكرن بوايس تيرجلايا\_ "نن ... تبيل جي ... آپ کويم پا؟" غيرارادي طور پرأس كے منہ سے لكلاتوالسكٹرشيرول معنى خيزا عداز ميں

وو مرسليم!" معاالكربدل موئ ليج من بولا-"من تماری زبان مرف کے سنا چاہتا ہوں۔"اس بار اس نے اُسے" آپ" کہنا بھی کوار انہیں کیا۔" بہتر ہوگا کہ خودنی ع بول دوورندمند کھلوائے کے میرے یاس اور مجی

سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔

"او کے ... اس کا مطلب ہے کہتم سید حی طرح مہیں

ما تو مے۔ جھے کچھا در سوچنا پڑے گا۔''

"جب میں نے کھے کیا ہی جیس تو پھر جھے ڈرنے کی كياضرورت ہے؟"أس في بمت كامظا بروكيا۔

''واقعی متہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت مہیں ہے۔' السكِيْرُ معنى خِيزانداز مِين مسكرايا۔"اوك ابتم ہے كل مجلح ملاقات ہوگی۔"

اس کے بعداس نے کانشیل کوآواز لگائی تو وہ فورآ حاضر ہو گیا۔'' حکم سر۔'' کالشیبل نے سلیوٹ کیا۔

"اے لے جا كرحوالات ميں بندكردو اور حوالدار الطاف سے کہوکہ أے صاحب بلارے ہیں۔" السيكثرنے

بہت بہتر جناب۔" کہتے ہوئے کالفیل سلیم کو ساتھ کے کر ہا ہرنگل کیا۔ جب کہ انسپیٹر شیرول سامنے رحی فائل كى طرف متوجه وكيا\_

چند محول کے بعدایک مونا تازہ حوالد ادا جازت لے كراندرداخل موا اور السيشركوسلام كرتے موسے بولا۔ "حوالدارالطاف حاضرے جناب احكم ليجيے"

الكيرن كها-"الطاف! آج رات يول مجموك تمہارا امتحان ہے۔تم نے اس حوالاتی کورات بعر ملک بھی مہیں جمیکنے دیں۔لیڈی کالشیبل فرزانہ کوبھی بتاوہ کہ اُس نے تميين كويس سوت وينا-

"ب فرر ب جناب! ايا بي موكا-" حوالدار نے فرمال برداری سے جواب دیا توالی شرنے أے جانے كا اشاره كرديا\_

\*\*

دوسرے روز سے سویرے ناشتے سے فارع ہونے ے بعد بردل مفن جانے کی تیاری کررہا تھا کہ ایسے وقت ممر بلوطازم نے آگرائے بتایا۔"جناب الوئی عاصم نای من آپ سے ملے کے لیے آیا ہے۔" " فليك بتم أس درائك روم بيل بناكر جائ

ملازم اثبات میں سربلاتے ہوئے چلا کیا۔ جب کہ وہ یونی فارم پہنے لگا۔ یونی فارم پہن کراس نے قارآ دم آئیے میں ابنایا قدانہ جائزہ لیااور پھر مطمئن ہوکر نیمل پررکمی دو تین فائلیں اُٹھاتے ہوئے وہ کرے سے باہرتکل میا۔ ع بنا-"م ... على يحونيس جان جي-" أس نفي على اب أك كارُخ ورائك روم كى جانب تقا-جاسوسرذانجست -250 مولائي 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" آپ بھی اگر تفتیش کی زوجی آگئے تو میں اس سے گریز جبیں کروں گا۔'' اُس نے سنجید کی سے جواب ویا اور عاصم بي كى سے مونث كاث كرره كيا۔

"آپ کھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟" رِه بولا-" بال... درامل ميں اس أنجمن ميں ہوں كه و اكوبيمي ب جاخون خرابا تبيل كرت تو پر ابنول نے آپ کی میلی کے ساتھ بدا تمیازی سلوک کیوں کیا۔ اگر لوشائی اُن کامقصدتھا تو پھراہیں یہ خون ریزی کرنے کی کیا ضرورت مى؟ زياده سے زياده آپ كے والديا پر بھائى نے مزاحمت وغیرہ کی ہوگی۔عورتیں اور بنے تو مزاحت کرنے ہے رہے۔ جمعے بیکی وحمن کی کارروائی لکتی ہے۔ کوئی ایسا وحمن جس کے لیے آپ کے سب محروالے خطرے کاالارم تے۔ اب آپ سوچ کر بتائے کہ آپ کاایا کوئی دحمن

"مين اس بارے ميل لاعلم موں -"أس تے بى

" تو چرمیری تفیش کے رائے میں روڑے کیوں الكاتے ہو؟"السكٹرنے قدرے برامان كر يو جما۔ " فیک ہے۔" اُس نے اثبات میں سربلایا۔ " آپ کی بات ول کولکی ہے۔ للذا آپ ایک تفیق جاری

رصی - اب میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت میں

" كُدُّ بيه بوكي نا بات " السيكرمسكرايا - " اب آپ بے فکر ہوجا سی ، بہت جلد قاتل کی کردن میرے ہاتھوں

"اوك\_" ووالكثرب باته ملاك ..... رخصت

فيردل بوليس استين ببنيااور فورا شمينه كويش كرنے كاهم ديا۔ وہ ليڈي كالشيل كے ساتھ جب الكثرك سامنے پیش ہوئی تو اُس کی حالت بہت بری محق-ایک بی رات میں جیسے وہ آ دمی ہوکررہ کئی ہی۔ حالاتکہ انسکٹرشیرول ے علم سے مطابق اس پرلسی قسم کاجسمانی تصوفیس كيا كيا تما قا۔ أے مرف سارى دات زبردى جاكردكما مياتها- چنانچهأس كى خوب مورت آكموں كے كردساه طلقے بڑے ہوئے تھے۔ریشی زلفیں جماز جمنکاڑ کے مانند أمجمي ہوئی تعیں اورلباس میں سلوٹیں پر پھی تعیں۔ البيرن ايك نظراس كاجائزه ليا اور پرمكرات موت بولا-" تشريف رکھے ثمينہ لي لي-" جو ہی وہ ڈرائک روم میں داخل ہواتو عاصم أے و كيدكر كمزا بوكيا-

" پلیزتشریف رکھے۔" وہ عاصم کے ساتھ کرم جوشی ے معمافی کرتے ہوئے بولا۔" علم کیجے کیے تشریف آوری کی زخت کی؟"

عاصم نے کہا۔" السکٹرصاحب! میں کل رات سے حبیں سویا۔ پلیز آپ میری وا نف اور دوست کو چھوڑ دیں۔ مجھے اُن پریفین ہے وہ بے تصور ہیں۔ وہ اس قدر کمنا وُ تاجرم كرنے كے بارے ميں سوچ بھى نبيں كتے۔ آپ نے ويكن کی واردات میں خواہ مخواہ اُن بے چاروں کوملوث کر دیا

'' ڈونٹ وری مسٹرعاصم!وہ اگر بے گناہ ہیں تو میں '' آب كويفين ولاتامول كه كوئى أن كابال بالكالجى تبيل

وہ بولا۔'' جناب! میں مقتولین کاوارث ہونے کے ناتے آپ سے کز ارش کرتا ہوں کہ اُن دونوں کوچھوڑ ویں۔ مجھے ایک بیوی اور دوست پر پورااعماد ہے۔وہ بھی ایسانہیں

" آپ جذبانی ہوکرسوچ رہے ہیں مسرعاصم! میں بیا توجيس كهدسكا كيروه ووتول اس كمناؤني واردات ميل ملوث ہیں۔ مراتنا بچھے یعین ہے کہ وہ اس بارے میں پھے نہ پھ جانے ضرور ہیں۔ آپ آج شام تک مبرکرلیں اگروہ دونوں بے گناہ ہوئے تو بغیر کی سفارش کے رہا ہوجا عیں مے ورندان کی قسمت کا فیملہ عدالت کرے گی۔" "میں آپ کے فٹک کی وجہ جان سکتا ہوں؟ آپ کو

کون ساایا اہم کلیوملاہے کہ آپ نے اُن دونوں کو گرفتار

''وفت آنے پر رہیجی بتادوں گا۔بس آپ تھوڑ اسا

مبر... كي ميركرلول السكثرصاحب!"وه جنجلا أفعا-"ميرے سارے ممروالے بے دردی كے ساتھ كل روبے کئے۔ جیے میں میری بوی اور دوست سلاخوں کے طے سے۔ حمراب ہیں کہ ہم بھی جھے مبر کی تاکید

عامم صاحب! آپ ميرے ايك سوال كاجواب وہ بولا۔"بس اب سی کسررہ کئی تھی۔ او کے، مجھے بھی

-251م جولائي 2015ء

حاسوسيةانجست

نام باپ پرلگایا تھا۔ بجوراور برقسمت باپ کی آخری کال
کے الفاظ یاد آئے۔ اُن لفظوں میں کس قدردرد تھااور بچائی
جیسے چھلک رہی تھی مگروہ بد بخت تھا، باپ کے بجائے ایک
مکار مورت پراعتبار کر بیٹا۔ سوچ سوچ کروہ بچھتار ہاتھا
مگراب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی پچھ
نہیں کرسکتا تھا۔ ای پریشانی کے عالم میں وہ اُٹھااور باپ
کے کمرے کی طرف چل دیا۔ جب سے وہ آیا تھا ابھی تک
باپ کے کمرے میں اُس نے قدم بیس رکھا تھا۔ اس کی وجہ
باپ کے کمرے میں اُس نے قدم بیس رکھا تھا۔ اس کی وجہ
و نفرت تھی جو باپ کے خلاف تمینہ نے اُس کے دل میں
پیدا کی تھی۔

وہ بوں چیمانی کے انداز میں کمرے کے اندر داخل ہواجیے اُس کاباپ زندہ ہواور کرے میں بیٹا اُے ملامت كرنے كاختظر ہو ليكن كمرابالكل سنسان تقا- كمرے می موجود ہر چز پر گرد کی ایک موٹی تہ جی ہوئی تھی۔سانے عی بالکل د بوار کے ساتھ اُس کے باپ کابیڈ تھیا۔ بیڈے چدف أو پرداوارش بوستدايك چوني الماري مي -جوند مرف بند مى بلكه أے تالا بھى لكا مواتھا۔ دوسرى ديوارك ساتھ اُس کی ماں کا بیڈتھا۔وہ سرے سرے قدموں سے جاتا موا باب کے بیڈے قریب کھی کررک کیا۔ ایسے بی وقت ب اختیاراس کی آکھیں میلکنے لکیں۔ درومکین پائی كاروب دهاركرأس كاچره بعكونے لگا۔روتے روتے أے كى لحات بيت مجتمح - مرآج أس ممريس كوئى ايك بمي نبيس تعاجو أے سل دیا۔ اس کے آنوبو چھتا،اے کلے لكا كرأس كى بلا يمي ليما يا جرأس كى يشت سبلات موئ كهتا- "بيني إمردكي أعمول من آنسوا يحينبيل لكتي-" رونے سے عم کی شدت کھے كم ہو كئ تو وہ أشااور تيبل کی درازے چانی تکال کرچونی الماری کھولی اورا ندرے باب کی چیزیں تکال کربیٹر پرڈ میرکرنے لگا۔ ان چیزوں من زیاد و ترروزمر و کے استعال کی اشیا تھیں۔ جن میں باپ كے يہ شده كرے، جوتے، چد كابي، بنت ك اورڈائزی تما ایک نوٹ بک تھی۔ اس نوٹ بک میں ما شرد شیدا کش محر بلوحساب کتاب درج کیا کرتا تھا۔ اُس نے نوٹ بک اُٹھا کر کھولی توصفحات کے درمیان سے ایک ت شدہ کاغذنگل کربیٹر پر کر کیا۔ اُس نے تدشدہ کاغذا تھا کر و یکھاتو اس کے ایک کونے میں لکھاتھا۔"عاصم کے لين أس في وحركة ول كرساته كاغذى تيس كموليس اورتظري تحرير جماوي - ماسررشد ن لكما تما-مزیزازجان بیارے بیٹے عاصم کے نام

"فدا کے لیے...م ... مجھے سونے دیجیے السکٹر ماحب۔" وہ منائی۔"میراسردردے پیٹاجارہا ہے۔ م ... میں مرجاؤں گی ... پکیز پلیز... میں سونا چاہتی ہوں۔"

'' کیج بولوگی تو ضرورسونے دیا جائے گا۔ورنہ یوں ہی جاگ جاگ کر پاکل ہوجاؤگی۔'' انسکٹرنے بے رحم اعداز میں جواب دیا۔

"کسیاچ؟"

''بی کہ عاصم کی فیلی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟'' ''م ... جھے کیا پتاتی ...م ... میں تواپنے محمر میں تھی۔میرامطلب ہے کہ میکے میں تھی۔''

وہ بولا۔ ''ثمینہ نی بی! حمیس جوعزت دین تھی، وہ میں کل دے چکا ہوں۔ اب'' آپ جناب' والے القاب نہیں چلیں مے۔ لانواجو کچھ تہیں معلوم ہے جمعے بتادو، میں کوشش کروں گا کہ تہیں کم سے کم سزا ہو۔''

"مم ... من کی جری بیل جانی تی ۔ "وورو نے گی۔
" بی بی ایہ تعاقہ ہے۔ یہاں آنو بہانے سے جان
تہیں چوٹی بلکہ کے ہولئے سے چیوٹی ہے۔ بولوٹم کیا جانی ؟"
" میں کی تہیں جانی۔ "اس نے روتے
روتے جواب دیا۔

''فرزانہ!''انسکٹرنے لیڈی کانشیل کو تناطب کیا۔ ''اے لے جاؤادرزندہ چھکی والا قامولا آنہ اؤ۔'' ''یس سر۔'' کہتے ہوئے فرزاندنے اُسے بازوے کڑااورتقریماً کھنچتے ہوئے باہر لے گئی۔

عامم پریٹانی کے عالم میں کمریٹیااور پھریڈ پرگرسا میا۔ اُس کی ساعتوں میں رہ رہ کرائسپٹرٹیر دل کے الغاظ مونج رہے ہتے۔''ڈاکو بھی بھی بلاوجہ کی خون ریزی پند نہیں کرتے۔ یہ کی ڈمن کی کارروائی گئی ہے۔کوئی ایساد ممن جس کے لیے آپ کے سب محروالے خطرے کا الارم ہتے۔'' لفظ خطرے کا الارم ہتے۔ خطرے کا الارم ہتے۔'' لفظ ہتوڑے کی طرح اُس کی ساعتوں ریر سے گئے۔'' لفظ

ہتوڑے کی طرح اُس کی ساعتوں پر برنے گئے۔
"شاید مجھ سے کہیں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔"
اُس نے خود کلای کی اور پھراُ ٹھ کر بیٹے کیا۔ ایسے ہی وقت
ماضی کے واقعات کی ایک قلم ہی اُس کے دہاخ میں چلنے
گل۔ اُسے شمینہ پرسلیم کی بے اثبتا مہرانیاں
یادا کی سماتھ ساتھ ہوڑ مے اور جہاں دیدہ یا ہی گئیستیں
یادا کی چرشمینہ کا الزام یادا یاجواس نے عاصم کے نیک

جاسوسرڈائجسٹ ح252 جولائی 2015ء

وس بارہ دنوں کے بعد ایک بار پر عاصم السیفرشرول ك دُرائك روم من أس كسامة بينا تا -الكررول برى حارت سے أس كى طرف د كھد باتھا۔ چند لمح أسے محورنے کے بعدالیکٹر بولا۔" جھے آپ ہے اس قدر مرنے کی اُمید جیس می - ایک پیشہ درانہ زندگی میں ، میں نے پہلا تھی دیکھا ہے جوایتے ماں باپ اور بھائی بہنوں كيادكاسوداكرناجابتاب

وه بولا۔" مجوري ہے السيكثر صاحب! من جانا ہوں كهاس ملك كا قانون المنيس فتك كاموقع دية موئ برى كرد ك كا-كونى چم ديد كواه تو بيس مير بياس تو پر كيس الرنے كاكيافا كده؟اس عيمتر بكي كيس كيس الرنے كے بجائے خون بہالے لوں؟ مذہب اور قانو ن دونوں اس

ک اجازت دیے ہیں۔'' ''لیکن جمعے یعین ہے کہ انہیں سر ا ہوجائے گی پھر آب كول المول كاخون يجاعات بين؟"

" المنكل سر ابو يمي كي تومر في واللي تيس "?t\_U\_7

الكِرْن كا-" مح لكاب كرآب الجي تك أى ب وقا اورقائل مورت كو بمولے تيس الل اب يكى آپ کادل اُس کے نام پردھو کا ہے۔"

"من أس يركب كالعنت مي حكامول-"أس في تحقیرے جواب دیا۔

· مسٹرعامم! عمل تو آپ کو یکی مشورہ دوں گا کہ آپ خون بہالینے کے بجائے کیس اویں۔ میں آپ کو یعن ولاتا مول كدأن دونول كوموت كاسر اضرور موكا

وہ بولا۔ "الكرماحب!آپ جھے سے كہيں بہتر جانے ہیں اس ملک کے قانون کو، یہاں انساف کوئی تہیں کرتا۔ سب اپنی جیس ہمرتے رہتے ہیں۔ اُن کی بلاے کوئی مرے یا جے، ایمنیں صرف اور صرف ایک ... " بے وقوف مت بنو ۔" السکٹرنے قطع کلای کی۔

"كيس كى پيروى توكرو، پھرد يكهنا كيا موتا ہے؟" " كريمي بين موكاجناب! سوائ اس كريس بي

کیس ہارجاؤںگا۔ پلیز جھے مجبورمت کریں۔'' "اوكي" البكرن اثبات من سر بلايا-"جي آب کی مرضی، میں کیا کہ سکتا ہوں۔خون بہادلا تاعدالت كاكام بي يوليس كانبيل \_ قاتلول كي وكيل سرجوع كرو یا محرسدها جل حاکراُن دونوں سے ملاقات کراو۔"

'' فیک ہے جناب! آو پھر جھے اجازت دیجے۔''

السلام عليم إيني ميري دعا ہے كه الله تعالى حميس زندگی بمرخوش وخرم رکھے۔ میں جانیا ہوں کہ میرایہ خط تہیں تب مے گاجب میں اس دنیا میں ہیں ہوں گا۔ نجانے مجھے کیوں یعین ساہو چلا ہے کہ میں طبعی موت بیں مروں گا۔ ا ا مریراید یعین کے ثابت ہوجائے تو پرمیری موت کے ذتے دارمیری بہو ثمینہ اور اُس کادوست سلیم ہوں مے كونكدأن دونول كويس في كزشته رات ثمينه في بيدروم مي نهايت عي شرم ناك حالت مي ديكها بيدوه دونون بری دیدہ دلیری کے ساتھ بہن بھائی کے مقدس رفتے كويامال كردب تتحدتب عميان انبيس برابعلاكها توسليم نے مجھ پر پہنول تان کر مجھے وحملی دی کدا گرمیں نے کسی کے سامنے زبان کھولی تو وہ میری دونوں چپوٹی بیٹیوں کومنہ وكمانے كے لائق نبيس جموزے كا۔ چنانچه مس نے خوف ك مارے يه بات كى كوجى تيس بتائى \_ مرجب مح كے وقت میں نے تمینہ کو کھرے غائب پایاتو پر مجورا جھے یہ بات تمباری ای کو بتانا پریس اس کے بعد تمباری ای عی کے مشورے پر میں نے تمہیں کال کی محرتب تک وہ ڈائن تمین تمهارے کان بحر چک تھی۔ لبذاتم نے میری بات سنے ك بجائة ألنا محمد يرالزام لكاديا- بيني المس تم سے بالكل ناراض جيس مول \_ بس و كه ب تومرف اس قدرك تم نے مجھے اعتبارے قابل میں سمجا۔ ببرکیف میں نے مہیں معاف کردیا ہے۔آخری مرف اتنا کہوں گا کہ اگرتم ثمینہ کی اصلیت جان جاؤتو پر اس سے قطع تعلق کرلیا۔خواہ

خداحافظ

تمهارا بدنصيب باب ماسرر شيداحمه

باپ کاخط پڑھنے کے بعدوہ دیرتک روتارہا،ول بی ول میں خود کوکوستار ہا۔ جب روتے روتے تھک کیا تو ثمینہ اورسلم سے انقام لینے کے منصوب سوچنے لگا۔ پہلے تو اُس نے السکٹرشرول سے مدد لینے کاسو جا مر پرخود بی سے بلان رد کرد یا۔ آخرکار بہت دیر کے بعد ایک بداغ بلان اُس نے تیار کرلیا۔اب أے مناسب وقت كا انتظار تعا-

مخواہ کی دھمنی مول مت لیما سلیم بہت خطرنا ک آ دی ہے۔

أدهر بوليس استيش مين أى روزسليم اور ثمينه نے اقبال جرم كرلياتها والسيكثر شيردل كانفسياتي حربداس بارتجى كاميأب ثابت مواقعا ينانجددونو المجرمول كواى روزجل كحوالات مستعل كرديا كياكهاب الميس سزادينايابرى کرناعدالت کی ذہے داری تھی۔

253 جولائي 2015ء

"أس كى ماليت توكروژوں ميں ہوگی محرقم كيوں ''اس لیے کہ بیفرم تہیں موت کی سزا سے بچاسکتی ''میں اب جی ہیں سمجھا ہم کہنا کیا چاہتے ہو؟''<sup>سلی</sup>م "میں نے کہ تو دیا ہے کہ سودا کرنا چاہتا ہوں۔ بیہ " تمہاراد ماغ تو شیک ہے؟" وہ طنز بیا نداز میں ہسا۔ ''او کے تو پہلے بیدد کھے لو، پھر بات کریں ہے۔'' اُس م نے نا کوارا نداز میں کاغذ لیا، اُس کی جیس "بيد بيد كيا ع؟"كاغذ يرص ك بعد سيم اليمرے باپ كأس خطى فوٹوكانى ہے جويس "ميسوچ كرجواب دول كا-" " توسوچو یس تمهارے قصلے کا منظر ہوں مر درا جلدی "مم ... میں اپنے ویل سے مشورہ کرنا جاہتا عامم نے کہا۔" بیمشورہ تمہارے وسل نے بی ویا " ہاں . . . میں اُس سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں۔" "انعارى ماحب!اندرآ جائية آب كالاتك كو آپ کی ضرورت ہے۔" عاصم نے قدرے بلندآ واز میں

ماليت كى موكى؟"أس في ألتاسوال كرديا-لوچور ہے ہو؟" ہے۔''اس نے معنی جزانداز میں جواب دیا۔ کے چرے پر چرت دو چند ہوگئ۔ فرممہیں میرے نام کرنا پڑھے گی۔" نے ایک تہ شدہ کاغذ جیب سے نکال کراس کی طرف تھولیں اور پر منے لگا۔ جوں جوں وہ پڑھتا کیا توں توںاس کی رہے۔ اُڑتی چلی کئے۔ نے خوف ز دہ کہے میں سوال کیا۔ عدالت میں بطور ثبوت چین کروں گا۔السکٹرشیردل کہتا ہے که اس خط کی موجود کی میں چتم دید گواه کی ضرورت نہیں پڑے گا۔ اب قیملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ایسی طرح سوچ لوفرم پیاری ہے یا پی زندگی؟" كرنا الجى مجمع تمهارى قاتل محبوب سيجى ايك سوداكرنا ب-ہوں۔'' اُس نے کا پتی آواز میں جواب دیا۔ ہے۔وہ باہرموجود ہے۔ بلاؤں أے؟" وليل كو يكارا\_ انساری فورآ کرے میں واعل ہوا اور بلاحمہید بولا۔ "اسلیم صاحب! عاصم شیک کہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ كياس بيخ كاكونى راستيس ب- من في اعامنت

أس نے مصافح کے لیے ہاتھ آئے بڑھایا۔"ان شاء اللہ بهت جلدووباره ملاقات موكى -'' " خون بہالینے کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھا تا۔" أس نے بول سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔" میں بزولوں كويهند فيس كرتا-" "خون بہالینے کے بعد میں اس ملک سے والی الكليندُ جِلاجاوُں گا۔'' ''میری طرف سے جہم میں چلے جانا۔'' السکٹرنے منہ بی مند میں بڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ ووسليم اور شمينه كے مشتر كه وكيل كے ساتھ ينشرل جيل میں واغل ہوا تو وکیل نے کہا۔'' خصوصی ملاقات کی اجازت جيرے ليارے كيا-أس نے كہا۔" اى كي تو آپ كوساتھ لايا ہول سراس خصوصی ملاقات کا انظام آپ کو کرنا ہے اور ہال آپ بے فلرر ہے خون بہالینے کے بعد میں آپ کو بھولوں گا تبين بلكة بكاخصوصى عكريداداكرول كا-" " وونت وری سرا" ولیل نے خوشی سے وانت تکا لے۔ دمیں البی انظام کیے دیتا ہوں مرجیار کوہمی راضی

'' کوئی بات نہیں وہ مجی کرلیں گے۔'' اُس نے جیب ہے والث نکالا ، اُس میں ہے چند بڑے نوٹ نکال کرولیل كى طرف بر حادي-"كياخيال ككانى ريس كے يامزيد

" كافى بين سر-" وكيل مسكرا تا مواجير كة فس ك جانب بزه کیا۔

وکیل کی کوششوں سے نصف محفظ کے اندر بی سلیم اوروہ ایک دوسرے کے آئے سائے بیٹے ہوئے تھے۔ كمرے ميں أن كے علاوہ كوئي تيسرا تحص موجود تهيں تھا۔ سلیم کی نظریں مجھی ہوئی تھیں اور چیرے پرندامت مجیتاوے کے تاثرات تھے۔

"تمهارا بجيتاداادرندامت اب بيمتي بين-"عاصم نے پہل کی۔ "تم دونوں کو پیاٹی کی سز اہوجائے گی۔" ووبولا۔ "تم يى بتائے آئے ہو جھے؟" " وونوں " أس في عن سر بلايا۔" عن تم دونوں ے ایک سود اگرنے آیا ہوں۔" "كياسودا؟" سلم كي جرب يرجرت كي " حمیاری استیر یارش ورآ مرکرنے والی قرم لئنی

جاسوسےڈانجسٹ **حکے حولائی 2015ء** 

اجت كر كخون بها لينے كے ليے دائى كيا ہے۔"

معلوم محی کیکن وه مجبور تھا۔ وہ انسپکٹر کامشورہ مان کر کیس نہیں لیسکا تھا۔ لہذا خون بہالے کراس نے قاتموں سے مسلح کرلی محی۔ یہ یارتی ہمی ای مقعد کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ عاصم مہمانوں سے ہائے ہیلوکرتا ہوا انسکٹرشیرول کے یاں بھی کیا۔" کیے بل سرآب؟"عاصم نے بس کر یو چھا۔ السيكثر شيردل نے ناكوار نظروں سے أسے كمورا۔ " میں سوچ مجی جیں سکتا تھا کہ آپ اس قدر لا کی تکلیں ہے۔ اس منظے اور فرم کا آپ کیا کریں ہے؟"

'' پیہ بنگلا اور وہ قرم اب میرے کہاں رہے ہیں؟''وہ مسكرايا\_" وونو ل كون ويا بي مس نے \_" وہ بولا۔" بنگلا اور فرم جیس بلکہ آپ نے اپنوں کا لہو

بچاہے۔ ''دیکھیے سر!'' دو پھرمسکرایا۔''جو ہونا تھا، دہ تو ہو چکا۔ پلیز اب عصر تموک کریار لی انجوائے سیجے۔ ویے جی کل مبح میں واپس انگلینڈ چلا جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری یادوں میں آپ کی اُٹری ہوئی شکل محفوظ ہورہے؟" "اوه ... توآپ چاہتے ہیں کہ میں قبضے لگاؤں؟" أس نے جل كر يو چما۔

"ועשטפשיטוש?" "واد ویناپڑے کی مجئی! آپ کے حوصلے کی۔" السكير كے ليج ميں طنزى كات مى۔" بجھے آپ كى تعريف بیان کرنے کے لیے لفظ بی جیس ال رہے۔

" آپ مرف بس دیجے۔ میں مجموں کا کہ آپ نے میری تعریف کردی ہے۔"

اليه بي وتت اجا بك أب حال نما كمر ي من خاموتي چهالئ اورسب کی نظرین تی وی اسکرین پرجم کرره کنیں۔ بریکک نیوزیس ایک مرداورعورت کو دکھایا جا رہا تھا۔ دونوں کولیوں سے چھلنی تھے۔ جب کہ نیوز چیل كانمائنده چلا چلا كردتوسے كى تفصيل بيان كرر باتھا۔ بال میں موجود سب لوگوں کی تکا ہیں پھٹی کی پھٹی رہ لیس ۔مرنے واليسليم اورثمينه تتع يجهين نامعلوم موثرسا تكل سوارول نے جیل روڈ پر کولیاں مار کر ہلاک کردیا تھا۔ نیوز چین کا نمائندہ بتار ہاتھا کہ موٹر سائکل سوار موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو محے ہیں۔ تاہم پولیس انہیں سرگری کے ساتھ تلاش کرنے کی کوشش کررہی ہے۔ خبرین کرانسپٹرشیردل نے مفکوک نگا ہوں سے عاصم

کی طرف دیکھااور پھرایک دم سکرادی<u>ا</u>۔

«لل...ليكن ثم ... مِن توبر با د موجا دُن گا\_"سيم نے پو کھلائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ انعباری بولا- " بربادی کوآبادی میں بدلتے و پرمبیں لکتی محرز ندگی صرف ایک بارملتی ہے۔سوچومت بس بال

کہددو۔'' '' ٹھیک ہے جناب۔''سلیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی رضامندی کا ظہار کردیا۔

وسليم كے جانے كے بعد أس نے ثمينہ سے ملاقات كى تو وہ بھی خون بہامیں وہ بنگلا دیئے کے لیے راضی ہوگئی جو أس نے عاصم کی محنیت کی کمائی ہے تعمیر کرایا تھا۔ عاصم ا عدر بی اندرخون کے محونث بیتا رہا مربطا ہروہ بڑی خندہ بیثانی کے ساتھ اس سے ملاتھا۔

وكل كے ساتھ رخصت ہوتے ويت وہ ثمين سے بولا \_' فکرند کروراضی نامه کے ساتھ ساتھ مہیں طلاق نامہ تجى کے گا۔ اب تم دونوں كوبهن بمائي بننے كا ڈھوتك نہيں رجانا پر سے گا۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

چندروز کے اندری سارے معاملات طے یا گئے۔ سلیم کی قرم اور تمینه کا بنگلا عاصم کے نام معل ہو کئے تھے۔ چنانچہ بظاہروہ براخوش اور مطمئن تعا۔ سلیم کے وکیل کو بھی لیطورنڈ رانہ اُس نے خاصی رقم اداکی تھی۔خون بہالینے کے بعدعامم نے با قاعدہ تحریری طور پرسلیم اورعامم کومعاف كرديا تقارجس دن سليم اور تميين كوجيل سے إمامونا تعاأى ون عاصم نے تمیندوالے بنظے میں ایک یار تی کا اہتمام کر ر کھا تھا۔ اس پارٹی میں اسپٹرشرول اور سیم کے ویل کے علاوہ عاصم کے چند پڑوی اور رہتے وار مرعو تھے۔ یار لی كا ٹائم دو پېردو بچ كے لگ جگ ركھا كيا تھا۔ چنانچہ ايك بجة بي مرعو مَن وينج لكر - دُيرُه بيج تك قريب قريب تمام مہمان چھے کئے۔اب اہمیں تمینداورسلیم کا انظار تھا، جو اس یارٹی کے مہمان خصوصی تھے۔ کیونک عاصم کو اہمیں سب مهمانول کی موجود کی میں معاف کرنا تھا۔

سب لوگ خوش تھے اور آپس میں سب سک شک لگار ہے تے۔ جب کہ چندایک لوگ ٹی وی پرمعروف ٹاک شود مکھنے میں محو تے ۔ حمرالیکٹرشیردل .... بیزارسا درکھائی دے رہاتھا۔ وہ ایک صوفے پربیٹا سریٹ کے کش لكارباتها أس كى شكل دكيد كريون لكناتها جيد أے جرایائی میں لایا کیا ہو۔ عاصم کافی دیرہے اُس کے تاثرات توث كرريا تما\_ أے الكيركى ناراضى كى وجه بكى

جاسوسرڈائجسٹ **₹255 جولائی 2015ء** 

# ٹکراؤ

# مسريم كے حشان

کچہ لوگوں کی زندگی کا دستور عجب طرح کا ہوتا ہے... وہ ساری عمر زخم خوردہ ہی رہتے ہیں... ایسے زخموں سے چورچورجن سے ہردم لہورستا رہتا ہے... خوشی آتی ہے پل بھر کے لیے پھر الم کا سیلِ رواں... وہ وقت اور لمحات کی قیدمیں اس طرح جکڑ جاتے ہیں کہ کھلی فضائوں کی خواہش کے باوجود آزادی و تروتازگی سے کو سوں دور حسر توں سے کھڑے دیکھتے رہتے ہیں... خوابوں اور خواہشات کی دسترس سے دور جوانی اور بڑھاہے کے درمیان ایک مسلسل جنگ کاسامناکرنے والوں کی دردناک داستاں...



صوفیدی آ کھالارم سے علی۔اس نے ہاتھ براحا کرالارم بندکردیا۔ پچھویر بعدوہ شاور لے رہی تھی۔ تو لیے ے جم خشک کر کے اس نے پہلے سے اسری کیا ہوالیاس يها- نافية كاوقت ميس تمار وفتر كے ليے وير موري كى۔ اس جنگ زده ملک میں بہت عرصے بعد کی قدرامن وسکون آیا تھا۔ اگرچہ جنگ ابھی حتم نہیں ہوئی تھی۔ مزاحمت کار سر کرم تھے۔ان سے تمنے کے لیے غیر ملی فوج سے تربیت يافته مقاي فورس بحي كام كرري تمي يمروه مزاحت كارول پر پوری طرح قایو یائے میں ناکام رہے تھے۔ سرکاری مشینری کا آله کار ہونے کی بنا پروہ جانتی تھی کہ ای ناکا می کی بڑی وجہمر کاری اہلکاروں کی ناایلی اور بدعنوانی تھی۔ گزشتہ چوده برسول على بهت برى تعداد على غير مكى الداد ملك على آئي محراس كابهت كم حصرتر قياتي كامول يرخرج موا تعا-ملک کے چد بڑے شروں کو چیوڑ کر باتی ملک میں حکومتی رف بہت کم رومی تھی۔ موفي تقريباً بجيس برس كي كمر عداد ريز عنقوش

"مونيه" دوسرى طرف سے كى نے محرورے لجح مس کہا۔ " بات کرر بی ہوں۔" اس نے جواب دیا۔

والی خوب صورت لڑ کی تھی۔ خاص طور سے دہانیہ اورستواں

ناک بڑی تھی مگرای کے مجموعی خدو وخال بہت دککش تھے۔

اس کے بال اور آ تھے سرمی رتک کی تھیں۔شہابی رحمت

اے مزید دلکش بناتی تھی۔جسم کی بناوٹ مضبوط کیکن اس

میں نسوانیت کی جھلک ٹمایاں تھی ۔ اس کاتعلق امن وامان

اور ملی سلامتی کے لیے کام کرنے والی ایک فورس سے تھا۔وہ

ان سوار کیوں کے جع میں شامل تھی جے غیر ملکی فوج نے اسپیشل

ٹریننگ دی محی اور ان دنوں وہ محکمہ داخلہ کے لیے کام کررہی

محى-صوفيه اين خاندان كى پہلى الركى تمى جس نے كوئى

ملازمت کی۔ وہ اس چھوٹے سے قلیٹ سے نکل رہی تھی

جواسے حکومت کی طرف سے ملاتھا کہ اس کے موبائل نے

يل دي- اس نے دروازہ لاک كرتے ہوئے كال ريسيو

جاسوسردانجست ح256 جولائي 2015ء

"میں تمہارا چیا زاوشپزاد بات کررہا ہوں۔" اس نے تعارف کرایا۔" تمہاری چیوٹی بہن ماہ نورکل سے غائب ہے۔اس کے ساتھ اس کی سیلی رضیہ بھی غائب ہے۔ دونوں چھے پر یائی بھرنے کئ میں اور اس کے بعد والی مبیں آئیں۔مقامی پولیس کا کہنا ہے البیں اغوا کرلیا گیا ہے مگر اغوا کارول کے بارے میں کھمعلوم بیں ہے۔

"میں آرہی ہوں۔" صوفیہ نے کہا اور کال کاٹ دی۔ کھود پر بعدوہ اپنی چھوٹی کار میں تیزی سے دفتر کی طرف جاری می۔وہاں اس نے جاتے بی اپنے باس سے چینی ما تلی اوراس نے انکار کرویا۔صوفیہ کوای کی تو قع تھی۔ ادارے میں اس کے اور دوسری خواتمن ابلکاروں کے ساتھ اچھا سلوک تبیں ہوتا تھا۔شدیدسم کے مردانہ معاشرے مں او کوں کے لیے یہ بات آج بھی قابل تبول میں می کہ عورتیں ان کے شانہ بشانہ دفتر میں کام کریں۔ خاص طور ے دہ کام جورتی یافتہ دنیا میں جی مردوں کے لیے تحصوص مستجفے جاتے ہیں۔جنس کی تفریق تو عام تھی ہی جنس کی بنیاد پر

انہیں ہراساں بھی کیا جاتا تھا۔ کئی بارصوفیہ نے سوچا کہ وہ ملازمت چھوڑ دے،اس سے پہلے کہ کوئی اس کے ہاتھ سے

فل ہوجائے۔ایسائی بارہوتے ہوتے رہ کیا تھا۔ صوفیہ باس کے کمرے سے باہر آئی اور پھر دفتر ہے مجى تكل كئ - اس نے پہلے ہى ذہن بناليا تھا كريانكاركى صورت میں اے کیا کرنا ہے۔ بیجاب معمولی ی چرجی۔ ماہ تور کے سامنے ساری ونیا کے عبدے بھی اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔اگروہ مضبوط اعصاب کی نہ ہولی تو اس وقت دمازی مار کررور بی موتی \_ایک کھنے بعدوه برفع میں رویوش ایک مسافر بس میں گاؤں کی طرف جارہی تھی۔ اس کا گاؤں وار الحکومت ہے کوئی دو تھنے کی مسافت پرشال مغرب میں تھا۔ کسی زیانے میں یہ بڑی آبادی والا ہنتا بہتا گاؤں تھا مگر چارعشروں سے جاری جنگ نے اسے برباد کر دیا تھا۔اس کے زیادہ تر تھر کھنڈر تھے اور بہاں انسانوں ے زیادہ کتے بلیاں ہتے تھے۔صوفیہ نے ابنی زندگی کے ابتدائی دس سال ای گاؤں میں گزارے تھے۔



# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



صوفہ مل و غارت کری کے دوران میں پیدا ہوتی۔ اس کے خاندان کے نصف لوگ جنگ میں ہونے والی بمیاری میں مارے کئے تھے۔ اس کے بعد ہونے والی الا ائیوں میں مزیدلوگ مارے کئے۔ صوفیہ کا باب جرمے کی ايك الرائي مين على موا تها\_صوفيه كالجياجوسركاري ملازم تها، اے دارالحکومت لے حمیار وہ پڑھا لکھا اور نے زمانے کا آ دی تھا۔اس نے ایک غیرملکی عورت سے شادی کی تھی جوغیر ملی افواج کے ساتھ آئی تھی۔وہ بہطور سب کنٹر پکٹر کام کرتی تھی۔ چیا نے صوفیہ کو وہاں لکھایا پڑھایا۔ اس کی حوصلہ افزائی یر صوفیہ نے انجیل فورس کی ٹریننگ کے کیے ورخواست دی اور اے چن لیا حمیا۔ ایک سال کی کڑی تربیت کے بعد اے سرکاری ملازمت مل کئی ... جس سال اے ملازمت می ای سال اس کا چیاا یتی ہوی کے ساتھ اس کے ملک معل ہو کیا۔اے وہاں کی شہریت ال کئ می ۔اس نے جاتے ہوئے صوفیہ سے دعدہ کیا تھا کہ وہ اسے جمی اپنے یاس بلانے کی کوشش کرےگا۔

لا کاؤں میں بال کے ساتھ ماہ نورتھی۔ وہ اس سے

آخر سال جوئی تھی گراس کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوب

صورت تھی۔ موفیہ کی خواہش تھی کہ وہ بھی اس کے پاس شہر

آجائے گربال گاؤں اور ہاہ نوردونوں کوچیوڑ نے کے لیے

تیارٹیس تھی اس لیے ماہ نوراس کے پاس شہر نیس آسکی گراس

نے گاؤں سے پڑھا تھا۔ ان کی پھوز مین تھی جس پر بادام

اور کاجو کے درخت کے ہوئے تھے۔ ان سے ملنے والی رقم

زیادہ تو نہیں تھی گراس آمدنی سے اس خاندان کا گزارا ہوتا

ایک چیوٹا قلیٹ ملا ہوا تھا گراس نے سوج لیا تھا کہ جسے ہی

ایک چیوٹا قلیٹ ملا ہوا تھا گراس نے سوج لیا تھا کہ جسے ہی

ایک چیوٹا قلیٹ ملا ہوا تھا گراس نے سوج لیا تھا کہ جسے ہی

اگر مال نے انگار بھی کیا تو وہ اس کی ایک نہیں سے گی۔

اگر مال نے انگار بھی کیا تو وہ اس کی ایک نہیں تھا۔ شہر میں وہ

گاؤں میں اس کا اور ماہ نور کا کوئی مستعبل نہیں تھا۔ شہر میں وہ

گر بھی ساتھ لے جاتی۔

اہ نور نے اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی اور اب فارغ تھی کیونکہ وہال لڑکیوں کے لیے اس کے بعد کو کی تعلیم ادارہ نہیں تھا۔ صوفیہ چاہتی تھی کہ وہ شہرا نے اور آسے تعلیم ادارے کھل سمجے حاصل کرے۔ یہاں بہت سے تعلیمی ادارے کھل سمجے حاصل کرے۔ یہاں اعلی تعلیم وی جاتی تھی۔ ان کا معاشرہ پھیلے بحد وسلے جات کی آخوش بعد وہ ہونے وسٹیز سے تعلیم حاصل کر میں بہت بدل میں تھا۔ جو بے جالت کی آخوش میں بہت بدل میں تھا۔ جو بے جالت کی آخوش میں بہت بدل میں تھا۔ جو بے جالت کی آخوش میں بہت بدل میں تھا۔ جو بے جالت کی آخوش میں بہت بدل میں تھا۔ جو بے جالت کی آخوش میں بہت بدل میں تھا۔ جو بے جالت کی آخوش میں بہت بدل میں تھا۔ جو بے جالت کی آخوش میں بہت بدل میں تھا۔ جو بے جالت کی آخوش میں بہت بدل میں تھا۔ جو بے درسٹیز سے تعلیم حاصل کر

السوسرڈانجسٹ ح<mark>258 جولائی 2015ء</mark>

رہے تھے اور ان میں ہے بہت ہے ہیرون ملک ہے پڑھ

کرآئے تھے۔ مگر اب بھی ملک کا ایک بڑا حصہ جہالت کی

تاریکیوں میں تم تھا۔ صوفیہ جانتی تھی کہ یہ تعلیم ہی ہے جو کی

ملک اور قوم کی تقدیر بدل عتی ہے۔ مگر اس نے جو سوچا تھا،
وہ پورانہیں ہوسکا۔ ماہ نور کے بارے میں خبرین کر اس کے

اندر کیا حالت ہوئی، یہ وہی جانتی تھی۔ وہ گا دُن اور پھر کھر

پنجی تو اس کی ماں سکتے کی کیفیت میں تھی۔ پولیس صرف اتنا
معلوم کر سکی تھی کہ ایک جیب میں چندا فراد چھے تک آئے اور
زبردی ان وونوں لڑکیوں کوساتھ لے گئے۔

زبردی ان وونوں لڑکیوں کوساتھ لے گئے۔

یہ کوئی نئی اور پہلی بار ہونے والی واردات نہیں تھی۔
اس جنگ زدہ ملک میں آئے دن لوگ ایس ہی صورت رحال
سے دو چار ہوتے تھے۔ لڑکیاں اور عور تیں اغوا ہوتی تھیں۔
خاص طور سے بے سہارا اور ایسی عور تیں جن کا کوئی محافظ مرد
نہ ہو، وہ بہت آسانی سے غائب ہوجاتی تھیں۔ سلسل جنگ،
اسلح کی بہتات اور منشیات کی آمدنی نے بے شار ایسے جرام
پیشہ کروہ پیدا کر دیے تھے جن کا کام ہی جرائم کوفروغ دینا
اور اس سے آمدنی اور آسائشیں حاصل کرنا تھا۔ صوفیہ جانتی
خمی کہ اسلح اور منشیات کے بعد اب بردہ فروشی اس ملک

صوفیہ دو دن گاؤں میں رہی اور جب مال کی طبیعت سنجل می تو وه دوباره شهرروانه موتی - مکروه و بویی پرسیس حمی، اے معلوم تھا یوں بغیر اِجازت جانے پر اس کے خلاف جارج شیف تیار ہو کی اور مملن ہےا سے ملازمت سے برطرتی کا پروانہ بھی تھا دیا جائے۔اس نے قلیث سے اپنا ضروری سامان لیا اور اپنا حلیه بدلا۔وہ ایک سرحدی علاقے کی طرف روانہ ہوگئی۔ اس وقت وہ ایک ٹوخیز لڑ کے کے روب میں می -اس نے پکڑی سمیت روائی لیاس پہن رکھا تما اوراس کے شانے پر کلاشکوف لکی ہوئی تھی۔ بیسرحدی آبادي كمل طور پر استظرون اور جرائم پیشد افراد پر مصمل تھی۔ یہاں قلع نماعالی شان مکانات تھے جواس کھنگ کے سامان ہے بھرے پڑے تھے۔اس میں وہ سامان بھی تھا جو بیرون ملک سے آتا تھا اور وہ سامان بھی جو یہاں ہے جاتا تقارموفيدنے ايك بوكل ميں كمراليا اور رات كى تاريكى میں اس کی کھڑی ہے پہلے نیچ اتری اور پر تاریک راستوں سے ہوتی ہوئی آبادی کے آخری حصے کی طرف برحی-اس نے چست ساہ لیاس پہن رکھا تھا، اس میں اس کی نسوانیت نمایال تمی محراسا می ساکوئی فرق نبیس پڑتا کہ وہ س حیثیت سے پکڑی جاتی ہے۔ پکڑے جانے کی صورت

ٹکراؤ اسے ہدایت وے کرصوفیہ باہر آئی اور تالے کو ہوں انکا دیا کہ وہ لگا ہوا نظر آئے۔ دوسرے کمرے میں جی لؤكيال مليس اوريهال باروتمين محركل ان مين بمي تبين تعي \_ اب ایسے ان لوگوں سے ممثنا تھا۔ اس کے ماس خود کار رائفل تھی محراس نے پہنول کو ترجے دی کہ بیہ خاموش تھا۔ تيسرا دروازه كملا ہوا تھا اور ڈيك وہيں چل رہا تھا۔ميرف و يك جيس جل رہا تھا بلكہ كانے كى لے ير دولاكياں رفص كرنے كى كوشش كرر بى تعين اوران كے جسم پرلباس نام كى کوئی چیز جیس محی۔ صاف لگ رہا تھا کہ انہیں مجبور کیا خمیا ہے۔ان کےجسموں پرنو چے کھسوٹے کے نشانات نمایاں <u> تتے۔ان کے رقع سے لطف اندوز ہونے والے جارا فراد</u> جب تک منجلتے اور اپنے ہتھیار اٹھاتے ،صوفیہ ان میں ہے تین کوشوٹ کر کے چو تھے کوشانے میں کولی مار کرزھی کر چکی ممى-تربيت كے دوران اس نے شارب شوٹر كى كيفكرى میں دوسرانمبر حاصل کیا تھا۔ تمراہے اپنی تربیت آزماینے کا ملی بادموقع ملا تھا۔ لڑکیاں سہم کر ایک کونے میں جا تھی معیں۔ صوفیہ نے زحی سے پوچھا۔" یہاں کا انجارج کون مهميرشاه-" وه كراه كر يولا-" دليكن وه يهال نيس "يهال دو كمرول من لؤكيال قيد بين، باتى لؤكيال على بين جاسا يهال اتى عي بين - "وه يولا \_ صوفیہ نے اس کے ماتھے پر پہتول کی نال رکھی اور ووسرے باتھ سے ماہ نورکی ایک تصویر تکال کر اس کے سامنے کا۔"بیاڑی کہاں ہے؟" پتول کی نال ماتھے پرمحسوں کرکے وہ سور ما کا نیخ لگا اور اس کے منہ سے بڑی مشکل سے آواز لکی۔"ووکل جا 'کہاں ۔۔۔۔کس کے یاس؟'' سرحد پار۔' اس نے جواب دیا۔''نیا روز کے "نیا روز-" صوفیہ نے زیر لب کہا۔" تمہارا ال نے کتے ہوئے ارتکر دیا دیا، اس نے مرنے والے كا انجام تيس ديكھا۔ آج سے يہلے اس نے كى كو نبيل مارا تما اور أكراه فومكا معامله نه موتا تب مجى اتى آساني ے اس کا ہاتھ ندافتا تمروہ پورے یقین اورمعلومات کے

مس اسے اپنا انجام معلوم تھا۔ وہ بھتی جمیانی ایک بڑے احاطے والے مکان تک آئی اور پیرکمندو ال کرویوار پر چوهی ۔اس پرخار دارتاریں کی ہوئی تعین مراہے کوئی مشکل پیش ہیں آئی کیونکہ اس نے الی بی مشکلات سے نمٹنے کی ممل تربیت حاصل کی تھی۔وہ ای کمند کی مدد سے دوسری طرف اتر کئی۔ اندرکہیں ہلی آواز مى دىك چل رباتفاجس پرايك واميات كانان رباتفا\_ اس كامطلب تفاكه مكان من موجودلوك جاك رب تعے۔ وہ پہلےاس مصے تک آئی جوتار یک تھا۔ یہاں دو دروازے تے اور دونوں پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے لباس سے دو باریک پئیں تکالیں اور ان کی مدد سے ایک مند سے پہلے ایک تالا کھول لیا۔ اندر تاریجی محی۔ اس نے اندر آکر ایک مچونی تارج جلائی تو اے فرش پر کئی لؤکیاں سوتی نظر آئم - ان كى حالت تاه مى - صاف لك ربا تفاكيه البيس دور دراز سے اغواکر کے لا یا حمیا تھا اور وہ بہاں تید تھیں۔ ان کی تعدادنو می صوفیان کے چروں پرروشی مارکرد ملے للي مران من كوني المنعين مي - اى اثنا مي ايك لا ي ك آ كل كل كئ اور اس في سبع ليج من يو چما-" تم كون

" تمهاری ہدرد-" موفیہ نے زم لیج بی کہا۔اس نے ہاتھ میں موجود سائلنسر لگا پیتول پیچے کرایا تھا۔" یہ تمہیں اخواکر کے بہال لائے ہیں؟" لوکی نے سرملایا۔" مجھدد ہفتے پہلے اخواکیا تھا۔"

ری مے سر ہلایا۔ مصدوعت پہلے اوا آیا تھا۔ "بیالز کیاں ؟"اس نے دوسری لؤکوں کی طرف اکیا۔

اشارہ کیا۔
''یر مختلف جگہوں ہے آئی ہیں گرسب انواکر کے
لائی گئی ہیں۔''لڑکی ہوشیار اور پڑھی لکسی لگ رہی تھی۔اس
کی عمر سولہ برس سے زیادہ نہیں تھی۔ یہاں موجود تمام ہی
لاکیاں بیس سے نیچ کی تعیں۔مونیہ نے یو چھا۔

دی الدرائی نے تاریخ کا تعیں۔مونیہ نے یو چھا۔

"كيا ال لوكول في تمهار عاتم جسماني زيادتي

الوکی اس کا مطلب بچھٹی، اس نے نبی میں سر ہلایا۔
دبس بھی بیس کیا ورنہ انہوں نے کوئی کر نہیں چھوڑی۔
جب موقع ملتا ہے جمیں نوچے کھسوشے ہیں اور گندی حرکتیں
کرتے ہیں۔زبردی ہم سے بھی کرواتے ہیں۔''
موفیہ کا خون کھول افعا۔''میں ان لوگوں سے ممثق

مونیہ کا خون کھول اٹھا۔'' میں ان لوگوں سے ممثق ہوں تب تک تم ان الرکیوں کو جگالواوران سے کہنا کہ آواز نہ تکالیں۔''

جاسوسرذانجست ح259 جولائي 2015ء

پہلے یاسر کا باپ ابسار ، ماجد کے ساتھ کہیں کیا تھا اور سے ماجد ہی تھا جس نے ہی تھا جس نے ہی تھا جس نے ہی تھا جس نے مرف اطلاع دی تھی۔ اس نے مسرف اطلاع نہیں دی بلکہ وہ روبینہ اور یاسر کو لے کر اس محمر سے بھی نکل کیا جہاں وہ رہتے تھے۔

یاسر نے ہوش سنجانے کے بعد گھر میں بہت بجب
ساماحول دیکھا تھا۔اس کے لیے دنیا سرف دور شتوں پر بخی
سما حول دیکھا تھا۔اس کے لیے دنیا سرف دور شتوں پر بخی
سمی ۔ ماں اور باپ ۔اس میں ہے بھی باپ کا رشتہ اس کے
لیے صرف خوف کی علامت تھا کیونکہ ابسار جب گھر آتا تو وہ
اکموتا بیٹا تھا۔ ذرای علطی پر وہ اسے مارتا تھا اور اس بات کی
پر وانہیں کرتا تھا کہ یاسر بہت چھوٹا اور کمزور سالڑکا ہے۔
پر وانہیں کرتا تھا کہ یاسر بہت چھوٹا اور کمزور سالڑکا ہے۔
اس کے سامنے نہ آئے۔صرف وہی نہیں اس کی ماں بھی
ابس کے سامنے نہ آئے۔صرف وہی نہیں اس کی ماں بھی
ابسار کے سامنے ڈری سہی رہتی تھی۔ یاسر نے ان دونوں
سنجالا اور اسے بولتا آیا تو اس نے رو بینہ سے رہتے داروں
سنجالا اور اسے بولتا آیا تو اس نے رو بینہ سے رہتے داروں
سنجالا اور اسے بولتا آیا تو اس نے رو بینہ سے رہتے داروں
ہیں؟''

بیں۔ ''روبینہ نے کہا۔''لیکن وہ اس ملک میں نہیں ہیں۔ پڑوس والے ملک میں ہیں۔'' ''تب ہم یہاں کیوں ہیں؟''

" کونکہ جھے تیرا باپ شادی کرکے یہاں لے آیا ہے۔" روبینے بے بی سے بولی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ صرف سولہ سال کی تھی جب اس کے باپ نے اسے بھاری رقم کے عوض ابسار کوفر وخت ویا۔ اگر چہ اس خرید و فروخت کی دستاویز بھی تی تھی جے عرف عام میں نگاح نامہ کہتے ہیں۔ مگر عملاً یہ ایک انسان کی فروخت تھی۔ یہ رواج عام تھا اس لیے روبینہ احتجاج نہیں کرکی۔ ابسار کا تعلق پڑوی ملک سے تھا اور وہ اسے اپنے ملک لے آیا۔ یہاں آنے کے بعد روبینہ کو اندازہ ہوا کہ وہ خاصا ہے والا تحص تھا۔ وہ شالی صوبے کے وار الحکومت کے ایک شاندار مکان میں رہتا تھا اور اس کے پاس دنیا کی ہر ہوات اور آسائش تھی۔ وہ عمر میں اور اس کے پاس دنیا کی ہر ہوات اور آسائش تھی۔ وہ عمر میں روبینہ سے خاصا بڑا تھا۔ شاید پینیٹیس سال کا تھا۔ اس لحاظ۔ سے روبینہ اس کے نامہ اس کے پاس دنیا کی ہر ہوات اور آسائش تھی۔ وہ عمر میں روبینہ سے ورب ایس برس چھوتی تھی۔ اس کحاظ۔

روبینہ اس نے شاعدار مکان میں ایک بوی کے بجائے زرخرید کنیز کی طرح رہ رہی تھی۔ابسار نے بیشادی مجائے کرخرید کنیز کی طرح رہ رہی تھی۔ ایسار نے بیش تھی۔ عماقی کے لیے کی تھی۔ اسے بوی کی ضرورت جی جی میں تھی۔ مر یالکل ای طرح اسے اولاد کی ضرورت بھی جی تیس تھی۔ مر

\*\*

یاسرای کرے بیل تھا کہ اسے ماجد کے دور دور اسے بولنے کی آواز آئی۔ وہ با قاعدہ کرج رہا تھا اور اس کی گرح کے بس منظر بیل روبینے کی دبی دبی آواز آربی تی۔ آج بحررہ بینے کی شامت آئی تی اور ماجد کے ہاتھوں اس کی بیعزی ہوری تی ۔ یہ کوئی نی بات نہیں تی آئے دن ماجد کے ہاتھوں اس کا اس طرح بے چاری روبینہ پر کرجتا برستا تھا اور بھی اس کا خصہ بڑھتا تو وہ اس پرتشدہ بھی کرتا تھا۔ روبینہ، ماجد کی بوی تھی اور یاسررہ بینے کا بیٹا تھا کر ماجد اس کا باپ نہیں تھا۔ وہ مسرف دس سال کا تھا تو ایس کا سگا باپ جو ماجد کا بہترین مرف دست تھا، چراسرار طور پر قل کر دیا کہا۔ قل سے چند کھنے دوست تھا، چراسرار طور پر قل کر دیا کہا۔ قل سے چند کھنے

جاسوسردانجست م260 جولاني 2015ء

تكراؤ

ياسركے بعدابصارنے كوئي ايسابندوبست كياتھا كەروبىينە پم ماں بنے نہ پائے۔وہ ایسے کئی بارڈ اکٹر کے پاس لے کیا اور اس نے جودوائیاں دی تھیں، وہ ابصارات اے ہاتھ ہے ا بنے سامنے کھلاتا تھا۔ شایدای وجہ ہے اس کا اور کوئی بچے نہیں ہوا اور پاسراکلوتا ہی رہا۔ان دنوں وہ چھٹی کلاس میں تھا کہ ایک مجنع اسکول جانے کے لیے تیار کرنے کے بجائے رو بینہ نے اسے عام کیڑے پہنائے اور وہ گاڑی میں بیٹھ کرتقریباً خالی ہاتھ اس محر سے نکل گئے جو کزشتہ دس سال سے ان مال بينے كامسكن تھا۔خاص بات بيھى كە گاڑى ابصارتبيس بلكهاس كا دوسيت ما جد جلا ربا تفابه ياسر جيران تفا اوررو بينه روبالى مورى مى\_

پا جدسرخی مائل لیے بالوں اور کھنی مو کچھوں والا سخت کہ بے محص تھا۔ یا سر بھین سے اسے دیکھا آیا تھا کیونکہ وہ آئے دن ان کے تھر میں براجمان ہوتا تھا۔رو بینداور یاسر اسے یکسال ناپند کرتے تھے۔ جب تک ابسار سامنے ہوتا ما جد شریف بن کررہتا تھا تکر جیسے ہی اے موقع ملیا وہ روبینہ كوشولنے والى نظروں سے ديكھتا تھا۔ اس كے سامنے آنا رو بینه کی مجبوری تھی کیونکہ کھا ناوہی بناتی اور لگاتی تھی۔ابصار كوكسى اوركے ہاتھ كا كھانا پندنبيس تقااى طرح وہ جاہتا تھا کہ کھانے کے دوران رو بینہاس کے آس پاس رہے۔جب ما جد ہوتا تو وہ ساتھ ہی کھاتا تھا اور اس وقت رو بینہ کو اس کی نظریں برداشت کرنی برتی تھیں۔ماجد میں اس سے زیادہ کی ہمت جیس می کیونکہ ابصار روبینہ کے معاطم میں بہت حاس تھا۔ البیتہ یہ حاسب میاں بوی کے رہنے کے حوالے ہے جیس میں۔وہ اے اپنی زرخر پد مجھتا تھا اور اس پر صرف ابناحق مجمتا تفا-

جس سے وہ نے نکے ابصار رات ہی ماجد کے ساتھ کہیں ممیا تھا۔ اور وہ خاصا تیار ہو کر کئے تھے۔ یعنی یوری طرح سلح ہوکر۔ان کے پاس چھوٹے ہتھیار بھی تھے اور خود کار رانفلیں مجی۔ یاسر نے بحین سے میے اور آسائنوں کے ساتھ تھر میں اسلیح کی بہتات بھی دیکھی بعض اوقایت تو ان کے تھر میں بڑی بڑی پیٹیوں میں اسکحہ آتا اور پر کہیں جاتا تھا۔ کھلا اسلح بھی بے شارتھا۔ کھلا اسلح تو سامنے تھا تمرجب بیٹیوں میں اسلحہ آتا تو ابسار رو بینہ اور یاسرکوان کے کمرول تک محدود کردیتا تھا۔ابصارا پے طور پر بہت احتیاط کرتا تھا تمرایک تھر میں رہنے والوں سے اس طرح کی با تیں کہاں چپتی ہیں۔ یاسر نے بھی بہت کچھ دیکھا تقاربيجي بملى بارتبيس مواتها كدابصاراور ما جدخوب ملح مو

رو بیندسترہ سال کی ہونے سے پہلے ماں بن کئی تھی۔ ن تجرب كارى كى وجه سے اسے اسے حمل كاعلم بھى بہت تا خیرے مواتھا۔ جب ابصار کو پاچلاتو اس نے رو بینہ کا حملِ صَالَعَ كرانا جِا ہا تكر ۋاكثر نے بتادیا كياس صورت میں اس کی جان کوخطرہ ہوگا۔ابصارایے بڑی رقم دے کرلایا تھا کیونکہ رو بینے بہت خوب صورت تھی اس لیے وہ اپنی سر مایہ كارى ضائع تبيں كرنا جا ہتا تھا۔ باول نا خواستداس نے ياسر كى دنيا مين آمد كو قبول كما تھا۔ البتہ يا يسر ہے اس كاروتيا يسا - تعاجيب رو بينها سے جيزيں ساتھ لائي تھي۔

رو بینہ خود ابصار کے علم کا شکار تھی مگر یاسر کواس سے بجانے کی بوری کوشش کرتی تھی۔اسے یاسر کے متعلی کا بمجنى بهت خيال تفا-خود وه اتكوشا حجماب بمي كيونكه اس كالعلق جس خاندان ہے تھا و ہاں صدیوں سے کسی عورت نے تعلیم حاصل مہیں کی تھی۔ تمروہ جا ہتی تھی کہ یاسر پڑھے لکھے۔ یاسر چارسال کا ہوا تھا تو روبینہ نے نہ جانے کیے ابسار کو راضى كرليا كهوه اے اسكول ميں داخل كرائے - يہے كى كى مبیل می اس کے یاسر کو بہت اعلیٰ درج کے اسکول میں واعل كرايا حميا عمر مال كتوسط سے ابصار نے ياسركوذ بن تشين كرا دياتها كهاب كوئي دوست نبيس بنانا ہے اور اسكول میں محری کوئی بات میں بتانی ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اے فوری اسکول ہے اٹھالیا جائے گا اور جوسز الطے کی ، وہ · اس کےعلاوہ ہوگی ۔

وارسال کی عربی یاسرسز اے مغبوم سے اچھی طرح - آشا ہو کیا تھا۔اس نے مال کی ہدایات پر بہت محق ہے مل ا كيا \_ كھر كے ماحول اور باب كے سلوك كى وجہ سے جوا سے باہر جانے اور دوسرے بحوں کے ساتھ کھلے ہیں دیتا تھا۔ اے اپنا اسکول پہلے دن عی بہت اچھالگا۔ پہال کھیلے کے ليے بے شار يے تھے۔البته اس نے يهال سي كودوست بنائے سے کریز کیا۔مورت عل اور رتک وروب میں یاسر ٠ بالكل مال يركميا تما-اس كى خوب صورتى د يكه كر يجرز اور كلاس فيلوزاس كيزديك آنا جائة تتح محروه المين ذات میں کم رہا۔ اس نے کی کوخود سے سے تکلف ہونے کی و اجازت نہیں دی۔اسکول جانا اس کے کیے جہنم سے نکل کر جنت جانے کے مترادف تھااس کیے وہ بہت خوش تھا۔ محمر بين اس كا ول اى ونت لكنا تفاجب ابعبار كمر من بيس موتا تعاروه وعاكرتاكماس كاباب تعريه كبيل دور چلا جائے اور بھی واپس نہ آئے مراس کی بید دعا خاصی ویر من جاکر بوری ہوئی تھی اور وہ بھی اوھورے اتداز میں۔

جاسوسردَانجست <261 × جولاني 2015ء

FOR PAKISTAN

کر کہیں کیئے تھے۔ تمرید پہلی بار ہوا تھا کہ ابسار کی واپسی میں ہوئی می اور ماجد نے عجلت میں آ کررو بینہ کو یکھ بتایا تو اس كة تسوبهدب تقدياسربارياريوجور باتفاكهال کیا ہوا ہے؟ روبیندا سے چپ کرار بی می مرفعیک سے چپ اے ماجد نے کرایا جب اس نے ایک جکہ گاڑی روی۔ بلث كرياسر كوهير ماراا ورخونخوار كبيح من بولا\_

"ابزبان كھولى توكاث دول كا\_"

ایک تھیڑنے یا سرکوایا ملک کیا کہ کئی تھنے کے طویل سنریس اس نے محرزبان ایک بارجی جیس محولی۔ روبینہ اسے خود سے لگائے روتی رہی۔وہ سوچ رہاتھا کہ بابا کہاں ے؟ اور وہ ماجد کے ساتھ کیوں جا رہے تھے؟ دوتوں سوالوں کا جواب اے منزل پر پہنچ کر ملا۔ و فاتی دار الحکومت کے یاس سالک محندرنما تاریخی یادگار می جس کااب او پری كنبدتما حصرسلامت روحميا تقار ماجد نے كا زى وہاں روكى اور ان دونوں ہے نیچے اترنے کو کہا۔ مسلسل ڈرائیو سے كارى كرم بحى ہوئى كى مريهاں اسے كى سے بات كرنى محی-اس نے موبائل پر کسی کو کال کی-اس زمانے میں موبائل نے زیادہ ترتی جیس کی تھی۔ چھوٹے سیٹ آتے تھے اورموبائل مكنل مجى زياده طاقتورجيس موت تعيد يهال می سکنل کا مسئلہ تھا اس کیے ماجد کو چی کی کر بات کرنی پڑ رى كى اوروه كى كوبتار باتقا\_

" بہت بڑا مسئلہ ہو کہا ہے .... شہر یار والی یارٹی كاسد بال من اور ابسار كے تعمد يرجمر ابوا اور فائرتك مي ابسار مارا كيا ---- من بهت مشكل سے جان بچا کر لکلا ہوں۔میرے ساتھ ابسار کا بیوی بچے جی ہے۔ مجمع مجمدن كے ليے جكہ جائے۔ فيك ب، بابتاؤ۔" ما جد پین اور کاغذ تکال کریتا توٹ کرنے لگا تو یاسر

نےروبینے ہو چھا۔"بابامر کیا ہے کیا؟" اس نے سر ہلا یا اور پھررونے کی مکراس کا رونا شو ہر کے لیے میں تھا، وہ تواہے اور یاسر کے متعمل کے لیےرو ربی تھی۔اسے آ کے تاریکی دکھائی دے ربی تھی۔ابسارجیسا مجی تھا ان کے لیے تو وہی پناہ گاہ تھا۔اب وہ بغیر پناہ کے ہو مجے تھے۔موبائل پر بات کرکے ماجدان کے پاس آیا اور البیں گاڑی میں بھا کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دارالکومت کے یاس من بائی وے پریاسی آباد مور بی متی۔ ... اب يهال المحم مكان مجى بننے لكے تنے ورنہ وكوم مے پہلے تک بیمرف گاؤں شار ہوتا تھا۔ ماجدنے ہائی وے سے گاڑی اعدموڑی اور ایک نے لئیر شدہ کی منزلہ مکان کے

سامنے گاڑی روکی اور اتر کر اندر چلا کیا۔ پچھ دیر بعدوہ واپس آیا اور ان دونوں کو لے کرمکان کی تیسری منزل پر آیا۔ بیدود کمروں کا چھوٹا سا مکان تھا۔ مرصاف ستھرا اور فرنش تھا۔ یائی بیکل اور کیس سمیت وہاں ہر سہولت محی۔ ماجد نے رو بینیے کہا۔

ووحهبي اورياسركويها لامناموكا -جب تك تمهاري عدت حتم مبيس موجاتي-

روبینہ نے شاید پہلی بار پوچھا۔"ابسار کے ساتھ کیا

" بياى كى علطى محى - " ماجدىنے الزام دينے والے انداز میں کہا۔"اس نے خطرے کا مح انداز وہیں کیا ورث ہم اے ساتھ بین جارآ دی لے جاتے۔ دوسری یارٹی نے دیکھا کہ دوآ دمی ہیں تو ان کی نیت خراب ہوگئے۔ میں بھی زخمی ہوا ہوں۔'' ماجد نے اپنی شلوار کا یا سنچداد پر کیا تو بیجے خون آلود پٹی بندھی کتی۔'' محرجان کے گئی، ابسارا پنی حماقت کا

روبینرونے لی۔جباس کاول بلکا ہواتوا ہے ایک اور یاسری فکر ہوئی۔ "جم کزارا کیے کریں ہے؟" " فكرمت كرو برجر لے كى تكر مجھ عرصے جيب كر ر ہنا ہوگا۔ دحمن اب میری اور تمہاری تلاش میں ہیں۔' "ميرى تلاش ميس كيون؟"

روبینہ کے اس سوال پر ماجد جاتے ہوئے پلیے آیا اور اس نے روبینے کے پاس آکر آستہ سے کہا۔ ''رقم کا معاملہ ہے۔ ہمیں ان کی بہت بڑی رقم دین تھی اور جب رقم جہیں کمی تو انہوں نے ہتھیا راستعال کیے۔ مرتم فکرمت کرو، میں سکلمل کرلوں گا۔اب مجھے ابسار کا حساب بھی لیہا ہے ان سے۔ ادھرا سے رہنا کہ آس یاس والوں کو بھی بتا نہ کے اور با ہرمت جاتا۔ میں شاید ایک دوون میں آؤں۔

''تم کہاں رہو کے؟''روبینہ نے بوچھا تو غالباً ماجد اس كے سوال ميں چيا ہوا اصل سوال بھاني كيا۔اس نے

اورتم فکرمت کرویس صرف و یکه بھال کرنے آؤن گايهان ركون كانبين-"

روبینہ نے سکون کا سائس لیا ور نہ وہ ڈررہی تھی کہ باجدنے بھی پہل رہے کا فیملہ کیا تو وہ کیے مزاحت کرے كى .... خودكواس سے كيے محفوظ رکھے كى ۔ روبينہ المجى ستائیس کی ہوئی محمی مرد میصنے میں جوہیں سے زیادہ کی تیس لتی محی۔ یا سر جتنے بڑے بیٹے کی ماں تو ہر گزنہیں وکھائی ویتی جاسوسردانجست -262 جولائي 2015ء

تكراؤ تبیینک دی تھی۔خبر میں روبینہ یا یاسر کی طرف کوئی اشارہ تہیں تھا۔ کو یا پولیس کوان کے بارے میں علم ہی جیس تھااور بيانچي بات مي ـ

'' ماما کیابا باغلط کام کرتا تھا؟'' یاسرنے پوچھا۔ "وو غلط كام بى كرتا تقار" روبينه في كل س كها\_ "میں نے منطی ہے جی اے اچھا کام کرتے ہیں دیکھا۔" یاسر ذبین تھا اور اس کے ذہن میں بھی وہی خیال آیا جورو بینہ کے ذہن میں آیا تھا، اس نے یو چھا۔'' ماما یہ چاچا مس يهال كول لاياب؟"

''میں ہیں جائتی۔''روبینہنے جواب دیا۔ "ماما ہم کہیں اور تبیں جا کتے؟" یاسرنے بے چین ہوکرکہا۔'' مجھے یہ بالکل اچھالہیں لگتا ہے۔''

" میں ۔" وہ بے لی سے بولی۔ "میں یہاں کی کو مبیں جانتی اور کوئی ٹھکانا مجی تیں ہے۔'ا

ياسرتجي اس بات كوسمحدر بانقاكه في الحال ماجد كاسهار ا ضروری تفا۔وہ ان کی دیکھ بھال کرسکتا تھا۔ورنہ باتی ان کا کوئی ہدرداور دوست جیس تھا۔ ماجددو کے بچائے جاردن بعد آیا۔وہ ان کے لیے کھانے یفنے کا تازہ سامان اور ایک براساشا پرلایا تھااوروہ زیادہ دیرجیس رکااوربس سامان اور مجھ ہدایات دے کرچلا کیا۔اس میں خاص ہدایت بیگی کہ وہ بہاں سے باہر نہ جائے اور ساتھ بی اس نے ڈ ملے تھے لفظوں میں کہددیا کہ وہ فرار کا بھی نہ سونے۔ یہاں ان کی عمرانی کی جارہی تھی۔ اگروہ یہاں سے تکل بھی تی تو ابسار كة تكول كے ہتے يوسے كى جوابے شدومدے تلاش كر رے تھے تا کہ اس سے اپنا پیاوصول کر علیں۔روبینہ کے یاس بیمانہیں تھا اس کیے وہ دوسرے طریقے ہے وصول كرتے \_روبينه كا پہلے جى فرار كاكوئي ارادہ ميس تھا۔ مرماجد کی بات نے اسے سہا دیا۔ اتنا تو وہ جھتی تھی کردشمنوں والی بات میں جموث تہیں تھا اور وہ کچ کچ اٹنے سفاک تھے کہ اے اور اس کے بیٹے کو جانوروں کی طرح کاٹ ڈاکتے۔ اے مارنے سے پہلے بار بار مارتے۔اس نے ماحد کویفین

ولا يا\_ "میں یہاں ہے باہر جھا تکوں کی بھی نہیں۔" "ای میں تمہاری عافیت ہے۔" ماجد نے اسے محورتے ہوئے کہا۔ ان دنوں اس نے اپنا حلیہ بدل لیا۔ اس نے مال کر بوکٹ کرا کے انہیں سیاہ رنگ سے ڈائی کرالیا تھا اور موجھیں صاف کر دی تھیں۔ وہ شلوار قبص کے بحائے خالف جرائم پیشافراد نے لل کر کے لاش اس ویرانے میں جین اور ٹی شرث میں تھا۔ یہاں آتے ہوئے اس نے س

تھی۔ابسار کے ساتھ مشکلات تھیں کراس نے آسالتیں ہی خوب دی تھیں۔ کھلا کھانا پینا اور آرام تھا۔ اس وجہ سے روبيند كيحسن ميسكوني كمي تبيس آني محى بلكه ثنايدا ضافه بي موا تھا۔اس کے آبشار جیسے کھنے سرحی مائل سنبرے بال کمرے ینچ آتے ہے۔ جلد یوں دملق تھی جیسے اندر بلب روش ہوں اور سبک ناک نقشے کے ساتھ اس کا بدن کسی قدر بھاری مر متناسب تعیا۔ وہ جانتی تھی کہوہ بہت حسین ہے اور یہی اس کی فکر کی وجیھی۔ماجد کے جانے پراس نے جلدی سے درواز ہ

بند کرلیا۔ محروہ جانتی تھی کہ ماجد پر اس محمر کے دروازے مولنا مستقل بندنبين كرسكتى -شايدجلد يابديراس بيدرواز وكمولنا پڑے۔ ماجد نے ٹھیک کہا تھا، وہاں ضرورت کی ہر چیزھی۔ فرت کمانے کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔اس میں تازہ اشیا مجی تھیں اور ٹن بند کھانے ہجی۔ کچن میں مزل واثر اور سافٹ ڈرنک کی بڑی ہوتلوں کے بڑے پیک رکھے تھے۔ چائے، کافی اور شربت کے تمام لواز مات تھے۔ ٹیٹرا پیک کے ساتھ خشک دودھ جی تھا۔ بیسامان اتنا تھا کہ وہ مہینے بھر گزارا کر مکتے تھے۔ مران کے پاس کر سے ہیں تھے۔ ماجد نے اے صرف میتی چزیں اور چھ کاغذات لینے کو کہا تھا۔رو بینہ کو تجوری کائمبر پتائمیں تھا یہ بھی اسے ماجد نے بتایا تھا۔ مجوری میں لاکھوں رویے کیش کے ساتھ سونا اور جوابرات مجى تص كاغذات كى فائلون كى مورت مَنَ تصمررو بیندان پڑھ ہونے کی وجہ ہے جیس جان کی کہ کاغذات سم محم کے تھے۔ مرام اور دوسری چروں کی مالیت کا سے علم تھا۔اس میں روبینہ کا زیور بھی تھا۔

ماجد نے بیاب ایک بڑے سوٹ کیس میں بھرا۔ نونوں کی سو کے قریب کڈیاں تھیں۔ سوٹ کیس کاریس ان کے ساتھ تھا مرجب ماجد نے البیس بہال چھوڑ اتوسوٹ کیس ساتھ لے کیا تھا۔ رو بینہ کو بعد میں خیال آیا تمریبلے بھی آتا تووہ اسے کہاں روک سکتی تھی۔وہ ماجد کے ہاتھ میں زنده بدست مرده محى ـ ياسرانجى بجه تقاءاس كاسهاراتبيس بن سکتا تھا۔ تمریس تی وی تھا اس سے ان کا وقت اچھا گزرتا۔ روبینہ نے رات کے وقت ٹی وی لگایا تو اس میں ابصار کے مارے جانے کی خربھی تھی۔ یولیس کے مطابق ویران علاقے سے ملنے والی لاش بولیس کومطلوب جرائم پیشہ ابصار شاه کی ثابت موئی تھی۔ وہ منشات ،اسلح اور انسانی اسکانگ میں ہولیس کومطلوب تھا۔ پولیس کےمطابق اے اس کے

جاسوسرڈانجسٹ م<mark>263 ہ</mark> جولائی 2015ء

گلاس لگائے ہوئے تھے جو اُب اس کی ٹی شرف کے کر یہان میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ کھانے پینے کے سامان کے ساتھ ان کے لیے کچھ ریڈی میڈ سوٹ بھی لے کر آیا تھا۔ دوسرے شاہر میں کپڑے شے۔ یاسر کے کپڑے اسے بورے آئے مگررو بینہ کے سوئیں کو کاٹ چھانٹ کی ضرورت معنی کھر میں سلائی مشین بھی تھی۔ رو بینہ نے اس پر کپڑے اپنے ماپ کے لحاظ سے کر لیے۔ وہ زیادہ تر فارغ ہوتی تھی کیونکہ ناشتے کے بعد ایک ہی وقت کھانا بنانا پڑتا تھا جو دونوں نائم چل جاتا تھا۔

ے۔
ہاہرد کھ کراورٹی وی ہے کہ تک دل بہلاتی۔ ایک مہینے بعدوہ اور یاسر دونوں کی برداشت جواب دیے گی۔
خاص طور سے یاسر با قاعدہ آنسووں سے روتا کیا ہے باہر
جانا ہے اور رو بینہ بہت مشکل سے اسے بہلاتی تھی۔ اپنے
آپ کووہ اس سے زیادہ مشکل سے بہلاتی تھی۔ بھی اس
کا دل چاہتا کہ یاسر کو لے کر یہاں سے نکل جائے مگراسے
خود کو یا دولا تا پڑتا کہ باہر کی دنیا ایک خوب صورت عورت
کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اسے قدم قدم پر ماجد جسے لوگ ہی
ملیں تے۔ بس بی سوج کر وہ خود کوروک لیتی تھی۔ انہیں
ملیس تے۔ بس بی سوج کر وہ خود کوروک لیتی تھی۔ انہیں
بارتی آیا تھا اور وہ بھی جسی دھمکیاں دے کر چلا جاتا۔ ایک مہینے
بارتی آیا تھا اور وہ بھی جسی دھمکیاں دے کر چلا جاتا۔ ایک مہینے
بعدوہ آیا تو رو بیناس پر بھٹ پڑی۔ اس نے ضعے سے کہا۔
بعدوہ آیا تو رو بیناس پر بھٹ پڑی۔ اس نے ضعے سے کہا۔
بعدوہ آیا تو رو بیناس پر بھٹ پڑی۔ اس نے ضعے سے کہا۔
بعدوہ آیا تو رو بیناس پر بھٹ پڑی۔ اس نے ضعے سے کہا۔

ہو۔ ماجد کواس بیمل کی تو قع نہیں تھی اس لیے وہ ذرادب سمیا۔ اس نے نرمی سے کہا۔'' یہ مجبوری ہے، میں تمہارے اور اپنے دممن سے نمٹ رہا ہوں اور جلد میں ان کا خاتمہ کر دوں گا اس کے بعد ہم آزاد ہوں گے۔لیکن اگرتم اس جگہ نہیں رہنا چاہتیں تو میں نے ایک جگہ اور دیمعی ہے۔وہال تم

اوگ باہر بھی نکل سکو ہے۔ جگہ بھی خوب صورت ہے۔ ''
یہ جگہ او پر پہاڑوں میں ایک چھوٹا سالیان خوب
صورت بنگل ثابت ہوئی۔ اس پوری پہاڑی پر دولت
مندوں نے اپنے بنگلے بنوائے ہوئے تھے۔روبینداور یاسر
مہر بنگلے میں رکے وہ زیادہ بڑا نہیں تھا گر اس میں تمام
سہولتیں تھیں۔ وہاں ایک چوکیدار اور اس کی بیوی خادمہ
کے طور پرکام کرتے تھے۔ یہاں آگر دوبینداور یاسرکوکی
قدرآزادی کا احساس ہوا تھا۔ گر یہاں فی وی نہیں تھا۔ بکل
مخی اور دوسری سہولتیں بھی تھیں۔ سڑک اس بینگلے سے کوئی دو
کلومیٹرز دور ہے گزرتی تھی اور وہاں سے یہاں تک ایک کچا
کیاراستہ آتا تھا۔ ماجد نے یہاں بھی روبینہ کو خردار کیا کہ وہ
کیاراستہ آتا تھا۔ ماجد نے یہاں بھی روبینہ کو خردار کیا کہ وہ
کیاراستہ آتا تھا۔ ماجد نے یہاں بھی روبینہ کو خردار کیا کہ وہ
کیاراستہ آتا تھا۔ ماجد نے کہا گھ ہوں اور ایسے میں کہاں جا
سے کہا۔ ''میں بالکل خالی ہاتھ ہوں اور ایسے میں کہاں جا

عدت کے باتی دن روبینہ نے کیبیں گزارے تھے اور يبيل ال كاجراً ما جد سے نكاح موا۔ ايك دن وہ اجا تك بی نکاح خوال اور دوافراد کو لے کر آیا اور اس سے تقریباً زیردی نکاح پراقرار کرایا۔ اس کا ہاتھ بکر کر اتلو تھے کے نشانات کیے۔ روبینہ رونی روینی مربینے کی وجہ سے مجبور تھی۔ ماجد نے اے دھملی دی تھی کہ اگر وہ اس سے نکاح پر راضی نہیں ہوئی تو وہ اے اور اس کے بیٹے دونوں کو دشمنوں کے حوالے کردے گا۔ یا سرکی خاطراہے مانتا پڑا۔اس کے باوجوداس کے آنسومبیں رک رہے تھے۔شادی کی رات وہ رونے کی وجہ سے ماجد سے پٹی تھی۔ایک رات میں اسے بتا چل کیا کہ وہ ایک درندے کے چکل سے تکلنے کے بعد دوسرے درندے کے پنجول میں پھنس کئی ہے اور وہ اے تاعمراد عیرتارے گا۔ دوسرے کرے میں دیکا ہوایاسرای مال كى سسكيال سنار بااورخود مجى روتار با-اسے لگا جيےاس كاباب زنده موكروا بس آحميا مو-جب وه زنده تفااوررو بينيه اس کے ساتھ ہوتی تب مجی اس کی راتیں روتے گزرتی

جاسوسردانجست عر264 جولاني 2015ء

منصوا فی اتفاظ می است می است و میزا مور با تعدا و را جد التول کا اتفاظ می است کا شوم سی لیکن وه اس کا باب نبیس تعدا اس کی مال کا شوم سی لیکن وه اس کا باب نبیس تعدا اس لیے جب وه اس کے سامنے یا اس کے آس پاس موتے موتے رو بینہ کے نز دیک آتا تو یا سرکے اندر خصد ابھرنے لگی تعدا ایسے موقع پر وہ وہ ال سے دور چلا جاتا۔ اس نے ایک بارسنا کہ رو بینہ ما جدسے کہ ری تھی۔

'' شیک ہے، میں تہاری بوی ہوں مگر یاسر کا تو خیال کیا کرو۔''

''اس کی کیا جرآت؟''ماجد خرایا۔ ''بات جرآت کی نہیں ہے۔اگر وہ تمہارا سگا بیٹا ہوتا تب بھی تم ایسا بی کرتے۔''

الله و يا سوتيلا مير ، سامنے كى كى كوئى حيثيت مبیں ہے۔ ' ماجد نے جواب دیا تھا۔ اس کے بعد وہ جان بوجه كرالي حرمتين كرنے لگا تقا۔ شايدوه ياسركواكسار ہا تھا كه ده احتجاج كرب يا مجمه بولے تواسے مار پيٺ سكے۔ اب تک تو اے موقع جیس ملا تھا۔ کار میں مارے جانے والے پہلے تھیڑ کے بعد اس کا پاتھ صرف روبینہ پر چل رہا تھا۔ روبینداس بات کو بھے رہی تھی اس کیے وہ اکثر یاسر کو معجمانی تھی کہ وہ خود پر قابور کھے۔ ماجد کی کسی بات ہے مستعل نه ہو۔ یا سرد بے لفظوں میں شکایت کرتا تھا کہ ماجد اس کے ساتھ بہت تی اور اہانت آمیز انداز میں پیش آتا ہے۔ مرروبینہ کے سمجھانے پروہ خاموش ہوجاتا اورخود پر قا بور کھتا تھا۔وقت مشکل اور آسانی سے گزرتار ہا۔ آسانی ب تھی کہ کوئی مالی مسئلہ ہیں تھا۔ابسار کی طرح ماجد نے بھی تھر میں کھلا کھا تا رکھا تھا۔وہ نہ صرف رو بینہ کو بلکہ یاسر کو بھی کھلا خرج دیا تھا۔ان کی ضرورت اور آسائش کی ہر شے بن کے آجاتی تھی۔

ابسار کی تجوری سے نگلنے والا باتی سارا مال اور وستاویزات ماجد نے اپنے تبنے میں کر کی سیں البتہ اس نے روجینے کا زیوراسے دے دیا تھا۔ یہ دو کلوگرام سے زیادہ وزن کا زیورتھا جو ابسارا سے وقفے وقفے سے دیتار ہاتھا۔ تجوری میں موجود رقم بھی ماجد نے اسے نہیں دی تھی۔ البتہ بعد میں اس نے کسر پوری کر دی تھی۔ گھر کے خرچ کے علاوہ بھی وہ اسے بڑی رقبیں دیتار ہتا تھا اور بھی پلٹ کر حساب نہیں لیا۔ اسے بڑی رقبیں دیتار ہتا تھا اور بھی پلٹ کر حساب نہیں لیا۔ اسے باہر لے جاتا تو ساری ادائیگیاں خود کرتا تھا۔ یوں روجینہ کے پاس موجود رقم جمع ہوتی رہی تھی اور اس وقت بھی روجینہ کے پاس میں بائیس لاکھی رقم تھی جو اس کی الماری میں موجود رقم جمع ہوتی رہی تھی اور اس وقت بھی موجود رقم ہی جو اس کی الماری میں موجود رقم ہی جات کی الماری میں موجود رقم ہی جو اس کی الماری میں موجود رقم ہی جاتا کی اس کے باس کی باس کی

نکاح کے فوراً بعد ماجداے دارالحکومت کے باس اس بوش آبادی کے ایک شاندار منظلے میں لے آیا۔ بہ جلد سی زمانے میں فارمز کے لیے محص کی می محرامرانے یہاں زمینیں لے کران پرشا تدار تمراور ذاتی قارم ہاؤس بنوالے تے۔ یوش ایریا ہونے کی وجہ سے یہاں تمام سہولتیں تھیں اور پہال کی سیورتی کی وجہ سے کوئی غیر متعلقہ فرد علاقے مِي هم منهي سكما تقام ماجد جو دهندے كرتا تقا، ان مِي وشمنیاں لازی تھیں اور شاید ای وجہ سے اس نے یہاں کھر لیا تھا۔ بیجگدا سے مبتلی پڑی تھی مراس کے یاس دولت کی کی نہیں تھی۔اس نے خود کو محفوظ کرلیا تھا اوریہاں بیٹھ کروہ اپنا وعندا زیادہ آسانی اور محفوظ طریقے سے چلاسکا تھا۔اس نے سے کے کی سیورٹی مجی بہترین کرائی تھی۔ اس کی بلند و بوارول پرخاردار تارین کی تعین جن می کرنٹ دوڑ تا تھا۔ والحلي كيث آثو مينك طريقے سے كهانا اور بند ہوتا تھا۔ ينكلے میں کیمرے کے ہوئے تھے۔کی مداخلت کی مورت میں كى طرح كالارم تع جون المحة اورده خردار موجاتا-اگرچہ کوئی ایک کنال برخی جو یہاں کے لیاظ ہے مچھوتی تھی تکررو بینداور پاسر کے لیے پیاخاصی بڑی تھی۔وہ ال سے پہلےجس محرض رہے آئے تھے، وہ اس سے آ دھا تھا۔ رو بینہ نے چندون میں رو دھوکر اسے مقدر پرمبر کرلیا تھا۔اس کی ذات پھرشو ہر کے ستم کا نشانہ تھی مراہے یاسر مستعتل كاسوچنا تغاراب اس كى واحداميداس كابيثا تغار اكروه كى قابل موجاتا اوروه ماجد كے چنگل سے نكل جاتے تو ان کی زندگی شاید کھے سکون سے کزرتی۔ ماجد شاید یاسرکو آ کے پر حانے کے تی میں ہیں تھا تمرروبینہ نے کی طرح اے راضی کرلیا۔ اے دارالکومت کے ایک اچھے اسکول میں واحل کرایا۔ اس کے یاس کوئی سرتے مکیت جیس تھا اس لیے اے ٹیٹ لے کر داخل کیا حمیا اور یاسرنے اتنا اچھا نمیٹ دیا کہ اے ساتویں گلاس میں داخلہ مل کمیا۔ فارغ دنوں میں وہ ازخود چھٹی کلاس کا کورس پڑھتار ہاتھا۔

ووں عن وہ ار ووہ کی اواں ہوری پر سارہ سا۔
چند مہینے کے وقفے کے بعد ان کی زندگی تقریباً ای
وگر پر چلنے تک ۔ جب تک ماجد تھر بیں ہیں ہوتا تھا سکون
ہوتا اور جب وہ آ جا تا تو یا سرکی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کمرے
سے ننہ نکلے۔ابسار کی طرح ماجد اوباش ہی ہیں ہے پرواہمی
تھا۔اسے پروائیس ہوتی تھی کہ اس کی بیوی کا ایک نوجوان
ہوتا بیٹا بھی ہے۔وہ اکثر رو بینہ کے معاطم میں حدکراس کر
جاتا تھا اور وہ ہے چاری شرمندہ ہوتی تھی۔ابسار بھی ایسائی

جاسوسردانجست ح265 جولاني 2015ء

تماجب یاسرکوشرورت ہوتی وہ اس سے لے لیا کرتا تھا۔
مراس کے علاوہ سب مشکل ہی تھا۔ روبینہ پر تو باہر جانے پر پابندی تھی۔ یعنی وہ اسکیا اور ماجد کے بغیر یا ہر نیس جاسکتی تھی۔ البتہ یا ہر کے باہر جانے پر پابندی نہیں تھی۔ یہ شاید ماجد کی مجوری تھی گر یاسرخود بھی باہر رہنا پند نہیں کرتا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعدوہ کھر میں ہوتا تھا۔ اس کا کوئی اسے دوست یا بے لکلف واقف کارنہیں تھا۔ ماجد نے بھی اسے اسکول اور محلے میں دوئی ہے منع کیا تھا اور اسے خبر دار کیا تھا اسکول اور محلے میں دوئی ہے منع کیا تھا اور اسے خبر دار کیا تھا کہ اگر اس نے کوئی حماقت کی تو اس کا بتیجہ وہی نہیں اس کی مار جو اللے ہے بھی شکایت کا موقع نہیں ملا تھا۔ یاسر کی ساری تو جہتا ہے پڑھی اور گھر میں کا موقع نہیں ملا تھا۔ یاسر کی ساری تو جہتا ہے پڑھی اور گھر میں یا کس می کا زیادہ حصہ کتا ہیں اور مابانہ رسائل کی خرید میں یا سرکواس حوالے ہے بچھی نہیں تھا۔

یاسر ہائی اسکول کا آخری اسخان دے چکا تھا اور اس
کارزلے آگیا تھا گراہی اس نے فیصلہ بیں کیا تھا کہ آگے کیا
کرے۔ ماجد کا کہنا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کام کرے۔
(اگرچہ دو بینہ اور یاسر جانے ہی نہیں تھے کہ اس کا اصل
وصندا کیا ہے کیونکہ وہ گھر میں نہ تو پچھ لاتا تھا اور نہ لے جاتا
تھا اور نہ ہی ان لوگوں کے سامنے کی سے فون پر ہاہ کرتا
تھا۔ بس انہیں یہ احساس تھا کہ ماجد بھی اچھا کام نہیں کرتا
میں واخلہ لے۔ یاسر کا رجحان آئی ٹی کی طرف تھا اور وہ
میں واخلہ لے۔ یاسر کا رجحان آئی ٹی کی طرف تھا اور وہ
ویا تھا اور وہ ماجد کو قائل کرنے کی کوشش کردی تھی۔ اس
کھکش میں پچھ وفت گزر گیا تھا اور یاسر کوخطر و تھا کہ اس کا
ایک سسٹر ضا کئے نہ ہو جائے۔ اگر چے عمر سسلہ نہیں تھی وہ اٹھارہ
کا ہونے والا تھا اور اس کے پاس انجی پڑھنے کے لیے خاصا

اسكول بجى بيس رہاتو اس كا زيادہ وقت اپنے كمرے من كزرتا۔ وہ في وى اور رسائل وكت سے دل بہلانے كا كوشش كرتا تھا۔ بھى زيادہ بور يت ہوتى توبا تيك لے كركل جاتا۔ روبينہ سادہ ى مورت تھى اسے زيادہ با تمل كرناليس اتى تعين اور دنيا كے بارے بي وہ كھو بى بيس جاتى تھى۔ اس كى سارى كا تنات اس كا محراوراس كا بينا تھا۔ شوہر سے بس ايك برائے نام تعلق تھا۔ جے انسيت بھى بيس كها جاسكا بس ايك برائے نام تعلق تھا۔ جے انسيت بھى بيس كها جاسكا بس ايك برائے نام تعلق تھا۔ جے انسيت بھى بيس كها جاسكا

تھا۔وہ بھول نہیں کی تھی کہ ماجد نے اسے پر جرا آ قبضہ کیا تھا اور وہ اسے برداشت کرتی تھی کہ ایسا کرنا اس کی مجبوری تھی۔اسے انظارتھا کہ اس کا بیٹا کسی قابل ہوجائے تو شاید اسے ماجد کے اس جہنم سے نجات ال سکے۔ محراس کے آثار مجی نہیں تھے۔ کیونکہ یاسر کسی صورت ماجد جیسے خطرناک آدمی کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

اس کے روبینہ نے اپنا معاملہ او پروالے پر چھوڑا ہوا تھا کہ وہی اس کے لیے بہتری کرے۔ یا سرآج سے ہے باہر لکلا ہوا تھا کیونکہ موسم بارش کا تھا اور ایسے میں اسے باہر جانا اچھا لگنا تھا۔ وہ باہر لکلا تو بارش ہوگئی اور وہ بلکی رفتار سے با نیک ویران سڑکوں پر تھما تا رہا۔ کئی تھٹے بعدوہ واپس آیا توشر ابور تھا۔ کچھ دیروہ باہر ہی رک کر پانی جھاڑتا رہا۔ اندر لاؤ تج سے ماجد کے چلآنے کی آواز آرہی تھی اوروہ اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کہدر ہاتھا۔ وہ سی نے شیکا نہیں لے رکھا کہ دوسرے کی اولا دکو پالٹار ہاہوں۔''

وہ بچہہے۔ ''وہ بچہبیں ہے اب بڑا ہو گیا ہے اور اس تمریس رہنا ہے تو وہ کرنا پڑے گاجو میں کہوں گا۔''

"" اس کا باپ تمہارا دوست تھا اور تم نے بی از خود سے ذیتے داری لی تھی۔ "رو بینہ نے اسے یا دولا یا۔" میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرو۔"

'' بہت زبان چلے گئی ہے تیری۔'' ماجد غرایا اور الیک آواز آئی جیسے اس نے روبینہ کو تھیڑ مارا پھر وہ گرجا۔'' میں کچونیس جانتا، اب یا سرمیر ہے ساتھ کام کرے گایا وہ اس محرمیں نہیں رہے گا۔''

''وہ پڑھےگا۔''روبینہ پھر بولی۔وہ مار کھانے کے باوجود ماجد کامقابلہ کررہی تھی۔''تم اپتا کام خود کرو۔میرا بیٹا کوئی غلط کام نہیں کرےگا۔''

"فلط كام-" ماجد بولا اور شايداس في رويينه كے بال كل كام-" ماجد بولا اور شايداس في رويينه كے بال كل وجه سے تم وونوں مال بينے عمياشى كررہے ہواورتم اسے فلط كام كهدرى مدى"

" بیجی تمهاری مرضی ہے تم ہماری خاطر نہیں کررہے ہو۔ دوسری بات بید کہ باسرائے باپ کی دولت پر پلا بڑھا ہے وہ دولت جواس کی تجوری سے نگل تھی اور تم سوٹ کیس میں ڈال کرلے تھے۔"

''وہ مرف ابسار کی رقم نہیں تھی، اس میں میرا صہ بھی تھا اور پھر میں اس کے دشمنوں سے نمٹنا رہا، اس میں

جاسوسرڈانجسٹ ﴿266 جولائی2015ء



بہت خرج ہوا۔ تمہارا کیا خیال ہے بیسب فری میں ہو گیا جو آج ہم سب آزادی ہے بیٹے ہیں۔ پھر میں تم دونوں کو بھر تا ر با موں \_ کھلا پیا دیتار ہا ہوں \_'

'میں کچھٹبیں جانتی۔'' روبینہ کا حوصلہ برقر ارتھا۔ '' پاسرکوئی غلط کا مہیں کرے گاوہ پڑھے گا اور شریف آ دی کی زندگی گزارے گا۔'

'' لکتاہےتم اس طرح نہیں مانو گی۔'' ماجدنے کہااور پھرتھپڑی آواز آئی۔ماجدنے اے گلے سے پکڑا ہوا تھا اور بےرکی سے اسے مارر ہاتھا۔ ایک تھپڑ کے بعد اس نے پھر ہاتھ بلند کیا تھا کہ عقب سے یاسرنے کہا۔

"میں آپ کے ساتھ کام کروں گا۔"

ماجد کا ہاتھ رک کیا اور اس نے مؤکر یاسر کو دیکھا جو کے گیڑوں کے ساتھ کھڑا تھا۔اس کے جوتوں سے بدستور یائی بہدر ہاتھا۔ ماجدنے ساتہیں تھا۔اس نے سمجھا کہ شاید ياسرات مال كومارنے سے روك رہا ہے۔" كيا.... كيا كہا

میں کہدرہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں

ماجد کے گروحشت چرے پرمسکراہٹ نمودار ہوئی، اس نے روبینہ کی طرف ویکھا۔" ساتم نے اپنے بیٹے کا فيله؟ ييمر عاته كام كركاء

ماجد نے روبینہ کا گلا اب تک جکڑا ہوا تھا۔ اس کی سانس رک رہی می مراس نے لئی میں سر ہلا کر یاسر کوشع کیا۔ ماجد بنسااس نے روبینہ کا کلاچھوڑ دیا۔" تم اے مع کررہی ہو مراس مریس وہی ہوگا جویس جاہوں گا۔ میرے بعد اے بی ساراکام دیکھنا ہے اوراے کام آناجا ہے۔" روبیناس کی طرف آئی۔" تونے سیکیا کیا؟"

" ماما میں کام کروں گا اور پڑھوں گا بھی۔ " وہ دھیمے ليح من بولا- "من فيمله كرچكا مول-

ماجدو يوانون كى طرح بنسا-"سناتم في بيفيملكرچكا ہے۔بداتا سالو کا فیملہ کرچکا ہے۔تم نے غلط کہا تھا، یہ بچہ ہے۔ یہ بڑا ہو گیا ہے اور فصلے کرسکتا۔

ی طرف دیکھے بغیر کہا۔" میں آپ کے ساتھ کام کروں گا جوآ ہے کہیں گے وہ کروں گا تمراب آ۔ ماما پر ہاتھ جیس اٹھا تیں ہے

کے چیچے تی۔ وہ اے سمجما رہی تھی کہ وہ ماجد کو اٹکار کر لرلے گا الیس مارے گا اور تھرے تکال دے

حاسوسرذائجب

جولائي 2015ء

کا۔وواس کے لیے بھی تیار تھی۔ یاسرنے اپنے لیے لباس تكالا اور واش روى يس آكر تبديل كرنے لكا- باہر روبينہ سلسل بول رہی تھی۔ اس کا انداز بذیاتی ہو جمیا تھا۔ یاسر کیڑے بدل کر باہر آیا تو روبینہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ا یا سرتو ایبالبیس کرےگا۔ ساتو نے تو اس کے ساتھ کام میں کرے گا۔'

"اما اگرآب محتی بی کدمیرے مع کرنے پر ماجد ہمیں مارے گا ور گھرے نکال دے گا تو آپ اس محص کے بارے میں کھیس جانی ہیں۔"

"توجانيا ہے اے؟"

" ہاں میں اب جان کیا ہوں۔" یاسرنے سنجیدہ کہے

ان دنول ماجد بهت پریشان اور بمه وقت غصے میں ہوتا تھا۔ بیددو دن پہلے کی بات تھی۔ یاسر مجع اٹھا اور تاشیخ کے لیے باہرآیا تواس نے اتفاق سے ماجد کے خاص کرے كادروازه كملايايا\_وه اسے بميشدلاك ركھتا تھا۔ يه كرااس كا وفتر تقااوروه يبيل سارے كام نمثاتا تھا۔ ياسر كوخيال آيااور وہ اندرآیا۔تب اس نے دیکھا کہ میز پررکھا ہوا کمپیوٹر آن تھا اور بڑے سے ایل ی ڈی پر اسکرین سیور آن تھا۔اس نے ماؤس ملا یا تو اسکرین سیورختم ہو حمیا۔ تب اس نے دیکھا کہ ايك فولدر كملا مواتماجس من بهت ى ميديا فالمرتمس -اس نے سب سے او بروالی فائل کو کلک کیا اور ایک ویڈیو آن ہو لئے۔ویڈیو کیمراایک کمریم بھے لوے کے پاٹک پر کھٹی ایک از کی کود کھار ہاتھا۔ او کی کے جسم پرمعمولی ساشلوار میص تھا اور وہ بہت حسین اور دھش لڑکی تھی۔ یاسرنو جوان تھا، وہ اس منظرے متاثر ہوا تھا۔ لوک ساکت تھی ایا لگ رہا تھا میں سوری ہے یا پھر بے ہوش ہے۔ بلنگ پر اسرنگ والا کدا تھا جس پراؤی کا جم کسی قدر ترجیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھاو پر تھے۔ یاسر نے عور کیا تواے او ک کے ہاتھ جھکڑیوں سے پانگ کے سرہانے والے یائپ سے بندھے

و کھائی و بے ۔ یعنی الرکی کواس جگہ جراً رکھا تھا۔ اس کمرے کی لان والی دیوار پوری شیشے کی تعی اور اس ير چوژي پني والى سفيد جمالرين لكي موكي تقي جن مي كہيں كہيں خلاتھا - يامرنے ديكھاكه ماجدموبائل يربات كرت موع لان على المراع - شايداى كال كى وجه ے وہ باہر کیا تھا اور عجلت میں درواز ہ کھلا چیوڑ کیا تھا۔ یاسر اس کاطرف دیدر با تما اورسوی ربا تماکداس کے آئے ہے ملے یہاں سے چلا جائے کہ اسكرين ير ہونے والى حركت

نے اسے متوجہ کیا اور اب کیمرے میں ایک محص اور آیا تھا اور سے ماجد تھا۔ یاسرنے اس کے بڑھے ہوئے سرخ بالوں ے اے بیجان لیا۔ ابصار کے مارے جانے کے بعد اس نے کھے وہ رو بینہ سے کے لیے حلیہ بدلا تھا۔ تمر جب وہ رو بینہ سے شادی کے بعد انہیں اس تھر میں لا یا تو اس نے پھروہی حلیہ ا پنا لیا تھا۔ ویڈیو میں وہ صرف پتلون میں تھا اور اس کا او پری جسم عریاں تھا۔ یاسر کے جسم میں سنسنی کی لہر دور مگئی۔ وہ سو بے بغیرندرہ سکا کہ ماجداس لاکی کے ساتھ کیا کرنے جا

ماجد جھکا اور اس نے لڑکی کا منہ ہلایا۔ وہ یوں کسمانے لی جیے گہری نیند میں ہو۔اب ماجد بستر پر چڑھ میا اور سیدها ہوتے ہوئے اس نے اجا تک بوری قوت سے لڑکی کے منہ پر چھپڑ مارا۔ یاسرا پھل پڑا۔وہ جانتا تھا کہ ماجد وحتی آ دی ہے مگر وہ اس بے ہوش اور حسین لڑ کی کے ساتھ ایا سلوک کرے گا ہاس کے کمان میں بھی ہیں تھا۔ مر ماجد کا ہاتھ رکا تہیں اور وہ لڑکی کے چبرے پر مسل تھیڑ مارتار ہا۔ ذرای ویریس اس نے اسے لہولہان کرویا تھا۔ الرك كے ناك منہ سے خون نكل رہا تھا اور اب وہ تركيب رہى محی تربے ہی ہے مار کھانے کے سوااور پھینیں کرسکتی تھی۔ پروڈ یوحتم ہوگئ۔ یاسرنے جلدی سے ویڈ یو پلیئر بند کیا اور كمزا ہوكيا۔اے اے ی كاختی میں بھی پینا آھيا تھا۔ ماجدجس طرح الوكى كو مارر باتفا ايسا لك رباتفا كماس في اے حتم کردیا ہوگا۔ وہ بہت سفاک محص تھا۔ یاسر کمرے ے تکلا اور لاؤی کی طرف آیا تھا کہ باہرے آنے والی کیلری سے ماجد خمودار ہوا ، اس نے کرے کا کھلا دروازہ ديكمااور ياسركوآ وازدى

"كياتم كر ب بل كئے تھے؟" " " اس نے جموث بولا۔ " میں اپنے کرے ےآرہاہوں۔"

یاسر کہدکر لاؤنج کی طرف بڑھ کیا۔ ماجداے جاتا ہوا دیکے رہا تھا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ مانیٹر پر اسكرين سيورآن تھا۔اس نے ماؤس ہلا يا تو اسكرين سيور مث كيا فولدراوين تفا ما جدسوج من پر كيا -

اس دن یاسرنے جانا کہ اس کا سوتیلا باب کس قدر خوناك آدى ہے۔نہ جانے وہ لاكى كون مى اوركس جرم ك باداش من ماحد نے اس پراتنا بہمانہ تشدد کیا تھا؟ وہ بہت کم عرصی شاید سولہ سترہ برس کی ہوگی۔ نقوش سے وہ شالی

تكراؤ

' ' کہیں بھی لے چلو۔'' وہ بولی اورا چک کراس کے عقب میں بیٹھ کئے۔" ایس بہاں سے نکلو۔"

" کیا مطلب کہیں مجی لے چلوں؟" یاسر سمسایا کیونکہ اس نے بیٹھتے ہی اے کمرے پکڑلیا تھا۔وہ اس سے چیک کرجیتھی اور یاسراس کے بدن کی نری وکری محسوس کرسکتا تھا۔وہ اس کے کان میں یولی۔

''اہے تھر کی طرف چلو۔''

ياسرنے بائيك آ مے بر حائی۔" تم جانتى موكدميرا ممرکہاں ہے؟"

ں ہے. ''نہیں۔''وہ بولی۔''لیکن تمہارا تھرکہیں نہ کہیں تو ہو

دس منٹ بعد ایک عمل آحمیا۔ یاسرنے بالیک روکی تووه اچا تک ہی اتر گئی۔'' تمہاراشکریہ۔'' ''اس کی ضرورت نہیں ہے۔'' یاسرنے کہا۔''ویسے كيالمهيل يبيل تك لفث جائي يكى؟" و و مسكراني - " إل كيكن تم سوچ بھي نہيں سكتے كه بيه

چونی ک لفید دے کرتم مرے کتنے کام آئے ہو۔ ''ویکم۔'' یاسرنے سنجیدگی ہے کہا۔'' جمعے خوتی ہے كديس تمهارككام آيا-"

اس نے بائیک آ مے بڑھادی کیونکہ اس دوران میں مکنل مل تمیا تما اور چیچے موجود گاڑیوں کے ہارین جج پر ہے تھے۔ بیک مرد میں اے لڑک وہیں کھڑی وکھائی وی تھی۔ فی سرنے اس کا نام بھی جیس بوچھا۔اس کا خیال تھا باڑ کی ان بہت سے لوگوں میں ہے ایک ہے جو انسان کو بھی راہ چلتے على بي - بحدد يرساته رج بي اور برع على جات بي بھی نہ ملنے کے لیے۔ ان کے بینکے کا گیٹ ریموٹ سے کھانا تھا اور ایک ریموٹ یاسر کے پاس بھی تھا۔ بیاس کی بالكك كى كى جين سے لكا موا تھا۔ كمر كے زويك آكراس نے ریموٹ کا بنن و با یا اور حیث مطلتے ہی اندر آحمیا۔اس نے پورچ میں بائیک روکی تو ما جدلان میں تبل رہا تھا اور کسی ہے موبائل پر بات کررہا تھا۔ وہ چیرے سے پریشان و کھائی دے رہاتھا اور اس کی آواز بلندھی۔ یاسرنے اندر جاتے ہوئے سا۔

"اے ہر صورت علاق کرو ... میں مجھ تہیں جانتا .... وه ميرے چارفيتي ترين آدي مارچكى ہے.... تم لوگوں کو کس لیے اتی بری رقیس دیا ہوں .... جھے ہر صورت اس کا پا جاہے ... معاملہ اب میری برداشت

علاقے یا پڑوسی ملک کی لگ رہی تھی جہاں سے روبینہ کا تعلق مجمی تھا۔لڑ کی کو باند ھنے کا انداز ، وہ جگہ، وہاں لگا ہوا کیمرا اور ما جد کا انداز بتار ہاتھا کہ بیسب پہلی بارئبیں ہوا تھا۔اس نے بچین میں تمریس اسلحہ آتے جاتے ویکھا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اس کا باب اور ماجد اسلے کے تاجر تھے شایدوہ منتا ت بھی اسمكل كرتے ہوں كيكن اس ويڈيونے اسے بتايا تھا کہ ماجد کاشا یدایک دھندااور بھی تھا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے اس تحریس کھے ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ماجد نے اس جَلَّهُ كُوا ہے كاروبارے بالكل الگ ركھا تھا اور وہ يہاں ہے مرف را بطے کرتا تھا اور احکامات جاری کرتا تھا۔ کوئی اس ے ملے بھی ہیں آتا تھا۔ پھرجب ایس نے ماجد کورو بینہ پر جر کرتے ویکھا تو اسے خوف ہوا کہ کہیں ماجداس کی ماں کے ساتھ بھی ایسا بی سلوک نہ کرے۔اس لیے وہ مان کیا كدوواس كے ساتھ كام كرے گا۔ اس ایك اقرار كے بعد تكمر يس سكون اور خاموشي حيما كني تكم ياسر كولگ ر با تفاكه اس خاموثی وسکون کے بیچیے کوئی بڑا طوفان ہے۔

اس نے کام کے ساتھ پڑھنے کو بھی کہا تھااور ماجد نے اس پر اعتراض میں کیا تھا۔ اس نے مجھ یو نیورسٹیز کے پرائیلنس حاصل کر لیے ہے اور انہیں بھر کر جمع کرا دیا تھا۔ایک ہفتے بعداے نمیٹ اورانٹرویو کے لیے بلالیا۔وہ جس یونیوری میں جاہ رہا تھا، اے وہاں داخلہ ل جیا۔ روبینہ کے پاس موجودر فم ہے اس کی سارے سال کی فیس اور دوسرے اخراجات کی رقم بہت آسائی ہے تکل آئی۔ اے ماجد سے مانکنے کی ضرورت پیش جیس آئی اور اس کا آرام سے داخلہ ہو گیا۔ کلاسز شروع ہو یمی تو اس کا دن کا نصف یو نیورٹ میں گزرنے لگا۔ سبح وہ یو نیورٹ جاتا اور كلاسز ليتا \_ايك ببج كلاسز آف موجا تيس تووه لائبريري جلا جاتا اور ایک دو تھنے وہاں رہتا تھا۔ وہ تقریباً تین بجے تھر کے لیے لکا تھا۔ اس دن وہ تھرجانے کے لیے ذرالیت یو نیورٹی سے تکلاتھا وہ باہرآیا توسٹرک کے ساتھ کھٹری ایک

لڑ کی نے اسے روک لیا۔ "كياتم مجھ لفث دے سكتے ہو؟"

اڑی سی قدر محبرائی ہوئی تھی۔ اس نے باریک كرے كرتے كے يتج اسكن فث اپ بہنا ہوا تھا۔ كرت ساس كابدن جلك رہاتھا۔اس كےساتھ نىلى جينز تھی۔وہ خوش محل اور خوب صورت الرکھی۔اس کے بالی شانے پرایک بڑا میڈ بیگ تھا۔ یاسرنے آج تک کی لڑی کو بائیک پر لغث مبیں دی تھی محروہ اے منع نبیں کر سکا۔ "مہیں

-269p جولان 2015ء جاسوسرذائجست

ہے باہر ہو کیا ہے میں نے اسے پکڑنے کا بورا بلان بناکر و يا اوروه تمهار عدن پر .... كرنكل كئي-"

ياسرايك ليح كوشفكا تقا-بات كعورت ك بارك میں ہوری تھی۔ ماجد س کے بارے میں جانتا جاہتا تھا۔وہ يقينااے آدميوں سے بات كرر باتھا۔اے جرت ہولى ك کوئی عورت الی بھی ہوسکتی ہے جوان لوگوں کونقصان پہنچا كرنكل جائے - كم سے كم ماجد كے الفاظ سے توايسا بى لگ رہا تھا۔وہ داخلی دروازے کے پاس تھا کہ ماجدنے اے عقب ے آوازوی۔" إدهر آؤ۔'

وه پلك كرآيا-"جي؟"

" يونيورش سے آرے ہو؟" ماجد نے جيب سے ستریث تکال کرسلگائی۔

" جی-"اس نے چرکہا۔

"پڑھائی کیسی جل رہی ہے؟"

ماجدنے دھواں خارج کرتے ہوئے اسے کرخیال نظروں سے دیکھا۔" پڑھائی جاری رہے گی، کام کے بارے میں کیا خیال ہے؟"

"من تيار مول-"اس في علم انداز من كها-"خوب" ماجد نے کہا۔" میک ہے، جا کر فریش

جب تك ياسر في فريش موكر كمانا كمايا، ماجدى طرف سے بلاوا آم کہا۔ای نے یاسرے کہا۔" کے ایف ی علے جاؤ۔ وہاں ایک محص مہیں کے گاوہی کام بتائے گا۔' ''کیها کام؟''یاسرنے پوچھا تو ماجد کاموڈ آف ہو حمیا،اس نے غراکر کہا۔

"بولا ہے کہ کام وہی بتائے گا۔"

ياسر چكچار با تمااورجب ماجدنے اے اشارے سے جانے کوکہا تو وہ باہرنکل کیا۔ وہ روبینہے بات کرنا جاہ رہا تیا تکروہ کرے میں لیٹی ہوئی تھی ،اس کی طبیعت شیک تبیں می-اس نے سوچالہیں تھا کہ ماجداے اتی جلدی کی کام پرروانه کردے گا۔ ماجدنے اے جس طرح جانے کو کہا تھا، وہ پر مت بیں کر سکا کہ مال کے پاس جائے اور اے بتائے کہ باجد اے کہیں بھیج رہا ہے۔اے طعی علم بیس تھا کہ اسے سم محص سے ملتا تھا اور وہ اے کیا کام بتاتا۔وہ باتیک يركي ايفى من اورويل كمزا موكيا- ماجد في كما تعاكيه مطلوبی اے وہی ملے گا اور کیونکہ اس نے اس کی کوئی نشانی تبیس بتائی تھی اور نہ ہی را بطے کا نمبر دیا تھا اس لیے

لازی تھا کہ وہی آ دی اس ہےرابطہ کرتا۔ وہ کھڑا ہوا تھا کہ ایک پرانے ماڈل کی واکس ویکن وہاں آ کررکی۔ میم ہے کم بھی تیں برس پرانی گاڑی تھی اوراب سروکوں پر بہت کم نظر آئی تھی۔ مگر اس کی حالت بہترین تھی اور اس کے چاروں پائر یوں چک رے سے جسے ابھی ڈلوائے کئے ہوں۔ایجن کی آوازمجی بہت معمولی سی می

ویکن ہے ایک پوڑھا اور مہذب سامحص اترا۔اس نے نارمل موسم میں پتلون کے ساتھ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ آ تھموں پرنظر کی عینک تھی اور اس کے بال بے ترجیمی سے بھرے ہوئے تھے۔اس ک عمر پچاس کے آس پاس می۔ قامت متوسط اورجهم مضبوط تھا۔ وہ دھیرے قدموں سے کے ایف ی کے اندر کیا۔ یاسرنے اے سرسری تظروں سے د يكما تقاروه اب تك آس ياس موجود اور آنے جانے والے افراد کود کیھ کرسوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون ہوسکتا ہے اور کون جیس \_ بوڑھے کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ بہتو ہو ای میں سکتا ہے۔اس کے ذہن میں تھا کہ جو محص اس سے ملا، وہ طیے سے بی بدمعاش نظر آتا۔ بوڑھا تقریباً بیں من بعد اندر سے برآ مرہوا اور اس نے ہاتھ میں دوشا پرز ا تھار کھے تھے۔ایک میں کھانے کو چھتھا اور دوسرے میں کولٹر ڈرنک کے پیک تھے۔ دونوں شاپرز خاصے بڑے تنے۔وہ اس نے لے جا کروین میں رکھے اور پھر پلٹ کر یاس کے پاس آیا۔اس نے بلاتمبید کہا۔

''میرے ساتھ چلو۔'' یاسرنے کسی قدر تعجب ہے کہا۔'' آپ کے ساتھ مگر

" تمہارے باپ نے حمہیں میرے باس بی بھیجا ہے۔' وہ بولا اور ویکن کی طرف بلٹ کیا۔ یاسر کی سمجھ میں جیس آیا کہ وہ اس کے ساتھ چلے یا ویکن میں جائے۔ اس نے بائیک چھوڑی اور اس کے پیچھے لیگا۔ "بیں کیے چلوں، بائلک پر؟"

وجہیں ویکن میں۔''بوڑھےنے کہا۔'' یا تیک بہیں چپوژ دو، بین مهیں بعد میں تیبیں ڈراپ کردوں گا۔'' یاسرنے مجبوراً بائیک وہیں چھوڑی اور اس کے ساتھ ویکن میں آبیما۔ بوڑھے نے ویکن اسٹارٹ کی اور آ کے بر حادی۔ وہ خاموش تھا۔ یاسرنے کچھ دیر بعد کہا۔"میرا

"من جانا مول-" يور مع نے كما اور كولا ورك والے شایرے کاغذی گاس تلائیک کولٹر ڈرک تکال کر

جاسوسرڈانجسٹ -270 جولائی 2015ء

تكراؤ نے اچا تک ہی ویکن ایس بی ایک چھوٹی لیکن جدید آبادی كى طرف موز دى -اسے با قاعده بسايا كيا تعااور بيكوني ترتى یا فتہ گا وُں جیس تھا۔ یہاں او نیجے اور درمیاتی طبقے کے افراد رہتے تھے جن کاروزگار ہائی وے کے آس یاس تھا۔ یہاں دن میں بھی سناٹا اور ویرانی تھی۔ ویکن ایک چھوتے سے يارك كے ساتھ روك كر بوڑھے نے اس سے كہا۔" تم ئیبیں رکواور اگر میں آ دھے کھنٹے میں نہ آؤں تو تم ویکن لے كر چلے جانا اور ما جد كوبتادينا۔ميرى بات تمجھ كئے ہو\_''

ياسرنے سربلايا تو بوڑھا اتر كريارك ميں واخل ہوا اور پھراسے کراس کرے دوسری طرف موجود ایک چھوٹے سے بین میں داخل ہو کیا۔ اس کا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ياسر كمرى ويكور باتقا-اسيموبائل كاخيال آياجوسامنى بى خانے میں موجود تھا تمرنہ جانے کیوں وہ موبائل نکالنے کی مت میں کر سکا۔ دس من گزرے اور پھر میں منث گزرے۔ چیس منٹ کے بعد وہ بار بار بنکلے کی طرف د يکھنے لگا۔ اٹھائيسويں منٹ پروہ ڈرائيونگ سيٹ پر آھيا اورجیے بی تیسوال منٹ بورا ہوااس نے دیکن اسٹارٹ کرنا جابی اور ای کمے بوڑھا بنگلے سے نمودار ہوا اور چہل قدی کرتا ہوا ویکن کی طرف آنے لگا۔ یا سر کھسک کیرا پی سیٹ پر والی آسمیا۔ بوڑھا آکر بیٹھا اور اس نے ویکن اسٹارٹ كركے والي موڑ دى۔ وہ بائى وے كى طرف جا رہے تھے۔ یا سرنے اے بتایا۔

رآپ ایک منٹ اور دیر کرتے تو میں یہاں ہے

بوڑھے نے کوئی رومل میں دیا۔ یا سرکی توجہ اس کے ہاتھ پر کئی اور اے لگا جیسے وہال خون ہو۔ مربیاس کا خون جیس تھا بلکہ کسی اور کا خون تھا جو اس کے ہاتھے پر لگ کیا تھا اور صاف کرنے پر بھی پوری طرح صاف تبیں ہوا تھا۔ بوڑھے نے اس کی تظرمحسوس کی اور پھر غیر محسوس انداز میں ا پنا ہاتھ موڑ لیا۔ یاسر مبری سائس کے کردہ کیا۔وہ سوج رہا تھا کہ بوڑھااس منظے میں کیا کرنے کیا تھا؟اس کے ہاتھ پر کس کا خون لگا ہے؟ بوڑھے نے گاڑی کو ہائی وے پرشال كى طرف موژاتواس كاييخيال غلط ثابت مواكدوه والى جا رے تھے، وہمزیددورجارے تھے۔ایک مھنے بعد بوڑھے نے کہا۔ ' جہیں بھوک کی ہے تو اس میں کھانے کے لیے

ہے بھوک نہیں تھی۔البتہ اس نے کولڈ ڈرنک کا ایک پیک نکالا اوراے کھول کر ہے لگا۔اس سے فارع ہو

اس كا دُهكن بنانے لگا۔" تمہارے باب نے بتایا تھا۔" "وه ميرا باپ ميس ہے۔" ياسرنے بے سائنة كہا۔ اس کے کیے نا قابل برواشت تھا کہ ماجد کواس کا باب سمجما

"باب نيس ٢٠" يوڙ هے نے نہ جھنے والے انداز

میں کہا۔ "منیس باپ ہے ۔۔۔۔ میرا مطلب ہے کہ وہ سوتیلا

بور معے نے بول ساجیے اس کے نزد یک اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہو اور وہ ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنگ چینے میں معروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ویکن شہر سے باہر جانے والی ہائی وے پر آئی۔ یاسر بے چینی محسوس كرتے لكا تھا۔ اس نے يو چھا۔ " ہم كہاں جار ہے ہيں؟" " شال کی طرف-" بوڑھے نے جواب دیا۔ " ماري منزل كيا ٢٠٠٠ ياسر كالبجة تيز موكيا-

و كونى سيس- "بوز مع نے خالى ہوجانے والا كلاس کھڑ کی سے باہر اچھال دیا۔ یاسر نے محسوس کیا کہ وہ اس كے سوالوں كا جواب دينے كے موڈ ميں ہيں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ماجد جیے محص کے ساتھ اس محص کا کیا تعلق ہوسکتا تھا؟ این صورت اور حلیے سے تو وہ کی یو نیورٹ کا پروفیسر لك ربا تھا۔وہ سوچ رہا تھا كەروبىنەكوكال كركے بتاوے اور المجى وه سوچ رہا تھا كہ اچاتك بوڑھے نے كہا۔ " تمهارے پاس موبائل ہے؟"

'' وكمانا-'' بوزھے نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے موبائل نکال کراس کے ہاتھ پرر کھ دیا۔اس کا خیال تھا کہ بوڑھا شاید کال کرنا جاہ رہا تھا مراس نے موبائل بند کرکے اسے ویکن کے ڈیش بورڈ کے خانے میں ڈال دیا۔ یاسر نے یو چما۔

"و موبائل-" بوزها بولا-"والى يرتم لےسكو

اس جواب کے بعد مرید سوالوں کی مخواکش نہیں تھی۔ شمری آبادی ختم ہو گئی تھی اور اب وہ ایسے ویرانوں سے كزرر ب من جهال كبيل كبيل جيوني آباد يال تعيل محربيشتر جلبوں پر ہائی وے کے ساتھ قدرتی مناظر تھے۔ بوڑھے

-2015 جولائي 2015ء

www.paksociety.c
"وْاكْرْ---ايم لِي لِي السِين؟" ڈاکٹر کہہ کتے ہو۔'

> "آپ نے پی ایج ڈی کی ہے؟" ووبعض لوگ این فیلڈ میں بہت ماہر ہو جاتے ہیں اورانبیں ڈاکٹرکہا جانے لگتا ہے، میں ای قسم کا ڈاکٹر ہوں۔''

"آپ کی فیلڈ کیا ہے؟" "جوميس كرتا مول-"

"آپکياکرتے ہيں؟"

'' جلدتم و کمچهلو کے بیٹے۔''اس نے بیزاری ہے کہا اور شهلنا موا ذرا دور جلا حميا۔ ويكن كا بجيلا خاند ڈرائيونگ كميارث سے الگ تھا اور اس كا درواز و يہيے كى طرف تھا۔ ياسرنے بيجية كراس كا ميندل تھما يا تمرخاندلاك تفا بحراي نے ویکھا کہ دروازے پراضائی تالے کے لیے جگہ بی تھی اور اس پرمضبوط تالا بھی لگا ہوا تھا۔ یعنی عقبی جھے کا دو گنا حفاظتی انظام تھا۔ اس میں آخر الی کیا چیز تھی جس کی حفاظت کے لیے اتنا تر دو کیا گیا تھا۔ اب اسے سے سادہ نظر آنے والا بوڑھا پُراسرار لکنے لگاتھا۔اہے سوتیلے باب سے بھی زیادہ پُراسرار۔ ماجد جیسا تھاویسا ہی نظر آتا تھا تکرڈ اکثر نا می به بوژها حبیها نظرآتا تھا ویسائبیں تھا۔ وہ مبلتے ہوئے آ مے کیا اور چروالی آیا۔اس نے یاسرے کہا۔

'' ذراآ کے ایک چھوٹا سانالا بہدرہا ہے۔ نہانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟"

ياسرآج تك باتحدوم عد بالمرتبين نهايا تعار" مجھ

ترالبين آتا ہے۔" " یانی زیاده گرائیس ہے۔" ڈاکٹر نے کہا اور ویکن کی جابیاں نکال کراہے لاک کر کے نالے کی طرف روانہ ہو کیا۔ یاسراس کے پیچھے تھا۔جب وہ نالے تک پہنچا تو ڈاکٹر كير الاركرمرف كى قدر كمي نيريس آميا تعاجم س وہ اتنا بوڑھا نہیں لگتا تھا، اس کا جسم جوانوں کی طرح پر كوشت اور پھول سے بھر بورتھا۔ نالا واقعی جھوٹا تھا۔مشكل ے چوفٹ چوڑ ااور تمن ساڑھے تمن فٹ مجرا تھا۔اس میں بنے والا یانی شفاف تھا مروهارا تیزنبیں تھا۔ ڈاکٹراس کے كنارے دهرے سے اندراتر كيا اور كچھ دير بعد سوائے سر كاس كابوراجم بإنى من تفاروه أكسي بندكي يانى ك معتدک اور تازگی سے لطف اعدوز ہور ہاتھا پھراس نے یاسر ک طرف دیکھا۔" آجاد پانی مزے کا ہے۔" یاسر کادل جاور ہاتھا کراس کے پاس نیکرنیس تھی اس

كروه او تلمين لگا اور وكي دير بعد پشت سير تكا كرسوكيا - پير ملکے ہے جھنگے ہے اس کی آ کھے علی تو اس نے دیکھیا کہ شام ہو منی تھی اور پھے ہی ویر میں تاریکی چھانے والی تھی۔ ویکن ایک کچراہے پرجارہی سی - ہائی وے ذراہی چھےرہ کئ متى اوراس سے كزرتى كا زيوں كاشور يهاں تك آر باتھا۔ ویکن کی رفتار بہت سے بھی تکراس کے باوجود جھنکے لگ رہے تے۔ اس نے سنجل کر بیٹے ہوئے بوڑھے کی طرف و يکھا۔"جم کہاں ہيں؟"

بوڑھے نے بوری توجہ سے ڈرائیو کرتے ہوئے جواب ديا-"أيك جنكل ميس-"

اس کا جواب اس حد تک ٹھیک تھا کہ وہ جس پکی سڑک پر جارہے تھے،اس کے دونوں طرف تھے اور اونچے ورختوں پر مشتل جنگل تھا۔ یاسر نے مجری سانس کی اور بولا۔ "میرے پاپ ---- میرامطلب ہے سوتیلے باپ نے مجھے کہا تھا کہ جھے کام کرنا ہاورای لیے اس نے آپ کے یاس بھیجا تھا۔''

"تم کام بی کرد ہے ہومیراساتھ دے کر۔" "آپ نے اس مکان میں کیا کیا تھا؟" یاس نے یو چھااوراس کی نظر بوڑھے کے ہاتھے پر کئ مکراب وہ صاف تھا۔ بوڑھے نے ایک بار پھر صفائی سے اس کے سوال کا جواب كول كرديا\_ www.paksociety.com

" جسیل کسی کی خلاش ہے۔" "كياده مكان من ل كيا تعا؟"

"جيس مراس ايك بالاع-" "بم ويل جارع يل؟"

"شايد" بوزهے نے جواب ديا اور اس نے ا جا تک وین درختوں کے درمیان ایک خالی جگہ تھما کرروک لى - الجن بند مواتو يك دم سنانا جها حميا - يهال سنافي مي اس کول الجن کی آواز خاصی محسوس ہورہی تھی۔ بوڑھے نے سیٹ بیلٹ کھولی اور بینچے اتر سمیا۔ یاسر بھی دروازہ کھول کر یجے اتر آیا۔شہر کے برعکس بہاں موسم خوشکو اراور خنک تھا۔ موایش بودوں اور پیولوں کی خوشبوسی ۔ بلکی سی متار ہی تھی كرآس ياس كبيل يانى بحى تعار بوز حايول چهل قدى كرر با تماجيے جم كھول رہا ہو۔ اس وقت وہ يوں ظاہر كرر ہاتھا جيے وہاں پراکیلا ہو۔ ماسرومین کی باڈی سے تک کر محرا ہو گیا۔

اس نے کہا۔ "مجھے ابھی تک آپ کا نام نیس معلوم ہے۔" "محمل اور بولا۔" بوڑھے نے رک کراے دیکھا اور بولا۔"تم جھے -272 جولاني 2015ء

"جس میں ہوں۔"بوڑھےنے کہا۔" میں نے بہت جلد جان لیا تھا کہ میں کون ساکام اجھے طریقے ہے کر سکتا ہوں اور میں آج تک وہی کررہا ہوں۔"

ال بار ڈاکٹر کے مبہم انداز نے اے بے مکون نہیں کیا۔ وہ جان کیا تھا کہ یہ ان لوگوں میں سے جوزبان سے بتانے کے بجائے مل سے وضاحت کرتے ہیں۔ وہ جواندر سے تھا دیما اوپر سے نظر نہیں آتا تھا۔ اب تک یاسر نے اسے خاصی صد تک جان لیا تھا اور اگر وہ اس کے ساتھ کچھ وقت اور رہتا تھا تو باتی بھی جان جاتا۔ ماجد نے اسے بلا وجہ اس تھی کے ساتھ نہیں بھیجا تھا۔ "آپ ماجد کے ساتھ وجہ اس تھی کے ساتھ نہیں بھیجا تھا۔" آپ ماجد کے ساتھ کام کرتے ہیں؟"

''میں معاوضے پر کام کرتا ہوں۔'' ''آپ فری لانسر ہیں؟'' ''ہاں۔'' اس نے پہلی بار کسی سوال کا واضح جواب

> '' آپ جانتے ہیں، ماجد کیا کام کرتاہے؟'' ''تم جانتے ہو؟'' ڈاکٹرنے الٹاسوال کیا۔ ''نہیں۔''

"جبتم مين ہونے كے باوجود تيس جانے تو ميں كيے جان سكتا ہوں؟"

" اور پہلی بارائے بارے میں اب کا نام نہاد بیٹا ہوں۔" یاسر نے تی سے کہا اور پہلی بارائے بارے میں زبان کھولی۔" اس نے تقریباً زبردی میری ماں سے شادی کی اور اب ہم اس کے تعریف یوں زندگی گزار رہے ہیں جسے چڑیا کوسونے کے پنجرے میں قید کردیا جائے۔"

ڈاکٹرایک تک اے دیجے رہاتھااور تب یاسر کواحساس ہوا کہ وہ جذبات میں آکرایک ایسے خفس کے سامنے ماجد کے بارے میں بات کر کیا ہے جو اصل میں ماجد کا ملازم ہے۔ یاسر نے مجمری سائس کی۔ "سوری میں جذبات میں آکر بول کیا۔"

لیےدہ کیڑے اتار کرانڈرویئر میں جھینیتا ہوا پانی میں آگیا۔ زندگی میں پہلی بار بہتا پانی جسم پر بہت اچھا لگا تھا، وہ بھی ڈاکٹر کی طرح پوراجسم پانی میں کرکے بیٹے کمیا۔ اے ڈرا مشکل ہوئی محرجلداس نے خود کو بہاؤ کے خلاف سیٹ کرلیا۔ ڈاکٹر نے اچا تک پوچھا۔"تم نے بھی کسی کوئل کرنے کا سوچا؟"

یاسر کے ذہن میں بے اختیار ماجد کا خیال آیا جب وہ اس کی ماں پرظلم کرتا تھا تو اسے کئی باراسے قل کرنے کا خیال آیا تھا مگر وہ مرف سوچ کررہ کمیا۔ ڈاکٹر کے پوچھنے پراسے خیال آیا مگر اس نے جموث بولا۔ ''نہیں آپ نے بیسوال کیوں کیا؟''

''اعداد وشار کے مطابق انسانوں میں سے ہرایک ہزار بائج سوبار موال فض قاتل ہوتا ہے تحریابرین کہتے ہیں کہ باقی ایک ہزار پانچ سو کمیارہ لوگ جو بھی تل نہیں کرتے ، وہ اس کی بھی نہ بھی خواہش ضرور رکھتے ہیں۔'' د آ ب نے بھی کسی کوقل کرنے کے بارے میں

"من سوچانیں ہوں۔" ڈاکٹر نے جواب دیا اور کارے کی ساگایا اور ایک گہرا کارے رکھے سگار کو اٹھا کر لائیٹر سے ساگایا اور ایک گہرا کی لیے بہت اعلی درجے کا سگار ہے۔ ہما کو کی خوشبو بتاری تھی کہ بیہ بہت اعلی درجے کا سگار ہے۔ یاسر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا گر اس نے پھر تو جہیں دی اور سگار سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ چند منٹ بعد پانی میں دو تین بار اپنا سر ڈیوکر وہ باہر نکل آیا۔ منٹ بعد پانی میں دو تین بار اپنا سر ڈیوکر وہ باہر نکل آیا۔ "بس اب باہر آجا گے۔ تاریکی جمانے والی ہے۔"

یاسر بھی باہر آگیاؤونوں نے درختوں کی آڑیں اپنے کیڑے ہے بہناوروالی ویکن کی طرف آگئے۔اندر بیٹے ہی ڈاکٹر نے کھانے والا شاپر کھول لیا تھا اور کھانے بی معروف ہوگیا پھراس نے یاسر کی طرف شاپر برد ھایا۔اب اے بھی بھوک لگ رہی تھی اور اس نے شاپر لےلیا۔شاپر میں خاصی چیزیں تھیں۔ یاسر کا پیٹ بھر گیا تو اس نے ہاتھ روک کرایک کولٹڈ ڈرنگ کا پیک نکال لیا۔ڈاکٹرست روی اور دل جمع سے کھار ہا تھا۔وہ ان لوگوں بی سے لگ رہا تھا ۔وہ ان لوگوں بی سے لگ رہا تھا جو ہرکام سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔و کھے بی و کھے اس خیمی کولٹ جو ہرکام سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔و کھے بی و کھے اس خیمی کولٹ گرزگ کی اور بولا۔"تم پڑھ دیے ہو؟"

"بال يونيورى غنى ميرا پهلاسسٹر ہے۔" "كسشعيم من"

حاسوسردانجست ح273 مجولاني 2015ء

''میراخیال ہے جمعیں چھآرام کرلیما جاہیے۔''ڈاکٹر نے یوں کیا جیسے اس نے یاسری بات سی بی جیس می ۔ اس نے ایک نشست ذرا چھے سرکائی اورسر لکا دیا۔" میں سج ے پہلے افعنا ہے۔

محرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔وہنو بیجسوئے تے اور عین اس وقت جب ساری رات بے چین رہے کے بعد یاسر کی آنکھ لگی تھی تو ڈاکٹر نے اسے اٹھا دیا۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا۔ ڈاکٹر فریش لگ رہاتھا۔ لگتاتھا کہوہ گاڑی کی نشست پرسونے کا عادی تھا۔ اس نے کہا۔" ما کرمنہ ہاتھ دھوآ و ممراحتیا ط کرنااس وقت یائی میں کیڑے موڑے اور چھوٹے جانور ہوسکتے ہیں۔"

المجی آسان پرستارے چک رہے تھے۔ یاسرمنہ د موکر آیا تو ڈاکٹرایک کی قدر بڑا بیگ ثنانے پر لا دے جیے تیار تھا۔اس یاراس نے ویکن لاک جیس کی تھی اور جانی اندر لكى چپوژ دې تمي يون آ ؤ چليں ين

"كال؟" ياسرناس كساته آت موت كبا "اس طرف-" ڈاکٹرنے ہاتھ سے ہائی وے کے مخالف ست اشارہ کیا۔وہ ہائی وے سے کوئی نصف کلومیشر دور تھے۔درختوں کےدرمیان سے گزرتے ہوئے تاریکی ک وجہ سے البیں ہرقدم پھونک کر رکھنا پڑتا تھا۔ یہاں ورختوں میں تاریکی می اور ڈاکٹر نے روشی کے لیے چھیس کیا تھا اور وہ بہت دیے قدموں چل رہا تھا۔مشکل سے کوئی سو کز بعدوہ ایک پھر اور لکڑی ہے ہے چھوٹے ہے مکان تک پہنچ جے چاروں طرف سے کھنے درختوں نے کمیر رکھا تھا۔ یاسر جران رو کیا۔اس نے سوچا جی ہیں تھا کہ وہ جس جكدرك بين اس كرقريب بى كونى مكان بحى موكا ورند و يمض مي جكر بالكل ويران لك ري حي -

اس وقت کسی قیدر روشی ہونے لگی تھی اور یہاں سے مکان اور چیچے کھڑی ویکن دونوں نظر آرہے ہے۔مکان کا ایک حصداور عقی حصد دکھائی دے رہا تھا۔ دوسرا حصداور سامنے والا حصد نظروں سے اوجل تھا۔ عقب میں سائ د بوار می اور اس می مرف ایک کمٹری می ۔ جولکڑی کے معنبوط تخوں سے بنی ہو کی اور بندھی۔ ڈاکٹرنے بیگ نیچ رکھا اور چراینا کوٹ اتارا۔اس کے بعداس نے بیگ ہے ایک بلث پروف جیک نکال کر پہی ۔ اس پر دوبارہ اپنا كوث كاليا- مراس في الويك ويده وف الحاري سلاخ تکالی جس کے سرے پر کول مٹھ بنی ہوئی تھی۔وہ اس نے کوٹ کی آسٹین میں کر لی اور آ ستہ ہے کیا۔" تم میلی رکو

کے اور پھھ بھی ہوجائے ویکن پرنظر رکھنا۔'' ياسر فے مر بلايا تو واكثر ورا تحوصے ہوئے مكان کے سامنے والے جھے کی طرف جانے لگا۔ یاسراہے بھی دیکھ رہا تھا اور اس کی نظر ویکن کی طرف بھی تھی مگر جب ڈیاکٹر،مکان کےسامنے پہنچا تو اس کی توجہاس پرزیادہ ہوگئ

مھی۔ وہ مکان کے دروازے تک پہنچا تو یاسر کی نظروں ہے اوجمل ہو کمیا پھر اس نے کسی کے چلانے کی آواز سی۔ ای کھے اے لگا کہ کوئی ویکن والی سمت میں حرکت کررہا ہے۔ اس نے چونک کر دیکھیا تواب کوئی نظر نہیں آیا مگر حرکت اے واضح محسوس ہوئی تھی۔اس کا دل دھڑک اٹھا۔ کیونکہاں نے بھی ایسی صورت حال کا سامنا نہیں کیا تھا پھر ایک فائر ہوا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آسمیا اور وہ بے

ساخته مکان کی طرف بڑھا۔ وہ مکان کے سامنے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر سنے پر ہاتھ رکھے ذراجھ کا کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک تؤمند اورا دهیرعمر قبائلی کھڑا تھااور اس کے ہاتھ میں پہتول تھا۔ کولی ای نے چلائی تھی اور وہ غور سے ڈاکٹر کو دیمے رہا تھا۔ یاسرجا نتا تھا کہ ڈاکٹر ٹھیک ہے، اس نے بلث پروف مین رکھا ہے۔ کولی اس کا مجھ جیس بگاڑ سکتی۔ یاسر ک موجود کی محسوس کرے اس نے بھڑک کر پستول والا ہاتھ یاسری طرف کیا تھا کہ ڈاکٹر بہت تیزی سے حرکت میں آیا اوراس کے ہاتھ میں چھی فولا دی سلاخ مھیک قبائلی کی کنیٹی پرلگی۔ضرب شدید تھی اوروہ فوراً ہی زمین پرکر کرسا کت ہو تحمیا۔ ڈاکٹر نے سلاخ کارخ پاسری طرف کیا اور کرج کر بولا۔" يہال كول آئے ہو،تم سے كيا كہا تھا؟"

"وه .... على ... فائركى آواز "اس نے مكلاكر

کہنا چاہا۔ '' دفع ہوجاؤ اور دیکین کو دیکھو۔'' ڈاکٹر اس کی بات '' دفع ہوجاؤ اور دیکین کو دیکھو۔'' ڈاکٹر اس کی بات كاث كرويا ژا\_ ياسر بو كھلا كرواليس بھا گا\_وہ اپنى جكه آيا تو اس نے ویکن کوای جگہ یا کراطمینان کا سائس لیا ورنہ ڈاکٹر کے انداز سے تولگ رہا تھا کہ ویکن غائب ہوگی۔ڈاکٹر پھے دیر بعدوالی آیا اور اس نے بیگ سے جھکڑی تکالی اور والی چلا کیا۔ چندمنٹ بعدوہ پھر آیا اور اس نے بیگ ہے شفاف يولي مين كابنا موااوورآل نكالاكرايي لياس يريكن لیا۔اس نے دوسرا اوورآل تکال کر یاسری طرف پڑھایا۔

ياسرنے اس كے علم كالعيل كى۔ اوور آل نے اب بيروں سے لے كر كرون تك مل و حانب ليا تما اور اب

جاسوسرڈائجسٹ **-274** جولائی2015ء

تكراؤ

اس کے لباس تلے پسیٹا اس کے بدن پر بہدر ہاتھا۔ کلہاڑی وزنی اوراک کی وهارجهت تیزهی - بیایک بی ضرب میں جسم کا کوئی بھی حصہ کا شاملتی تھی۔ وہ قبائلی کی طرف بڑھا تو اس کی تؤب میں اضافہ ہو کمیا۔ اتن ہی شدت سے یاسر کاجیم كانب رہاتھا۔ ڈاكٹراس كے ساتھ آ كے آيا۔ اس نے تباعلى کی کلائی پکڑی اور انگلی ہے ایک جگہ نشان لگایا۔''اس جگہ مارتا ہے۔ کلائی سینٹر میں کث جائے گی۔'

یاسرنے کلہاڑی اور پھراس محص کے ہاتھ کو دیکھا تو اے لگا جیے کوئی چیز اس کے معدے سے نکل کر حلق میں آربی ہے۔ اس نے بے ساختہ کھومتے ہوئے تے کر دی۔ ڈاکٹراے تا پندیدہ نظروں سے دیکھر ہاتھا۔اس نے سى قدر درشت كيچ من كها- "بيا تنابر اكام مى بين بهك تمهارامعده الث كرحلق مين آجائے-"

یاسر ہانپ رہا تھا اور پسینا اس کی تاک سے بہدرہا تھا۔اس نے کھٹے ہوئے کہے میں کہا۔" میں بیاکام تبیں کر سكتا \_ جا ہے آپ میرے سوتیلے باپ کو کال کریں یامیرے

شایداس نے بھی محسوں کرلیا کہ اس الا کے سے سے کام جیس ہوگا۔اس نے یاسرے کلہاڑی لی اور بلث کراجا تک قبائل کے ہاتھ پر ماری۔اس کے انداز میں عصرتھا۔ قبائل کی کلائی باز و سے الگ ہوگئی اور اس کے ساتھے بی وہ در خت ہے بھی آزاد ہو گیا۔ کیونکہ کٹ جانے والی کلائی سے جھکڑی كاكر الكل حميا تقاروه يعلقت موسة المن كى كلائى سےخون رو کنے کی کوشش کررہا تھا کہ ڈاکٹرنے اس کے سر پروار کیا اور وہ نیچ کر کیا۔ یاس نے مرف ایک نظر کی ہوگی کلائی ویکسی می اوراب جما ہوائے کررہاتھا مراب اس کے منہ ے صرف ایکائیاں تکل رہی تھیں۔اس کا معدہ مل طور پر خالی ہوچکا تھا۔اس نے دوسراوار ہوتے بیس ویکھا مرقبا تلی کاچلانا رک کیا تھا بھراس نے سراٹھایا تو ساکت رہ کیا۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس نے اس سے یو نیورسی سے لغث لیمی۔

وہ اس وقت ٹی شرف اور جینز میں تھی اور اس نے پشت پربیگ بانده رکھا تھا۔ وہ ساکت کھڑی ان دونوں کو و کھر ہی تھی۔ یاسرنے مؤکر و یکھا تو ڈاکٹر قبائلی پر جمکا ہوا تھا۔اس نے لڑکی کوئیس ویکھا تھا۔ یاسر نے سرے اشارے سے لڑکی سے وہاں سے جانے کو کہا تھروہ ساکت کھڑی ری ہے باسرنے جم کی اوٹ لے کراسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ اس بار مجی تبیں مجھی۔ قبائلی پر جھکے ڈاکٹر کی مجھٹی

صرف اس کے ہاتھ، جوتے اورسراس سے باہر تھا۔ یاسر مجحفے سے قامر تھا کہوہ کوں بیسب کررہا تھا۔ آخر میں اس نے بیگ سے ایک جمونے دستے لیکن چوڑے چیل والی کلباڑی تکالی جیسی کلہاڑی فائز فائٹرز کے یاس ہوتی ہے، یہ بالکل واسی بی کلہاڑی می - صدید کداس کے وستے کارنگ مكسرخ تعا- اس نے ياسركوساتھ آنے كا اشاره كيا اور جب وہ مکان کے سامنے پہنچ تو ایک درخت کے تنے کے کرد اد چیز عمر قبائل کے دونوں ہاتھ کرے اے جھکڑی سے حكرد يا كيا\_وه موش من آكيا تعااورايك تك انبين و كهربا تعامروه بول جيس سكتا تعا-اس كامينه چوزے ديہ سے بند تعا۔ واکٹرنے اچا تک کہا۔ " تم نے بھی کی زندہ انسان کے جم كے مصر كئے ديكھاہ؟"

ياسرك ريزهك بذي ميسسنى كالهردور في-تباكل نے س لیا تھا اور وہ ملنے لگا۔ یاسر نے جلدی سے تعی میں سر

میں۔ دو محرآج تم اس مخص کا دایاں ہاتھ کا ٹو کے۔' ڈاکٹر تے کہتے ہوئے کلہاڑی اس کی طرف برد ما دی۔ قبائل ب سنتة عى محلق اور مختف آوازي تكالف لكا

"ميس" وه يجيمت كيا-اليضروري ہے۔" واكثر نے يوں كما جيسا سے كوئى محت بخش تسخ تجويز كركاس كاستعال يرزورو يربا

" کونکہ تمارے باب .... میرا مطلب ہے سوتیلے باب نے مہیں کام پر بھیجا ہے۔ بیتمادا کام ہے۔ وممريكياكام بي "ياسر بولا-"ال حص كاباته كيون كافتاهي؟"

" تمہارے باپ کو ایک لوک کی حلاش ہے جس نے اے بہت زیادہ تعمیان پہنچایا ہے۔ وہ اس کے جاراہم ترین آدمیوں کول کرچی ہے اور اس نے اس او کی کی علاق کے لیے میری خدمات حاصل کی بیں تمریس اسلیے بیا مجیس كرسكا .... ال لياس في مهين مير عاته بعياب-میخف اس الرکی کوجانتا ہے مرزبان نہیں کھول رہا ہے۔ شاید اس كاايك باتحد كسف جائة واس كى زبان كل جائے۔ اب تم كلبارى لے رہے ہو يا ميں تمہارے باپ كوكال كردن؟"ال نے سرد ليے ميں كتے ہوئے موبائل فون - WUY .

حاسدس ڈائیسٹ ح 275ء حدلائی 2015ء

ص نے اسے چونکا یا اور اس نے سرآ سے کر کے درخت کے سے جوانکا تو اسے لڑکی نظر آئی تھی۔ لڑکی کو قبا کلی نظر اس کے سریس دھنسی کلہاڑی کا دستہ ضرور میں دھنسی کلہاڑی کا دستہ ضرور وکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر آ گے آیا اور اس کے دونوں ہاتھ پیشت پر تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''کیا حال ہیں پیشت پر تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''کیا حال ہیں پیٹ پیٹ ایڈی۔''

الوكى كا چرە خوفزده موكميا۔ ۋاكثرة محة يا-اس فى بات جارى ركھى۔ "بير مجلمة مجيسى خوب صورت الوكى كے لحاظ سے بالكل شميك نہيں ہے۔ ميرا خيال ہے تم واپس جلى حادً "

یاسر نے دی کی ای تھا کہ ڈاکٹر کے پیچے موجود ہاتھ میں ایک جیوٹا سا پہنول تھا اوراس کا دل ایک بار پھر متلا نے لگا کہ ایک جیوٹا سا پہنول تھا اوراس کا دل ایک بار پھر متلا نے لگا کہ ایک وہ میں شوٹ کردے گا۔ لڑک نے بلٹنا چاہا مگر ڈاکٹر کا ہاتھ سرعت سے سامنے آیا اوراس میں ایک جیوٹا سا پہنول دبا ہوا تھا۔ وہ پھر ساکت ہوگئی۔ ڈاکٹر آئے آیا اوراس نے پہنول کا رخ لڑک کے بھر چکا تھا اور اب لڑک کے لگا کے دیا ہے اس کی حالت خراب ہونے گئی، اس نے منہ کی حالت خراب ہونے گئی، اس نے منہ کھیرلیا اور وونوں ہاتھ کا نوں پر رکھ لیے۔ ڈاکٹر نے پہنول کے میرلیا اور وونوں ہاتھ کا نوں پر رکھ لیے۔ ڈاکٹر نے پہنول کو کے ماتھے پر رکھا اور سرد لیجے میں بولا۔ ''مگرتم یہاں موجود ہو، آخر کیوں؟''

الوکی خاموش رہی ،اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ ڈاکٹر ایمی کولی چلادے گا۔ ڈاکٹر نے پہتول اس کے چہرے سے ہٹایا تو اس نے کو یاسکھ کا سائس لیا۔ڈاکٹر نے اسے اشارے سے بیگ اتار نے کوکہا۔لڑکی نے پیچیاتے ہوئے تھم کی تعمیل کی۔ڈاکٹر نے بیگ لے کر یاسر کی کھرف اچھالا۔''اسے چیک کرد۔''

یاسرنے بیگ پکڑلیا تھا تھراسے کھولانہیں اور بولا۔ "اے جانے دیں۔"

''فین تم سے کیا کہ رہا ہوں۔'' ڈاکٹر نے سرد کہے میں کہا محراب یا سرمتا ٹرنہیں ہوا تھا۔اس نے پھر کہا۔ ''اس کا اس معالمے ہے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے

جانے دیں۔'' ڈاکٹر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کیا اور لا

ڈاکٹر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کمیا اور لؤکی اور کو کئے اور کو کئے اور کو کئے اور کو کئے اور کو کئی کے بعا کی تو اسے قائر کرنے میں مجمدتا خیر ہوئی ۔ لؤکی نے کئی۔وہ دو ترا قائر کیا۔ محک سے نشانہ میں لیے بار ہاتھا۔ اس نے دو سرا قائر کیا۔ پہنول کی آواز زیادہ میں تی۔ ای طرح اس کی کولی زیادہ

دور تک کام نہیں کرتی تھی۔ دوسرے فائر تک لڑی خاصی آئے۔ نکل کئی تھی۔ اس کارخ ویکن کی طرف تھا۔ ابھی تک ڈاکٹر کھڑے کھڑے لڑکی ونشانہ بنانے کی کوشش کررہا تھا گر جب وہ ویکن کے کوشش کررہا تھا گر جب وہ ویکن کے پاس پہنچی تو وہ حرکت میں آیا۔اب ڈاکٹر اس کے پیچھے تھا۔ گرجب تک وہ ویکن تک چیچے بھا گا اور یا سراس کے پیچھے تھا۔ گرجب تک وہ ویکن تک چیچے بالاکی ڈرائیونگ کمپارٹ میں گھس کر انجن اسٹارٹ کر چیکی ہے۔

اس نے رپورس کیٹر لگایا اور ڈاکٹر کی چلائی کوئی کھڑی کے شیشے پر گئی۔ وہ خود بال بال بنگی تھی، شیشے سے آنے والی کوئی اس کی نشست میں سر کے بالکل برابر میں از گئی تھی۔ رپورس ہوتے ہوئے ویکن گھوی، ذرالڑ کھڑائی اور پھر تیزی سے ہائی و سے کی طرف رواند ہوگئی۔ ڈاکٹر نے ایک فائر اور کیا گمریہ بے سود تھا۔ یا سراس کے پیچھے آگیا۔ ڈاکٹر کا غصے سے براحال تھا۔ اس کا چبرہ سرخ ہور ہاتھا۔ اس ڈاکٹر کا غصے سے براحال تھا۔ اس کا چبرہ سرخ ہور ہاتھا۔ اس نے اس سے بیگ چھینا اور اسے کھولا تو اس میں ۔۔۔ ایک سائلنسر لگا پہتول اور بجھر قم کے ساتھ بعض استعال کی عام سائلنسر لگا پہتول اور بچھر قم کے ساتھ بعض استعال کی عام سائلنسر لگا پہتول اور بچھر قم کے ساتھ بعض استعال کی عام سائلنسر اس نے پستول یا سر کے ساتھ بعض استعال کی عام اشاخیں۔ اس نے پستول یا سر کے سامنے کیا۔

''اس کے اسے روکا تھا۔ وہ یہاں ایسے بی نہیں آئی تھی۔'' ڈاکٹر نے کہا اور واپس مکان کی طرف جانے لگا۔ اس اس کر پیچھے ایکا

یاسراس کے پیچے لیکا۔ "پرکس کے آئی تھی؟"

''وہ اس تباقی کے پاس آئی تھی۔ اب جھے لگ رہا ہے۔ کہ یہ وہی لڑکی ہے جو تمہارے … باپ کومطلوب ہے۔' ڈاکٹر نے بیگ کے پاس آگرسب کھاس میں ڈالا۔ پرخون لگ کیا تا اور آل اتا را اور پاسر کوجی اتار نے کو کہا۔ جن چیزوں پرخون لگ کیا تھا ان کو ندی پر لے جا کر صاف کیا۔ پولی تقین کے اوور آل ای لیے پہنے گئے ہے کہ قبائلی کے اتو کہ قبائلی کے اتھے کہ قبائلی کے اتھے سے تھاڑی بھی اتار لی تھی البتداس کی لاش قبائلی کے ہاتھے ہے۔ ٹھاڑی بار جلت میں نظر آیا تھا۔ پکھ وہیں چھوڑ دی تھی۔ ڈاکٹر پہلی بار جلت میں نظر آیا تھا۔ پکھ دیر باتھ اور کی طرف جارہے تھے۔ یاسر نے کہا۔ وہیں چھوڑ دی جی خصے میں تھا۔ '' آپ نے ویکن میں چابی کیوں کی چھوڑ دی ؟'' تب نے ویکن میں چابی کیوں کی چھوڑ دی ؟'' تب اور تم سے اتا توتم یہاں سے نکل کتے تھے۔ '' ڈاکٹر انجی بھی خصے میں تھا۔ '' آگر میں پکڑا جا تا یا بارا جا تا توتم یہاں سے نکل کتے تھے۔ یاسر سورج رہا تھا کہ اسے بتائے یا نہ بتائے کیدو واڑ کی جا کھوڑ کی کھوڑ کی اس موتی توتم بھی پھس جاتے۔''

یاسرسوج رہاتھا کدائے بتائے یانہ بتائے کدوہ لڑکی اے گزشتہ روز کی تھی اور اس نے اسے لفٹ دی تھی۔ کسی تدرسو چنے کے بعد اس نے نہ بتانے کا فیملہ کیا اس لیے

جاسوسردانجست ح276 جولاني 2015ء

ہراساں سڑک کے کنارے کھڑے تھے اور ڈاکٹر نے ان پر پستول تان رکھا تھا۔اس نے پاسرے کہا۔''ڈرائیونگ سيث پرجاؤ-"

یاسرڈرائیونگ سیٹ پرآیا تو ڈاکٹر نے مہذب کہے میں جوڑے سے معذرت کی۔ ''میں بہت زیادہ مجبور ہول ورند بھی بیر کت نہ کرتا اور آپ کی حفاظت کے خیال سے آپ کو پہال اتار دیا کیونکہ ہارے ساتھ جانے کی صورت میں آپ کی جان کوخطرہ ہوسکتا ہے۔ گاڑی بھی جلد یا بدیر آپ کو واپس مل جائے گی۔ یہاں جلد آپ کو مدول جائے ک-ایک بار پرمعذرت-"

وہ کہتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر آھیا اور یاسرنے گاڑی آ مے بڑھا دی۔ یہ بھی ویکن کی طرح میں سال پرانا ماؤل تفاغمرنها يت مضبوط اور طاقتؤرا لجن كاحامل تفايسينيس بهت بڑی اور نہایت آرام وہ تھیں۔ گاڑی کے اندر اور باہر سے لگ رہا تھا کہ اے بہت سنجال کر رکھا گیا ہے۔ اس بار ياسرنے ڈاکٹر كے كام ميں ركاوٹ تہيں ڈالی تھی۔اس نے جيها كها، ياسر نے ويها بى كيا۔ ورنداسے اس بوڑھے جوڑے کے ساتھ ڈاکٹر کا پیسلوک پیند نہیں آیا تھا۔خود ڈاکٹر کو بھی اچھا جیس لگا تھا اور اس نے جوڑے ہے معذرت کی محی-اس نے یاسر کے تا ثرات بھانپ لیے۔ ' جمہیں اچھا تبين لكا ب-- بحص بين لكا مريتهاري مافت مى جس نے مجھے اس حرکت پر مجور کیا۔ مجھے ہرصورت اپنی ويكن والس چاہيے۔'

مجھ آئے تکلنے کے بعدیاس نے لڑکی کے بارے میں بوچھا۔"اے کیے تلاش کریں گے؟"

ڈاکٹر نے اپنا موبائل نکالا اور پاسر سے کہا۔"اپنا سل تمبر بتاؤ۔"

یاس نے تمبر بتایا تواس نے ڈائل کیا۔ دوسری طرف بیل جانے کلی۔لڑی نے چند کھے بعد کال ریسیوی۔ ڈاکٹر نے زم کیج میں کہا۔ 'میں بات کرر ہا ہوں۔'

" کبو۔" لوک نے سرداور ساٹ کیج میں کہا۔ "كونكال كى ہے؟"

" تم میری ویکن لے گئی ہو۔ وہ تمہارے لیے غیر مروری ہے لیکن میرے لیے بہت مروری ہے۔ " ڈاکٹرای لیج میں بولا۔ " کیوں نہم ایک ڈیل کرلیں؟"

وتم مجصے ویکن واپس کردواور بدلے میں جوتم چاہتی

جب ڈ اکٹر نے اچا تک پوچھا۔''تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟' وه المحل پرا- 'میں ... به میں تو۔'' "حب تم نے مجھے خرد ارکبوں نہیں کیا؟" " من تبين چاہتا تھا كە يمال كوئى اوركل ہو\_" ''وہ تمہاری حماقت سے نکل کئی اب اسے تلاش کرنا

ياسرب چين هو کيا۔ ''وه کيوں؟'' "اس کے پاس میری ویکن ہے اور اس میں کچھ

خاص سامان ہے جو کئی اور کے علم میں ہیں آنا چاہیے۔'' ياسرائوكى كے بارے من سوچتے ہوئے محاط ہوكيا كداس كيمند بيكوني الى بات ندنكل جائ جواوى ي اس کے تعلق کوواضح کردے۔اس کیے اب وہ جان ہو جھ کر اس کے بارے میں سوچنے سے کریز کررہا تھا مگر اس کا لاشعور کڑیاں ملار ہاتھا۔اس کے باپ کوسی اڑی کی الاش تھی جواس کے ساتھیوں کو مار رہی تھی اور بیاڑی اسے از خود یو نیورسی کے باہر ملی اور اس سے لفٹ لی۔ اگر اس نے اس کے باپ کے آ دمیوں کو مارا تھا تووہ اس کے بارے میں جی جان علی محل مرا وہ اسے بھی مارنا جاہتی تھی؟ مگر اس نے صرف لف لى اوروه مجى مشكل سے دس من كے ليے۔اس نے کوئی ایسا تا شہیں دیاجس سے اسے لگتا کہ وہ اسے جانتی

وہ دونوں ہائی وے تک آگئے تھے اور اے کراس كركے دوسري لين مي آئے جہاں كاڑياں دارالحكومت كى طرف جارہی تھیں۔ پاسرتے پوچھا تہیں کہ ڈاکٹر کو کیے علم ہوا کہ وہ دارالحکومت کی طرف بی گئی ہوگی۔ ہوسکتا ہے وہ اس کے مخالف ست کئی ہو۔ ایک پرانے ماڈل کی شیورلیث كاران كيسامنےركى توياسر چونكا-ندچاہتے ہوئے جى وہ سوچوں میں مم ہو کمیا تھا اس کیے ڈاکٹر کولفٹ کے لیے اشارہ كرتے نہ ويكھ سكا۔ ڈاكٹر كے چرك پر شريفانہ ہے تاثرات تے اور بیک یاسرنے شانے پرلیا ہوا تھا۔ لاک والإبيك بمحي انہوں نے ای میں ڈال لیا تھا۔ بہ ظاہروہ لفث کے مستحق لگ رہے تھے اور یبی سوچ کرڈرائیورنے گاڑی روی تھی۔ گاڑی میں ایک معمر جوڑا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر ایک معمر عورت تھی اور تقریباً اس کے مساوی عمر والامرد ورائوتك سيث يرتما- ال نے واكثر سے كها-"لفك

چاہیے؟" " دنیں گاڑی چاہیے۔" ڈاکٹرنے کہااور پیتول نکال " دنیں گاڑی چاہیے۔" ڈاکٹرنے کہااور پیتول نکال ہوی ليا- ياسركا منه كملا رو كيا-ايك منث بعددونون ميال بوى

جولائي 2015ء عاسوسردانجست ح278 ثكراؤ

دیا اور اسے رقم مل کئی۔ اسلحہ وہ اسپنے ساتھ لائی تھی۔ اس کے ملک میں بیے بے وقعت تھا مگر یہاں اس کی بہت اچھی قیت ل می - ہائر کیے دوافراد نے بہترین کام کیا اور انہوں نے ماجد کے لیے کام کرنے والے اہم ترین افراد کا پتا چلا ليا- بيه جارا فراد تقے جوامل ميں ماجد كا دست و باز و تھے۔ وہ اپنے تھر کے قلع میں بیٹھ کرائبیں استعال کرتا تھا۔ صوفیہ نے ایک ایک کرے اِن چاروں کو پکڑا مروہ ان سے کوئی خاص بات معلوم نہ کر سکی ۔ مرف ایک آ دی نے کہا کہ شاید بالركي آئي تھي مروه آمے كھيب ميں جيس كئ موفيد نے إن چاروں کوئل کردیا۔وہ اس سے بھی زیادہ سخت سزا کے سحق تے۔انہوں نے سیکڑوں لڑ کیوں کوفروخت کیا تھا۔صوفیہ کو البيس مارتے ہوئے ذرار حم بيس آيا۔

حمراس دوران میں اس کے آ دمیوں سے کوئی غلطی ہوئی اور ماجد کے آ دمی اس تک بھی گئے۔اس کی قسمت نے ساتھ دیااوروہ نج تکنے میں کا میاب رہی۔اگراہے بیاڑ کا نہ ملاتو...شایدوه ماجد کے بھیج آدمیوں کے ہتے جو ه جاتی۔ وہ تج کے اس لا کے کی شکر گزار تھی اور اس نے سوچا بھی مہیں تھا کہ وہ ایسے پھر تکر جائے گا۔ جب وہ ماجدیکے آ دمیوں سے بنٹ رہی تھی تو شاید اپنا کوئی نشان جپوڑ آئی تھی اور اس کے عش قدم پر چلتے ہوئے وہ اس تک آئے اور اے اس كيت باؤس من يالياجهان و وتغمري موني محى مرخوش تسمتى ے وہ ان کی آ مرے باخر ہوئی اور کیسٹ ہاؤس کی عقبی د بوار سے کود کر فرار ہو گئی۔ وہ کلی سے لگلی تو سامنے بی یو نیورٹ کا مین کیٹ تھا اور وہ اڑکا وہیں سے لکلا تھا۔ اس نے ب تطلق سے لفٹ ما تک لی اور الا کے نے بھی ا تکار تہیں کیا

ابشريس رمنااے خطرناك لك ريا تھا۔اس نے بانی وے کے ساتھ آبادی میں رہے والے حص کے باس جانے کا فیصلہ کیا۔ و وصوفیہ کا ہم وطن تھا تحراس نے یہاں کی شهریت حاصل کرلی تھی اور اب میبیں رچ بس میا تھا۔اس کے کیجے ہے بھی کوئی پہچان مبیں سکتا تھا کہاس کا تعلق پڑوی ملک سے ہے مرجب وہ اس کے بنگلے پر پیچی تو وہاں اس کی لاش پری تھی۔اے کسی نے بری اذیت دے کوئل کیا تھا، اس كالوراجم تيز دهارآ لے سے كدا ہوا تھا اوراس نے يقينا بہت مشکل سے جان دی تھی۔صوفیہ کواس کی موت کا صدمہ موا تھا۔اس کے پاس بہاں گاڑی نہیں تھی۔رات اس نے ای بیکے میں گزاری اور مج سے پہلے وہ روانہ ہوئی۔ ایک بس نے اسے اس جگدا تاراجہاں اس کا دوسرا آدی جنگل

" تم جانے ہو، میں کیا جا متی ہوں؟ ڈاکٹر خاموش رہا پھراس نے جواب دیا۔" تہیں لیکن من تمهاري مدو ضرور كرسكا مول " ''میں بتاؤں گی۔''لاکی نے مجھودیر بعد کہا۔'' مجھے رات آ تھ بچکال کرنا۔"

 $\Delta \Delta \Delta$ 

صوفیہ نے یہ کہ کر کال کاٹ دی اور موبائل آف کر د با-اسے معلوم تھا کہ جدید اسارٹ فون کی لوکیشن کا پتا جلایا جاسكتا ہے۔وہ اس وقت دارالحكومت ميں ايك نمائش كا وكى يار كتك بيس موجودهي - في الحال ويان لسي قسم كي نما تش تبيس ہور ہی تھی ۔اس کیے نمائش گاہ بندھی اور یار کنگ خالی تھی۔ الرد ال كوني تكراني كرف والا موتا تفاتو وه بهي جمعي يركميا موا تھا۔ ایک جان کیوا موقع سے نیج تکلنے کے بعدوہ یہاں آئی اور یہاں کی تنہائی کو انجوائے کر رہی تھی۔سرحدیارکرنا اس کے لیے آسان ٹابت ہوا۔اس کے پاس حیات خان کے نام کا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات تھے مگر اے ان کو و کھانے کی ضرورت ہی چین کہیں آئی۔ وہ سرحد یار کرنے كے ليے چوردروازوں سے واقف مى۔

یہاں آنے کے بعددو دن تک وہ بھکتی رہی۔اس دوران میں اس نے کئ افراد سے رابطہ کیا مرجے محص تک رسانی حاصل نہ ہوسکی۔ تیسرے دن وہ صوبانی دارالکومت م اورا ہے درست آ دی ل کیا۔ای نے رہنمائی کی۔ یہ محص ای بارتی سے تعلق رکھتا تھاجس سے لین وین کے تنازعے پر ابصار اور ماجد کا جھڑا ہوا تھا اور اس نے بڑی خوشی سے صوفیہ کی رہنمائی کی کیؤ کھاس اڑائی کے بعداس کے كروه كاكثر بزے ايك ايك كركے مارے كے اور يہ كروه تتربتر ہوكيا تفا۔ وه صوفيہ كوحيات خان ہى سمجھ رہاتھا۔ اس سے بات کرنے کے باوجود صوفیہ کو بوری طرح لیمین مہیں تھا کہ یمی کروہ اس کی بہن کے اغوا میں ملوث ہے مگر مذكوره تحص نے اسے يقين ولايا تھا كه لدل ايسك كاسارا برنسای کے پاس تھا۔اس نے ماہ نور کی تصویرد کھے کریقین

"بالوى اس قابل ہے كمكى فيخ كے حرم ميں جائے۔ اس كے بدلے يانج لا كھ د الرز ملنامعمولى بات ہوكى -" ماجد كيونكه وفاتى دارالحكومت ميس تقا اس ليے وه يهال آئي اور يهال اس نے چھافرادكو ہائركيا-اس كے یاس پیاز یاده نبیس تفا مراس نے رقم کا بندوبست کرلیا۔ اس کے پاس مجھ اسلحہ تھا جو اس نے اچھے داموں فروخت کر

-279× جولائي 2015ء حاسوسردائجست

میں رہتا تھا تکر جب وہ وہاں پینٹی تو دوسرا آ دی بھی مر چکا

اس کی چھٹی حس نے اشارہ دیے دیا تھا اس لیے اسے اس حوالے سے چرب تبیں ہوئی تھی۔ ہاں وہ اس لا کے کود کی کر جران ہوئی تھی جوا سے یو نیورٹی کے باہر ملا تھااوراس نے صوفیہ کولفٹ دی تھی۔ جیرت کی وجہ ہے اس نے وہ وفت گنوا دیا جب وہ وہاں سے فرار ہوسکتی تھی۔لڑ کا اے اشارہ کرر ہاتھا اور وہ نہیں تمجھ کی۔ اس نے دوسرے آدمی کو دیکھاتو اے خطرے کا احساس ہوا۔ مگر اس سے پہلے وہ پکتی دوسرے آ دمی نے اسے دیکھ لیا۔ وہ پشت پر ہاتھ کر کے آ گے آیا۔صوفیہ جانی تھی کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہوگا۔ اس نے وقت گزاری کے لیےصوفیہ کی یہاں آ مدکواں کی علظی قرار دیا اور اسے جانے کا مشورہ دیا۔ تمر جیسے ہی صوفیہ حرکت میں آئی ،اس نے پہتول والا ہاتھ آ کے کردیا۔صوفیہ جانتی تھی ،اے دوسرا قدم اٹھا نانصیب نہیں ہو گااس کیے وہ پھرسا کت ہوگئی۔

صوفیہ نے قبائلی کی لاش نہیں دیکھی تھی مگروہ جان مگی تھی کہ کلہاڑی کس جگہ وطنعی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے يهاں ہوتے ہوئے اس كے زندہ ہونے كا سوال بى پيدا ہیں ہوتا تھا۔ بوڑ ھا بہت خطرناک تھا اور وہ اسے ہرگز نہ بخشا مگر بہاڑ کے کی مہر ہائی تھی جووہ وہاں ہے نیج نگلی اور فرار کے لیے ویکن بھی اس کے باتھ لگ کئی تھی۔ البتراس کا پستول اور جمع یوجی بیگ کی صورت میں وہیں رہ کئ تھی اور اب اس کے ماس بہت معمولی می رقم تھی۔ ہائی وے برایک جكہ ويكن روك كراس نے اس ، عقبی حصه كھولا ... ويكن کی جاہوں میں س کی جابیاں تہیں تھیں۔ پھر دونوں تا لے اس کی تو قع ہے زیادہ مشکل اور پیچیدہ ٹابت ہوئے تھے اور البیں کھولنے ہیں اس کا نصف کھنٹا لگا تھا مگر اس کے یاس وقت کی کمی تہیں تھی۔ وہ عقب میں موجود سامان و کھے کر حران رو کئی ، بیاسی اعلیٰ درجے کے پیشہ ور قاتل کا سامان

اس میں ہرطرح کا اسلحہ اور دوسرا سامان تھاجس کی كى مىم مى ضرورت يوسكى تقى - اس مى ميك اب اور كيث آپ كا سامان مع كيروں كے تعاكرسب سے زيادہ خوتی اے رقم کی ہوئی تھی۔ بیشاید ایک لا کھرویے تے محر اس كى ضرورت كے لحاظ سے كافى تے۔اس نے اسلحداور دوسراسامان تبیں چھیٹرا تھا۔ دونوں لاک لگا ویے۔ کیونکہوہ ان كاميكوم مجمع كن تحى اس ليے اب ضرورت يونے يروه جاسوسيدانجست -280 جولاني 2015ء

انہیں جلد کھول سکتی تھی۔ اس زم صورت نظر آنے والے بوڑھے کے بارے میں اس کا تاثر درست تھا۔ وہ بہت خطرناک آ دی تفا\_صرف خطرناک ہی نہیں وہ یقینا پیشہ ور قاتل تفا- بيسامان و كيم كرصوفيه اپني قسمت پررفتك كرر بي کھی کہاس کی جان چے گئی مگر و ہ خوفز د ہمبیں تھی ۔اس وقت و ہ اس ہے بے خبر تھی تکراب وہ اسے جان گئی تھی اور اس سے

عقبی خانہ بند کر کے اس نے اعلے جھے کی تلاشی لی۔ وہاں اسے موبائل ملا۔ اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ای لڑ کے کی اور ایک عورت کی تصاویر تھیں۔ دونوں کی صورتیں آپس میں مل رہی تھیں اور صوفیہ کو خیال آیا کہ بیہ عورت اس کی مال ہے۔ اس نے ایک ایک کر کے ساری تصویری دیکھیں۔صرف ایک تصویر میں اسے ایک سرخ بالوں والے آ دی کے سر کی پشت دکھائی دی وہ اس میز پر تھا جس يرعورت بيني تقي موبائل ميں چندايك ہی تمبر تھے۔ سوائے ایک تمبر کے باتی تمام تمبر یونی کے سائن کے ساتھ شروع ہورے تھے لیعنی متعلقہ فرد یو نیورٹی میں ہوتا تھا۔ صوفیہ نے موبائل یاس رکھا، اے معلوم تھا کہ عینک والا قائل كال كرے گا۔ ويكن ميں اس كى جو چيزيں تھيں ، ان کے لیے وہ لازی اس سے رابطہ کرتا۔ وہ سوچے رہی تھی کہ اگر اس نے کال کی تو وہ اس ہے کیا بات کرسکتی تھی؟ کیاوہ اسے ماہ نور کے بارے میں معلومات دے سکتا تھا۔ اگروہ ماجد کا آ دی تھا تو اے ماہ نور کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا ممرصوفيه كوشبه تفاكه وه بالزكيا مواب-اس صورت ميس ماه مور اے بارے اے مشکل سے بی کھ معلوم ہوسکتا تھا۔ عینک والے کے بارے میں اسے یقین تھا تمراز کے ك حوالے سے وہ سوچ ميں يو كئي تھى۔ جب اس نے پہلى باراے دیکھاتو وہ اسے سلجھا ہوااور شبت سوچ کا حامل لگا تھا مروهاس قاتل كے ساتھ تھا۔ اگر جداس في صوفيہ كو بيانے کی کوشش کی تھی اور پھراس کی وجہ ہے وہ چھ کر بھا گی تھی اس کے یا وجودیہاں اس لڑ کے کی موجود کی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہائی وے پر اس نے خاصی تیز رفتاری کا مظاہرہ كيا۔ ويكن كے طاقتور الجن نے اس كا يورا ساتھ ديا تھا۔ محردارالحكومت مين داخل ہوتے ہى اسے محاط ڈرائيونگ كرنى پڑى۔ وونبيس جاہتی تھی كہ اس خطرناك ويكن كے ساتھداہے کوئی رو کے اور وہ ای لیے یہاں ویران یار کنگ

میں چلی آئی تھی۔وہ کچھود پرسکون سے آ کے کالانحمل سوچنا

چاہتی تھی اور پہ جگہاں کے لیے بہت موزوں تھی۔

شکواؤ د کیے لیا۔ اب اسے عینک والے قاتل کی کال کا انتظار تھا۔ آٹھ بجتے ہی اس کی کال آئی۔ صوفیہ نے ریسیو کی۔ عینک والے نے بلاتمہید ہو چھا۔"کیاسو چا؟" "میں راضی ہوں۔"وہ ہوئی۔ "ملاقات کہاں ہوگی؟"

صوفیہ نے نمائشگاہ کا بتایا اور بولی۔ ''تم نے بیہ جگہ رکیعی ہے؟'' ''ہاں دکیعی ہے۔'' ڈاکٹر نے اقرار کیا۔''میری ویکن کہاں ہے؟''

'' میں اور وین دونوں یہاں ہیں آ جاؤ۔''
صوفیہ نے کہا اور کال کاٹ دی۔ البتہ موبائل آن
رہنے دیا تھا۔ وہ و مین سے اثری، اس نے چابیاں ای
میں چھوڑ دی تھیں۔ اس نے ان تمام جگہوں سے اپنی
انگلیوں کے نشانات صاف کے جہاں جہاں اس کے ہاتھ
کیے تھے۔ پھر وہ نمائش گاہ کے بعد چھوٹے سے جنگل سے
ہوتی ہوئی او پر تفریح گاہ کی طرف جانے گئی۔ اگر چہ یہاں
راستہ نہیں تھا مگر وہ کی نہ کی طرح او پر پہنچ گئی اور پتفر کی
داستہ نہیں تھا مگر وہ کی نہ کی طرح او پر پہنچ گئی اور پتفر کی
ایڈ جسٹ کی کوئی نصف کلومیٹر نے نے نمائش گاہ کا مظرصاف
فیر آنے لگا تھا۔ اب اسے انظار تھا جوزیا وہ و پر نہیں کرتا
نظر آنے لگا تھا۔ اب اسے انظار تھا جوزیا وہ و پر نہیں کرتا
پڑا۔ رات کے نوسے او پر کا وقت تھاجب سڑک سے ایک
رئی کار نمائش گاہ کی طرف مڑی۔ اس نے دور بین لگا کر
رئی کار نمائش گاہ کی طرف مڑی۔ اس نے دور بین لگا کر

شیورلیٹ، ویکن کے پاس آکررگی اور ڈاکٹر نے اتر
کر چاروں طرف دیکھا اور پھر پہتول نکالیا ہوا ویکن کی
طرف بڑھا۔ اس نے بہت مخاط انداز میں اچا تک دروازہ
کھولا اور پھرکسی کونہ پاکروہ 'پرسکون ہوگیا۔ وہ آخری وقت
تک احتیاط کرنے والاشخص تھا۔ اس نے کار سے اترتے
ہوئے یاسر کی طرف دیکھا۔ ''وہ یہاں نہیں ہے۔''
میرا موبائل کہاں ہے؟'' یاسر نے پوچھا تو ڈاکٹر
نے کلوزٹ میں دیکھا گروہاں موبائل نہیں تھا۔

\*\*

''ای کے پاس ہے۔'' ڈاکٹر نے کہتے ہوئے اسے
کال کی۔
آگھوں سے دور بین لگائے صوفیہ نے بلوٹوتھ مینڈ
فری کا بٹن دیا کر کال ریسیو کی۔''یس۔''

حاسوسردانجست ح281 محولاني 2015ء

کے دیر بعد بھوک کلنے لگی۔ ویکن میں موجود شاپر میں کھانے کی اشیاباس مو چی تھیں اور ان سے بد بواٹھر ہی محى-اس نے شاپر ایک ؤسٹ بن میں ڈالے اور ناشتے كے ليے ايك ريستوران كا رخ كيا۔ اس نے ويكن جان یو جھ کرعقبی کلی میں کھڑی کی اور پیدل ریستوران میں آئی۔ ناشختے کے وفتت کا اختام تھا اس لیے ایسے چندسینڈو چزاور بعائے ہی ملی ۔ سینڈو چز خاص نہیں تھے تمر چائے بہت اچھی محی ۔اس کا گزارہ ہو گیا تھا۔ ناشتے کے دوران میں وہ ایک کونے میں موجودتی وی پر خریں دیستی رہی پیراس کی مطلوبہ خبرا کئی۔ نیوز کاسٹر بتار ہی تھی۔'' پولیس کی تحقیق کے مطابق وفاقی وارالحکومت میں دو دن میں ملنے والی جار لاشوں کا تعلق مکنه طور پر انسانی اسمکانگ اور بردہ فروشی ہے تھا۔ال کے مل میں کاروباری حریفوں کا ہاتھ ہوسکتا ہے۔'' صوفیہ کے ہونؤں پر سنخ محمراہث آئی۔ بولیس والول سے زیادہ انہیں کون جان سکتا تھا۔ان کا دھندا ہولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے بغير چل بى نېيى سكتا تھا۔ وہ مچھەدىر بابرر بى اور پھر باير آكر نزد کی مرشل ایریا آئی جهال اب دکا نیس کل ربی تعیس -اس نے ایک اسپورش شاپ کارخ کیا۔ وہاں اس نے ایک چھوٹے سائز کا بیس بال بید لیا۔ یہ بھاری اور تھوس لکڑی کا بنا ہوا تھا۔اس کےعلاوہ ایک طاقتوردور بین اور ایک شکاری چا تولیا۔اس کا واحد اسلحہ یعنی سائلنسر لگا ہوا پہنول اس کے بیک میں تھا اور وہ قائل کے پاس رہ کیا تھا۔ اگرچہ ویکن من اللح ي كى جيس عى - عروه اس معالم من محاط رمنا جاہتی تھی۔ کسی دوسرے کا کیا دھرااس کے ملے پوسکتا تھا۔ اسلح کے معاملے میں وہ اتن محتاج بھی ہیں تھی ،اس کے لیے

اس سے چھٹکارا پالے۔

دن میں گزارے کے لیے اس نے ایک بیکری سے

ہوتے ہی اس نے دوبارہ نمائش گاہ کی پارکنگ کارخ کیا۔

ہوتے ہی اس نے دوبارہ نمائش گاہ کی پارکنگ کارخ کیا۔

یہاں سے پچھ دور بلندی پرایک تفریح گاہ تھی جہاں ہوئی،

ریستورانز اور دوسری شاہس تھیں۔ وہ پچھ دیرسوچتی رہی

اورایک بلان داشتے کرلیا۔اباساس کے مطابق عمل کرنا

قیا۔وقت گزاری کے دوران اس نے پچھشا بیگ اور بھی کی

میں ایک عدد بلوٹو تھ مینڈ فری بھی تھا۔ وینڈ فری

جاتو بھی کائی تھا۔ یہ ویکن اس کی مجوری می مراس کے لیے

بہت زیادہ رسکی بھی تھی۔اس کی خواہش تھی کہوہ جلداز جلد

PAKSOCIETY1

"م كهال بو؟"

و میں وہاں مبیں ہوں۔" صوفیہ نے کہا۔" جمہیں

'تواہے وعدے کےمطابق میری مدد کرو۔''

مجھے این بہن کی تلاش ہے۔'' میں تمہاری بہن کوئیس جا سا۔"

" ویکن کے کلوزٹ میں اس کی تصویر موجود ہے۔" ڈاکٹرنے ایک بار پھرکلوزٹ دیکھا تو دہاں تصویر تھی اس نے نکال کردیکھی اور بولا۔ ''میں نے اس اوکی کو بھی تہیں

" بجے بھی کی امیر تھی۔" صوفیہ نے سرد کہے میں كها-"اميد بابتم ميرے يجي بين آؤكے۔ " ضرور " و اکثر نے سر بلایا۔ اس نے کال کاٹ وی اورومین کے عقبی حصے میں آگراس نے ایک بیلچراورایک لیتی تکالی۔اس نے دونوں چیزیں یاسر کو تھادیں اور تماکش گاہ کے ساتھ جنگل کی طرف اشارہ کیا۔"وہاں جا کر ایک

"ایک لاش دفن کرنی ہے، وولاک یہاں آنے والی

ياسر كجمد ويراب ويكمتار ہا۔ شايدا سے بھين تبين آيا تھا کہ او کی بہاں آسکتی تھی۔ تراس نے محد کہا جیس اور بلجہ و کیتی اٹھا کرجنگل کی طرف بڑھ کیا۔اس کے جاتے ہی ڈاکٹر نے موبائل تکال کر ایک تمبر ملایا۔ دوسری طرف سے ماجد نے کال ریسیو کی۔وہ رو بینہ کے ساتھ کھانے کی میز پرتھا۔

" پہلا کا مہیں ہوا۔" ڈاکٹر نے دھے کیج میں کہا۔ " وونو ل آوميول نے زبان ميس كھولى۔" ووسرا کام؟''ماجد نے کہا، روبینہ اے خور سے و کھری تھی۔

"اس كا آغاز كرديا ب، بس ايك ممنا كه كا-" "اوك\_" ماجد نے كه كرموبائل ركھ ويا توروبينه

بولی۔ دو کس کافون تعااور پاسرکبآئے گا؟" " جلد آجائے گا۔" ماجد نے بے پروائی سے کہا۔ "و و دود مع المجليل ب جوتم اس كى اتى فكركررى مو-"

ڈاکٹرنے ماجد کولڑ کی کے بارے میں تبییں بتایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ماجد تاکای معاف کرسکتا ہے علطی جیس -مجربياس كى ساكه كاسوال بمي تقار ما جد كوصرف ياسرب بات بتاسكا تعامراب اسے يفريمي نبين محى-اس في موبائل رکھا پھر بیگ ہے لوہے والی چیزی تکالی اور یاسر کی طرف بر حا۔ وہ تندہی ہے کڑھا کھودنے میں مصروف تھا اور ایس نے اچھا خاصا کر حا کھودہمی لیا تھا۔ یہاں ممل و پرانی تھی اورجنگل کے اور موجود تفریح گاہ سے بہاں دیکمنامکن جیس تھا کو یا انہیں و تکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کام کے لیے اس سے زیادہ آئیڈیل مالات کم بی ملتے تھے۔ زو یک آنے پر واکثر نے چیزی ہاتھ کے پیچے کر لی تھی۔ یاسر نے ہانچتے ہوئے کہا۔''اتنا فیک ہے۔''

ڈاکٹرنے اندرجما نکا اور بولا۔" ہاں ٹیک ہے کر سے اس کی تدیش کیا ہے؟"

ياسرنے اندرجما تكا تھاكہ ڈاكٹر كا باتھ حركت ميں آيا اوراس كرير برجيرى كامفولكا- ياسرمند كي كو مع مس كرا\_ واكثر في دوباره وارك لي باته بلندكيا عراس كا ہاتھ نے جیس آیا۔ بیٹم کرنے والا وارتھا مکراس کا دل نہیں مان رہاتھا۔ چھود پر بعداس نے چیزی ایک طرف ڈال دی اور یاسر کوکڑھے سے مینی کرایک طرف کیا اور کیتی اضا کر کڑھا مزید حمرا کرنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ چندون بعید بدبوآئے اور لاش در یافت ہوجائے۔وہ اے خاصی مجرائی میں دمن کرنا جاہتا تھا۔ دوسرا اور بھٹی وار کرنے کے بجائے اس نے مناسب مجما کہ یاسری موت کودم کھٹنے سے ہونے دیا جائے۔ گڑھا مناسب صد تک مجرا کر کے اس نے چند کے رک کرسائس لیا اور پھر یاسر کے کیڑے اتار نے لگا۔ ذراد يريس وهمرف انڈرويئر ميں ره كيا۔ ڈاكٹر نے ايك بار پررک کرا پی سانس درست کی تعی اور کار سے میں جما تکا تھا کہ عقب ہے آواز آئی۔

''تم دونوں کے لیے <del>ٹھیک ہے۔'</del> اس نے چونک کردیکھاتواہے ہیں بال کا بلّااہے سر کے یاس دکھائی دیا اور اسطے بی کمے وہ بہت قوت سے اس کی کنٹی سے مرایا۔ وہ کراہ کرینے کرااور دوسری ضرب نے اسے تاک آؤٹ کردیا۔اسے لڑکی کی بس ایک جمل نظر آئی متى -ا سے بالكل يتانبيں چلاكدوه كب و بال آئى \_و و مجدر با تفاكدوه يهال سے جا چكى ہے محروه اس كى توقع سے زياده جالاک اور ولیر ثابت ہوئی متی۔ ڈاکٹر کو بے ہوش کر کے مونیے نے بلا نیچے بھینکا اور اظمینان سے جمک کراس کے -282 جولائى 2015ء

ے....؟ ال فيمر عماته ايما كول كيا؟ لڑی آ کے آئی اور اس کا گلا د بوج لیا۔اس کی کرفت خاصی سخت تھی۔وہ سر کوشی میں بولی۔''او کچی آواز مت نکالنا ورنه پھرآ واز نکالنے کے قابل میں رہو گے۔

''او کے میں علطی سے بول کمیا۔''اس نے جلدی سے آواز یکی کرلی۔''اب بتاؤ ہم نے بیسب کیوں کیاہے؟''

صوفیہ نے ماہ نور کی تصویر نکالی اور یوں اس کے سامنے کی کہ اسے صاف دکھائی دے۔" اسے دیکھاہے؟" جب صوفیہ نے ڈاکٹر کوتصویر کے بارے میں بتایا اور

اس نے ویکن سے نکالی تو اس نے یاسر کوئیس دکھائی تھی۔ یاسرنے پہلی بار دیعی اور چونک کیا کیونکیہ یہ وہی او کی تھی جس کی ویڈیواس نے ماجد کے کمپیوٹر میں دیکھی می اور ماجد اس پرتشدد کرر با تعالیمروه به بات اس خطرناک لژگی کومبیں بتاسكتا تعاراس نے تفی میں سر بلایا۔" میں نے جیس و محصا۔"

"تم يو كے تھ؟" "ال كونكداس كى صورت تم سے ل ربى ہے۔ یاسرنے مفانی سے بات بنائی۔"کیایہ تمہاری بہن ہے؟" "بال-"وه يولى-

ری تغیں؟" رہی تغیں؟"

وه اتفاق تفاحمر يهال تمهاري اور ميري موجود كي ا تفاق میں ہے۔'' موفیہ نے اس کے چرے پر نظر جما کر يكا-"تم ايك ايے على كياتھ موجو مرے ساتھوں كو لل کر چکا ہے اور میرے ساتھی ان لوگوں کے پیچے تھے جنبوں نے میری بہن کواغواکر کے غائب کیا ہے۔

'' تمہاری بہن کو کیوں اغوا کیا ہے، کیا تم لوگوں ہے ' کوئی وسنی ہے؟

د جهیں، بیلوگ پیشه در برده فروش اور انسانی اسمطر ہیں۔ماجدتا م محص ان کاسر غنہ ہے۔

اس بار یاسرنے بری مشکل سے خود کو چو تھنے سے روكا۔ ماجد كے بارے ميں اسے يہلے بى تحك تھا اور اب یقین ہو گیا تھا۔اس نے یو چھا۔" تمہاری بہن کو کہاں سے

" ہارے گاؤں ہے۔" صوفیہ نے کہا مر سے وضاحت نہیں کی کہ اس کا گاؤں اس ملک میں نہیں بلکہ یروی ملک میں تھا۔اس نے یاسر کا موبائل تکالا۔" بیتمبارا

لباس كى علاقى لى-اس كالستول اور جابيوں كا مجما نكال ليا اور پھروہ ویکن کی طرف آئی۔ اس نے بے ہوش یاسر کی طرف دیمھنے کی زحمت بھی نہیں گی تھی۔اےمعلوم تھا کہوہ یا ڈ اکٹر دونوں بی جلد ہوش میں آنے والے بیس تھے۔

یاسری آکھ کملی تو اے لگا جیے اس کے سر میں ككريث كمرتموم رہا ہو۔ ايبا شور اور دياؤ تفاجو بيان سے باہر تھا۔ اس نے جلدی سے آسمیں بند کرلیں۔ کچھ وقت مخزرا تو كنكريث ممسررك كميا \_شورختم موحميا اور در د بيس بعي كى آئى۔ اس كے شانوں ميں درد ہورہا تھا۔ اس نے دوبارہ آئکم کھولی اور چوتک کیا۔اس کے جم پرمرف ایڈر ويئر تقااورجهم مني مين لت بت تقا-اب ابكائي ي آربي تعي محربيه بهت شديد نبيس محى - وه محمري سائسيس كے كرخود پر قابو یانے لگا۔وہ اس جگہیں تھا جہاں بے ہوش ہوا تھا۔ آخری معے تک اے کمان نہیں تھا کہ ڈاکٹر اس کے ساتھ الی کوئی حرکت کرے گا۔ آخر اس نے اسے کیوں بے ہوش کیا تها؟ پھراسے ماجد كاخيال آيا اوراس كے جم ميں خون كى لير دور کی ۔ کیا ماجد نے ڈاکٹر کواے ٹھکانے نگانے کا حکم دیا تھا؟ مگراس نے اسے ٹھکانے کیوں نہیں لگایا۔ وہ تو اپنے کے کڑھا مجمی کھود چکا تھا۔ اس میں یقینا اس کی لاش دفنا کی

وہ ای جنگل میں تھا اور ایک بڑے سے والے درخت سے پشت لکائے بیٹا تھا۔اس کے دونوں ہاتھ اوپر كركے درخت كى شاخ سے باندھے كئے تقے اور وہ عجيب يوزيشن مِس تفاجس مِن نهوه بينا موا تفا اور نه بي كمرًا موا تھا۔ اس نے خود کوآ زاد کرانے کی کوشش کی مرنا کام رہا۔ گریں بہت سخت تعیں۔اس کے اندرخوف کی اہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹراس کے ساتھ کیا کررہا تھا۔اس نے آواز دی۔''ڈاکٹر

تم كمال مو؟ .... بيكياح كت بي محص كمولو-" " بیکام ڈاکٹر نے نہیں کیا ہے۔" ڈاکٹر کے بجائے صوفید کی آواز آئی اور پھروہ اس کے سامنے آئی۔دور نماکش گاہ کی پارکٹ میں جلنے والے بلب کی روشی یہاں تک آربی تھی۔ یاسراسے دیکھ کرجلدی سے خود میں سٹ کیا۔ اس عالت من ایک او کی کے سامنے اسے عجیب سالگ رہاتھا مر صوفیہ بالکل تارل تھی۔ یاسرنے بو کھلا کر ہو چھا۔

''میں نے۔''وہ اطمینان سے بولی۔

"بال ميراب-

پھر ہم ہائی وے سے ہوتے ہوئے ایک چھوٹی آبادی تک ہنچے وہاں اس نے مجھے ویکن میں چھوڑ ااور خو دایک چھوٹے يَتَكُلُّهُ مِن جِلا ثميا - جب والهن آياتو ....'

"اس کے ہاتھ پرخون لگا ہوا تھا۔ پھر یہ آ کے اس جنگل تک حمیا۔اس وقت رات ہوگئ تھی،ہم جنگل میں رکے اور یقین کرومیرے وہم و کمان میں بھی ہیں تھا کہ اس جگہ کوئی مکان بھی ہوگا۔ ہم تو پکنک منارے تھے۔ یاس سے كزرنے والى ندى ميں نہائے بھى تنے پھر سے ڈاكٹر ....' "اسكانام كياب؟"

'' بیتو مجھے بھی تہیں معلوم ، بس اس نے اتنا بتایا کہوہ اہے کام میں بہت ماہر ہاس کیے ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ ''اوکے،آگے بڑھو۔''

"اس نے مجھ سے کہا کہ میں ویکن پرنظر رکھوں اور خود بلٹ پروف جیکٹ مہن کرمکان کی طرف چلا گیا۔ فائر ہوا تو میں اس کی طرف بھا گا مروہ نے کمیا تھا اور اس نے قبائلی کوبے ہوش کر دیا اور اے ہتھکڑی ہے در خت ہے جکڑ دیا۔ پھراس نے مجھ ہے کہا کہ میں کلباڑی سے اس کا ہاتھ کاٹ دول۔ میں نے انکار کیا تو اس نے پیکا م خود کیا اور پھر اس نے قبائل کو بھی مارو یا۔ اس وقت تم وہاں آ سئی لیکن تم وہاں کیا کرنے آئی تھیں۔ڈاکٹر کا کہنا ہے تم اس قبائل کے ياس آني ميں۔

''وہ میرے کیے ہی کام کرتا تھا۔'' صوفیہ نے سرد کیج میں کہا۔"اب مجھاس کا صاب بھی لیا ہے۔تم نے اصل بات بيس بتائي كرتم ال كيساته كول مو؟ ياسر الكايا-" مجمع ميرے سوتيكے باب نے مجمع

"سوتيلا باب اس كاكياتعلق ب اس معالم

اس بار یاسرنے زیادہ مشکل سے جواب ویا۔" ماجد

موفيد نے بك دم يتھے موكراس پر پستول تان ليااور ياسركا دل ايك ليح كوركا اسے لگا، وہ الجي اسے شوث كر دے گی۔ اس کے تا ثرات بھی خطرناک ہورہے تھے۔ یاسرنے سریعے کرلیا مراس نے کولی تبیں چلائی اور پھر ہاتھ ينح كرليا-" توتم اس ليع جموث بول رب عقد كتن حرت الكيزيات ہے تمہارے باپ كة وميوں سے بيخے كے ليے ميں نے تم سے لفٹ لی كئى۔"

"اس میں بیاس عورت کی تصویر ہے؟ ''میری ماما کی۔'' صوفیہ تصویریں آمے کرنے گی۔ ''تمریورے موبائل میں نہ تو تمہارے باپ کی تصویر ہے اور نہ ہی گئی اور مخفس کی؟''

''میراباپ مرچکا ہے۔''یاسرنے تکے کہا۔ ''لیکن ایک تصویر میں سے لیے بالوں والا مخص ڈا کُنگ تیل پرموجود ہے،اس کا چبرہ نظر تہیں آرہا، یہ کون

یاسرنے خشک لیول پرزبان پھیری۔'' بیدہارار شیتے

وہ ذرا چھے ہٹی اور پولی۔''تم اجھے اڑ کے ہولیکن اس وقت تم ع ميس بول رہے ہو۔"

اس نے تھیں ولایا۔ ''میں سے کہدرہا ہوں، میرا تھین

صوفیہ نے پستول ٹکال لیا۔ بیاس کا اپنا پستول تھا جو بيك من تقااور بيك الصيورليث كار من موجودايك منذ كيرى سے ملاتھا۔ " تم نے دوبار جموث بولا ہے۔ ياسر دہشت زوہ ہوكيا۔" خدا كے ليے ميں نے غلط

"اس محص کو مارو کولی مجھے میرف میری بہن کے...

باسے میں بتادو۔ میں وعدہ کرتی ہول مہیں چھوڑ دول کی۔' ياسرسوچ مي پر كيا- ده بلاوجه ماجد كاجرم چهيات ہوئے اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا، اے کیا ضرورت می ایما کرنے کی۔اے لڑکی کو بتادینا جاتھا کہ اس نے اس کی بین کوکہاں اور کس حال میں دیکھا تھا تمراہے ڈرجی لکے رہاتھا کہ لہیں اپنی بہن کے بارے میں س کر بدائر کی متعل نه ہوجائے۔ دوسری طرف وہ نہ بتا ت<u>ا تب جی لڑگی</u> اس کے ساتھ کھے بھی کرنے کے لیے آزاد می ۔ پچھ دیر سوچنے کے بعداس نے سر ہلا یا۔'' فھیک ہے تم ہو چھ سکتی ہو، على برسوال كا درست جواب دول كا- "

.. میں کل سے اس کے ساتھ ہوں کر میں نے چھ

نہیں کیا۔'' ''کل سے اس نے کیا کیا ہے؟'' ''کل یہ جمعے کے ایف سی کے باہر ملا۔ میری باتیک زیجھ اے ساتھ ویکن میں بٹھالیا اور وجي روكي اوراس نے جھے اسے ساتھ ويكن بس بھاليا اور جاسوسردانجست م284 جولان 2015ء

تدراغ سرداري ایک سردار جی ٹرین میں سفر کررے تھے۔ وہ گار کے باس آئے (وہ بھی سکھ تھا) اور کہا۔" سردار جی میں سونے لگا ہوں جب امرتسرآئے تو مجھے جگا کرا تارہ پنااور یہ بھی یا در کھنا کہ جب میں نیند سے جا کوں تو مجھے پچھ بھی پادلہیں رہتا۔ ہوسکتا ہے میں آپ کو گالیاں دوں کہ مجھے نہیں اتر نا آپ زبردی مجھکوا تاردیں۔'' سردارنے کہا۔'' آپ فکرنہ کریں۔ میں اتار دوں گارڈ کی بات س کرسردارجی جاکرسو سکئے۔ جب آ نکھ کھلی تو وہ لا ہور پہنچے ہوئے تھے۔ سردار جی نے غصے میں گارڈ کو گالیاں دین شروع کر دیں کہ جھے امرتسر اسیشن يركيول تبيس اتارا لوكول نے كارڈ سے كہا۔" سردارى دو آپ كو كاليال د برباب سردارجی ایک اوائے بے نیازی سے بولے۔"اس نے كيا كاليال دين بين \_اصل كاليال تواس في وي بين ر جس کویس نے امر تسرز بردی ا تارا تھا۔"

ا تاردینی چاہیے تھی۔'' اتاردینی چاہیے تھی۔'' ڈاکٹر نے فلسفیانہ ''ہم سب غلطی کرتے ہیں۔'' ڈاکٹر نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔" اگر غلطی نہ کریں تو خدائی کا دعویٰ نہ کرنے

'' وہ تو لوگ پھر بھی کرتے ہیں۔'' صوفیہ بولی اور اس نے لیک کرڈاکٹر پرسوئپ لگ آزبائی۔ وہ نیچ کرا تھا اور اس سے پہلے وہ اٹھتا ،صوفیہ اس سے تعم تھا ہوگئ۔اس کی کوشش تھی کہاں ہے بلاچھین لے اور ڈاکٹراے دور پھینکنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ یاسران کی لڑائی و کیدر ہاتھا کہ اس کی نظر پستول پر منی ۔اس نے آئے آنے کی کوشش کی مکر دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ یاؤں سے بھی پستول اپنی طرف نہیں ھینج سکتا تھا۔اس نے کوشش کر کے دیکھا تواہے بائمیں ہاتھ کی ری کسی قدر ڈھیلی تکی اور وہ اے نکالنے کی كوشش كرنے لگا۔اے بہت زورانگا تا پڑر ہاتھااوروہ مسل ہاتھ تھمار ہاتھا کہ ری ڈھیلی ہوجائے ۔اس دوران میں صوفیہ اور ڈاکٹر وحشیوں کی طرح لزرہے تھے کیونکہ پیے زندگی و موت کی لڑائی تھی۔ جو ہارتا ، وہ زندگی ہار جاتا۔وہ دونوں سے بھی بھول گئے تھے کہ وہ کس صنف ہے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ خالص دوانسانوں کیلڑائی تھی۔

ا ے میراباب مت کبور جھے اس سے نفرت ہے۔ ياسرت الكاع بولنے كے ليے اے پہلے سے ہمواركرنا شروع کردیا۔ "میں اور میری ماں اس کے قیدی ہیں۔" ' مجھے انداز ہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہو گا۔''موفیہ نے کہتے ہوئے دوبارہ پستول تان لیا۔''اگرتم

'' میں قسم کھا کر کہتا ہوں ، میں یچ کہدر ہا ہوں۔خدا کے لیے پیتول نیجے کرلو کیونکہ اب میں تمہیں جو بچے بتانے جا ر ہاہوں ایسانہ ہو کہ تم ہے اختیار مجھے کو کی مار دو۔'

'' 'نہیں ماروں کی مجھے خود پر اختیار ہے۔'

'' پلیزابا اختیار انسان بھی بھی ہے قابو ہو جاتا ہے۔ مجھے ڈرنگ رہا ہے۔

صوفیہنے پستول نیچے کرلیااور بولی۔''اب بتاؤ۔'' تب یاسرنے ایے ویڈیو کے بارے میں بتایا جواس نے ماجد کے کمپیوٹر میں دیکھی۔این بہن پر ہونے والے للم كان كرصوفيه كي حالت عجيب ہوگئي۔اس كا چېره انتہائي حد تک سرخ ہو گیا اور ایسا لگ رہاتھا کہ وہ ابھی پھٹ پڑے گ - ياسراس كى طرف ديھے سے بھى كريز كرد باتھا۔" پھر دیڈ بوختم ہوئی اور ماجد اندر آر ہا تھا اس لیے میں کوئی اور ویڈیو ہیں و کھے سکا۔ جلدی سے اس کے کرے سے نکل

صوفیہ کا جسم کا ہے رہا تھا اور وہ گہرے سانس لے کر خود پر قابو یانے کی کوشش کر رہی تھی۔شایدای وجہ ہے وہ اہے کرد و پیش سے کچھ وقت کے لیے بے خبر ہو گئی تھی۔ رات ہونے پرجنگل سے بھاپ نما دھندا تھے لگی تھی ، ماحول سی قدر دهندلا مور ہاتھا۔ای دهندے یاسرنے ڈاکٹرکو آتے دیکھااوروہ ہےاختیار چلایا۔''بچو۔'

صوفیہ تیزی بی تھومی تھی تگر ڈ اکٹر ہیں بال کا بلا تھما چکا تھا۔صوفیہ نے پھرتی دکھائی اس کے باوجود بلّا اس کے بازو پرنگا اور پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر یاسر کے نزدیک آ کرا۔ صوفیہ پستول کی طرف آنا جا ہتی تھی مکرڈ اکٹرنے اے عقب سے بالوں سے پکڑ کر مینج لیا۔وہ نیچ کری اورفوراً ہی قلابازي كماكر بيحي جلى تئ ورنداس باركب كاضرباس کے سر پرلگتی۔ بازوکی چوٹ بھی شدید تھی مگروہ حوصلہ کر کے برداشت كررى تحى \_ ڈاكٹر نے بلاتولتے ہوئے كہا۔"تم نے مجھے تر نوالہ جھا تھا۔''

" مجھ سے علطی ہوئی '' صوفیہ اس سے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے بولی۔'' بھے ای وقت تمہارے سر میں کولی

-285× جولاني 2015ء جاسوسردانجست یاسراے سہارا وے کر ویکن تک لایا۔ اس کے دروازے کھلے ہے اور چابیاں غائب سیس۔ یاسر نے اے سہارا دے کر بڑھا یا اور خود کپڑوں کے لیے کر ھے تک آیا۔ اس کے کپڑے وہیں بڑے ہے ۔ کپڑے کہن کروہ واپس آیا تو ڈاکٹر کبیل سے ویکن کی دوسری چابی برآ مدکر چکا تھا۔ اس نے چابی یاسر کی طرف بڑھائی اور بولا۔"ڈرائیو کھا۔ اس نے چابی یاسر کی طرف بڑھائی اور بولا۔"ڈرائیو کرو۔"

یاسر نے اس کا زخم و یکھا جس سے مسلسل خون بہہ رہاتھا۔اس نے کہا۔'' میں آپ کواسپتال لے جاتا ہوں۔'' '' میں نہیں چاہتا کہ میں زندگی کی آخری سانسیں جمل کی چار ویواری میں لوں۔ووسر ہے تم بھی پھنسو کے اگر چتم نے کچھ نہیں کیا مگر دول تمہار سے سربھی جا کیں گے۔'' یاسر نے ویکن اسٹارٹ کر کے پارگنگ سے لگا ۔ یاسر نے ویکن اسٹارٹ کر کے پارگنگ سے لگا ہے۔ '' تب میں کیا کروں؟''

ورسی تخریس بھی جھیل والے پارک تک چھوڑ دو۔'' یاس نے نہ سیجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔''وہاں کیوں؟''

ڈاکٹرنے ہاتھ سے اپنازخم دبایا ہوا تھا تا کہ خون بہنے کی رفنارست رہے۔اس نے سگار ما نگا۔'' میں خود سے نہیں سلگاسکتا۔''

یاسر نے ڈیے سے سگار نکال کراس کے منہ میں لگایا اور لائیٹر سے اسے آگ دکھائی۔ ڈاکٹر نے گہراکش لیا۔ "اب اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں تو میں کہدرہا تھا ، یہ جگہ جھے بہت پہند ہے۔ ایک بار جھے خیال آیا کہ اگر میرا آخری وقت آیا اور مجھے موقع ملا تو میں مرنے سے پہلے اس پارک تک آ دُن گا اور بہال بیٹے پر بیٹھ کرجان دے دوں گا۔" یا سرکولگا جیسے اس کے اندر کچھ سرسرارہا ہو۔ کس قدر

ی سرول میدان سے اعدر پر سرسرار ہا ہو۔ الدر پر سرسرار ہا ہو۔ الدر المجیب محض تھا۔ مرنا بھی اپنی مرضی ہے جاہتا تھا۔ یارک والی جمیل یہاں سے خاصے فاصلے پر سمی مگر اس نے کہا۔ " میں آپ کو لے جاؤں گا۔"

رات کے آیک ہے سوکیں سنمان اور ٹریفک سے فالی تھیں۔ وہ بنا کہیں رکے جیل والے پارک تک پہنچ کے۔ یاسر نے مکنہ حد تک ویکن کواس جگہ کے قریب روکا جہال جمال کے سامنے بنچیں کی تھیں۔اس موسم میں دن کے وقت اس پارک میں فاصا رش ہوتا تھا۔ محررات کے اس پہریہاں کوئی نہیں تھا۔ یاسر نے اسے سہارا دے کر ویکن سے اتارا اور لے جاکر ایک بیٹی پر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر نے اسے سے اتارا اور لے جاکر ایک بیٹی پر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر نے اسے

یا سرد بواندوار کوشش کرر ہاتھا۔ری نے اس کی کمال مركز ڈالی محی اورخون رہنے لگا تھا مراس كی كوشش ميں ہر مررت كمع تيزى آرى كى -بالأخروه باتحدى سے نكالے عى كامياب ربا-اب اكلامر مله يستول تك رسائى كاتعا-اتنا وفت جيس تفاكه وه ووسرا باته آزاد كراتا موفيه اور واكثر مس سے جو غالب آتا وہ سب سے پہلے پیتول پر قبضہ کرتا اوروہ دونوں ہی اس کے کیے خطرناک ہو سکتے ہتھ۔ ڈاکٹر نے تو ٹابت بھی کردیا تھا،اسے لاکی پر بھی بھروسائیس تھا۔ اس نے یاؤں آمے کیا۔ یاسر کا قد طویل تھا تمراس کی یہ لساني مجي كام جيس آربي تعي -اس كاياؤن پستول سے دوائج دوررہ میا۔ اللی باراس نے بوراجسم مینیا اور یاؤں کوعین بستول کے او پر لے حمیا ۔ کوشش کر کے اس نے اعموالی اپنول كوست يرنكا يا اوراس المن طرف مي ليا بسول اس كى طرف سرکا اور اس کے بعد کام آسان ہو گیا۔ مزید دو بار یاؤں کا استعال کرنے پر پستول اس کے ہاتھ کی صدیس أحميا \_اس نے پستول اٹھا يا اور جلا كر بولا \_''رك جاؤ'' ڈاکٹر چونک کرسیدھا ہوا۔مونیداس کے عقب میں

وہ مربوعت رسیدها ہوا۔ سوچہ ان سے طب میں میں۔ اس نے اچا تک بی ڈاکٹر کوعقب سے ہاتھ مارا اور ہما گی۔ باسر نے پیتول اس کی طرف کیا تمر فائز نہیں کیا۔

باسر نے پستول دائتوں سے پکڑ کرا بناد دسراہا تھ آزاد کرایا۔
اس ۔۔۔ دوران میں ڈاکٹر ساکت کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سائٹ تھا۔ باسر نے ہاتھ آزاد کرا کے پستول سنجالا۔ ای لیے پارٹ تھا۔ باسر نے ہاتھ آزاد کرا کے پستول سنجالا۔ ای کے پارٹ کی طرف سے شیورلیٹ کا جن اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ ڈاکٹر نے باسر کی طرف دیکھا۔ ''وہ جاری کی آواز آئی۔ ڈاکٹر نے باسر کی طرف دیکھا۔ ''وہ جاری کے پاکسی میں اسے نہیں روک سکتا۔''

، پاسرگواحماس ہوا کہ ڈاکٹر کے ساتھ چھے ہوا ہے۔ ''کیوں؟''

ڈاکٹر کا کوٹ.... اپنے بائیں پہلو پر تھا۔ اس نے ہاتھ باہر نکالاتو وہ خون سے تربتر تھا۔ یاسراس کے پاس آیا۔ ''مہ کیا ہوا؟''

" " میں تمہاری طرف متوجہ ہوا اور اس نے کوئی چیز ماری۔'' وہ آہتہ ہے بولا۔''میرا خیال ہے اس طرف کی شریان متاثر ہوئی ہے۔''

" "مرے فدا۔" اسراس کے ہاس آیا۔ ڈاکٹر کردہا تعامر اس نے اسے بکر لیا۔" میں جہیں اسپتال لے چلوں؟"

چلوں؟'' ''جبیں۔'' وہ کمرے سانس لیتے ہوئے بولا۔''لیکن پہاں سے نکلو۔وہ پھرواپس آسکتی ہے۔''

جاسوسردانجست ع286 جولاني 2015ء

بمی ساچھ بیٹنے کو کہا۔ 'میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔'' جاتے۔ ''کریں''

> " تم اس ویکن کو پیٹرول چیزک کرآگ لگا وینا۔اس میں بہت ی الی چیزیں ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ہاتھ لگیں۔"

"میں ایسائی کروں گا۔"

ڈاکٹرنے اپنا موہائل نکال کردیا۔''اسے جیل میں پینک دینا۔تم بھی مت دیکھنااسے پیتمہاری بہتری کے لیے کہدرہا ہوں۔''

یاسراب تکیاس سے ہو جھنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا کہ اس نے یاسر کول کرنے کی کوشش کیوں کی۔اس وقت محکا وقت میں ہو جھنے کی ہمت نہیں کر یا ہے اس وقت محکا وہ بیں ہو چھسکا تھا محر ڈاکٹر نے خود جواب دیا۔''یاجد نے جھے کہا تھا کہ میں تہہیں اس طرح سے ہونے والے لل میں مواور میں طوث کر دوں کہ پھرتم تمام عمراس کے چھل میں رہواور وہ تم سے اپنی مرضی سے کام لیتا رہے۔اگر میں اس میں ناکام رہوں تو تہیں لی کردوں۔''

''آپ نے کوشش کھی۔''
ڈاکٹر نے سر بلا یا اور سگار منہ سے لگانے کی کوشش کی گھراس کا بایاں ہاتھ او پر نہیں آرہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ زخم پر جما ہوا تھا۔ شاید اس وجہ سے وہ اب تک زندہ تھا۔ ورنہ خوان زیادہ بہہ چکا ہوتا اور وہ مرجا تا۔ یاسر نے پھرسگار اس کے منہ سے لگا کرا ہے لائیٹر دکھا یا۔ ڈاکٹر نے کش لے کرسر ہلا یا۔'' ہاں گریس تاکام رہا۔ شاید اس لیے بھی کہ میری خواہش میں میں تہمیں آل نہ کروں۔ آج تک ایسانیں میری خواہش میں الی خواہش میں الی خواہش میرا رہوئی ہو۔ قسمت کوتمہاری زندگی منظور تھی۔'' میرار ہوئی ہو۔ قسمت کوتمہاری زندگی منظور تھی۔''

ياسر في بيكيات موت يو جما- "ماجد كيا كام كرتا ب، آب جانت بي ؟"

ہے۔ کہ اس کی اس کی اسے کی اسے اور اور اور اور اور اور کی ہواں سے اور کی اسے اور کی کہاں ہے جام کی گئی ہیں۔ اور کی اور اور کی کار کی کہا گئی کی اور اور اور کی کار کی کار کی ہیں۔ اور اور اور کی کار کی ہیں۔ اور اور کی کار کی کی ہیں۔ ''

" بجھے خود سے ممن آربی ہے۔ میں اتنے عرصے اس مخف کے محر میں رہااور اس کی کمائی پر پلتارہا۔" یاسر نے دکھ سے کہا۔" کاش کہ ماما جھے لے کر کہیں بھاگ جاتی۔ ہم غربت میں رہ لیتے محر اس مخف اور اس کی کمائی سے فکے

" تم الجھے آدئ ہواور اب تہیں ایسا ہی کرنا ہوگا۔" ڈاکٹرنے کہا۔" کمر ماجد صرف ہتھیار کی زبان سمجھے گا۔" یاسرنے وانت چیے۔" میں اس سے ای زبان میں بات کروں گا۔"

''تم کڑی والا پہتول لے جانا۔میرا سارااسلے بہت خطرناک ہے۔اہے ہاتھ بھی مت نگانا۔''

" ایس آب ایس آب ایس کی پتلون کی بیلٹ میں اثر سا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کی بیلٹ میں اثر سا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کی طرف سے پھرکوئی ریوکل ہیں آیا تو اس نے دیکھا۔ ڈاکٹر کا سر جھکا ہوا تھا اور منہ میں دبا ہوا سگار رفتہ رفتہ بچور ہا تھا۔ وہ با تیں کرتے کرتے کب خاموثی ہے مرکبا، یا سرکو پائی نہیں با تیں کرتے کرتے کہ مانس کی اور ڈاکٹر کے منہ سے سگار لکا کرا سے بیٹی پر سیدھا کرکے بھا دیا۔ اب کوئی قریب لکال کرا سے بیٹی پر سیدھا کرکے بھا دیا۔ اب کوئی قریب لکال کرا سے بیٹی پر سیدھا کرکے بھا دیا۔ اب کوئی قریب کا کرخور سے دیکھا تیں تی اسے پتا چلا کہ وہ ایک لاش دیکھ مطابق اس پر پیٹرول چیڑ کا۔ اس نے ڈاکٹر کی ہدا ہے کے مطابق اس پر پیٹرول چیڑ کا۔ اس نے اب بلک عقبی خانہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے وہ سارا سامان جو بیگ میں تھا اسے بیگ میں تھا اسے بیگ سسیت ڈرائیونگ کمپارٹ میں ڈال دیا اور ذرا پیچھے ہے کہ سمیت ڈرائیونگ کمپارٹ میں گھرئی تھی اور درا پیچھے ہے کہ سمیت ڈرائیونگ کمپارٹ میں گھرئی تھی اور کوں میں وجہ سے اس نے بہت تیزی سے آگ پکڑی اور کھوں میں پوری ویکن شعلوں میں گھرئی تھی۔

\*\*\*

روبینہ نے رات بہت بے چین گزاری تھی۔ یاسر

جاسوسرڈائجسٹ

**-2015 جولائي 2015**ء

لیے فکر مند ہورہی تھیں۔تم نے دیکھا یہ دو ہی دن میں کتنا سیکھ کرآیا۔مجھ پر پستول اٹھار ہا ہے۔میرا پالا ہوا پِلا مجھ پر مجھ نک رہاہے۔''

بھونگ رہا ہے۔'' '' بکواس بند کرو۔'' یاسر بے قابو ہو کر اس کی طرف آیا اور پستول کی نال اس کے ماتھے پرر کھوڈی۔'' جھے مجبور مت کرو کہ میں ابھی تمہارا بھیجا یا ہر نکال دوں۔''

ماجد نے کوئی اثر نہیں گیا اور نہ ہی وہ ڈرا تھا۔وہ پھر ہنا۔'' دیکھاکل تک تمیز سے بات کرنے والا اب بات کرنا بھی سیھے گیا ہے۔''

یاسر کے پُروحشت تا ٹرات نے روبینہ کوہی ڈرادیا
قا۔ اے لگا کہ وہ ماجد پر کولی نہ چلا دے۔ اے ماجد کی
پروائیس تھی گروہ اپنے بیٹے کوقاتل کے روپ بیس نہیں دیکھنا
چاہتی تھی۔ وہ چلائی۔ ''یاسر کولی مت چلاتا۔ ''
ناما اس تحض نے جھے میرے قاتل کے ساتھ بھیجا
تھا تا کہ وہ مجھے ٹھکانے لگا دے۔ قاتل اب زندہ نہیں ہے
لیکن بیس زندہ ہوں اور اب میں اے ٹھکانے لگا دُس گا۔ ''
ماجد بدستور ہنس رہا تھا۔ وہ نشے میں تھا اور شاید ہے
مرک ماروبار چلا ہو گیا ہے، اے میری
ضرورت نہیں ہے 'بیخود بھی کاروبار چلا سکتا ہے۔ ''
سردرت نہیں ہے 'بیخود بھی کاروبار چلا سکتا ہے۔ ''
سردرت نہیں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے کاروبار
پر۔'' یاسر نے اس پرتھوک دیا۔ ماجد پر ذرا بھی اثر نہیں

میں، وہ پیتار ہاتھا اور شاید مدہوش پڑا تھا۔ اس نے غراک ہوا۔ اس نے مند کھول کرکہا www.paksociety.com کہا۔"کیا ہے؟" میں www.paksociety.com "کہاں کولی مارو۔"

" تم كيا سجھتے ہويں بلف كرر ہا ہوں۔" ياسرنے كہا اور پستول مثاكر ذرا يجھے ہوا۔رو بينه پھر چلائی۔ " ياسرايبامت كرنا۔"

یاسری توجه ایک کمے کے لیے روبینہ کی طرف ہوئی کہ نشے میں جھوٹا ہوا ماجد جرت انگیز پھرتی سے جھیٹا اور جب تک یاسر بھتا، وہ پستول اس سے چھین کراس کی نال یاسر کے ماشے پر مار چکا تھا۔ اس کا ماتھا پھٹ کیا اور وہ کراہ کرنے گرا تھا۔ روبینہ نے اس بار دہشت سے چھے ماری اور وہ یاسر کی طرف جھیٹی۔ گر ماجد نے راستے میں اسے روک لیا۔ بازو سے پکڑ کراس نے روبینہ کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے سر پر اپنے سر سے گر ماری۔ روبینہ کے لیے ایک ہی ضرب کافی ثابت ہوئی اور وہ بیجھے جاگری۔ ماجد چکراتے مرب کافی ثابت ہوئی اور وہ بیچھے جاگری۔ ماجد چکراتے ہوئے یاس آیا اور اسے مزید چند ٹھوکریں اپنے گول مورا کے دیا اور اسے مزید چند ٹھوکریں اپنے گول مورا کے دوسے جم پر سہتا پڑیں۔ ماجد اسے مارتے ہوئے دلا۔

اچا تک کیا تو اے لگا کہ دال میں پھھکالا ہے۔ ماجد نے اے کہاں بھیجا تھا؟ وہ جب پوچھتی، وہ یہی بتاتا کہاس نے اے کام سے بھیجا ہے۔ کھانے سے پہلے ماجد نے اسے مارا اور زبان بندر کھنے کا حکم دیا تھا۔ کھانے کی میز پرکال آئی اور ماجد کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی اہم آ دی سے بات کر ماجد کے بات کر رہا ہے۔ کھانے کے بعدرو بینہ نے پھر ماجد سے پوچھا اور رہا ہے۔ کھانے کے بعدرو بینہ نے پھر ماجد سے پوچھا اور اس نے کوئی سلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ تب رو بینہ نے فیصلہ کن کہے میں اس سے کہا۔ ''اگر صبح تک یاسروالی نہ آیا فیصلہ کن کہے میں اس سے کہا۔ ''اگر صبح تک یاسروالی نہ آیا تو میری اور تمہاری را ہیں الگ ہوں گی۔''

اس پر ماجد نے اسے دھمکی دی۔''ایبا صرف ایک صورت میں ہوسکتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک قبر میں ''

ہو۔'' www.paksociety.com ''میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔'' روبینہ بولی۔ ''یاسرکوئے تک مرمیں ہوتا جائے۔''

ماجد رات بیڈروم بیس ہیں آیا تھا۔ مبح سے پہلے
رو بینہ بستر سے نکل آئی اوراس نے باجد کے خاص کرے کا
دروازہ بچایا۔خاصی دیر تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا گر
رو بینہ مستقل مزاجی سے بچاتی رہی۔وہ باتی گھر بیس نہیں تھا
اور پورچ میں دونوں گاڑیاں بھی موجود تھیں۔اس کے بعد
یکی کمرارہ جاتا تھا جہاں وہ موجود ہوسکتا تھا۔خاصی دیر بعد
باجد نے کمرا کھولا تو اس کی آئیسیں نشے سے بوجمل ہورہی
باجد نے کمرا کھولا تو اس کی آئیسیں نشے سے بوجمل ہورہی

''یاسراہی تک نہیں آیا۔'' ''وہ اب بھی نہیں آئے گا۔'' ماجد نے مختور کہتے میں کہا تو رو بینہ اس پر جمپٹ پڑی اور اس نے ناخنوں سے ماجد کامنہ نوچ لیا۔ ''ذیل، کتے میں مجھے ل کردوں گی۔''

''فیل، کے بی جھے کی کردوں گا۔''
ماجد نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، اس کے گال سے
خون نکل آیا تھا۔اس نے نفرت سے کہا۔'' کتیا ۔۔۔۔ تیری

www.paksociety.com

ہیجرائت۔''
کہتے ہوئے ماجد کا ہاتھ گھو ما اور روبینہ پلٹ کرلاؤ نج
کے پاس جا کری۔ ماجد غراتا ہوا اس کی طرف آیا تھا کہ
لاؤنج کے بیرونی جھے سے پاسر نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ
میں موجود پستول کا رخ ماجد کی طرف تھا۔ یاسر نے اسے
خبردارکیا۔''بس اب ایک قدم مت بڑھانا۔''

ماجد رک ممیا بھر اس کے چیرے پر طنزیہ مسکراہٹ ممودار ہوئی اور اس نے روبینہ کو دیکھا۔" تم اپنے بیٹے کے

www.paksociety.com

میں ذرا بھی فرق میں آیا، وہ ای اعتاد ہے آ کے برصی ر بی۔ ماجد نے پھر فائز کیا اور اس بار بھی کو لی کہیں اور کئی۔ سائلنسر کی وجہ ہے معمولی ہی آواز آر ہی تھی۔ تیسرے فائر کے وقت صوفیہ ماجد سے مشکل سے چار گز کے فاصلے پر تھی اور یقیناابھی اس کا وفت ہیں آیا تھا جو ماجدا نے قریب ہے مجمی اس کا نشانہ ہیں لے سکا تھا۔ ورنہ بیصر پیجاً خود کشی تھی۔ صوفیہ نے اسے چوہتھے فائر کا موقع مہیں دیا اور لیک کراس کا پستول والا ہاتھ پکڑ کراو پر کردیا۔ پھراس نے دوسرے ہاتھ سے ماجد کے بائی پہلو پر کھے کیا اور وہ لرزنے لگا تھا۔ صوفیہ نے زور لگا کر اس کے پہلو میں دھنسا چاقو باہر تكالا تو ساتھ ہی ماجد کی کرب ناک چیخ مجمی نکلی تھی۔صوفیہ نے اسے جاتو تھینک کر ماراتھا جب وہ یاسرکوشوٹ کرنے والا تھا۔ صوفیہنے پوچھا۔

"ميرى بهن كهال ہے؟" ما جدایک بار پھر ہنسا اور رک رک کر بولا۔ ' حتم۔۔۔ يقينا .... ماه نور کی .... بهن ہو۔"

"بال يساس كى بهن مول ـ"

"وه .... اب ال ملك ميل .... تبيل ب-" ماجد نے جواب دیا۔" کسی ۔۔۔ وحثی محوری ... کی طرح تھی۔ وہ مجھے ... پند آئی ... مگر اس کی قیت بہت المجي ملتي ... - اس كي ميس نه اسه آك ميج ديا-" ''کہاں؟''صوفیہنے یو چھا۔

ماجد پھر منے لگا۔" مجھے خود جیس معلوم کہوہ اب کہاں ہاورا کرمعلوم ہوتا تب بھی میں جیس بتاتا۔

صوفیے نے اسے غورے ویکھا اور اچا تک بھاتو ہی کے باغیں پہلومیں اتار دیا۔ ماجد لرزنے لگا۔ موفیہ نے کہا۔ ' سے ماه نور کے نام ہے۔

ماجدنے اس کا ہاتھ بکڑنا جا ہا مراس کی مت جواب دے کی اوروہ جھکتا ہوانیج کر حمیا۔ صوفیہ نے اس کے پہلو سے یاقو تکال کر اس کے کیڑوں سے صاف کیا اور یاسر کی طرف ديکھا۔''حيث بندكرو۔''

ياسر بائيك كى طرف ليكا-اس في جلدى سے جاني میں کیےریموٹ کا بٹن و ہا کر حمیث بند کیا اور اندر کی طرف بها گا اسے روبینه کی فکرتھی۔ وہ اندر آیا تو روبینہ ہوش میں تھی محرایناس تفام کربیٹی ہوئی تھی۔ یاسرنے اسے سہارا دے كرصوف يريشايا-"ماماآب شيك بيع؟"

بال-"اس نے خوفزدہ انداز میں کیا۔"وہ کہاں

''میرایلآ .... مجھ پر ہی بھونک رہاہے ...۔تم دونوں مال جيئے كوايك ہى قبريش دفن كروں گا .... سناتم نے " اس نے یاسر کے بال پو کر تھنچے اور پستول کی نال اس کے سر ے لگا دی۔''اب بتا کون مے مل کرے گا .... کتے کے یے .... تو جھے ل کرنے کی بات کررہاتھا .... "ماجدنے اے چند کندی گالیاں دیں۔ "اب میں مجھے ل کروں گا۔" اس نے جمک کر یاسر کی کردن میں بازو ڈال کر ا ہے جکڑ لیا اور پستول کی نال اس کے سرے لگا دی۔ "کیا خیال ہے تیرا بھیجا نکالوں۔''

ياسرخود كوچيزانے كى كوشش كرر ہاتھا۔ وونو جوان اور ماجد کے مقالبے میں طاقتور تھا تکروہ اس سے کہیں زیادہ تجربے کاراور سخت جان تھا۔ ماجدا سے بچے بچے مل کرنے جا ر ما تھا۔ اس نے پستول کا ٹریکرنصف دیا بھی دیا تھاکا جا تک رک میا۔ "جبیں یہاں تیرے کندے خون سے میرا قالین خراب ہوجائے گا۔''

وہ اٹھا اور یاسرکوکرون سے دیوے ہوئے باہرلان كى طرف لے جانے لگا۔ وہ كمدر باتھا۔" المجى بات ہے بیتول پرسائلنسر لگا ہواہے، تھے مارکراسے غائب کردوں گا اور پھر تیری لاش بھی غائب کردوں گا۔ تیری ماں سے وعدہ کیا ہے تا کہ دونوں ماں بیٹے کوایک ہی قبر میں دفن کروں گا۔ من ايماي كرون كا-"

وہ برآ مے سے ہوتا ہوا بورج می آیا اور لان کی طرف مزر ہا تھا۔اس نے تو جہیں دی کہ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اندرآنے کے بعد یاس نے ریموٹ سے اسے بندہیں کیا تما-اسے خیال ہی جیس آیا تھا۔ ماجد نے اے لان میں دھا دیااور پیتول اس کی طرف سیدها کیا۔ یاسرنے ہاتھ چرے كے سامنے كرليا۔ اگر جدا سے معلوم تھا كدوه آنے والى موت کوئیس روک سکے گا۔ حمر کولی چلنے کی آواز نہیں آئی۔ شاید ماجداس کی کیفیت سے لطف اندوز ہورہا تھا۔ یاسر نے . چرے سے ہاتھ مثایاتو ماجداے ڈھمگاتا ہوانظرآیا۔ یاسر ك بحد يش بيس آياكه وه و محكاكيون رباب بيسا بنا توازن درست کرنے کی کوشش کررہا ہو۔اس کا دایاں پہلویاسر کے سلمنے تھااس کیے وہ ماجد کا بایاں پہلونہیں دیکھ سکا۔ ماجد كيك كاطرف محوم رباتها اورتب ياسر كانظرة عية تى الوى

وه ما جد کی طرف برد ھ رہی تھی۔ ماجد نے پستول کارخ اس کی طرف کیا اور کانے ہاتھوں سے کولی چلائی۔ حرفانہ نے اللہ کی اور کا نے ماتھوں سے کوئی چلائی۔ حرفانہ کے سکون فطا کیا اور کولی صوفیہ کے سکون

-289 جولاني 2015ء

## 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



)/ CCO M فروخت کرکے یہاں ہے کمیں اور منتقل ہوجا وُ اور اپنی تعلیم

الماوهابيس ب- الاستجواب ديا-" ميامطلب؟"رو بيندنے يو جمار

"اسے ایک اوکی نے مارویا .... جب وہ مجھے شوث کرنے والا تھا۔ ماجد نے اس لڑکی کی بہن کو فروخت کیا سے۔ " www.paksociety.com

صوفیہ اندر آئی۔ اس نے روبینہ کی طرف دیکھا اور ياسرے يولى۔"من جارى مول-"

اسراس کے اس آیا۔" میں تمارا فکر گزار ہوں لیکن میں اس مشکل سے اکیلائبیں نمٹ سکتا کہ اسے کیے سلام الماس " www.paksociety.com صوفیہ فیسوچااور ہولی۔'' پہلے مجھےاس کا خاص کمرا

فاص كم اللك تفاعمراس كي جاني ماجدك ياس مل کی جس وقت صوفیہ اس کا کمپیوٹر اور دوسری چزیں محال دی می ،ای نے یاسر کوکام دیا کدوہ شیور لیث اندر لاے اور ماجد کی لائل اس کی ڈکی شن ڈال وے۔ یاسر فے ایسانی کیا۔ وہ باہر کھٹری کارکواعدر بوریج میں لایا اور ماجد كى لاش اس كى بهت برى وكى بس آسانى سے آئى۔وه اعدآیا توصوفی تمام چزوں کا معائد کر چی می۔ اس نے یاس سے کہا۔ " مجھ بہت اہم معلومات ملی ہیں مر وہ معلومات قانون محد موالول وديينه كاكوني فاكده ميس ے،الناہم ی مشکل علی جا اس کے۔"

الركياكرناسية "م لوكول كے ليے خاموى بہتر ہے اور ش ان معلومات کی مدد ہے اپنی جہن کو تلاش کروں کی ۔ جمہارے کے چھا بھی خریں بھی ہیں۔ یہاں ایک جوری بھی ہے۔" صوفیہ نے اے دیوار کیرویش کو ہٹا کردکھایا جس کے پیھے خاصی بڑی جوری می اوروہ لوگ آج تک اس کے وجود سے لاعلم تص\_اس كالاك لمي نيشن صوفيه كوكم بيوثر من ملا تما اور اس نے ملاکر جوری کھولی۔وہ دونوں بی جران رہ کئے تھے اندر بانتادولت مى ملى إور غير ملى كركى من رقم جو بلاشبه كروژول يش محى \_ دوسرى فيمتى اشااور كحددستاويزات بمي تھیں۔ صوفیہ نے چیک کیا تو یہ بھلا روبینے کے نام بی لکلا تھا۔ باتی کچھ جائیداد تھی جو ماجد کے نام تھی اور وہ اہے مامل جيس كر يكة تع كونكهاس صورت بيس البيس قالوني كارروائى كرنا يرتى جواك كے ليے خطرناك موسكتى تھى۔

مونیان ہے کیا\_ www.paksociety.com آزاد تھے " تمهارے کے بہتر ہے کہ جلد از جلد اس سلطے کو

وسرڈانجست

ياسرى في اس كاهكر كزار تعا-"ابتم كياكروكى؟" ومیں اپنی بہن کی تلاش میں یا ہر ملک جاؤں کی جب تك وه التبين جاتى مين جين يه تبين بينفول كي-" اہر جانے کے کیے مہیں بہت ساری دولت کی

ضرورت ہوگی۔'' یاسرنے کہا۔''تم اس میں سے جو چاہ،

مل كرو-اس دولت كي بوت مويميس كي كرن كى

مرورت نبیل ہے۔ " www.paksociety.com

مونیے اے چرت سے دیکھا۔ مج جا ہے؟" "بال اكرتم سارى وولت بحى لے جاد او د الله كونى اعتراض ہیں ہوگا۔'

مونی کو بچ کچ رقم کی ضرورت می مگراس نے رقم کے بجائے تجوری میں موجود سو نا اور جواہرات لینا مناسب محالة الرتم اجازت دوتوه ش بياليول-" باسرنے بیسب ایک تری یاؤج میں بھرویا۔ صوفیہ

خوش ہو گئی۔ وہ جانتی محمی کہ دولت لتنی مشکلات چھی ہواتے بی آسان کردیتی ہے۔ ابھی اسے طویل سفر کرنا تھا۔ اس نے خوش موکر یاسر کے ملے میں بانہیں ڈال دیں اور ایک كرائ بيارك "ميل ميشة تمهاري فكركز ارر مول كى-" ياسركاچروس خولياداس في كها-"كياايماليس مو

موفید نے ایک بار مراس کے ہوئٹ بند کردیے اور مر الوقى من بول- " ما جائے موريمكن ك بي بال اكر میں نے اپنی بہن کو تلاش کرلیا تو شاید بھی ایک ماں اور بہن کو كريبيس آجاؤل-"

" میں تمہاراا نظار کروں گا۔" یا سرے کہا توصوفیہ کی آتھموں میں خواب ایر آئے۔ پھروہ چونگی اور کمری سائس کے کراس سے الگ ہوگئ۔ www.paksociety.com ''اب مِس جاؤں گی۔'

> یاسراس کےساتھ باہر آیا۔"اس کا کیا کروگی؟" بداور گاڑی دونوں ہیشرے کے دنیا سے غائب موجا كي تم-"مونيدن كها-"ليكن اكركوني مشكل موكي يا انبوني موكى تويش حميس خردار كردول كى -"

مونیگاڑی میں بیٹی اور بنکلے سے تکل می۔ باسر نے آسان کی طرف دیچه کر حمری سانس لی - وه اور رو بینداب www.paksociety.com

جولائى **2015ء**